فقة تنفقى كى عظيم مسكة آيا كتاب فقة تنفقى كى علمة كى المغة وسستندارد وشرح فَيُوضِأُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللّ

كتَابُ الإيمانوالحدود

صنی<u>ن</u> امام فیران کاری البیران العقائی

> ڗڡڔٷۺ<u>ؿ</u> ڡڵٲڿ۬ڵڽٳڰٛؿؙڡڶؽؿۄؽؙ



https://archive.org/details/devolutionsmallank

علماء السنت كى كتب Pdf فاكل مين حاصل 2 2 25 "فقه حنَّى PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علماء اللسنت كى ناياب كتب كو كل سے اس لنك سے فری ڈاؤان لوڈ کریں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا تحد حرفان عطاري الدوري مطاري

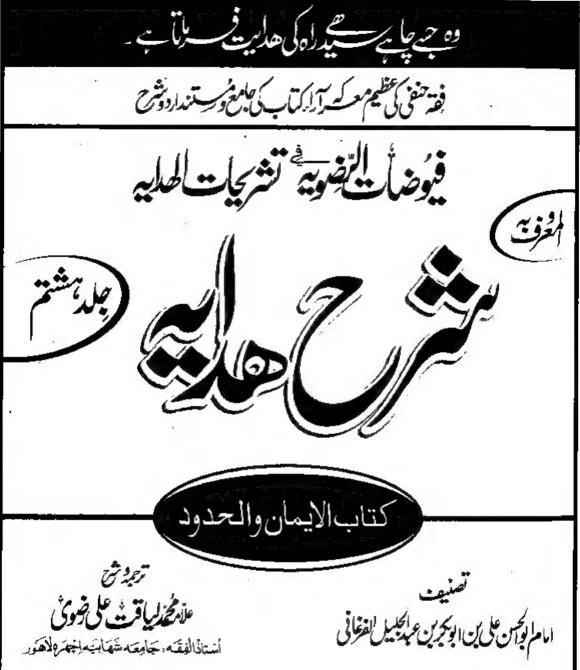

نبيومنشر بمرادرز نبيومنشر بمرادوبازار لايور نف:042-37246006



| فتم كي اقسام كافقتي بيان                       | 16"  |
|------------------------------------------------|------|
| يمين غمول كي تعريف وتكم                        | 10°  |
| يمين لغو کي تعريف و تحكم                       | 19   |
| يمين منعقد و کي تحريف و تکم                    | 19   |
| فتم ك كفار ع كافعيلى بيان                      | 19   |
| قتم كالفاظ كالقبي بيان                         | 19   |
| يمين منعقده كے حكم كابيان                      | ři   |
| لغوتم يرعدم كفار ع كابيان                      | 71   |
| تابالغ وغير عاقل ك قتم كے عدم اعتبار كابيان    | ۳۳   |
| يين منعقده كي اقسام علا شركابيان               | . rr |
| وقوعتم مين عدم اعذار كابيان                    | 10   |
| غیرمقلدین کادلیل اتحسان کے اٹکارکرنے کامیان ۳۵ | ro   |
| استحسان                                        | 10   |
| استحسان کی تعریف                               | ro   |
| استخسان کی اقسام                               | ry   |
| استخسان کے محرین اوران کے وائل                 | r1   |
| مانعین استحسان کے دلائل پرنظر و بحث            | ry   |
| النخسان كوججت ماننے والے نقهاء                 | PY   |
| استحسان كوجمت مانے والول كردائل كابيان         | £4   |
| حفرات محاب التحسان رعل كفائر                   | r4   |
| فقىمى عبارات سے استحسان كى نظائر كابيان        | ry   |
| التحسان کے صفت واقع ہونے کا بیان۲۸             | PY   |
|                                                |      |

| _ |                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ) | مقدمه رضویه                                                                                                     |
| 4 | ﴿مصنف ابن الي شيبه اور فقه حنى ﴾                                                                                |
| 5 | كَتَاكُ الَّائِمَانِ                                                                                            |
| 2 | ﴿ يِكَابِ أَيَانَ كَي مِانَ مِن عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ            |
| 3 | كآب الايمان كي فقبي مطابقت كابيان                                                                               |
| 9 | لفظاتم كى لغوى تحقيل كابيان                                                                                     |
|   | لفظ حُلُف كَ لفوي تحقيق                                                                                         |
| , | لفظِ أَمُ اورلفظِ عَلْف كا آئيل شِي ترادف كابيان١                                                               |
|   |                                                                                                                 |
|   | لفظِ بين كي لفوى تحقيق<br>لفظِ أكنة عضم مونى تحقيق                                                              |
|   | قتم کی شرعی حیثیت کابیان                                                                                        |
|   | ارواجه حم                                                                                                       |
|   | م متى فتم                                                                                                       |
|   | ٣٥ مستحب في ملح مستحب في ما |
| - | ٣٠عرووتم                                                                                                        |
|   | ٥-21م                                                                                                           |
|   | ٢٠ _ا ہے جن کیلیے شم کھانا:                                                                                     |
|   | قم کی شروعیت                                                                                                    |
|   | اشروت اعتقاد كيلية تتم:                                                                                         |
|   | ٢٧ ـــاحكام شرعيه اورتقوى:                                                                                      |
|   | ٣ يخالفين اسلام كي مخالفت كي تتم :                                                                              |
|   | ايمان كي اقسام كابيان                                                                                           |



اشتياق المصاق يرعز لاجوز

ورفازميكر

اعا يف ايس ايترورنا أثر در 0322-7202212



قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے تن کی تھی میں پوری کوشش کی ہے ، تا ہم پھر بھی آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کوآ گاہ ضرور کریں تا کہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے صد شکر گزار ہوگا۔

| •                                                | فيوضات رضويه (جلراشم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90                                               | ﴿ يه باب گريس و تول وسكند كاتم كے بيان ميں ہے }                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90                                               | باب يمين وخول وسكنه كي نقبي مطابقت كابران                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يو نے                                            | محرين عدم دخول كي تتم الخاف والله كا كعبدين واخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۹۵,,                                             | کایان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41                                               | مطلق این اطلاق پر جاری رہتا ہے۔قاعدہ فلہیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 94                                               | گریس داخل شہونے کی تنم افعانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94                                               | ورانی کے بعد گھر بنے پردار کا اطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49                                               | گریش عدم دخول کے حالف کا جہت پر چڑھٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [40 ,,,,,,,                                      | وخول كمرك عالف كالحبت يرج عن كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [+]                                              | دخول بیت کے حالف کا گھر ش میشار ہے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [+1"                                             | ہنے ہوئے کپڑے کے نہ پہننے کی قتم اٹھانے کا بیان<br>حتم کے میں ایک ایسان میں میں میں اور اس اس اس میں اور اس                                                                                                                                                                                                     |
| 1012 11111                                       | قتم کو پورا کرنے کیلئے وقت کے اسٹنا وکا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1417                                             | سواری پرسوار ندہونے کی تھم اٹھائے کا فقتی بیان<br>حالف کے خرد دج کے باد جودائل وعیال کے سبب حسف م                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1417                                             | عان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141 2000                                         | تأت الُتحد في الْخُرُومِ وَالْأَثْمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                | U 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4                                              | وَالْرُكُوبِ وَغُيْرِ ذَلِكَ فَيَارِ الْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۰۷<br>بیان                                      | بَابُ الْمِيْمِينِ فِى الْمُحُرُوجِ وَالْإِتُيَانِ<br>وَالْمُرُكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ<br>﴿ يَابِ دَخُولَ وَرُونَ بِيتَ اورسوار وغِيره مُونِيَكُ تُم كَ                                                                                                                                                                                               |
| ۱۰۷<br>بیان<br>۱۰۷                               | ﴿ يه باب دخول وخروج بيت اور سوار دغيره بوينكي تتم ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بيان<br>441<br>441                               | ﴿ یہ باب دخول وخر دج بیت اور سوار دغیرہ ہوئیکی تئم کے<br>میں ہے ﴾<br>باب دخول وخر وج بیت کو تئم کی فقبی مطابقت کا بیان                                                                                                                                                                                                                              |
| بیان<br>4-1<br>4-1                               | ﴿ یہ باب دخول وخر دئ بیت اور سوار دغیرہ ہونیکی تئم کے<br>میں ہے ﴾<br>باب دخول وخروع بیت کو تئم کی فقبی مطابقت کا بیان<br>مجد سے عدم خروج کی قتم اٹھانے کا بیان                                                                                                                                                                                      |
| 1.4 4.4 4.4 1.4 1.4                              | ﴿ یہ باب دخول وخروج بیت اور سوار دغیرہ ہونیکی تئم کے<br>میں ہے ﴾<br>باب دخول وخروج بیت کو تئم کی فقبی مطابقت کا بیان<br>مجد سے عدم خروج کی قتم اٹھانے کا بیان<br>ما مورے عمل کی اضافت آمر کی جاتی ہے ( قاعدہ فتم یہ )                                                                                                                               |
| 104<br>  104<br>  104<br>  104                   | ﴿ یہ باب دخول وخروج بیت اور سوار دغیرہ ہونیکی تئم کے بیس ہے ﴾<br>بیس ہے ﴾<br>باب دخول وخروج بیت کی تئم کی فقبی مطابقت کا بیان<br>مسجد سے عدم خروج کی تئم اٹھانے کا بیان<br>ما مورے عمل کی اضافت آمر کی جاتی ہے ( قاعدہ فتہیہ )<br>صرف جنازے بیس شرکت کرنے کی قتم کا بیان                                                                            |
| 1.4<br>  1.4<br>  1.4<br>  1.4                   | ﴿ یہ باب دخول وخروج بیت اور سوار دغیرہ ہونیکی تئم کے بیس ہے ﴾<br>بیس ہے ﴾<br>باب دخول وخروج بیت کی تئم کی فقبی مطابقت کا بیان<br>مسجد سے عدم خروج کی تئم اٹھانے کا بیان<br>ما مورے عمل کی اضافت آمر کی جاتی ہے ( قاعدہ فقہیہ )<br>صرف جنازے بیس شرکت کرنے کی قئم کا بیان                                                                            |
| 1.4<br>1.4<br>1.4<br>1.4<br>1.4                  | ﴿ یہ باب دخول وخروج بیت اور سوار دغیرہ ہونیکی تئم کے بیس ہے ﴾<br>باب دخول وخروج بیت کو تئم کی فقیمی مطابقت کا بیان مسجد سے عدم خروج کی قتم اٹھانے کا بیان ما مورے عمل کی اضافت آمر کی جاتی ہے ( قاعدہ فقیمیہ )<br>صرف جنازے بیس شرکت کرنے کی قتم کا بیان<br>استخابی خروج کے بعد خروج کی قتم اٹھانے کا بیان                                          |
| 1.4<br>1.4<br>1.4<br>1.4<br>1.4                  | ﴿ یہ باب دخول وخروج بیت اور سوار دغیرہ ہونیکی تئم کے میں ہے ﴾<br>باب دخول وخروج بیت کو تئم کی فقیمی مطابقت کا بیان مسجد سے عدم خروج کی قیم اٹھانے کا بیان ما مورے عمل کی اضافت آمر کی جاتی ہے ( قاعدہ فقیمیہ ) صرف جنازے میں شرکت کرنے کی قتم کا بیان استخائی خروج کے بعد خروج کی قتم اٹھانے کا بیان مکر محرمہ کیلئے عدم خروج کی قتم اٹھانے کا بیان |
| 104<br>  104<br>  104<br>  104<br>  109<br>  109 | ﴿ یہ باب دخول وخروج بیت اور سوار دغیرہ ہونیکی تئم کے بیس ہے ﴾<br>باب دخول وخروج بیت کو تئم کی فقیمی مطابقت کا بیان مسجد سے عدم خروج کی قتم اٹھانے کا بیان ما مورے عمل کی اضافت آمر کی جاتی ہے ( قاعدہ فقیمیہ )<br>صرف جنازے بیس شرکت کرنے کی قتم کا بیان<br>استخابی خروج کے بعد خروج کی قتم اٹھانے کا بیان                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لإنشاء قبرين                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كفاره مضل كي فقبي مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لعض لغوقهمول كابيان                                                                                  |
| كفاركالغوى معتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب مِا يَكُونُ يَمِينًا وَمَا لَا يَكُونُ يَمِينًا                                                  |
| وتم ك كفار ي كايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿يرباب كى لفظ عام مونى يان مونى عان يس ع كان                                                         |
| كفاروتم عنعلق فقبى ندامب اربعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب مم جونے یاند جوتے کی تعلی مطابقت کا بیان                                                         |
| اشياء الشريدم قدرت كي صورت شي روزول كابيان ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الشك نام ك فتم الخافي كاييان                                                                         |
| التحرير كالمراجع والمستركة المتراجع والمتراك والمتراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله كام كسواكي مم الحاني كام النعت                                                                  |
| - 1 Comment of the state of the | مالف كقول علم الشكاميان                                                                              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نى ياكحبك قتم الفائد كايان                                                                           |
| محد المحمد الحارب ومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فیراللد کاتم کمانے کی ممانعت کابیان                                                                  |
| المؤ م همان الريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قرآن كوتتم الخات كابيان                                                                              |
| كافركة تم اللهائة كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رف قم كاخاركابيان                                                                                    |
| ا بے اور فیر ملکت چز کورام کرنے کا تم اٹھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | و ما يا مفرق الما يعد الله الما يعد الما الما الما الما الما الما الما الم                           |
| ا ہے اور ہرطال چر کورام قرار دینے کی شم اٹھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 2 3 million : hills.                                                                               |
| ﴿نَدُرِكَا بِيانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في المحمد الماء الله والأن الله الله الله والأن الله الله والأن الله الله والأن الله الله والأن الله |
| قرآن کے مطابق غرکامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بصروران في فحريف ويرب                                                                                |
| احادیث کے مطابق نذرکامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | روربان عن ماها عامانان من في الماسيد                                                                 |
| منت مانخ كالمتهى بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مول كادارد مدارالفاظ يرجونا بهاغراض يرفيس جونا قاعده فتبنيه ٥٩                                       |
| غرما يخ كايان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م ش ايم الله كنه كابيان                                                                              |
| نذركائكم كايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رت وطابرتم فقي منهوم                                                                                 |
| حظرت هفعه في نذركابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رت دظا برقسم دوطرح کی بوتی ہے۔                                                                       |
| معصيت كي نذر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ماللداور يتاق الله بيانقادتم كابيان بسيد                                                             |
| مرده نزر جونف کے متعادم ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آن كريم من المعلي أنم عدمشابه ألفاظ "كااستعال                                                        |
| وه مذرجي كالحكم كم كفاره كے علاوه كوئى تحم نيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دن بالصران ہونے والے فول کے سم ہونے کابیان میں                                                       |
| الى چىزى ئذر جواسى طكيت نيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
| و عذر من إداكر في التم كاكفاره دين عن اختيار بيسي ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رے ندہب کی سم کے سبب کا فرہونے کا بیان                                                               |
| باح نذركابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ف كاعضب اللَّد كالمُنتِ كابيان                                                                       |
| الدراء ممانعت كسب كاميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ف كا كلام مين تأويل كرنے كالفترى بران                                                                |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حل في الكفارة                                                                                        |
| م اليمان في المراه المراع المراه المراع المراه المر | الم الم كالفارك كيان ش ب كالمارك الم                                                                 |
| 10 13 UT TO UT TO THE TOTAL TOT | 11                                                                                                   |

ورخت نے ندکھانے کی تم اٹھانے کا بیان .....

گدرانی مجور شکھانے کی مسم اٹھائے کا بیان .....

حل كاكوشت شكعانے كي تم افغانے كابيان .....

نصف کی مجود ندکھانے کا تتم اٹھائے کا بیان ...... ۱۲۴ گوشت ندکھانے کی تتم اٹھائے کا بیان ....

ح في تدكمان يان فريد نے كي حم الله في كايمان .....

آئے سے شکھانے کا شما ٹھانے کا بیان .....

معنى مولى چيز شكهانے كائم الخانے كابيان ....

سِرْ يال ندكمان كُنتم المُعان كايران .....

کھل شکھانے کی قتم اٹھانے کا بیان ....

سالن شکھانے کی تشم اٹھانے کا بیان .....

غداءندكرنے كاقتم اشان كايان ....

كهات يعين إيمن كاتم افهاف كابيان ....

برائل بلدين ان عرف كالمتبار ....

حضرت سفيندرض الله عنه كي مشروط آزادي كابيان .....

دريات وجلب شيخ كمتم الخان كايمان

من تبعیفید کابیان ...... ۱۳۳۰ ..... ۱۳۳۰ ..... ۱۳۵۰ ..... ۱۳۵۰ یانی معلق کرنے کابیان .....

آسان پر چڑھنے کی متم اٹھانے کا بیان

بَابُ الْيَمِينَ فِي الْكَلَامِ .....

الماسكام ين مم الخاف كيان ين على المامين

مول كادارومدارالفاظ يربون كافقيي مغبوم....

لى ع كلام كى شكر فى كتم الخاف كايمان ....

جوئی فتم کھانے والے بارے مل وعید کا بیان ....

جود في فتم كهان والول معلق احاديث

شم كواهازت كرماته معلق كرنے كابيان

طلاق زوح کوکام بوم سے معلق کرنے کا بیان

فلال كفلام حكام كرني في الفان كايمان .....

عادروالے سے کلام ندکرنے کی قتم اٹھائے کا بیان .....

فيفل كلام من فتم الهائے كے بيان من ب ك ..... ١٥٥

ريمين كلام كي فقيي مطابقت كابيان

لمح مازمانے كلام ندكرنے كي تم كابيان ..... ١٥٧

147

عَمِين فِي الْعِتُق وَالطَّلَاق .....

طلق ایام سے تین دنول کی مراد کا بیان .....

غلام کی آزادی کوخدمت معلق کرنے کابیان .....

الساب آزادی اورطلاق میں قتم اللهائے کے بیان میں ہے کہ ۱۹۳

تتق وطلاق کے باب کی قتم میں فقہی مطابقت کا بیان .....

طلاق زوج کو یچ کی ولادت سے معلق کرنے کا بیان .....

آزادی کوار کا جنے ہے معلق کرنے کا بیان ....

غلام کی آزادی کوٹریدنے سے معلق کرنے کا بیان.....

104

م الخان كَ فَقْتِي مطابقت كابيان....

في كوشم اللهاف كابيان ....

كليح بونے كابيان ....

101.....

نے کی تم اٹھانے والے کا قرآن پڑھنا.... ١٣٧

| فيوض                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ياب ا                                                                                                                       | ي ت معلق كرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                             | ن کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (دياب<br>در ج                                                                                                               | فریدے معلق کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الريخ ال<br>المراجع المراجع | كوجماع معلق كرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| پدل ج                                                                                                                       | اوکومتلزم ہےاکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| پيدل فج                                                                                                                     | ل کے احاطے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -52                                                                                                                         | ال شرط کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| روزهشد                                                                                                                      | المان |
| ないび                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اباب                                                                                                                        | يان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وغير                                                                                                                        | استان<br>مروری قواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿يراب                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Jr                                                                                                                        | ريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بابا                                                                                                                        | چند ضروري قواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بيوى ك                                                                                                                      | پىرىرى دائىيى قالشۇراء ۋالتۇزۇچ<br>ن فى الىلىي قالشۇراء ۋالتۇزۇچ<br>سىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (يورنه)                                                                                                                     | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| יקנני                                                                                                                       | نت اور زوج وغیره می تم کھانے کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| נייטיגי                                                                                                                     | 140 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                             | م کی فقعی مطابقت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ب <b>اب</b><br>پیاب <sup>ت</sup> ا                                                                                          | ئے کی شم کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بالتقل                                                                                                                      | الم الخان كايان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21                                                                                                                          | ن چيز دل ميل جا کز ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قلام کی آ                                                                                                                   | س كامقصداصل شخص سے بوران ہو عدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کوشهار                                                                                                                      | رکابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ناب                                                                                                                         | فتم الله في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <del>ب :</del><br>﴿ يا ِ                                                                                                    | الشم الخطائي كابيان٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| چومید بار<br>تقاضد در                                                                                                       | کے مواقع کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                             | وفت علق كرن كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قرض اد<br>ته خ                                                                                                              | ن کرنے کا بیانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 (4) 12 12 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایمان ۱۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | آزادی کو فرقری ہے معلق کرنے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مذف كرقريخ كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غلام کی آزادی کوخریدے معلق کر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رئے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بائدى كآزادى كوجماع معلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وجود شرط وجود جزاء كوسترم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آزادی می لفظ کل کا حاط کابیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لفظ "كل"ك الحاق شرط كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يويول كومطلقه كمني كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عطف بدحرف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معطوف كي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 141"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | معطوف کے چند ضروری قواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عطف بیان کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عطف بیان کے چند ضروری قواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والشراء والتراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نات النبين في التنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | man D. mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَغَيْرِ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ومن مم كمان كريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عطف بيان كے چند ضرورى قواعد.<br>بَابُ الْمَدِينِ فِي الْمِلِيمِ<br>وَغَلِرِ ذَلِك<br>يه باب خريد وفروخت اور تروق وفير                                                                                                                                                                                                                     |
| وهي شم كمانے كيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یہ باب خرید وفر دخت اور تر و ترج وغیر<br>میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وهي شم كمانے كيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یہ باب خرید وفر دخت اور تز و تنج وغیر<br>میں ہے<br>باب تنج وشراء کی قتم کی فقہی مطابقت                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ره می شم کھانے کے بیان<br>120 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یہ باب خرید وفر وخت اور تزوج وغیر<br>میں ہے۔<br>باب تاخ وشراء کی قتم کی فقعی مطابقت<br>خرید وفر وخت نہکر نے کی قتم کابیان                                                                                                                                                                                                                 |
| ره می شم کھانے کے بیان<br>120 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یہ باب خرید وفر وخت اور تزویج وغیر<br>میں ہے۔<br>باب ترخ وشراء کی قتم کی فقعی مطابقت<br>خرید وفر وخت نہکرنے کی قتم کا بیان<br>شادی ندکرنے کی قتم اٹھانے کا بیان                                                                                                                                                                           |
| ره می شم کھانے کے بیان<br>120 ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سے باب خرید وفر وخت اور تزوی وغیر<br>میں ہے۔<br>باب تی وشراء کی قتم کی فقعی مطابقت<br>خرید وفر وخت نہمرنے کی قتم کا بیان<br>شادی ندکرنے کی قتم اٹھانے کا بیان<br>قاعدہ و کالت ان چیز وں میں جائز                                                                                                                                          |
| ره می قشم کھانے کے بیان<br>۱۷۵ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سے باب خرید وفر وخت اور تزوی وغیر<br>میں ہے۔<br>باب تی وشراء کی قتم کی فقعی مطابقت<br>خرید وفر وخت نہمر نے کی قتم کا بیان<br>شادی ندکرنے کی قتم اٹھانے کا بیان<br>قاعدہ ، و دفعل جس کا مقصد اصل شخ                                                                                                                                        |
| روهم فتم کھانے کے بیان<br>ادع نے بیان<br>ادع ن | سے باب خرید وفر وخت اور ترویج وغیر<br>میں ہے۔<br>باب تیج وشراء کی قتم کی فقعی مطابقت<br>خرید وفر وخت نہمرنے کی قتم کا بیان<br>شادی نہ کرنے کی قتم اٹھانے کا بیان<br>قاعدہ ، وکالت ان چیز وں میں جائز<br>قاعدہ ، ہروہ فعل جس کا مقصد اصل شخف<br>ترک شادی پروعید کا بیان                                                                    |
| وهي شم كھائے كے بيان<br>الك الك الك الك الك الك الك الك الك الك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سے باب خرید وفر وخت اور تروی و نیم وخیر<br>میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وهي شم كھائے كے بيان<br>الك الك الك الك الك الك الك الك الك الك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سے باب خرید وفر وخت اور تروی و نیم مطابقت کی اب تری و خرا می تحتی مطابقت کرید وفر وخت کی تحتی مطابقت کرید وفر وخت نهر نے کی تشم کا تعان کا بیان مقاعدہ ، ہرو وقعل جس کا مقصد اصل شخا میں مار نے کی تشم اٹھانے کا بیان میں کونہ مار نے کی تشم اٹھانے کا بیان خلام کونہ مار نے کی تشم اٹھانے کا بیان بیشے کونہ مار نے کی تشم اٹھانے کا بیان |
| اله من الم كان كيان<br>الم الم كان كيان<br>الم الم الم كان الم كان<br>الم الم الم كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سے باب خرید و فروخت اور تروی کو غیر<br>عل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                          |
| روهي شم كھانے كے بيان<br>الام الام الام الام الام الام الام الام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سے باب خرید و فروخت اور تروی کو غیر<br>علی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                         |
| روهي شم كھانے كے بيان<br>الام الام الام الام الام الام الام الام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سے باب خرید و فروخت اور تروی کو غیر<br>عل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                          |

تشبيطت هما

يَمِين فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ١٨٢. نماز ، ج اوردوزے میں تم کے بیان میں ہے کہ ۱۸۲... ورروزے کی تتم کے باپ کی فقہی مطابقت کا بیان ۱۸۲... رنے کی تسم اٹھانے کا بیان ..... نے والے کسلتے جب مشقت ہوتو اماحت سواری: ۱۸۹ کے قتم برغلام کوآ زاد کرنے کا بان لحتركا شم الثان كايمان ..... صنے کی شم اٹھانے کا بیان يمين في ليس الشاب والحلي كيزے اور زيورات وغيره بينے كي قسم كے بيان ن و روز بورات کی تشم میں فقهی مطابقت کا بیان .... ۱۹۴ کاتے ہوئے سوت سننے ہے تم کابیان ..... ١٩٩٢ فنے کی شم اٹھانے کا بیان ..... يَمِين فِي الضَّرُبِ وَالْقُتُل وَغَيْرِه روضرب وغیرہ میں قتم کے بان میں ہے ..... ك فيتم كي نقعي مطابقت كابهان ..... رادی کو مارنے ہے معلق کرنے کا بمان ..... نے کی شم اٹھانے کا بیان لَنَجِينَ فِي تُقَاضِعِ الدِّرَابِمِ .....نا فتم میں تقافد دراہم کے بیان س ب ا ہم میں تتم کے باب کی فقعی مطابقت کا بیان .... لرنے کی قشم افغانے کا بیان قرض پر قبضه نه کرنے کی تیم اٹھانے کا بیان .....

ال ۱۹۹

طلاق زوجه کومعین تعداد در ہم ہے معلق کرنے کا بیان ..... اشتناء کی تحریف ۲۰۵ حروف اشتناء شقیٰ متصل کی آخریف شقى منقطع كي تعريف ..... F•A اغيرموجب متي منصوريا اللي كرمطابق r-y.... البائه كرنے كي شم الحانے كامان ..... عموم نفی کی ضرورت میں ممانعت بھی عام ہوگی۔ قاعدہ فقہیہ .... ۲۰۰۷ والی کا جاسوی کیلئے قتم دینے کا بیان ایناغلام بدر کرنے کی قتم اٹھانے کابیان ..... گل پەنفىشە كوخرىدىنے كى تىم الھانے كابيان ..... الحدود ﴿ رَكَا بِ عِدُودِ كِي بِانَ مِينِ عِ ﴾ ..... كآب حدود كي فقهي مطابقت كابيان ..... حد کےمعانی ومقاصد کا بیان ..... حد كافقي مقبوم صرے دیگرمعانی کابیان ..... حدقائم کرنے کی برکت کابیان اسلامي سزاول كي حكمتول كابيان .... شهادت داقر ارح ثيوت زناكابيان گواہول سے احوال جانے کابیان قاضى ائل شهادت احوال زنامعلوم كريد

عداورتعزيريش فرق

اقرارے ثبوت حد کا بمان .....

610

| •                  | فيوضات رضويه (جلرفتم)                       |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 729                | مطلقة الشدي تماع يرصد كابيان                |
| r/\*               | فلاف اختلاف كلغوى منى كابيان                |
| rA+                | فلاف اوراختلاف ميس فرق                      |
| PA1                | علم الخلاف كاصطلاح معنى                     |
| M                  | زوجه كوظيه بريد كهني كابيان                 |
| YAY                | خليدريك مشابهات عطلاق كابيان                |
|                    | يكى باعدى عداع برعدم مدكايان                |
| الم ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ ۱۸۳ | مردانی بوی کی باعدی سے زنا کر سے تو کیا     |
| rap                | باپكى باندى سے جائ پرعدم صكاميان.           |
| صركايان ١٨٥        | شب زفاف میں غیرزوجہ سے جماع پرعدم           |
| مدكايان ٢٨٦        | بسر پر ملنے والی ورت سے جماع کرنے پر        |
| raz                | ومت تكاح والى عديماع كرتي كاميان            |
|                    | غبر مقلدين كى فقه تفي برجابلا ندوجم پرستيال |
| ح كى اياحت وآزادى  | قرقة غيرمقلدين كزويك محارم عالكار           |
| fλΛ                | كاييان                                      |
| るっぱといい             | فرقه غيرمقلدين كخزديك لاتعداد يويال         |
| M4                 | ٠ علي م                                     |
| غلدين كافقه خفى پر | محرمات اجديت تكاح كى حرمت من غيره           |
| rA9                | اعتراض                                      |
|                    | محرمات ابديب تكاح من فقط كم مطا             |
|                    | الل نقد سے مراد فقباء مدیند کی عظمت کا اظم  |
| r90'               | فرج كسوالجبيه بي جماع كرف كابيان            |
|                    | لوطی کی حدیمی بذا بهب اربعه                 |
|                    | لوطى كى حديم نقهى نداب كى تفصيل كابيان      |
|                    | جانورے وطی کاز ناکے حکم میں شاہونے کا ب     |
|                    | جانورے وطی کرنے والے پر عدم حدیث ،          |
|                    | جانورے جماع کرنے پر حدثیں آتی               |
| يوقف               | جانورے وظی پرعدم حدیش غیرمقلدین کا          |

|                                                                                                | 4 2/ 3 4 4                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| الم م ك بغيرا قائح مدجارى درك كابيان ١٥٥                                                       | ثبوت حديث اقرار كے جحت بونے كابيان                |
| حدجاری کرنے میں حاکم کے منصب کابیان                                                            | عاکم مقرکے اقرار کی تروید کرے                     |
| بح ل كراك نقبي حثيت كابيان                                                                     | رجم كى سزا كافقهي بيان                            |
| تربيت عن اعتدال                                                                                | چارى كى متدل مديث                                 |
| اولاد کی تربیت والد کی دمرداری                                                                 | مساجد ش حدوتغزیر جاری شدگی جا تمیں                |
| مردےاحمان کی شرائط کا بیان                                                                     | چارم تبداقر ارکے قیام صرکابیان                    |
| اجسان کی شرائط می خاب اربد                                                                     | اقرارے رجوع مد كے ماقط مونے كابيان                |
| احمان کی سات شرا نظاکایان                                                                      | الماب شهاوت ادر ثبوت شهادت مين كوابول كاليفيت ٢٣٧ |
| محسن كيلي عدم شرط اسلام ش الم شافتي ك متدل مديث . ٢٢٢                                          | فضل في كَلِفِيْةِ الْحَدُ وَإِقَامَتِهِ           |
| رجم كي شوت كايوان                                                                              | 2. 60. 20 1/ 10                                   |
| محسن كيلي رجم وكورول كاجم شهون كابيان                                                          | العل كيفيت حدك فعتبي مطابقت كابيان                |
| رجم وكورُول كى سر اكورجع تدكرنے على فقيى غداب                                                  | وجوب صد كے بعدر جم كرتے كايان                     |
| ایک دیا کی دومز اکال کامیان                                                                    | رجم كافقيى مغبوم                                  |
| کوڑے مارنے اور شہر بدری کوجع ندکرنے کابیان                                                     | رجم كرنے كى كيفيت كابيان                          |
| شهربدری کرمزام نقمی ندامب اربعد                                                                | سراكي تعميل                                       |
| مريض كيليخ عدد جم كابيان                                                                       | فل كامزاك اسباب وذرائع كافقتي بيان                |
| زنا كى حديث رعايت كابيان                                                                       | مقر كرجم كا آغاز حكران كرے كا                     |
| 42 (44 14                                                                                      | صنافذكر في والي كالميت كابيان                     |
| 2 2 4 4 4 4 6 6                                                                                | 71                                                |
| ورت وى ورت ما هم وت من المريكابيان ١٢٢ بنات المؤلف المريكابيان ١٢٢ بنات المؤلف المريكابيان     | 1 1-50                                            |
| المحلة                                                                                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             |
| ا ۱۲۲۳ میں جدو غیر موجب مدک وطی کے بیان میں ہے ۱۲۲۳                                            |                                                   |
| يباب وبعب مدور ير وبعب مدل وي عيان على ہے. ١٥٢٢<br>اب وظي موجب حد كي فقتي ماطاليقت كابيان ١٥٢٢ | 1 / / :                                           |
| ب ول وبت عدل بل الطابقة وبيان                                                                  |                                                   |
| ناے وجوب حدکا بیان                                                                             | 1                                                 |
| بهدكي تعريفات واقسام كابيان                                                                    | بانديول ك مدين فقبي تضريحات كابيان مدين           |
| بہ کے فاکدہ سے طزم کو بچانے کا بیان                                                            | محصنه وغيرمحصنه بانديول كي صفقتي شابب             |
| ب سے ستوط صدود پر اجماع کابیان                                                                 |                                                   |
| لشبك چدمواقع كاييان                                                                            | 100                                               |

دارالحرب كرزناش عدم حدكابيان من من حل ك زناكر في يعدكابان .... قاعد المعربي ا اصل اورخلیفه کے مقاصد میں عموم متحد ہوتا ہے قاعد وقلبید .... ۲۰۰۸ قصاص ودیت کے مقاصد: مبافر ما لک وغلام کے مقاصد: يح اور ماكل زالى يرعدم مدكايان ز بردتی والے زیار عدم حد کابیان ......... ازنایالجبرش صرف مرویر حدجاری بوکی ..... ۱۳۱۱ اضطراركي كيفيت كافقتي مغهوم اغتصاب كأمعني المنتصاب اقر ارز تااوراقر ارتکاح کے سیب اشتیاه کابیان ..... باندى عدناكر في والع يرصدكا بيان الم يرعدم صدكاييان .....الله الم يرعدم صدكاييان جُوتِ زَيَّا كَلِيْحُ دِحُول كَيْ شَرِط كَامِان ....... ٣١٨ باب الشَّهَادةِ عَلَى الرُّمَّا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا ٢١٩. ﴿ بشیادت زنادے اورائ سے رجوع کے بیان ش ہے ... ۳۱۹ باب شباوت زناوانصراف شهاوت كي فقهي مطابقت كاييان ... ٢٦٩ كرر يهوي جرم يركواى دين كايان دوس ول کے عیوب کی بروہ نوشی کرو تقادم کی صدید فقهاء کے اختلاف کا بیان الماندگزرنے کی وجہ کوئی تی ساقط تیں ہوتا ا حقوق العمادش بساقط بونے والے احکام

ح رجت

تحض نوگوں کی شہادت برحدز نا کا بیان .....

اختلاف شهادت ستوط صدكايان .....

41.3

| مدوونی القذف کی شہادت ند قعل کرنے میں نقد حقی کی ترج ۲۰ | شراني نش كاطلاق كاييان                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| الاستنع كزوكي مدفذف ك مرف دوصورتول كاميان عوم           | نشى كانى دات كيك اقراركر في كايان                       |
| فَضَلُ فِي الثُّغَزِيرِ                                 |                                                         |
| ﴿يْفُلْ تَوْرِيكَ بِإِنْ مِن بِ﴾م                       | في باب مدنزف كيان ش ب في                                |
| فصل تعزير كي فقتبي مطابقت كاييان                        | بأب مدورة ف كي فقي مطابقت كايران                        |
| تعزير كافقتي مفهوم                                      |                                                         |
| تعريري تعريف ادراس كى مزاكاشرع تقين                     | محسن يا محصت ورتبهت لكان والع يرحد كابيان               |
| قرآن كے مطابق تعريكا بيان٥٠                             | مقد وف کی شرالطاکامیان                                  |
| حدوداورتعزيريش فرق                                      | فدّ ف كيونيان موخ يل فقيى غداب                          |
| تعزیری سزاؤل کافقهی بیان                                | دوس ے کے نب می نفی کے سب صد کا بیان                     |
| غيرمقلدين كاتوجم اوراحناف                               | نفىنىپ كى ترمت يى احاديث كاييان                         |
| تعزير كى زياده سے زياده سرا كابيان                      | صرفذف كمطالب كحقدارون كابيان                            |
| تعزير من قيد كرنے كا بيان                               | شہادت صدیمی گواہوں کے اتحادیکس میں فقتی غراجب           |
| تعزرين مخت سرادين كابيان۵                               | جاعت کے قاذ نے کی صدکامیان                              |
| حدلگائے فض کے فوت ہونے کا بیان                          | غصے میں کی کے نب کے اٹکاد کرنے کا بیان                  |
| كِتَابُ السَّرِقَة                                      | مقدوف محسن ككافر مين كيلي حق مطالب صدكاميان             |
| ﴿ يِكَابِ صِرِدَ كِيانِ ثِلْ عِ ﴾                       | مقد وف كي بعض شرا تطاكابيان                             |
| كتاب صدر قدى فقيى مطابقت كاميان                         | محرار تذف من أيك حدكافقهي بيان                          |
| سرقد ك معنى كافقهي مفهوم                                | مقد وف كوفت بوجائے ك مقوط صركابيان                      |
| عدیث کے مطابق چور کیلئے سخت وعید کا بیان                | قذف كاقراركرنے كے بعد جوع كرنے كابيان                   |
| سرقه کی لغوی تشریح کابیان                               | زنات جبل كمنيدوالي يرحد جارى كرف كايمان ١٩٠٠            |
| چوری کے جرم پر بیان کردہ شرقی صد کا بیان                | ایک دومرے کوزانی کئے کے سبب صد کامیان                   |
| حدودكاشب ساقط بوجاني كاميان                             | يوى كوزانيكتم برعدم حدكايان                             |
| صدودشبهات براقط وجاتی بن قاعده فنبید                    | شو ہر کا اقر ارولد کے بعد تفی کرنے کا بیان              |
| چورکی حدے لیے شرا تطاکا بیان                            | غیر کی ملک میں حرام وطی کے سب عدم حدکامیان              |
| وابني باتصاوردوباره چوري ربايال باول كاشنه كابيان ٥     | مجوسہ باندی ہے جماع کرنے والے پرتہت لگانے کا بیان . ۲۹۱ |
| چوری کی سر انظع پد مونے کامیان                          | تمبت كيسب مسلمان براجرائ ودكايان                        |
| ا نصاب سرقه مین ندام بنقهاء کابیان                      | تبت الس تعدد رايك حدجارى بوف كابيان                     |

| بازشی کی سرا                           |        |
|----------------------------------------|--------|
| ب ک سرا کے نفاذ کا بیان                | اثراء  |
| ت ين حدثراب كوحدزنا برقياس كرفي كابيان | ماذ    |
| يخ دالے يرحد شراب كابيان               | نبيز   |
| でのるグラング                                |        |
| اك سراا ك كورول يراجماع كاميان         |        |
| الكراكاعاع يدولاك كامان                |        |
| ای صدین ای کورون پراهماع محابر رام     |        |
| ع كي تعريف ومفهوم                      | العار  |
| ا کے لغوی معالی کابیان                 | اجار   |
| ا كا اصطلاحي تعريف ١٢٦                 | اجار   |
| الاع كايان                             |        |
| ryr Elele                              | حقيق   |
| ورفائق جميدكا اجماع                    | بدعتا  |
| الخالفت بإموافقت كاحكم                 | عاى    |
| من اكثريت وافليت كي بحث                | الحاع  |
| کے جمت ہونے کا بیان                    |        |
| ك اسال كانقبي مفهوم                    |        |
| کینیاوقیا کر ب                         |        |
| کاشام کابیان                           | اجماع  |
| صحابيرضى الندعنهم                      | المار  |
| يد كا بماع كابيان                      |        |
| رون ش ایماع کا عتبار ہے؟               | 201    |
| كي كايران                              | الحاع  |
| العاداعا                               | غيرمقل |
| کی نظار کا بیان                        | اجماع  |
| رع في اطلاع ملن ٢٠٠٠                   | لياجا  |
| ب کی شہادت کے نصاب کا بیان             | حدثراب |

|    | مقام زناسے اختلاف شہادت سے مقوط حد کابیان              |
|----|--------------------------------------------------------|
|    | مقام واحدى شهادت عن اختلاف پرحد كاميان                 |
|    | شبادت ش اختلاف والت سبب مقوط عد كابيان                 |
|    | دازهي موطرهمناحرام اورائل تشيع كامؤتف وعمل             |
|    | مسلمانول كاتطعى رومير                                  |
|    | تابينا كوابول كي شهاوت كابيان                          |
| 1  | فت كالغوى وفقتي مفهوم                                  |
|    | جن لوگول کی شہادت کی عدم معتربے                        |
| 1  | مدجارى بونے كے بعد كوادك فلام ثابت بونے كابيان ٢٣٥     |
|    | شبادت برشبادت دي عمقوط صدكابيان                        |
| 1  | رجوع كرف والع يرحد فقذ ف كابيان                        |
|    | اجرائے مدے بل رجوع کرنے کا بیان                        |
|    | حدرجم کے بعد ایک گواہ کے بحوی ثابت ہوئے کا بیان        |
|    | عدر جم کے منکرین کی عقلی وہم پرتی                      |
|    | حدلگائے والوں میں کسی کا گردن اثراد ہے کا بیان         |
| 1  | مشبودعليه كاقصن مونے الكاركرتے كايان                   |
| 1  | جب كى كاكذب يقين كماته فابر موجاك، قاعد والنبيد . ١٢٥٥ |
| 1  | بَابُ كَدُ الشُّرُبِ                                   |
| f  | ور باب راب ك مد كريان ش ب في المساس                    |
| 1  | باب عد شراب كي نقبي مطابقت كابيان                      |
| 1  | خمر (شراب) كافعتهي مغيوم                               |
| 1  | قرآن كے مطابق حرمت شراب كابيان                         |
|    | شراب معلق عمرزول كابيان                                |
| 1; | عادیث کے مطابق حرمت شراب کابیان                        |
| 4  | شراب كرمت نازل بونے يرصحاب كرام كاعل:                  |
| į  | شراب ک حرمت کا سیب وعلت                                |
| -  | مرالى يراجراك مدى شرائط كايان                          |
| 9  | فراب كى مدكاميان                                       |

ير عفلام كي جورى يرعدم حدكاميان

سارق غلام كى حديث غداب اربعه

رجشرزى چورى يرعدم حدكاييان .....

سبز گینول کی چوری پر حد کا بیان.....

خائن کی چوری پرعدم حد کابیان .....

خائن كقطع يديش فقتى فداب كابيان ....

كفن چور يرعدم حدكابيان .....

بيدالمال كيمارق يرعدم حدكابيان

چوري ش تعدد بر حدمر قد كايان

سبب طكيت كى تبديلى ذات ين تبديلى كوداجب كرتى ب، ١٩٥٠

لوٹے والے برعدم قطع بدکابیان

فضل في الجزز وَالْآخَذِ مِنْه .....

﴿ يَصُل مَال كرو داوراك مرد كيان ش م في. ٢٧٠

فعل حرز وسرقه كي فقعي مطابقت كابيان ....

چوري ش شرط ترد كالفتي بيان .....

ذى دم م م مى چورى كرت كاييان .....

زوين كآ أيل كي عِدى كايمان .....

جب آتاف المكاتب عدرى كاتوعدم مدكايان ... ٢١٣

الك كى حفاظت سے جودى كرنے يرحدكا بيان ....

چوركاسامان كمرے بابرتدلائے كابيان

شرط از كمعدوم يعدم مدكايان .....

نقب زنی سے چوری کرنے والے کا پیان ....

چدى يرچورى كوشبد ريحول كرف كايان ....

چوركاسامان گدهے برلادكر لے جانے كابيان ....

اضافت فعل كےسب محم كابيان ....

نقب زنی کرنے والے کا باہرے چوری کرنے کا بیان .....

چوركا أستين كي تعملي كاشخ كايمان .....اكا

چوري کي سر ااوراس کانصاب

نساب مرقد على المام ثانعي كي متدل مدعث

| تصاب مرقه عل امام ما لك في مشدل حديث                        |
|-------------------------------------------------------------|
| نصاب مرقد بين امام أعظم الوحنيف كمتدل حديث                  |
| نساب مرقد بل احناف كم وقف كى ترج كابيان ٥٠                  |
| نصاب سرقه بيل بعض احاديث وآثار كابيان                       |
| سرقه بينسدوالي حديث كے شخ وتاً ويل كابيان                   |
| نساب سرقه من فقى غداب ادبع                                  |
| قطع مین آزادوغلام کی برابری کابیان                          |
| غلامى خون كى عصمت بيل مور نبيل جبكه اس كى قيمت بيل مؤرّ     |
| الوتي ب قاعده فقيد                                          |
| اقرارے دجوب قطع کابیان                                      |
| ، حدمرقد كوجوب يل دوكوابول كابيان                           |
| چوركا باتحاكاث كل يس لفات كايان                             |
| بَابُ مَا يُقَطِّعُ فِيهِ وَمَا لَا يُقُطِّعُ               |
| ﴿ يرباب تطع يداور عدم قطع يرك بيان من ع في ميه              |
| باب تطع وعدم قطع يدكي فقيى مطابقت كايمان                    |
| معمولی اشیاء کی چوری عدم حد کابیان                          |
| عرف شل غير محفوظ چيزول کي چوري پر عدم حد کابيان ١٣٨١        |
| چور کوقیدیش ر کھنے کا بیان                                  |
| جلد خراب بو فے وال اشیاء کی چوری برعدم صد کامیان            |
| ميوے كى چورى پرعدم مديل فقتى غداجب                          |
| معمولااشياءكى چورى يرعدم حديث غدابدار بعد                   |
| جح شده جگ سے علوں کی جوری برحد کابان                        |
| ماليت يش شيمه بيداكن والى اشياء كي جورى برعدم صدكاميان ١٣٠١ |
|                                                             |

ساجد کی حفاظت پر مامور پولیس .....

ونے کی صلیب جرائے برعدم حد کابیان

آزاد یکے کی چوری پرعدم حد کامیان

| 7           | ( 2.747                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 744         | اونوں کی قطارے چوری کرنے کامیان                     |
| rzr         | - 1-/                                               |
| rzr         | فَضِلَ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِكْبَاتِهِ      |
|             | پی اور اس کے اور اس کے اثبات کے بیان                |
| ۳۲۳         | € Ç U*                                              |
| ۳۷۳         | فعل كيفيت قطع كي فقبي مطابقت كابيان                 |
| ۳۷۳         | چرك باتحد كوكبال عكاناجائ كا                        |
| rzy         | قطع يدش امام شافعي كي مندل حديث اوراس كأممل         |
| 144         | ا تحاوكا ألى سے كاشنے كاميان                        |
| ۳۷۸         | چرك باتحكافا في زدواون كاييان                       |
| ۳۷۸         | مدادكاعمابايان باتعكاف كايان                        |
| ۲۸۰         | حدىرقدكيلي معده ك مطالب كابيان                      |
| γΛI         | ود بعت والول كے باتھ كاشنے كابيان                   |
| ۲۸۳         | قطع يد ش سمارت اول كي عدم حق كابيان                 |
|             | تطع يدكيك المتوم موفى كابيان                        |
| ۳۸۴         | بال ک تحریف                                         |
| ۳۸۳         | نوٹ کے ج کا بیاننوٹ کے ج کا بیان                    |
| ש אאי       | ماكم ك بالمحاطر جانے سيلے مال والي كرتے كايا        |
|             | حد تطع کے بعد مال مبہوئے سے سقوط حد کا بیان         |
|             | چورکوچوری کامال مید کردیے کابیان                    |
|             | ال سروقه مين چور كے دموئ كے سبب سقوط حدكا بيان      |
| <b>ሮ</b> አለ | عبد ججور کا چوری شده مال کا اقر از کرنے کا بیان     |
|             | اگرغلام اپنے مالک کی چوری کرے واس کا ہاتھ فیس کا نا |
| (°9+,       | 826                                                 |
|             | چورکا ہاتھ کا شنے اور مسروقہ مال کی واپسی کا بیان   |
|             | متحدد چور يول ش ايك مرتبه باتحو كالني كابيان        |
| r9r         | بَابُ مَا يُحَدِث المَّارِق فِي السَّرِقَةِ         |
|             | ﴿ يه باب المروقة على تغيروتبدل كے بيان على بي ك     |

تشریحات هوایه باب مال مروقه ش تبديلي ك فقيما مطابقت مروقه جزيل آغيروتبدل كرف كايان يمري چورنے جب بحري كوذ كح كر د ما بولو تحكم حد حدظع کے مطابق سونا جاندی کوچوری کرنے کابیان ..... چوری شور کڑے رفینانے ش قطع کابیان.... نات قَطْع الطُريق.....نات قطع الطُريق ﴿ سِابِ رائع مِن وَكِيتِي وَالْحِيدِ الول كِيان مِن بِي ال بالتفع طريق كي نقبي مطابقت كابيان قوت مدافعت والى جماحت كاذكيتي كيلي نكلني كابيان ..... اختلاف احوال کے پیش نظر جنایات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں ـ قاعدونقييد قتل معلق فقبى احكام كايمان ..... فساداور لل وغارت كاحكام كابيان ..... شراور غرشري وين عرون من فامب اربد ..... ڈاکوؤں کے آر فے اور مال لوشنے کا بیان ..... ڈاکو کے لوٹے ہوئے کی صاحت کا بیان ..... محاربهاورنسادتي الارض الدارش ماتھ يا كال يور تيب كاث ديتا .... ڈاکوؤں سے ستوط حد کے اس اب کا بیان ستوط مدكي صورت يس حق قل ورانا وكي طرف تعقل يون فكا .. ١٥٥ اسلى سب كي موت موسي خلني سب كا اختيار مسلوب مو جائم المام 014 360 شر ماقريب شيرش ذكيق كرن كايان عا قله يرديت بون كايان ..... عاقله يرديت بونے كافتتى مغيوم ..... فساد كرسدباب كيلي قاتل كولل كرف كابيان .....

انتائى كلات شرح بداريبلد بشتم

مقدمه رضويه

الحملة لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء ، وخلاصةَ الأولياء ، الذين يدعو لهم ملائكةُ السماء ، والسَّمَكُ في الماء ، والطيرُ في الهواء . والصلاةُ والسلامُ الأتمَّان الأعهَّان على زُبدةِ خُلاصة الموجودات، وعُمدة سُلالة المشهودات، في الأصفياءِ الأزكياء ، وعلى آله الطيبينَ الأطهارِ الأتقياء ، وأصحابه الأبرار نجوم الاقتداء والاهتداء اما بعد فيقول العبد الضعيف الى حرم ربه الباري محمد لياقت على الحنفى الرضوي البريلوي غفرله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات بهاولنكر اعلم أن الفقه أساس من سائر العلوم الدينية وأمور الدنياوية احرر شرح الهداينة باسم "فيوضات الرضوية في تشريحات الهداية" بتوفق الله تعالى و بوسيلة النبي الكريم عليه عليه ومن علوم فقهاء الصحابة والتابعين والمة المجتهدين في الامة المسلمة ، (رضى الله عنهم)

﴿ مصنف ابن الي شيبه اور فقه حفى ﴾

علامهأسيدالحق قادري بدايوني الني كماب تحقيق وتفهيم من لكهة مين-

امام ابو بكرعبدالله بن محمر بن الي شيبه ابراجيم العبسي الكوفي (ولادت ١٥٩ه وفات ٢٣٥ه) كاشار متقدمين ائمه حديث ميس ہوتا ہے۔ آپ کی عدالت و نقابت کا تدازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ امام بخاری ، امام سلم ، امام ابن ماجداور امام ابوداودجیے ائمد حدیث نے آپ سے اعادیث کی روایت کی ہیں۔ آپ نے اعادیث میار کہ کا ایک عظیم مجموعہ مرتب کیا تھا جو ملمی علقول میں مصنف ابن الى شيبك نام يمشبور ب-

مائے حدیث کی اصطلاح میں مصنف حدیث کی الی کتاب کو کہتے ہیں جس میں ابواب فقد کی ترتیب پراحادیث جمع کی جاكس يابالفاظ ديكرجس مين اعاديث احكام جمع كى جائيس -مصنف مين مرفوع احاديث كاالتزام بين كياجاتا بلكماس مين موصول، موقو ف. مرسل اور منقطع اعادیث بھی جمع کی جاتی ہیں۔ساتھ ہی اس میں صحابہ کرام ، تابعین اور تیج تابعین رضی اللہ تعالی عنهم کے اقوال وأرا اورفاوي بهي شامل كيه جات جير ( اصول الخريج بص ١١٨٠)

امام این الی شیبر حمدالقد نے اپن کتاب بھی ای اصول کے تحت مرتب کی ہے ۔ید کتاب عطدوں پر مشتمل ہے اور اس

يس ٢٢٩٣٣ ا واديث جمع كي عي بمصنف ابن الي شيب على اجزاء مختلف اجزاء مختلف مما لك عد شائع بوت رب بين ١٣٠٩ هيل مكتبة الرشيدالرياض (سعودي عرب) في شخ كمال يوسف الحوت كي تحقيق تعليق كے ساتھ اس كى ساتوں جلدوں كو بزے اہتمام ے شاکع کیا ہے، مکتبہ الرشید کا بھی نسخه اس وقت جمارے چش نظر ہے۔

ساتوي جلدين امام ابن الى شير حمد الله في الك متقل باب اهام الانعه اهام اعظم سيدنا الامام ابو حنيفة النعمان رض الله تعالى عنه اختلاف كے ليخصوص قرمايا - اس باب كاعوان ب هاذا ما حالف به ابو حديقه الاثوالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان مسائل كابيان جن من ابوحنيفة ني رسول الدّسلي الله عليه وسلم کی حدیث کے خلاف رائے دی ہے) یہ باب ۲۸صفات (ص ۲۷۷: ۳۲۵) پر مشتل ہے۔ اس باب میں امام ابن الی شیب نے ١٢٥ سائل هيد كاذكركيا ہے جن مي (بقول ان كے) امام اعظم نے حديث ياك كى مخالفت كى ہے- مريقة تاليف يہ ہے كەدەكى ايك مسلەكے تحت چندا حاديث ( جن ميں موقوف دمرسل اورمنقطع برقىم كى حديثيں بيں) ذكركرتے بيں اور آخر ميں بيد ئيكابند بوتاب كركر الوصيف السكديس الياكهاب-

مصنف ابن ابی شیب کاب باب عاملین بالحدیث کے لیے اپنے اندر بوی کشش رکھتا ہے، شاید یمی وجہ ہے کداس باب کو تعلیقات و حواشی کے ساتھ متعل کانی شل میں بھی شائع کیا جاتار ہے۔

امام ابن الى شيبه كى جلالت علمى اور محدثان بصيرت كمتمام تراعتراف كے باوجود غير جائبدار اور حقيقت پيند حققين كى رائے میں اس باب میں امام اعظم ابوصنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ کیونک ان ۱۲۵ اسائل میں کچھ مسئلے ایسے ہیں جن میں امام اعظم کے یاس بھی حدیث ہے اور بیصدیث امام ابن الی شیبر کی بیان کردہ حدیث کے مقابلہ میں بچند وجوہ تو ک ہے، پچھ سائل وہ بیں جن میں قبم صدیث کا فرق ہے یعنی ان مسائل میں امام اعظم نے بھی اس صدیث کو پیش نظر رکھا ہے مگر اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ ہے امام اعظم کی نظر حدیث کے جس گہرے اور دقیق مغہوم تک پہنچ گئی امام این ابی شیبہ کی نظر و ہاں تک نہ پہنچ سکی۔ اورانہوں نے حدیث کے ظاہری مفہوم کود مکھتے ہوئے امام اعظم پرحدیث کی مخالفت کا الزام لگادیا - پچھ سے السے ہیں جن میں مدے قبول کرنے کی شرائط کافرق ہے ۔ یعنی کسی حدیث کوقبول کرنے کی جوشرائط امام عظم کے پیش نظرتھیں ، وامام ابن الی شیبد کی بیان کروہ حدیث میں مفقود ہیں ای لیے امام اعظم نے مسئلہ کی بنیا دائی احادیث برر کھنے کی بجائے قر آن کریم کی سی آیت کے عموم پرد کی ہے ۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں امام ابن ابی شیبر نے امام اعظم کی طرف جورائے مفسوب کی ہے دراصل وہ ندامام اعظم كرائ بينآپ كالفال

انہیں وجوہات کی بنیاد پراہل علم نے امام این افی شیب کاس باب کوکوئی خاص اہمیت نہیں دی ہے - بلکداحناف کے علاوہ بعض انصاف ببند شوافع نے بھی امام عظم کا وفاع کرتے ہوئے امام ابن الی شیبہ کاروکیا ہے۔

ايك ولچيب بات يه الله ماكل عن توك الجهر بالبسمله، قراة خلف الامام، رفع يدين، نقض الوضو

تشريعات عدايه

بسمس الملذكر اور طلاق مين عودت كي رقيت و حريت كاعتبار وغيره جيب مسائل ثامل نبين بين جن بن عام طورير احناف برحدیث کی مخالفت کا افزام نگایا جاتا ہے -اس بات سے بینتیجا خذ کیا جاسکتا ہے کہ امام ابن ابی شیبہ کوبھی اس بات کا اعتراف ب كد فدكوره مسائل مين امام اعظم نے حديث كى مخالفت نبين كى ب - كيونكدا كراييا ہوتا تو وہ ان مسائل مين فدكوره بالامسائل كوضرور شاركرت\_

المام ابن الي شيب كرويس حافظ كي الدين القرش أحقى قرابك متقل كمّاب تحرير فرما أي تنى الدو المعنيفة في الود على ابس ابسي شيبه عن ابي حنيفه اس كے علاوه علامة قاسم بن قطار بغاحنفي نے بھي اس باب كرديس كما بالسي تقى - مري دونوں كتابيں مفقود ہيں۔

عظام جمرين يوسف الصالحي (صاحب ميرت شاميه) في عقود الجمان في مناقب ابي حنيفة النعمان شي اجمال طور پرامام ابن ابی شیبه کاروفر مایا ہے - ماور ہے کہ علامہ الصالحی شافعی المذہب تھے، عقود الجمان ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس باب کے ردیس ایک مستقل کتاب لکھنا شروع کی تھی ۔ اہمی اہام ابن ائی شیبہ کے بیان کردہ ۱۲۵ سیائل میں سے صرف ۲۰ مسائل پر ہی کلام ہوا تھا کہ دوجلدیں پوری ہوگئیں۔ پھرآپ اس تالیف کوموقوف کر کے سیرت شامید کی تھیل ہیں معروف ہو گئے خداجانے بیکاب بعد می ممل موئی انہیں؟

مصنف ابن اني شيبه ك اس مخصوص بأب ك رديس ايك جامع اور محققات كماب امام زايد بن الحس الكوثري رحمة الشطيه ( وفات ا ۱۳۷ ه ) نے تھنیف قرمائی ہے، کتاب کا تام بے السنکت الطریفہ فی التحدث عن ردود ابن ابی شیبہ علی ابى حنيفة يركاب بهاد عين تظرب - كتاب يركفتكوت يبلي بم صاحب كتاب كالمختمراورا جمال تعارف كرانا جائية إن-ا مام زاہد الكوثرى تركى الاصل تصاور عثمانى دار الخلاف ميں ايك معزز علمى عبد وير فائز تنے -متوط خلافت كے بعد آپ قاہرہ تشریف کے آئے اور آخر عمرتک مبیل قیام پذیررے - آپ کے علم وضل کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے معاصرين مل دونا بغدروز گار شخصيات امام محرا بوز مره اور محدث العصرامام عبد الله صديق الغماري عليما الرحمة في آپ كيوسيع علم، دقت نظراور مدرج وتقوى كابرطا اعتراف كياب،ان دونول معزات كامحراف علم وصل بجائے خود ايك سندكي حيثيت ركمتا ہے-یهان بیجی یا در ہے کہ ندکورہ دونوں حضرات کا بہت سے مسائل بیں امام کوثری سے علمی اختلاف تھا - صدیث ، فقداورا صول فقدآ پ كاخاص ميدان تفا -بالخصوص فقد خلى برآب كى بهت كبرى نظرتمى - فقد حفى كى تروج واشاعت اوراس كے دفاع بيس آپ كى خدمات کوفراموش نہیں کیا باسکتا عالبًا ای وجہ سے بعض حضرات نے آپ کا مواز ندعلامہ شامی ہے کیا ہے -اس بات کو اگر عقیدت منداندمبالغه مان میر جائے چربھی اتنا ضرور ہے کہ علامہ کور ک کے بعد عالم اسلام میں ان کے پاید کا کوئی فقہ تفی کا عالم نظر نہیں آتا، آب نے تصانیف کا ایک برداذ خیرہ امت اسلامید کوریاجس میں زیادہ ترکتابیں تعنبی موضوعات، فقد حنی اور علاے احتاف کے وفاع میں ہیں بعض لوگوں کو آ ب کے قلم سے تشدرا میزادر جار حان اسلوب کا گلہ ہے۔ جو کی حد تک درست بھی ہے کیونکہ جب آ پ کا قلم

احن ف کے دفاع میں اٹھتا ہے تو چراس کے سامنے امام اٹحر مین الجو بنی ہول یا پھر حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی پرداہ کیے بغیر کلک كورْ ي خَرِ خَرْخُ وَنُو اربرق بارتظر آي ب،اى وجد ي آپ كيعض معاصرين في آپ كومجنون الي صفيف ( ابوعنيف كاد بوان ) كالقب

النك الطريفة بكمعركة الآراكاب باس من آب فالمامان الى شيبكاعتراضات كاعالمانداورمحققاندجواب ویا ہے ۔اس کاب کے مقدمدے چنداہم باتی ہم بدیبناظرین کرنا جانچ ہیں۔

امام الكوثرى قرمات بيرك امام ابن اني شيب كے بيان كرده ان ١٢٥ مسائل كاجب على و تحقيق جائزه ليا كي تو ہم اس متيجه پر بنچ که ہم ان مسائل کو دوحصول بیل تقسیم کریں ہے۔

(۱) پیلے جھے بیں وہ مسائل ہیں جن بیں مختلف احادیث موجود ہیں، اب سمی مجتدنے ایک صدیث لی ہے کی نے دوسری کو اختیار کی ہے، کیونکہ حدیث کو قبول کرنے کی شرائط اور وجوہ ترجیج ہرجمہد کی الگ الگ ہیں - البذائسی مجہد پر میدالزام نہیں لگایا جاسکتا كاس غصرت مديث كافت كى ب-

(٢) ان مسائل كيدوس عصدكوجم بإنج حصول ش تقتيم كرين عي (الف) بيده مسائل بين جن بين ام اعظم في خبر واحد کور ک کر کے نص قرآنی پرفتوی دیا ہے۔ (ب) بعض وہ مسائل ہیں جن میں خبر مشہور اور غیر مشہور دونوں تھیں آپنے خبر مشہور کو

اختيار کياہے-

(ج) بعض مسائل میں فہم حدیث کا فرق ہے اور یکی وہ مسائل ہیں جن میں امام اعظم کی دفت نظر آشکار ابوتی ہے جوانہیں کا حصہ ہے۔ (و) امام ابن الی شیبے نے جورائے امام اعظم کی طرف منسوب کی ہے وہ آپ کی رائے نہیں ہے جس پر ہمارے اصحاب كى كتب شابرين

(٥) اس آخری حصد کوہم برمبیل تنزل میدمان لیتے ہیں کدان مسائل میں امام اعظم سے مہوہوا ہے -میصرف ۱۲ یا ۱۳ اسائل

پھر فر ماتے ہیں کہ اگر بالفرض محال تحوزی ورکوب مان لیا جائے کہ امام این افی شیب کے بیان کردہ ان ایک سوچیس مسائل میں سب میں امام اعظم سے مہو ہوا ہے، تو اس پر ہم عرض کریں سے کہ ایک روایت کے مطابق امام صاحب نے ۸۳ بزار مسائل کا التخراج فرماياتهااب أكر ١٢٨ بزاركو ١٢٥ ريقتيم كياجائ تومعلوم بوگا ٢١٢٠ مسائل من صرف ايك متلدش آب سے موبوااور سيد کوئی عیب نہیں ہے -جب کہ دوسری روایت سے کہ امام اعظم نے ۵ لاکھ مسائل کا انتخراج واشتباط فرمایا تھا اس روایت کے مطابق ٢٠٠٠ سائل ميں سے صرف ايك مسئل ميں آپ سے موہوا - عناية شرح بدايد كے مصنف كي حقيق كے مطابق امام اعظم نے اللكه ٤ بزارسائل كالمتخراج فرمايا -اس كحساب عود ٢٠٠ مسائل بيس عمرف ايك بيس آب يهوجوا -ان تمن بيس ے آپ کم بھی روایت کولیں آپ کومعلوم ہوگا کہ اصل تعداد کے مقابلہ میں خطاء و بھوکی نسبت کتنی کم ہے -اور بیالی بات ہے کہ

# كِتَابُ الْأَيْمَان

# ﴿ يِكَابِ أَيِمَانِ كَ بِإِن مِنْ جِ ﴾

### كتاب الايمان كي فقهي مطابقت كابيان

علامدا بن محمود بابرتى حفى عليه الرحمه لكصة بين كرسابقه كتب كى مطابقت كى طرح يها بهى يعنى كتاب ايمان يل بحى مطابقت پائی جاتی ہے۔صاحب کتاب نے اس کتاب کو کتاب عماق کے بعد اس لئے ذکر کیا ہے کیونکان دونوں میں بزل اور اکراہ غیرمؤثر ہے۔(عایشر الہدایہ ج۲، ص ۲۹، بروت)

علامداین جام حنی علیه الرحمه لکھتے میں کہ کمآب النکاح ،طلاق ،عمّاق اور ایمان میں مشتر کے علت ہے۔ اور وہ بزل واکراہ ب جوان میں مؤر جیس ہوتا ہے۔اوران سب سے پہلے کتاب النکاح کومقدم ذکر کیا ہے کیونکہ وہ عبادات کے زیادہ قریب ہے جس طرح پہلے بیان کیا گیاہے۔اوراس کے بعد نکاح کی گرہ کواٹھانے والائھم طل ق ہے لہذااس کے بعداس کوؤ کر کیا ہے۔ کتاب طلاق ك بعد عن أن كوذ كركيا ب- كونك اس كوكتاب ايمان سے خاص كرنے كى وجديد بے طلاق وعتاق ميں عظم كوا تھا لينے كى حيثيت سے معنوی اور حکمی اشتر اک پایا جاتا ہے۔ ( فتح القدير بتمرف، ن ١٠م، ١٥٩ ١٥٠ ميروت)

ہارے نزویک کتاب انکاح ،طلاق ،عتاق اور ایمان میں ایک تھم بیکھی مشترک ہے کدان تمام مین انسان ازخو واپیے اوپر شری احکام کولازم کرنے والا ہے جس طرح کسی نے نکاح کیا تواس ہے متعلق از واجی حقوق اس نے اپنے اختیارے لازم کیے ہیں ای طرح جب طلاق دے گاتو بھی از واتی حقوق کی عدم ادائیگی ہے دوج رہوتا اس کے اختیار کے مطابق ہوگا۔ اور اس طرح جب کوئی تخص کسی غلام کوآ زاد کرے ممکاتب ، مدہر بنائے یا ام ولدوغیرہ میتمام انسان کی اپنی مرضی وا ختیار کے مطابق ہوتا ہے جس کے سببشرى احكام انسان برلازم موجاتے ہيں جن كو پوراكر ماضرورى موتا ب-اس طرح كتاب الايمان بيل بھى انسان اپنے اختيار کے ساتھ کسی تھم کواٹھانے والا ہے۔جس کے بعداس کو بورا کرناشریعت کی طرف ہے لازم ہوج تا ہے جبکہ میزوم بھی ابتدائی طور پر انسان کےاہے اختیار کےسب ہوا ہے۔ (رضوی عفی عنه)

## لفظمم كي لغوى تحقيق كابيان

طلل این اجد الفراہیدی لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں (ق سم) کا مادّہ دومعتی کے لئے آتا ہے، اگرسین کے سکون کے ساتھ (قسم) ہوتو اسکامعنی "مال کے کس مجنے کا جزء جزء کرنا، یا مال سے جرایک کے مجنے کوجد اکرنا "ہے، اور اسکی جنع" اقسام" آئی ہے، کین اگرید ماقد اللہ مین کے فتحہ کے ساتھ (قسم) جو بتو پر بھی اسکی جمع" أقسام "جی ہے، (جیسے سبّب و أسساب )،اور إس ونت إركامعني "متم كعانا "بين- ( كِتابُ الْعَيْنِ عن ٥٠ بيروت دارالكتب العلمية ١٣٢٠ النام ١٨١٨)

کسی بھی غیر معصوم سے اس کی توقع کی جا عتی ہے ۔اور می بھی ہم نے برسیل تنزل فرض کیا ہے ور ندان مسائل میں ا،م انظم سے سبونبيس موا بكدامام ابن الى شيبهام اعظم كى دليل كونه بيني سكهاورامام اعظم پرحديث كى مخاخت كرنے كا الزام لكا ديا-

ψIA∌

مقدمد کے بعدامام الکوثری نے اصل بحث کا آغاز فر ویا ہے اور ان سائل میں سے برمسکدیرا لگ الگ بحث کی ہے -اور حن توب بے کہ تھیں کاحق ادا کردیا ہے -میری ناقص رائے میں اگرا، م کوٹری کی کوئی اور کتاب نہ بھی ہوتی تو صرف یمی کتاب ان كى محظمت ك بيوت كے ليكافى تھى -يركاب تقريبا ٢٠٠٠ صفحات بر مشمل باس كو السمك الازهريد للتواث نے شائع كياب - يذكماب ال قابل بك كه ال كااردور جمد ش نع كيه جائ بلكه ال سي يميع كدم صنف ابن الى شيبر ك اس مخصوص باب كاتر جمد بسروبا حواشى كے ساتھ اردو ميں شائع كياجائے ،امام زابدالكوثرى كى اس معركة الآراكة بالنكت الطريف كاتر جمد

## امام اعظم رضى الله عندا ورلغت عربيه

عراق کوفه کام کزر م ہے بڑے بڑے ترام تحوي و بين بوئے بين - بزار باصحاب و بال وار دبوئے جوفصاحت و بلاغت كے امام تے ۔ حضرت ال م ابو حفیف کی نشو و نماان کی تربیت و قعیم سب ای و حول میں ہوئی ۔ بڑے بڑے بڑے افت کے ائم خود الام صاحب کے تلافدہ میں تھے ۔ پھرندمعلوم کس طرح اہ م صاحب کی قلت عربیت کومنسوب کردیا گیا

ورحقیقت امام صدحب عربیت کے بھی پیشوااورامام تھے ۔ یکی وجہ ہے کہ ابوسعیدسیرائی ،ا وعلی عراتی اوراین جنی جیسے ماہرین عربیت نے " باب الا بمان " میں امام صاحب کے الفاظ کی شرح کے لیے کتابیں تالیف فرمانی میں اور لغت عربیہ پر آپ کی وسعت نظرادروا فراطلاع پراظهار تعجب کیاہے

امام ابو بكررازى نے لكھا ہے كه حضرت امام اعظم ابوصنيف رحمة القد عليه كے اشعار حضرت امام شافعي رحمه اللہ كے مقابع من زیادہ لعیف اور صبح بیں -اور ظاہر ہے کہ جودت شعر بغیر بلاغت کے ممکن نہیں (مناقب کردری ج 1 ص 9)

ا، مص حب برقلت عربيت كااعتراض كرنے والول نے آپ كى طرف جو كلمه "رماه با ابا قبيس "منسوب كيا باوركها ك "بابى قيس بالجبر "بوناي يحق اوراه مصاحب في "بابا قبيس بالنصب " كهاجوقاعده كي بالكل خلاف ب-کیول کہ (با) حروف جارہ میں ہے ہے -اس اعتراض کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ پیکمہ امام صاحب ہے کسی کتاب میں قامل اعماً دسندے ثابت نبیں اور بالفرض سیح بھی ہوتو بعض قبائل عرب کی وجہ ہے ک<u>و فیوں کی لغت میں (اب</u>) کا استعال جب غیر ضمیر متعلم كي طرف بوتو تمام احوال من (الف) كے ساتھ بى ہوتا ہے - چنچ اى بيل سے بيمشبور شعر جى ہے

ان اباها و ابا اباها قد بلغا في المجد غائتاها

بِ فَنَك الى كه والداور دادادونول يزركون كما على مقام تك يَجْعَ كَيْع

تعا ہرہے کہ امام صاحب بھی کوئی تھے اور حضر ب عبداللہ بن مسعود کی لغت بھی یہی ہے جبیبا کہ بخاری میں انہوں نے "انت ابا جہل "فر مایا نیز"ا باقبیں "اس لکڑی کو بھی کہتے ہیں جس پر کوشت نظایہ جاتا ہے -اور ابوسعید میراقی نے کہا کہ یہاں امام صاحب ک مرادیبی ہو عتی ہےنہ کہ "جبل الی قبیس "جیسا کہ معترضین نے سمجھاہے (تقلید ائمہ اور مقام ابو صنیفہ)

محمد لیاقت علی رضوی ،چک سنتیکا بهاولنگر

(فيوضات رضويه (جلابيم) (۲۱)

ہے۔ پس دونوں معنیٰ کی ہازگشت أیک بی مطلب کی طرف ہے۔

(أُسْلُوْبُ الْقَسَمِ وَ إِجْتِماعُه مَعَ الشَّوْطِ في رِحابِ الْقُرآنِ الْكَرِيْم ، ٣٣٥)

لفظ حلف كي لغوى تحقيق

ال ما آہ (ح ل ف) کے لئے بھی اصلی اور بنیا دی طور پر دومعنی وجودر کھتے ہیں ، ایک قسم اور دوسرا عبد و پیان ، اور اس وور عنىٰ كى بازكشت بھى قَسَم بى كى طرف ب، البيّة بھى لفظ "خلف " تيزوهار چيز كے معنىٰ مِن آتا ب، ( جيسے لفظ " قسم جوظع اورتشيم كرف كمعنى مين آتاب كهاجاتاب،"مسنان حَلِيف "(لعن تيز دهار تكوار) اور "لسنان حَلِيف "(ليتى كاف والى زبان) اورلفظ "حَلْف" كودوطرت يرها كياب : (حَلْف و حَلِف ) بيكن دونول قسم كامعنى دية بن مخلف كالصل معنى "ألْعَقْدُ بِالْعَرْمِ " ( يَعِن كُكُم اور مضبوط نبيت وعقيده ) بهاور "حالف ، حَلَّافاور حَلَّافَة " ( بهت زياده تتم كهاني والا) كمعنى بين واور "أَحْلَفَ وحَلَفَ اور إستَحْلَفَ " تنول فعل فِتم كى درخواست اورظلب كرني معنى

بعض مُقِقَتِين نے اِس لفظ کو "حام " کے فتحہ وکسرہ کے ساتھ بھی بیان کیا ہے (حَلْف وَجِلْف ) کیکن دونوں قسم ہی کے معنی المن استول ہوتے ہیں، اور یہ "قلف "الی قسم ہے، جس کے ساتھ عہدو پیان لیاجاتا ہے، لیکن عرف عام میں برقسم کے لئے استعال بوتا ب، اوريافظ "ووام اور پائيداري " كامعني بهي اين جمراه ركهتا ب، كهاجاتا ب، "حَلَف فلان وَ حَلِيفُه "جب کوئی کی دوسرے کے ساتھ تم اور عبدو پیان ش شرکے ہو۔

الفظ "خلف "اليخ الف مشتقات كساته 13 بارقر آن كريم من آيا به اورصرف ايك باراسم مبالف كصورت ش آيا ے :﴿وَلا تُعطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينِ ) ١٨ وا "توائيغبر أن منافقول كي جوبيشتم كهات رئيج بي ١١ ها عت شكرنا "١١ور باتی موارد میں بصورت فعل ذکر مواہے۔

لفظ م اورلفظ حلف كاآيس من تراوف كابيان

العض ينظريد كحتي بي كدلفظ "قسم "اورلفظ "حَلَف "وونول مترادف بي اوردونول أيك بي معنى كوبيان كرتي بي ١٩ اليكن دوسر بعض إس مترادف ہونے كوقبول نہيں كرتے ، كيونكہ لفظ "خلف" "قرآن كريم ميں جن 13 مقامات پراستعمال ہوا ے، بغیر کس استناء کے، تمام موارد میں یا جھوٹی شم کیلئے استعال ہوا ہے، اور یاقتم کھا کرتو ڑ دی گئی ہے، اور اکثر موارد میں فعل • مَلْف " كَانْسِت مِنَافَقِين كَىٰ الرف ہے۔

علاوہ سے کہ ان میں سے گیارہ موارد میں بیعل بفعل مضارع کی صورت میں آیا ہے، جو کسی کام کے حادث ہونے اور مجد دأ انجام یانے پر دلالت کرتا ہے، یعنی فعلِ مضارع کی دلالت تسم کھانے والوں کے اپنی تشم پر ٹابت قدم نہ ہونے پر ہے، جیسے "ق فيوضات رضويه (جيزاعم) ﴿٢٠﴾ تشريحات هدايه ﴿

إس اده (تسم) ع جواً فعال بسم كمعنى عن استعال موتي بين، وهباب إفعال (اقسم)، باب مِفاعله (قائم) جي : (و قاسمَهُما إلى لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ) (الاعراف، ٢١) "اور (شيطان في) أن دونول في ممال كريس مسي نفیحت کرتے والول میں سے جول "،

يهال بيعل باب مفاعله ، دونفر كے درميان مشترك نبيں ہے، بلكه "مسافّرتُ شَهْراً") من نے پورے ایک ماہ سفركيا ( ك طرح ب، اورا منال توى بيب كديها ل يعلى مبالغد كيك آيا جو، مبالغدى صورت من آيت كامعنى اسطرح جوگا، "أس ف تاكيداً قسم كهاني كهيس تم دونول كايقيينا خيرخواه اور بمدرد بول "اليكن إس بات كالمكان بهي بكر باب مفاعله "قاسمهما "اس آیت می طرفین کے لئے (مشترک) ہو،اور حضرت آوم وقوا کے شیطان کی بات سننے کی وجہ سے، یا اسکی بات کو قبول کرنے کی وجب ، اوريا أس ي تم كامطالبه كرف كي وجد ي يعل استعال مواموه نيز باب افتعال (افتسم)، باب تفاعل (تقاسم) ، اور باب استفعال (استَفْسَم) بھی اِی مادؤتم ہے جتم کے معنی میں استعال ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر باب افعال كے طور يربى استعال مواہے۔

المام راغب اصفهاني "إس لفظ ك بارد ين لكن بين "قدم ك اصل "قسنامة "هي اود "قسنامة "أستم كوكت ہیں کہ جسے مقتول کے ورثہ پر تقتیم کیا جاتا ہے ، کیونکہ اُتھوں نے بیدوعویٰ کیا ہوتا ہے ، مثلاً کہ زبیر نے عمر وکو ہارا ہے ، تو ضروری ہے کہ عروك ورشش سے برايك بل كا كواه وشاہرند بونے كي صورت ميں ،اين إس رعوب رقتم كمائے۔

(ٱلْقَسَمُ فِي الْلُغَةِ وَ فِي الْقُرآن ، ص ٣٣)

بعض إس بات ك قائل إلى كه "فَسلامَة "ووقهم ب كهجومقول كخون كوارتول بي سي يجاس افراد، المناقول کے خون کے استحقاق پر کھاتے ہیں ، اُس وقت جب وہ قاتل کو کس ایک قوم میں سے قرار دیں ، لیکن قاتل کو متحص طور پر نہ جانتے ہیں ،اورا گرمقتول کے خون کے دارتوں میں ہے بچاس اُفراد نہ ہوں،تو جوموجود ہوں بضروری ہے کہ وہ بچاس مسمیں پوری کریں،اور پھريد "فسلامة "اسم بوكياہے برأس تم كيليء جوائي ت كابت كرنے اور لينے كيلي كمائى جائے ١١٠

لفظِ "قَسَم "اسم مصدر بياحاصل مصدراور بيلفظائي مشتقات كساتحد 33 بارقر آن كريم من استعال بواب ،اوراكثراسكااستعال تم بى ك معنى من مواج، يلفظ على ماضى (أفسم ) كطور يرتقريا 8باراورفعل مضارع (يفيسم اوراكل جع) كى مختلف صورتون من تقريباً 12 بارذكر مواب ١١٠ اور "ۋاكر خليف "كايد خيال بكريد ماده "قسم "فظ ملى آيات كماتها نفاص ركمتابي

بعض محققتین نے اِس ماقہ "قسم " کے دونوں معنی (جداجدا کرنا اورتسم کھانا ) کے درمیان تعلق وارتباط برقر ارکیا ہے، اُنھوں نے دوسرے معنی ، نعنی "فتم کھانے " کو پہلے معنی "جداجدا کرنے " کی طرف پلٹایا ہے، اسطرح سے کو تم بھی جن و باطل کوجداجدا کرتی ہے اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ ڈالتی ہے ، اور نزاع (جھگڑے) وغیرہ میں دوسروں ہے اپناحق لینے کیلئے کھائی جائی

(فيومنات رمنويه (جارائم ) (۱۳۳) تشريحات هدايه

جهوت بونے کو بیان کرتا ہے، اور "راغب اصلهانی " کے مطابق " یُوْف کُوْنَ " کامعنی " اعتقادات میں حق سے باطل کی طرف پھرنا اور انح اف پيداكرنا ب، اور نيز گفتاريس في سيجهوث كى طرف پھرنا ہے۔ (اَلْمُفُودَاتُ في غَرِيْبِ الْقُوآن ، ص ١٩) پس "قسم اور حَلْف " دونوں اَلفاظ میں تمام اہل مخت کے نزدیک ترادُف ویک نیت یائی جاتی ہے اور عربی زبان میں مترادف ألفاظ كابمونا قابل اثكار بهي نهيل ہے، اورايس ألفاظ كالغب عرب ميں واقع ہونا، خودتر ادُف كے ممكن ہونے پردليل ہے، حربی زیان میں تراؤف پیدا ہونے کا سبب موسم ع میں مختلف أقوام وقبائل كامكة آناء اور اہل مكة وقریش والوں کے سرتھ لین دین اورد گرمعامل ستانیم دینا ہے،جس کے نتیج میں مختلف زبانول کے کلمات اور اکفاظ قریش کی بغت میں شامل ہو گئے ،اور قریش ك شعراء بهي ان كلمات كواييخ أشعار ش استعال كرنے ليكه، اور كيونكه قرآن كريم بھي قريش كي زبان ميں نازل ہوا، البقدااب بيد دونول نفظ (قسم اور خلف ) ایک بی معنی میں استعال ہوتے ہیں اور ان دونول کے درمیان کمل طور پرتر اؤف حاصل ہو گیا ہے۔

( ٱلْقَسَمُ فِي اللَّهَ وَ فِي الْقُر آنِ عَص ٢٦و ؛ ٱلْمُفْرَدُاتُ فِي غَرِيْبِ الْقُر آن ، ص ٣٠٣)

لفظ يمين كي لغوي تحقيق

إسكاماة واصلى (ىمن) عماور "الميمن "كامتنى "بركت "عاورتون يبل ياوز بادهكر في عماقظ "يمين " بنآ ہے، جو "فعیل " کے وزن پر ہے، اور اس کے متعد دمعنیٰ ہیں، جیسے : انسان کا سیدها ہاتھ، یا اُسکی سیدھی طرف، یا اُسکی قدرت وطافت، يامقام ومنزلت وغيره، ونيزاس لفظ كے معانی ميں ے أيك معنی "قسم " بھی ہے اور بدیفظ لفظ امؤنث ہے اور اسكی جُح "أَيْمَن و أَيْمان "آ تَى إِين الفظ "أَيْمُن "ميم كَضمته كساته، "فَسَم "كييع وشع كيا كي ب، اور بهى لام تاكيد إس يرداقل بوتا إوركها جاتا ب،"ليّه من اللّه ب"اور إس صورت من إسكاالف (جمز وُصل ) ابتداء سے حدّف بوجاتا ب،اوربيد "لَيْهُنُ اللَّهِ" ابتداء كوجه عرفوع إور إسكى خرى دوف ومقدّ رجوتى هي، اوراصل من "لَيْهُنُ اللَّهِ قَسَمِي "تقار

(اللهُ فُرَداتُ في غَرِيْبِ الْقُرآنِ ، ص ٥٥٢-٥٥٣؛ لِسَانُ الْعَرَبِ ، ج ١٣ ، ص ٣١٢)

مجمى لفظ "أَيْهُن " سينون حذف بوج تا ساور يزهاج تا ب، "أيُّمُ اللَّهِ "اور بمزه كاكسره "إيْهُ اللَّهِ " بمحى ذكر بوا ب،اوربعض ورميان كياء بهى حذف كروية بي، يهي "إنام الله "،اوركي فقطيم كوباتى ركع بي، يهي " :م الله "اور بعض ميم كياء كماته شابهت كي وجهد عيم كوكسره دية بين بين على "م الله "راس لفظ "أيسس " كي مختلف صورتول مين ے "مِسِ اللّهِ " بھی ہے، جس كوتينول طرح يقتم كياساوب بين استعال كياج تاہے، يعني ميم اورنون كي ضمته كي ساته، " مُّنُ اللَّهِ "اوردونول كَفْقِد كِماته "مَنَ اللَّهِ "اوردونول كَمُرَوكِ ماته "مِن اللَّهِ

(لِسانُ الْعَرَبِ، ج ١٣ ، ص ٢٢٣)

لفظ "يسيمين " كونى ايبافعل شتق نهيل جوتا، جوتم ك معنى يرولالت كراورز مان كس تحديق ملا بوابو،اس سيخ تبيل كهاجاتا " :يَسمَنَ يا أَيْمَنَ " ،قرآن كريم مين بيلفظ اسم كيطور برمفرد ،جمع ،استم غضيل اوراسم مفعول كي صورت مين استعال

(فيومنات رضويه (بلا احم) تشريحات مدايه

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ "، "اوروه (منافقين) بميشادالله كانتم كهات بين كدوه بحى يقيناتم مونين س بین، حالا نکه باطن میں تم سے ہم عقیدہ بیں ہیں۔"

فقلا ایک مقام پرافظ انفلف انفل امنی کی صورت می آیا ہے، ارشاد ہاری تعالی ہوتا ہے:

" ﴿ لِلَّكَ كُفَّارَةُ أَيُّمَا لِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ " . سورة مائده ، آيت ٨٩،

"بيب تحماري قبمول كاكفاره، جب تم في محاتي

(اور پھرتوڑ ڈالی) " ،اورقر آن کریم میں فقط یکی ایک مورد ہے،جس میں فعل "صَلَف " کی ضمیر کی بازگشت موشین کی طرف ہے، لیکن اِس مقام پر بھی لفظ "خلف " ہے تم کھانے (اور بعد میں توڑو ہے) کی بناء پرتتم کا کفارہ اُن پرمقر رکیا گیا ہے ١٣٢ ورقر آن كريم نے بھى إلى نو فى ہو فى تقلف "سے تبير كيا ہے۔ . .

" ذَا كُتْرَى بيشه بنت الشاطي " قسم اورحُلُف كے متر ادف ہونے كورة كرتے ہوئے كھتى ہيں الفظِ " صلّف " بغيركى استناء كيتمام موارد مل قتم تو رف ك التي آيا بي الكن لفظ "قسم "خواه إل فعل كي نسبت خداوند، م كي طرف بو، يا خواه أس كي غير كى طرف كهيں بھى إس لفظ ميں تتم كتو ژ نے كا احتمال نہيں ہے، يس إندونو لفظوں ميں كوئى تر اؤف ويك نيت نہيں ہے۔

( فِراسات في الْقُرآن وَ الْحَدِيْث، ١١٢)

"جناب مختار سلامي " و اكثر عايشك السبات كا ، كه لفظ الم الدر علف ، آيس مس متراوف نبيل بين ، جواب دية بوئ لكسة بي ": جارمة مات ايس بين جهال غير خداكي طرف لفظ "قسم "عضم كمائي عنى عند إن مقامات بين ياجهو في تسم كهائي عني ہاوریات کے توڑنے کا احمال موجودہ، اوراگر اِن موارد کے مضمون وسیاق میں غوروفکر اور توجّه کی جائے ، تو واضح ہوجا تا ہے، كدان يس اكثر مواردين جموني فتم كهال كي مع، يه : ( فَيُسقْسِمان بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبَعُمْ لا نَشْتَرِي بِه فَمَناً) مورة ما كدان ي ،آيت ١٠١، "أن كوالله كي تتم ديل كه بم كواى كيلي بركز كوئي قيت نبيل على بيل مح "اليكن بعدوالي آيات اس بركواه بيل كديه جهوتي قتم ہے،اورابن جربرطبری نے اس م کو "فاجر ہتم" سے تعبیر کیا ہے، نیز اس طرح ایک دوسرے مقام پر لفظ "قسم " سے تنم کھائی

الله تعالی فرماتا ہے:

( وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجُرِمُونَ مَا لَبِنُوا عَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ )

(سورة روم ، آيت ۵۵)

"وه دن جب قیامت بر پاموگی ،مجرمین قتم کھا کی گے، کہوہ ایک ساعت (ایک گھنٹہ یا ایک گھڑی بھر) سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے ہیں ،اور وہ ای طرح می اور حقیقت کی جگہ جھوٹ اور خلاف واقع بیان کرتے ہیں "،اس آیت کا ذیل ال قسم کے

(فيوضات رضويه (جاربُ مُرْمُ) ﴿٢٣﴾ تشريحات مدايه

ہواہے، اور قرآن کریم کے استعمال کے موارومیں زیادہ ترسیدھے ہاتھ ،سیدھی جانب اور کسی کے مقدم ومنزلت کے بیان کرنے ك لئة أيد ب، اورقر آن كريم مي بيل بيلفظ بتم كمعنى من اكثر جمع (أيسمان) كي صورت مي آيا ب، اوري في مقامات برس طرح سے بیان ہواہے، جیسے :(وَ ٱلْفَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْعَانِهِمْ) مورة انعام، آيت ١٠٩، "اورانحوں نے الله كاخت و پخته فتم كمانى مادريدوش وطريقة خت تاكيداور تحكمتم كوبيان كرتاب-

بعض تحققین لفظ "محمین " کے اسلوب اور روش فتم میں استعمال کے بارے میں لکھتے ہیں ، جو بھی میری ہتا تھا کہ تم کھائے ، یا ا ہے اور کسی دوسرے کے درمیان کوئی عہدو پیان برقر ارکرے، تو وہ دوسرے سیدھا ہاتھ ملاتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے بالقول كود بات يتهي، إس طرح كوياوه البيع عهدو بيان كومضوط اور پخته كرتے تهے، اور كيونكه بيه " يَمِينْ " كالفظ " بينن " كي رة ه ے لیا گیاہے، جس کا معنی "برکت " ہے، بہذا "تیمین الله " کہنے کے ساتھ کام میں برکت حاصل ہوجاتی ہے، نیز وونول کے سيدهے ہاتھ کا ايك دوسرے بي ہونا ، ايك دوسرے پراعماداور ايك دوسرے كى جمايت كى طرف بھى اشار ہ ہوتا ہے۔

( ٱلْمُفُرَدَاتُ في غَرِيْبِ الْقُرآن، ص ٥٥٣ ؛ قاموس القرآن، ج ٤، ٥٥٥)

لفظ الية كتم مون كي تحقيق

"أَلِيَّة "، فَعَلِيَّة كوزن يرب اور إسكى جمع "ألايك" آتى ب، يلفظ بهى "فتم "كمعنى مين استعال موتاب، لينى " ٱلْيَتُ "بسمعنى "حَلَفْتُ "ب، اوربيلفظ قرآن كريم مين فقط دوباراستعال بواسي الك بارباب افعال اورايك بارباب التعالى صورت ش آياب، عيد: (وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ) \_ (سورة نور، آيت ٢٢) "تم ميں سے صاحبان روت اور مال ( بخشش اور تفظل ) كر كرنے رفتم ندكها كيں"

بعض فاس "وَلايَأْتُلِ " كوبابِ تفعل ع"و لايَتَأْلَى "قرائت كياب، يكن مشبورقر اء ف "وَلايَأْتَل " بى

شريعت مقدس اسلام ش "إيلاء "ووقتم ب، جوشو برائي يوى سے مباشرت وجميسترى ترك كرنے بركھا تا ہے، قرآن كريم من ارشاد ووتاب: (لِللَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسلالِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ الشَّهُي، (سورة بقره، آيت ٢٢٦)

وہ لوگ جوائی بیوبوں کے ساتھ ایلاء کرتے ہیں (ادر اُن سے مباشرت ترک کرنے برقم کھاتے ہیں) اُنکے سے چار ماہ

ليكن بھى كسى كام سے بغيرشرط باتھ أٹھاب جاتا ہے اوراس كوبھى "إيلاء "كہتے ہيں ،البذابيد فظ فسم كے معنى ميس وسعت پاسيا ب، اورتهم كم عنى من استعال موتاب، استفر في اشعار من كثرت ساستعال مواب ( المُفودات في غَرِيْبِ الْقُرِ آنِ) جنس نفظِ "أَلِيَّة " كُوسم كامعنى دينے ميں قسم كى صرح اور طاہر نوع ہے جانتے ہيں ، ليكن دوسر بعض اس مفقا كوسم ك قعل كا قائم مقام قراردية بين ، كيونك بيلفظ اسلوب قتم مين بهت كم استعمل مواب-

پس "قسم "كے إن جاروں ألفاظ كے نفوى واصطلاحي معنىٰ كوبيان كرنے كے بعد معلوم ہوا كرتم كھانے كے لئے كوئي خاص لفظ ميں ہے، بلك مختلف اسلوب وروشيں موجود ہيں ، جو "قسم" كمعنى كافائده دينے ہيں ، اور حقيقت ميں إلى قسم "كا اسلى مقصد ، خبر کوچیج قرار دینااورخبر پرتا کید کرنا ہوتا ہے، البذا ہروہ لفظ جو اِس مقصد کو کمل طور پر پورا کرے بنویین اُس جگه تسم کو (اگر ظ ہر نہ ہوتو )

اس لئے اعلام محمصین طباطبائی "نے "قسم " کی تعریف اس طرح کی ہے" : خبرادر انشاء میں سے سی ایک ہے ہی دوسری الی چیز کے ساتھ، جوشرافت اور اُرزش کی قابلیت رکھتی ہو ، ایک خاص طرح کا تعلق اور ارتباط پیدا کرنا"۔ (محرحسین طَاطِالُ، ٱللَّهِينُوالُ في تَفْسِيرُ الْقُرَّانِ، ج ٢، قم المقالسه، جماعة المدرِّسيس في الحوزة العلمية ، بدون تاريخ،

### فتم كى شرعى حيثيت كابيان

🗀 اسلام میں شم اٹھانے کے احکام مختلف ہیں بعض اوقات اس کا اٹھانا فائندہ مند ہے اور بعض اوقات شم اٹھانا نقصان رہ بیٹی گناہ كاسب بنا برابدا بم انتصار كرماته چندوجوه اس كى شرى حيثيت كوقر آن وسنت كمطابق بيان كرد بيا-

اً كركسى بيقسورمسلمان كولل يا بلاكت سے بجاناتهم كھانے برموقوف جوتوقتم كھانا واجب ہے۔حضرت سويد بن حظله رضى المتدعند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ ہے (مل قات) کے اراوہ سے نکلے ، ہمارے ساتھ حصرت وائل بن حجر رضی اللہ عند بھی تنصر تھیوں نے قتم کھانے میں نا گواری محسوس کی اور میں نے قتم کھا لی ، کہ بیمبرے بھائی ہیں تو وشمن نے ان کوچھوڑ دیا ، پس ہم رسول الله عليه كي ياس بيني مين في بتايا كرساتهيول في ما كان الكواري محسوس كي كاوريس في محم كعالى كربيمبر بھائی ہیں۔ آپ نے قرمایا: تونے سے کہا؛ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔ (سنن ابوداؤد، باب الا يمان)

جب دومسلمانوں میں ریحش ہواوران میں شم کراناتشم پرموقوف ہو یا سی مسلمان کے دل سے کینے ذاکل کرنافتم پرموقوف ہو یکی شرکور فع کرنافتم پرموتوف ہوتو ان تمام صورتوں میں قتم کھانامتحب ہے ای طرح کسی عبادت کے کرنے اور کسی گناہ کوترک كرنے كي تم كھانامىتجب ہے۔

بروہ کام جومب ج مواس کے کرنے یا نہ کرنے کی قتم کھانا مباح ہوارجس بات کے بچاہونے کا بقین ہو یا غالب مان ہو،اس ریشم کھانامباح ہے۔

من مرده كام كرنے ياكس متحب كام كورك كرنے كي تم كھانا مروه ب-

جهولًى اورخل ف واقع قتم كھانا كروه ہے ترجمہ اور منافق جان بوجھ كرجھوٹى قتميں كھاتے ہيں۔اللہ نے ان كيلے سخت عذاب تیار کرد کھاہے بے شک وہ بہت برا کام کرتے تھے۔(المجادل ١٣٠١٣)

4r1)

٢ ــاييخ ت ڪيليونٽم ڪانا 🕅

محمد بن كعب القرطى في بيان كو ب كد حضرت عمر رضى القدعند منبر يركفر على على التدعيد من كعب التع على عصا تقاتب في فر مایا: اے لوگو بشم کھانے کی وجہ سے اپنے حقوق نہ چھوڑ و (المغنی ج وص ۳۸۹ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

> و النجم اذا هوى . (النجم ا) . روش سارك فيم بجب وه غروب بوا-ا\_ ثبوت اعتقاد كيليج مم:

ترجمہ: کافرول نے اپ قاسد گمان سے کہا ؟وہ مرنے کے بعد برگز نہیں اٹھائے جا کیں گے۔ آپ فرما کیں کیوں نہیں ،میرے رب کی تتم خرورا ٹھائے جاؤگے۔ (التغابن ۷)

۲\_احکام شرعیه اور تقوی:

رسول الله عَلَيْكَ في وني ترك كرت والصحاب كرام رضى الله عنهم عن فرمايا. سنو؛ خدا كالسم ، مين تم عن زياده الله ذرنے دایا ہوں اورتم سے زیادہ متقی ہول کیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اورافطار بھی کرتا ہوں اورنم زبھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ( محيح بخارى رقم الحديث ٥٠٦٣)

٣ فالفين اسلام كى مخالفت كي تتم:

عكرمد بيان كرتے بيں كدرسول الله عن الله عن الله عن الله عن ميں ضرور قريش ہے جنگ كروں كا ،الله كي تسم ، ميں ضرور قریش سے جنگ کروں گا اللہ کی تم بیس ضرور قریش سے جنگ کروں گا۔ پھر فر مایا ، ان شا واللہ۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث ٣٢٨٥)

ايمان كى اقسام كابيان

قَالَ : ( الْأَيْمَانُ عَلَى ثَلِاثَةِ أَضْرُبٍ ) الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَيَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ ، وَيَمِينُ لَغُو

(فَ الْغَهُ وسُ هُ وَ الْحَلِفُ عَلَى أَمْرِ مَاضِ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ فِيهِ ، فَهَذِهِ الْيَمِينُ يَأْتُمُ فِيهَا صَاحِبُهَا) لِلْقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ) ( وَلا كَفَّارَةَ فِيهَا إِلَّا النَّوْبَةَ وَالْإِسْتِغْفَارَ ) وَقَالَ الشَّافِحِتُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ :فِيهَا الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا شُرِعَتُ لِرَفْعِ لَمُنْبِ هَتَكَ حُرْمَةَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَدْ تَحَقَّقَ بِالاسْتِشْهَادِ بِاَللَّهِ كَاذِبًا فَأَشْبَهَ الْمَعْقُودَةَ . ﴿ لَنَا أَنَّهَا كَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ ، وَالْكَفَّارَةُ عِبَادَةٌ تَتَأَذَّى بِالضَّوْمِ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا النَّيَّةُ فَلا تُنَاطُ بِهَا ، بِخِلَافِ الْمَعْقُودَةِ لِلَّأَنَّهَا مُبَاحَةٌ ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا ذَلْبٌ فَهُوَ مُتَأْخُرٌ مُتَعَلِّقٌ بِاخْتِيَارٍ مُبْتَدَا إِ \* وَمَا فِي الْغَمُوسِ مُلَازِمٌ فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاقُ .

فر مایا که تم تین اقس م پر بین \_(۱) بیمین غموس (۲) بیمین منعقده (۳) بیمین لغو .. چنانچی غموس گزری مونی کسی بت پرتشم کھانا ہے جس بات میں انسان جان ہو جھ كرجموث بول جوائل فتم ميں تتم كھ نے واما كنه كار ب كيونك آپ الله في نے فر مايا جس نے جموثی فتم کھائی اللہ اس کودوزخ میں داخل کرے گا۔اوراس میں کفارہ نہیں ہے گرتو باوراستغفار ہے جبکہ حضرت اوم شافعی علیہ الرحمد بیان كے جي كماس ش كفارہ ہال كے كم كفارہ اس كناه كوختم كرنے كے لئے جائز ہوا ہے جواللہ كے نام كى بے عزتی كرے اور الله کے نام سے جھوٹی گواہی دینے سے بیٹلناہ صادر ہوتا ہے اس لئے بیشم یمین منعقدہ کے مشبہ ہوگئی ہمارے نز دیک پمین غموس صرف كبيره كناه باور كفاره الى عبادت به جوروز ، يكساته ادامو بب-اوراس بين نيت شرط موتى باس لئے كن ه كبيره سے متعتق کفارہ نہیں ہوگا بمین منعقدہ کے کھلاف کیونکہ اس میں وہ جائز ہے اوراگر اس میں گناہ ہوتا بھی ہے تو وہتم کے بعد ہوتا ہے۔ ورنے اختیارے ہوتا ہے جبکہ میمن غمول میں گنا وہم کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے غموں کومنعقدہ کے ساتھ مدانا جا زنبیں ہے۔ فسم كي اقسام كافقهي بيان

فتم كى تلك تسميس بين \_اغموس مالغوسة المنعقده\_

يمين غمول كى تعريف وحكم

" غموس "اس فتم كو كہتے ہيں كه كى گزشته يا حاليه بات پر جمونی فتم كھائی جائے ، مثلاً يوں كہا جائے "خدا كی فتم "مين نے سي كام كياتها "حالانكدواقعتًا "وه كام نبيس كياتها يايون كباجائ "خداك تتم من في بيكام نبيس كياتها "حالانكدواقعتًا وه كام كير كياتها! ای طرح مثلاً زیدنے بیکہا کہ خداکی فتم اخامدے قرمد میرے بزادرو بے بین ۔ یا خداکی فتم امیرے قرمدخالدے بزاررو بے نہیں ہیں حالا نکہ حقیقت میں **خالد کے ذ**مداس کے ہزارر دیے نہیں ہیں باس کے ذمہ خالد کے ہزاررہ پے ہیں۔

تشريحات مدايه

غنوس كالحكم بيهب كداس طرح جيوني فتم كهاني والاختص كنهكار بوتاسه ليكن اس بركفاره وابتب نبيس بوتا البيتة وبواستغف ضروري جوتاب

€M}

يبين لغوكي تعريف وحتكم

"لغو "اس متم كوكيت بيل كدجوكس كرشته بإحاليه بات بركهاني جائ اورقتم كهان واليكويركان بوكده واس طرح بيجس طرح میں کبدرہا ہوں لیکن واقعہ کے اعتبارے وہ ہات اس طرح نہ ہوجس طرح وہ کبدر ہاہے۔مثلاً کو کی شخص یول کہے کہ "وائتد ا بدكام بي نينيس كي تھا " حولا مكداس مخص في بيكام كيا تھا مكراس كو ين كمان برك ميں في كام نيس كيا ہے ! يواس مخص في دور ے سی شخص کود یکھا اور کہا کہ خدا کی قتم ایرزید ہے حالانکہ وہ زیزئیں تھا۔ بلکہ خالد تھالیکن ایر قتم اس مخص نے یہی گمان کر کے کھا کی تھی کہ وہ زبیر ہے وقتم کی اس نوعیت کا تھم بیرہے کہ اس طرح کھانے والے کے بارے بیں امید یہی ہے کہ اس سے مواخذہ

يميين منعقده كى تعريف وحكم

"منعقدہ "ال منم كوكہتے ہيں كركسي أكنده كام كرنے ياندكرنے كے بارے من منم كھ كى جائے ،اس كاحكم بيہ كاكر قتم کے خلاف کیا جے گا تو کفارہ واجب ہوگا۔ مثلاً زیدنے یوں کہنا کہ اضدا کی متم میں آنے والی کل میں خالد کوسورو بے دوں گا اب اگراس نے آنے والی کل میں خالد کوسورو پے نہیں دیتے تو اس پر تسم کوتو ڑنے کا گفارہ واجب ہوگا۔منعقدہ تسم کی بعض صور تیں ا لیل ہوتیں ہیں جن میں مشم کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے فرائض کے کرنے یا گلاہ کوٹرک کرنے کی مشم کھائی جائے ،مثلاً یوں کہا جائے کے خدا کوشم ایس ظہر کی نماز پڑھوں گا۔ یا۔خدا کوشم ایس زنا کرنا چھوڑ وہ ساکان صورتوں میں تشم کو پورا کرنا واجب ہے۔ بعض صورتیں ایس ہوتیں ہیں جن میں تسم کو پورانہ کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے کوئی ناوان کس گناہ کو کر لے یا کسی واجب پر عمل نہ کرنے کی شم کھائے تو اس شم کوڈو ڑنا ہی واجب ہے۔ای طرح منعقدہ شم کی بھٹل صورتوں میں شم کوٹو ڑنا واجب تو نہیں ہوتا تگر بہتر ہوتا ہے جیے کوئی ہوں کیے کہ "خدا کی تم ایس کس مسلمان سے ملاقات نہیں کہوں گا "تواس تم کو پوراند کرنا بہتر ہان کے علاوہ اورصورتوں میں محافظت تم كے پيش نظرتم كو يوراكر تا افضل ہے ـ

وجوب كفاره كے سلسے ميں بيذ ہن نشيل رہنا جا ہے كه "منعقده "قسم تو ژنے پربہرصورت كفاره واجب ہوتا ہے قسم خواه قصداً کمان کی مواورخوا وسم کمانے والے والے والے کوسم کمانے پر ایسم اور نے برز بروی مجور کیا گیا ہو۔

قسم تو ڑنے کا کفارہ میہ ہے کہ بردہ گوآ زاد کیا جائے سے دس مسکینوں کو کھانا کھلا یہ بے ۔ان دونوں بی صورتوں میں ان شرا اَط واحكام كوسامنے ركھ جائے جو كفارہ ظيماريس برده كو آزاو كرنے بامسكينوں كوكھ ناكھانے كے سلسلے ميں منقول ہيں اور بادس مسكينوں و

سننے کا کیڑا دیا جائے اوران میں ہے ہرایک کوابیا کیڑا دیا جائے جس سے بدن کا اکثر حصد چھپ جائے ، البذا اگر صرف یا جامد یا جائے گا تو یہ کا فی نہیں ہوگا۔اورا گرکو کی تخص ان نینوں صورتون میں ہے کسی ایک صورت پر بھی قادر ند ہویعنی نہتو بردو آزاد کرسکتا ہو، ندد مسكينوں كوكھانا كھلاسكتا ہو،اورندوس مسكينوں كولباس دے سكتا ہوتو كھروہ تين روزے بے در بےر كھے۔

تم توڑنے سے پہلے کفارہ دے دینا جائز ہے ، کافر کی قسم میں کفارہ واجب نہیں ہوتا اگر چدوہ حالت اسلام میں اس قسم کو توڑے۔ای طرح چونکہ بیچے ہوئے ہوئے تخص اور و ایوانے کی تتم مسرے سے بھی بی نہیں ہوتی اس لئے ان پرقتم تو ڑنے کا کفار ہ بهى واجب بنيس موتا-

فتم كالفاظ كافقهي بيال

عربی مس فتم کے لیے تین حروف ہیں۔ اوس سات مثلاً بوں کہا جائے وائقد یا بالقدیا تا نقدان مینوں کامفہوم ہے ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا تا ہوں ،عربی زبان واسلوب کے مطابق بسا اوقات بیتروف مقدر ہوتے ہیں بعنی گفتلوں میں تو ان کا ذکر نہیں ہوتائیکن حقیقت بیں ان کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ جیسے یوں کہاجائے والله افسعله ۔ یہ معنی مفہوم کے اعتبارے و الله

قتم باری تعالی کی اسم ذات الله کے ساتھ بااس کے دوسرے نامول میں سے سی اور نام مثلاً ۔ رخمن ، رحیم اور حق وغیرہ کے ساتھ کھ کی جاتی ہے اوران نا موں میں سے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اگرایسے نا مون کے ساتھ تھم کھ کی جائے جواللہ تعالیٰ کے عله وه دوسرول کی ذات کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے علیم دھیم وغیرہ توان میں نبیت کی احتیاج ہوتی ہے۔ای طرح اللہ تعمالی کان صفات کے ساتھ تھی مکھانا بھی سیجے ہے جن کے ساتھ عام طور پرتشم کھانے کا رواج ہوجیسے القد کی عزت وجلال کی تشم اللذ ک بڑا کی وہزرگی کی شم اور اللہ کی عظمت وقدرت کی قتم اہاں ان صفات کے ساتھ تم کھانا تھی نہیں ہوتا۔ جن کے ساتھ تم کھانے کاعام طور پررواج ندیو، جیسے رحمت علم ، رضا ،غضب اور عذاب القد تعالی کے سوائسی اور کی متم کھانا جا برنبیں ہے جیسے باپ اور دادا کی متم ،قرآن کوتسم ،انبیا یک تسم ، ملائکه کوتسم کعبه کوتسم ،نماز روزه کوتسم ،مجدحرام اورزم زم کوتسم اورد نگرتمام شعائز کوتسم یا ای طرح لبعض لوگ اس طرح قسم کھاتے ہیں اپنی جوانی کی قسم ،اپنے سرکی قسم ،تباری جان کی قسم ،تبہاری قسم اپنی اولا دکی قسم ، بیسب نا جائز ہے ، ليكن اكراس طرح كى كوكى تسم كھائى جے اور پھراس كے خلاف كيا جے توقسم تو زنے كا كفاره دينا بزے گا۔

عربي مين لعدمو الله يتم ب، اى طرح "سوكند خدا "يا "خداكى سوكند كها تا بول " بهى تتم ب، نيز عبدالله يتال الدقتم کھا تا ہوں ، حلف کرتا ہوں اور اشہد ( اگر چراس کے ساتھ لفظ اللدؤ کرنہ کیا جائے ) میسب بھی تسمیل ہیں۔

ای طرح کہنا "مجھ پرنذرہے "یا "مجھ پر نمین ہے "یا مجھ پر عبدہ ( اگر چاس کی اضافت اللہ کی طرف ندکرے) مجمی تم بايسى الركوني حض يول كي كدار من فلال كام كرون تو كافر موج ون ما يمبودى موجاول ما عيساني موجاول يايول كيحكم اكريش فلال كام كرون تويس الله تعالى سے برى مول تواس طرح كہنے ہے بھی تسم موج تى ہے، اس كے خلاف كرنے سے تسم تو زنے (فيوضات رضويه (جدرمةم)

أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِدُكُمْ ) الْآيَةَ ، إِلَّا أَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالرَّجَاء لِلاخْتِلَافِ فِي تَفْسِيرِهِ .

اورمنعقدہ وہ مم ہے جوز ماند متعقبل میں کسی کام کے کرنے یانا کرنے پراٹھائی جائے اورتسم اکھانے والا جب تسم کوتو ڑے گا تو ال يركفاره ما زم بوكا جيك الله تعالى كافر مان ' لا يُموّ اخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُم ' ' اوراس كامطلب وي يهج جوبم بيان کرچکے ہیں۔اور پمین لغوبیہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی بات پر بشتم کھائے اور تسم کھانے والا یہ بھتا ہو کہ معاملہ وہی ہے جوال نے کہا صانکہ حقیقت میں وہ اس کے خلاف ہو ہے تم ہے جس کے متعلق ہم کوبیا مید ہے کہ اللہ تعالی اس کا مواخذ وہیں فرى ئے گا۔اور نغویس سے میکھی ہے کہ تم کھانے والا ہد کہے کہ بخدامیزید ہےاور وہ اس کوزید ہی مجھتا ہوحالا نکہ وہ عمر ہوا وراس سلسلے الله تعالى كايفرون ب الايواخة كم الله الخ محرمصنف علي الرحمة في مواخذه في نايا ع جاف كورجاء يمعلق كردياب ال لے کال کی تغیر میں اختلاف ہے۔

### لغوسم يرعدم كفارك كابيان

اورحضرت عائشت روايت بكرية يت (لا يُوَّاخِدُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمُ )2 مالبقرة 225 :) يعنى الله تعالی تب ری افوقسمول پرتم سے مواخذ و تبیں کرتا۔ اس مخص کے حق میں نازل ہوئی ہے جولا والقداور بلی والقد کہتا ہے۔ ( بخاری ) شرح اسنة مين بيروايت بلفظ مصابح تقل كى تى ب، نيزشرح اسنع مين كها كيا ب كهعض راويور في بيرحد بيث حضرت عا مشد مرفوعاً نقل کی ہے ( بعنی ان راو ایوں کے مطابق میرحدیث آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کا ارشاد گرامی ہے ) ۔

(مَعْلُوة شُريف: جلدسوم: حديث نمبر 595)

اال عرب كى عادت تقى كدوه آلى ين من تفتلوكرت وقت بات بات يربيكها كرت تقد كدلا والقد ( خداك تتم بم في يدكام تہیں کیا ) یااور بلی وائند ( خدا کی قتم ہم نے بیگام کیا ہے ) ان الفاظ سے ان کامقصود قتم کھانانہیں ہوتا تھا بلکدا پی یات پرزور پیدا كرنے كے لئے يابطور تكيكلام وه ان الفاظ كو بيان كم تے تھے، چنانچياس صورت ميں تئم واقع نبيس موتى اوراس كو " مغوشم " كتے

حضرت امام شافعي في اس بات برهمل كيا بيء ال كيزديك "لغوشم "ال تشم كو كبتي بي جو با قصدز ماند ماضي يا زماند مستقبل، زبان سے صادر ہو جب کہ حضرت امام اعظم ابوحلیقہ کے نز دیک "الغوشم "اس شم کو کہتے ہیں جو کسی ایسی بات پر کھائی ج ئے جس کے ہارے میں متم کھانے والے کا گمان یا توبیہ و کہ وہ تھے ہے کیکن واقعنا وہ تھے نہ ہو، چٹانچاس کی تفصیل ابتداء ہا ہیں

حافظ ابن كثير شافعي لكصة بين.

(فيوضات رضويه (جار الحريم) (۳۰) تشريحات هدايه

كالقلم ثابت ہوجاتا ہے كيكن اپنے كينے كے مطابق وہ كافريا يمبودى يا عيساني نبيس ہوجاتا فيواه اس فلاس كام كاتعلق كزشته زماندے ہو یا آئندہ زمانہ سے، بشرطیکا سے میم ہوکداس طرح کہناتھ ہے، ہاں اگراس طرح کہتے وقت اس کے ذہن میں تم کا تصور ندہو بکد واقعتاً كفرى كاتصور ركمتا بو پراس صورت من اس وجدے كداس في خودكفر كوا ختيا ركيا ہے وہ كافر بوجائے گا۔

اگريه كها جائے كه "اگرفدان شخص بيكام كرے تواس پرائتد كاغضب تو في ياس پرائتد كى تعنب مو " يا يول كم كه اگر فلاب مخص بيكام كر عقوده ذانى ب، يا چور ب، ياشرالي ب، ياسودخور ب، تواس كوشم نيس كيس كي، اى طرت بيكهنا "ها "واحق الله " بھی منتم بیس ہے میکن اس میں حضرت امام ابو یوسف کا اختلاقی قول ہے۔

الى طرح كبناك " من خداكى سوكندكھاؤں يا۔ بيوى پرطان آكى سوكندكھاؤل " بھى قتىم نبيس ہے، أكركو كي شخص اپني كسى مموك چیز کوایے او پرحرام کریے تو وہ چیز اس پرحرام نہیں ہوجاتی لیکن اس کواستعہ ل کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے شاذ کوئی تخص یول کیے کہ یل نے اپنے او پر رونی کوحرام کرلیا ہے، اس طرح کہنے ہے رونی اس پرحرام نبیں ہوج تی ، لیکن اگروہ اس کے بعدرونی کھائے گا توقتم کا کفارہ دینالازم ہے۔

اکر کوئی شخص یوں کیے کہ تمام علال چیزیں مجھ پرحرام ہیں تو اس کا اطلاق کھانے پینے کی تمام چیزوں پر ہوگا لینی اً روہ کوئی علال چیز کھے یک گاتواں رقتم کا کفارہ واجب ہوج نے گا، نیزاس پر فتوی ہے کہ اس طرح کہنے سے بیوی پرطلاق واقع ہوجائے گی

اس کی نیت ندکی مورای طرح یوں کہنا کہ "طال چیز مجھ رحرام ہے "یابیکہنا کدائیے وائیں ہاتھ میں جو چیز بھی اور وہ مجھ يرحرام ب- كالجح يحيظم ب-

اگر کوئی مخف قتم کے ساتھ لفظ "انشاءاللہ " بھی اوا کرے تو وہ حانث نہیں ہوگا یعنی چونکدوہ سرے ہے تتم ہی نہیں ہوگ اس لے اس کے خلاف کرنے سے کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

يمين منعقده كي حكم كابيان

﴿ وَالْمُنْعَقِدَةُ مَا يَحْلِفُ عَلَى أَمْرِ فِي الْمُسْتَفُسلِ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْ لَا يَفْعَلَهُ وَإِذَا حَنِتَ فِي ذَلِكَ لَزِمَتُهُ الْكَفَّارَةُ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَا يُـؤَاخِـدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنَ يُؤَاخِذُكُمُ بِهَا عَقَدَتُهُم الْأَيْمَانَ ) وَهُوَ مَا ذَكُرُنَا

﴿ وَالْيَسِمِينُ اللَّغُوُّ أَنْ يَاحٰلِفَ عَلَى أَمْرِ مَاضِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كُمَا قَالَ وَالْأَمْرُ بِخِلافِهِ فَهَذِهِ الْيَسِمِينُ نَرْجُو أَنْ لَا يُوَاخِذَ اللَّهُ بِهِ صَاحِبَهَا ﴾ وَمِنْ اللَّغُوِ أَنْ يَقُولَ : وَاللَّهِ إِنَّهُ لَزَيْدٌ وَهُوَ يَ ظُنَّهُ زَيْدًا وَإِنَّمَا هُوَ عَمْرٌ و ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى ( لَا يُؤَاخِ ذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي

(فيوضات رضويه (جارات ما سريحات هدايه عدايه عدايه

بھر قرباتا ہے جوتسمیں تمہارے مندہ بغیر قصد آاورارادے کے عاد تأنکل جائیں ان پر پکڑنیں۔ مسلم بخاری کی حدیت میں ہے جوشخص لات اور عزئی کی تشم کھا بیٹھے دہ آیت (لا الله الا الله ) پڑھ لے۔ بیار شاد صفور ملی اللہ علیہ وسم کا ان اوگوں کو بواتھا جو ابھی ابھی اسلام رائے تھے اور جاہلیت کے زمانہ کی بیشمیں ان کی زبانوں پر پڑھی ہوئی تھیں تو ان سے فرما یا کہ آگر عدت انہمی ایسے شرکیہ الفاظ نکل جائیں تو فوراً کلے تو حید پڑھ لیا کروتا کہ بدلہ ہوجائے۔ پھر فرمایا ہاں جو تشمیں پڑتا گی کے ساتھ ول کی ادادت کے ساتھ ول کی ادادت کے ساتھ ورکی ہوا تھیں تارہ کی اور ادت کے ساتھ اول کی ادادت کے ساتھ اول کی ساتھ اول کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی

دوسرى آيت ك نظراً لا بُوَاجِدُ كُمُ اللهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاجِدُ كُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيْمَانَ) 5 لمائده89: على،

ابوداؤد بیں بروایت حضرت عائشہ ایک مرفوع صدیث مروی ہے جواور روایتوں میں موقوف وارد ہوئی ہے کہ یا نفوشمیں وہ ہیں جوانسان اپنے گھریار میں بال بچول میں کہ دبیا کرتا ہے کہ ہاں اللہ کی قتم اور انہیں اللہ کی قتم، غرض بطور تکیہ کارم کے میافظ نکل ہاتے ہیں دور میں اس کی پختگی کا خیال بھی نہیں ہوتا ، حضرت عائشہ سے یہ بھی مروی ہے کہ بیدو وقتمیں ہیں جوہنسی ہلی میں انسان کے مندے نکل جاتی ہیں، ان پر کفارہ نہیں ، ہاں جوارادے کے ساتھ تم ہو پھراس کا خلاف کرے تو کفارہ اواکر تا پڑے گا،

حضرت سعید بن سیب سے مروی ہے گدانسار کے دوخض جو آپس میں بھائی بھائی بھائی سے ان کے درمیان کچھ میراث کا مال تھا
تو ایک نے دوسرے سے کہاا بال مال تھ میں مردو، دوسرے نے کہاا گراب تو نے تقسیم کرنے کیلئے کہا تو میرا مال کعبہ کا خزانہ ہے۔
حضرت عمر نے بیدواقع من کر فہ مایا کہ کعبدایسے مال سے غن ہے، اپنی تشم کا کفارہ دے اور این بھائی سے بول چال رکھ، ہیں نے
رسول الدّصلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مائی رشتے ناتول کے تو ڈ نے اور جس چیز کی ملکیت نہ ہوان کے بارے
میں قسم اور نذر نہیں۔ پھر فر ما تا ہے تمہارے دِل جوکریں اس پر گرفت ہے یعنی اپنے جھوٹ کا علم ہواور پھر قسم کھائے جیسے اور جگہ ہے

آ ب (وَلَكِ مَنْ يُنُوَ الْحِدُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيْمَانَ) 5 مالم كده89 ) لين جوتم مضبوط اورتا كيدوالي تسميل كهالو الله تعالى المين بندول كويخت والاجاوران رعلم وكرم كرنے والاج ورائن كثير القرود ٢٢٥)

نابالغ وغيرعاقل كالتم كعدم اعتباركابيان

شریت مطہرہ میں معترہوئے کے لئے جوشرا تکامقرد کے گئے ہیں تجملہ ان کے ایک شرط بیہ کوئم کھانے والا عاقل وہ نئے ہو، تا بالغ بیکی فتم معترہ و نے کے لئے جوشرا تکا مقرد کا نم آئے۔ جیسا کہ بدائع اصنائع تا الا بمان شرا کا رکن المحمل و ان کا ن عاقلا لا بھا المحمین میں 20 ش ہے منبھا ان یہ کون عاقلا بسالمغا فلا یصح یمین المحنون والصبی و ان کا ن عاقلا لا بھا تصرف ایسجاب و همانیسا من اهل الایجاب اگراس لا کے کاعمر تیرہ سال ہاوراس میں باوغ کی علامت طاہر منہ ہوتو وہ شرعاً تا بالغ ہواؤہ م تو رئے کی وجہ ہاں پر کفارہ لازم ہوئے کی علامت طاہر ہوئی ہوتو چونکہ وہ بالغ ہاللہ اللہ ہوئی ہوتو کہ ان استطاعت شرکے لئے اس پر کفارہ لازم ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا تکم تیں و یا جائے گا وی استطاعت شدر کھے کی سرائے من دن روز کر کے کا کارشاو ہے : لا یہ واخذ کم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یو اخذ کم ہوس مسلم اسلامان فی کھارت اطعمون اہلیکم او کسو تھم او تحدور ورقہ قمین لم یجد فصیام ٹلالة ایام .

ترجمہ: القد تعالی بلا ارادہ قتم میں تمہارامؤ اخذہ نہیں فرما تا لیکن ان قسموں کامؤ اخذہ فرما تا ہے جس کا تم نے ارادہ کیا ، تو اس کا کفارہ جوتم اپنے گھروالوں کو کھلاتے ہوائمیں اسط درجہ کا کھانا دس مسکینوں کو کھلا تا یا انہیں کپڑے بہنا تا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے تو جواسکی استفاعت شدر کھتا ہواس پرلازم ہے کہ بے دریے تین دن روزے رکھے ۔ (سورة المائدہ)

### يمين منعقده كي اقسام ثلاثه كابيان

یمین منعقدہ تین قتم پرہے۔(۱) یمین فور (۲) مرسل (۳) موقت

اگر کسی خاص وجہ نے پاکسی بات کے جواب میں تسم کھائی جس سے اس کام کا فورا کرنایا نہ کرنا سمجھا جاتا ہے اس کو میمین فور کہتے ہیں۔الی تسم میں اگر فوراً وہ بات ہوگئ تو تسم ٹوٹ گئ اورا گر پھے دیر کے بعد بوتو اس کا پھے اٹر نہیں مثلاً عورت گھر ہے باہر جانے کا تہر کررہی ہے اس نے کہا اگر تو گھر ہے باہر نگلی تو تھے طلاق ہے اس وقت عورت ٹھہر گئی پھر دوسرے وقت گئی تو طلاق نہیں ہوئی یا ایک شخص کسی کو بارنا چاہتا تھا۔اس نے کہا گر تو نے اے بارا تو میری عورت کو طلاق ہے اس وقت اس نے نہیں مارا تو طلاق نہیں ہوئی اگر چہ کسی اور وقت میں مارے یا کسی نے اس کو ناشتہ کے لیے کہا کہ میرے ساتھ مناشتہ کر لواس نے کہا خدا کی تسم ناشتہ نہیں کروں گا اور اس کے مہا تھ مناشتہ نہیا تو تھی اگر چہ گھر جا کرای روز ناشتہ کیا ہو۔

خرح

علامہ فخر الدین عثمان بن علی زیلعی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص غلطی ہے تم کھا بیشا مثلاً کہنا چاہتا تھا کہ پائی لاؤ

یا پانی پور گا اور زبان سے نکل کی کہ خدا کی تئم پانی نہیں پول گا پاریشم کھا نانہ چاہتا تھا وہ سرے نے تئم کھانے پرمجبود کیا تو وہ تا تھا ہو

چوقصہ ااور بلا مجبور کیے تئم کھانے کا ہے بعن تو ڑے گا تو کھارہ وینا ہوگا تئم تو ڑنا اختیار ہے ہویا ووسرے کے مجبود کرنے ہے تصدا ہو

ی مجبول چوک سے ہرصورت میں کھارہ ہے بلکہ اگر ہیہوٹی یا جنون میں تئم تو ڑنا ہوا جب بھی کھارہ واجب ہے جب کہ ہوٹ میں قسم کھائی تو قسم نہیں کہ عاقل ہونا شرطہ اور بیعا قل نہیں ہے۔

کھائی ہواورا گر ہے ہوٹی یا جنون میں تھی تھی کھائی تو قسم نہیں کہ عاقل ہونا شرطہ اور بیعا قل نہیں ہے۔

(تبيين الحقائق، كماب الايمان، جسم ٢٣٥)

اوراس پرتسم کھائی اس ڈرسے کہ اگر تسم نہ کھائے گاتو کوئی ظالم اس کو مارڈ الے گایا کوئی اور مزادے گائی طرح برخض جس پر زبردتی کی جائے اوروہ ڈرتا ہوتو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرے ظالم کاظلم اس پر سے دفع کرے اس کے بچانے کے لیے جنگ کرے اس کو دشن کے ہاتھ ہیں نہ چھوڑ دے پھراگر اس نے مظلوم کی تماہت میں جنگ کی اور اس کے بچانے کی غرض سے فالم کو ہرہ بی ڈالہ تو اس پر قصاص لا زم نہ ہوگا ( نہ دیت لازم ہوگی) اور اگر کسی خفس سے بول کہا جائے تو شراب نی لے یامردار کھالے یا اپنا غلام بی ڈالہ تو اس پر قصاص لازم نہ ہوگا ( نہ دیت لازم ہوگی) اور اگر کسی خفس سے بول کہا جائے تو شراب نی لے یامردار کھالے یا اپنا غلام بی ڈالہ یا است قرض کا اقر ارکرے ( بیا اس کی وستاویز لکھ دے ) یا قلال چیز ہم کردے یا کوئی عقد تو ڑ ڈال نہیں تو ہم شیرے دیتی باپ یا بھائی کو مارڈ الیس گے تو اس کو بیکا م کرنے درست ہوجا کیں سے کیول کہ آ مخضرت صلی استدعلیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دومرے مسلمان کا بھائی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس سے یول کہا جائے تو شراب نی لے یامردار کھالے تہیں تو ہم شیرے بیٹے بیا بیا بھی کی گوران بھائی ، چچا ، ماموں وغیرہ کو مارڈ الیس گے تو اس کو بیکا م کرنے درست نہوں سے نہوں سے نہوں گائی جران بھی لوگوں نے اپنے قولی کا دومرے مسئلہ بی خلاف کیا۔

گائی جران کونٹ لوگوں نے اپنے قولی کا دومرے مسئلہ میں خلاف کیا۔

کہتے ہیں کہ شخص ہے یوں کہا جائے ہم تیرے باب یا بیٹے کو مارڈ التے ہیں نہیں تو تو اپنا پی ظلام نی ڈ ال یا اسٹے قرض کا اقرار کرلے یا فلاں چیز ہبہ کردی تو قیاس میہ کہ بیسب معا ملے سے اور نافذ ہوں گے گرہم اس مسئلہ میں اتحسان پڑ ممل کرتے ہیں اور پہتے ہیں کہ ایس عالت میں نیچ اور بہداور ہرایک عقدا قرار وغیرہ باطل ہوگان بعض لوگوں نے ناطہ وار اورغیر ناطہ وار میں بھی فرق پر کہتے ہیں کہ ایس عالت میں نیچ اور بہداور ہرایک عقدا قرار وغیرہ باطل ہوگان بعض لوگوں نے ناطہ وار اورغیر ناطہ وار میں بھی فرق کی دین نے معزرے سلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہوتو قسم کھانے والے کی بیوی سارہ کوفر مایا بیر میری بہن ہوتو قسم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی اور اگر قسم لین والا مظلوم ہوتو اس کی شیت معتبر ہوگی۔ ( تعبیین الحقائق ، کتاب الا بیان ، جسم ہوس ۱۳۲۳)

غیرمقلد فی کادلیل استحسان کے انکار کرنے کابیان

یر صدری و دیدر مان غیر مقلد لکھتا ہے ۔ فقہائے حنفیہ نے ایک اتحمان ٹکالا ہے۔ قیاس تفی جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے وہ جس مسئلہ میں ایسے ہی تو اعداور اصول موضوعہ کا خلاف کرنا جا ہے ہیں تو کہتے ہیں کیا کریں قیاس تو بھی چاہتا تھا کہ ان اصول

اورموقت وہ ہے جس کے لیے کوئی وقت ایک دان دوون یہ کم ویش مقرر کر دیا آئیس اگر وقت معین کے اندرشم کے خلاف کیا تو ٹوٹ کئی ور نہیں مثلات کھائی کہ اس گھڑے ہیں جو پانی ہے اے آج ہیوں گا اور آج نہ بیا تو قتم ٹوٹ گئی اور کفارہ دیا ہوگا اور ٹی لیا تو قتم پوری ہوگئی اور اگر اس وقت کے پورا ہونے سے پہنے وہ شخص مرکبایا اس کا پائی گراویا گیا تو قتم نہیں ٹوٹی اور اگر قتم کھانے والے کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس جی پہنیں ہوئی قتم نہیں ہوئی قتم نہیں ہے جب بھی تشم نہیں ٹوٹی اور اگر اے معلوم تھا کہ پانی اس بی نی نہیں ہے جب بھی تشم نہیں نوٹی اور اگر اے معلوم تھا کہ پانی اس بی نہیں ہے اور قتم کھائی تو قتم ٹوٹ گئی۔

(rr)

اوراگرتم بی کوئی وقت مقرر نہ کیا اور قرینہ سے فوراً کرنا یا نہ کرنا نہ سمجھا جاتا ہوتو اسے مرسل کہتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے کوشم کھائی اور نہ کیا مشاؤت کی اور جب تک کد دونوں بیں سے ایک مرگیا تو قتم ٹوٹ گئی اور جب تک دونوں بیں سے ایک مرگیا تو قتم ٹوٹ گئی اور جب تک دونوں زندہ ہوں تو اگر چدنہ مارات مہیں ٹوٹ کی اور نہ کرنے کی تم کھائی تو جب تک کر پھائیس تتم نہیں ٹوٹ گی مثل قتم کھائی کے بین فلاں کونہ ماروں گا اور مارا تو ٹوٹ گئی ورنٹ ہیں۔ (جو ہرہ نیرہ، کتاب الایمان جس ۲۲۷)

وتوعفتم ميس عدم اعذار كابيان

قَالَ : ( وَالْفَ اصِدُ فِي الْيَمِينِ وَالْمُكُرَهِ وَالنَّاسِي سَوَاءٌ ) حَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ثَلاث جِلُّهُنَّ جِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ : النَّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْيَمِينُ ) وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَالِفُنَا فِي ذَلِكَ ، وَسَنبُينُ فِي الْإِكْرَاهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ) وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَالِفُنَا فِي ذَلِكَ ، وَسَنبُينُ فِي الْإِكْرَاهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ) وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعَالُهُ مَعُوهًا أَوْ نَاسِبًا فَهُو سَوَاءً ) ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْحَقِيقِيَّ لَا ( وَمَن فَعَلَ الْمُحُلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِبًا فَهُو سَوَاءً ) ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْحَقِيقِيَ لَا يَعَلَى اللَّهُ مَعَلَى اللَّهُ وَهُو الشَّوْلُ لِتَحَقِيقِ لَا الشَّوْلُ عَلَى عَلَيْهِ أَوْ مَحُنُونَ لِتَحَقِيقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو مَعُومً عَلَيْهِ أَوْ مَحُنُونَ لِتَحَقِيقِ الشَّرُطِ حَقِيقَةً ، وَلَوْ كَانَتُ الْحِكْمَةُ رَفْعَ اللَّنْ فِاللَّهُ وَهُو مَعُهُمَ يُقَالُهُ وَهُو الْجِنْدُ ) وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَعُلُمُ يُعَلِيلِهِ وَهُو الْجِنْدُ ) لَا عَلَى حَقِيقَةِ الذَّنْ مِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوابِ .

### 2.7

فرمایا کوقصداتشم کھانے والا ،جس کوتشم کھانے پر مجبور کیا گیا ہوا در مجبول کرتشم کھانے والا سب برابر ہیں اس لئے کہ آپ علیہ اللہ علیہ اس کے کہ آپ علیہ اس کے کہ آپ علیہ کے فرمایا تین چیزیں ایس جی جمدرت امام شرفعی عدیہ الرحمہ کا اس میں اختلاف ہے جس کوان شاءاللہ ہم کماب الاکراہ میں بیان کریں گے۔

جس فخص نے زبروئی یا بھول کر محلوف علیہ کوشم دی وہ دونوں صورتوں میں برابر ہے کیونکہ حقیقی طور پر مجبوری میں قتم ختم نہیں ہوتی اور یہی چیز شرط ہے اس طرح اگر کسی نے شرکی حالت میں یا یا گل پن کی حالت محلوف علیہ کوشم دی اس لئے کہ حقیقت میں شرط پائی جاؤہ ی ہے اور اگر کھارہ کی حکمت گناہ دور کرتا ہوتو تھم کا مداراس کی دلیل پر ہوگا اور وہ حانث ہونا ہے۔ اور حقیقت ذنب پر نہ ہوگ ۔

اور تواعد کے مطابق عم دیا جائے گر اتحسان کی روسے ہم نے اس مسئلہ میں بی محمد یا ہے۔

حضرت امام بخاری نے ان لوگوں کے بارے میں بتلانا چوہا ہے کہ آپ ہی تو ایک قاعدہ مقرر کرتے ہیں پھر جب جاہیں آپ ہی آتھسان کا بہانہ کر کے اس قاعدے کو تو ڑ ڈالتے ہیں ہے تو من مانی کارروائی ہوئی نہ شریعت کی بیروی ہوئی نہ قانون کی اور میٹنی نے جوانخسان كجواز يرآيت فيتبعون أحسنه اورحديث ماراه الممسلمون حسناس عديل لي ياستدل فاسد يكول كرآيت يل يستمعون القول عقرآن مجيرم ادباور ماراه المسلمون حسنا يرحفرت عبدالدبن مسودرض الدعن کا قول ہے۔ مرفوعاً ٹابت نہیں ہے اور حدیث موقوف کوئی جست نہیں ہے علاوہ اس کے مسلمون سے اس قول میں جمیع مسلمین مراد بیں یا صحاب اور تا بعین ورند مینی کے قول پر سدلازم آئے گا کہ تمام اہل بدعات اور فساق اور فجار جس بات کواچھا سیح سیحصیں وہ اللہ کے نزد کیے بھی اچھی ہواس کے سواہم میکہیں گے کہ ای قول میں میکھی ہے کہ جس چیز کومسلمان براسجھیں وہ اللہ کے نز دیکے بھی بری بادرالل مديث كاكروه فقها كاتحمان كويرا بجهتا بقوه الله كنزديك بهى برابوا بلكه واستبحان يا استقباح هوا لاحول ولا قوة الا بالله ( وحيري)

نغت میں استحسان کے معنی کسی بھی شک کے بارے میں حسن کا اعتقادر کھنا، ج ہے وہ واقع کے مطابق ہویاس کے خلاف ہواور شرى نقط نظر سے استحسان وہ چیز کہلاتی ہے جس کی جمیع شرعید نقاضا کرتی ہے جاپ ہاس کا دل اس کو ستحس سمجھے یا نہ سمجھے۔ استحسان كى تعريف

ائماحناف نے استحمان کی تعریف مختلف القاظ میں کی ہیں: ۔ ایک قیس سے دوسرے قیس بی قوی کی طرف عدول کرنے کانام استحسان ہے۔۔قیاس کو کسی قومی ولیل کے ساتھ خاص کرنے کا نام استحسان ہے۔۔آس دلیل کا نام استحسان ہے جو مجتبد کے دل میں بطورا شكال پيدا موتى عاورا فغاظ چونكماس ديل كاساته نبيس دية ؟اس كي جمبتداس كوفا مركز في پرقادرتيس موتا-

امام ابوالحن كرتى قرماتے بيل كماستحسان كامطلب يهى ہے كم جمبتدا كيد مسئله بيل جوتكم لگا جكا ب جب اى طرح كا دوسرا مسئله آ جائے تواس میں وہی تھم صرف اس لیے ندلگائے کہ کوئی توی دیل الی موجود ہوجس کی وجہ سے پہلے جیساتھم لگا نا مناسب ند ہو۔

امام ابوز مره لکھتے ہیں کماستحسان کی حقیقت پرجتنی تحریفات احناف نے کی جیں ان سب میں زیادہ واضح تعریف ارم ابوز مره نے اس کوقر اروپا ہے؛ کیونکہ بیاستحسان کے تمام انواع کوٹ مل ہے،خلاصہ بیہ کہ استحسان قوی ترین دلیل کواختیار کرنے کا نام ہے، الکید کے زور یک بھی استحمال کی بھی تعریف ہے۔ (اصول فقدام ال بی زہرہ ہی ٢٠١)

استحسان دراصل استقباح کا مقائل ہے،علاء مجتدین کے جس طبقہ وجماعت نے استحسان کوقبول فر مایا ہے ان کے پیشر نظر اولاً يهي چيز موتى ب كريش آمده صورت جزئية مل الركس طامرنص يانس عن بت شده كي عم كلي بي برنظر مركوز ركلي جائ اوراس

کے ضاف کسی معتبر دلیل کی بنیاد رہمی عدول کر کے اسٹنائی تھم تجویز ند کیا ج عے توالی امرفتیج کو گوارہ کرنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ اس ے مقاصد شریعت فوت اور روپ شریعت مجروح ہوگی اس لیے وہ طا ہرنص کے اقتضاء سے صرف نظر کرنے اور تھم کل سے اس جزئی واقعد کے استثناء کر لینے کوحسن اور بہتر مجھتے ہوئے ایک الگ تھم خاص تجویز کرتے ہیں اوراہے استقباح کے مقابل استحسان قرار دية بي جودراصل مي قرآني-

"وَأَمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا" .(الاعراف) اورا ٹی قوم کوبھی تھم کروکدان کے اجتھا چھا حکام چھل کریں۔

" فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ" . (الزمر:) الله التحيى التحي بالول يرجلت بيل-

### استحسان كي اقسام

اتحسان اینے معارض کے اعتبار سے تین قسمول پر منقسم ہوتا ہے: استحسان السند: اس کا مطلب بدہے کرسنت سے ایسے چیز البت بوتی بوكداس كى وجد على سكاترك كرنا ضرورى بورمثلاً حديث مي ب:

"إِذَااخُتَكَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسُّلِّعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَهَا وَتَوَادًّا" .(بدائع المصنائع، كِتَابُ الذَّعْوَى، (فَصْلٌ) وَأَمَّا حُكُّمُ تَعَارُضِ الذَّعْوَتَيْنِ فِي قَدْرِ الْمِلْكِ: / دْيجينيل لانبريري) جب بالع اورمشتری ش اختلاف ہوج نے اور سامان موجود ہوتو دونوں سے قتم ٹی جائے اور مشتری کوتمن اور بائع کوجیع واپس كردى جائي

(الف) قیاس کا تقاضا توبیہ ہے کہ یہاں ہو کع کو مرگی اور مشتری کو مدعا علیہ مانا جائے؛ کیونکہ یا نع زیادہ تمن کا دعویٰ مرر ہاہے اور شتری اس کا افکار کررہا ہے؛ لہٰذا ہائع کو بینہ پیش کرنا جاہیے، آگروہ بینہ پیش نہ کرے تو مشتری سے تتم کیکراس کے تق میں فیصد کردینا جا ہیے! کیکن سنت میں بیآ چکا ہے کہ دونوں ہے تتم لیکر بیچ کوٹتم کردیا جائے ،اس لیے قیاس کوٹر ک کردیا جائے گا اور سنت پر ۔ مل كياجائے كا-

(ب) نیز حدیث میں ہے کہ اگر کوئی روزہ دار بھول کر کھائی لے تو بھی اس کاروزہ سچے ہے (مشکلوۃ شریف:) حالانکہ قیاس کا تقاضا ہے کہ اس کاروز ہ ٹوٹ جائے؛ کیونکہ کھانے پینے ہے رکنا جوروز ہ کے لیے ضروری ہے نہیں پایا گیا؛ کیکن بھول کر کھائی لینے ك با وجودروز مك دانوش رنص وارومونى ب،اس لياس جكدتياس كوردكرديا جائك كا-

(ن) نیز حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر قبقبدلگانے سے وضو توث جاتا ہے (سنن دار قطنی) حال نکہ قبقبہ لگاتا ناتفنِ وضوئیں ہونا ج ہے؛ کیونکہ اس میں خروج نجاست بھی نہیں ہے کہ اسے ناقض وضوکہا جائے؛ لیکن نماز کے اندر قبقہ لگانے ے وضو کے اُوٹ جائے پرنص وار د ہوئی ہے ؛ اس لیے بہاں بھی قیاس کور ک کر دیا جائے گا۔ ہے نفس پر قیاس کرنا ہے؛ بلکدان سے ایک خارج شک ہے، اب اگر اس خار جی شکی کا عتبار کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ہوگا کہ اللہ تى لى نے انسانوں كے ليے ايك ضرورى چيز كوترك كرويا ہے؟ حالانكمالندت في كارشاد:

"أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُعْرَكَ سُدَّى" .(القيامة)

كيان ل يدخيال كرتا ب كديول اي مهمل چهور ويا جائ كا يس استحسان جوند قياس ب اورندنس رهمل كرتا ب اس آيت كريم كفلاف بونى كى وجدا قالم تبول -

ب- بشارة ينول بي الله اوراس كرسول ج كي اطاعت كالحكم باورخوا بشات كي انتاع سے انسانوں كوروكا كي بياور شريعت كاعكم كرجب بهى آليس مين نزاع جوجايا كري توكتاب الله كي طرف رجوع كرو؛ چنانچيارشاد بارى تعالى ب. " فَإِنْ تَسَازَعُتُهُمْ فِي شَبَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

(النساء)

ا گرکسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگوتواس امر کوانتداوراس کے رسول ملک کے عوالے کردیا کرواگرتم اللہ پراور یوم آ خرت برايمان ركعة مو-

اور ظاہر ہے کہ استحسان نہ کتاب اللہ ہے اور نہ سنت رسول منطقہ کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے ، بلکہ بیان دوتوں سے ہٹ کرایک تیسری چیز ہے،اس لیے جب تک قرآن وحدیث کے اندراس کے قبول کرنے کی دلیل نہ ملے اس وقت تک اس کوقبول تہیں کریں گے اور چونکہ کوئی دلیل اس کے قبول پڑئیں ہے،اس کیے استحسان کوقبول ٹیمیں کیا جائے گا۔

ے سوال کیا گیا کہ ایک آ دی نے اپنی بیوی سے "انت علی محظهو امی " کہدیا ہاس کا کیا تھم ہے؟ تو حضوط الله نے اس كاجواب استخسان مينيس ويا ؛ بلكة حضو عليقة في وي كانتظار كياحتي كرآيت ظباراور كفاره كالمتمم نازل بوااوراس طرح كاورش مسائل ہیں کہ آپ میں ہے اور وہ اقعات میں استحسان کی روشی میں جواب دینے سے انکار فرمایا اور وی کا انتظار فرمایا 'اگر کسی کے بیے فقہی ذوق اوراستحسان سے فتو کی دینے کی مخبائش ہوتی تو اس کے زیادہ مستحق حضوطی سے الیمن حضوطی کے اس سے گریز کیا تو ہم پراہ زم ہے کہ ہم بھی کسی نص پراعتا و کئے بغیراستحسان پرفتو کی دینے سے احتر از کریں، ہمارے لیے حضو علیہ کے

د: حضوها الله نے بعض حضرات صحابہ کرام پر محض اس لیے نکیر فرمائی کہ انہوں نے حضو مطالقہ کے زمانے میں غائبانہ استحسان پر عمل كرميا تها بمثلاً أيك مرتبه أيك مشرك نے مسلمان لشكركود كي كركلمة شهروت پڙھوديا تھا بميكن مفرت اسامة نے سمجھا كداس نے تحف التحدان الاجماع: كسى مسئله مين اجماع منعقد موكيا موتواسكي وجد عن قياس كوترك كرديا جائع كا مشلاً عقد استصناع تياس كي روے جائز نہیں ہونا جا ہے الیکن اس کی صحت پر ہرز ماندیش عمل ہو چکاہے؛ لبندااس کی وجہ سے قیاس کوڑک کردیا جائے ااب اسے ا جماع کی وجہ سیزک کرنا کہیں یا عرف عام کی وجہ ہے ؟ کیونکہ ایس کرنا اقوی دلیل کوافقتی رکزنا ہوگا،مفہوم کے اعتبار ہے استخب ب اجماع ،استحسانِ عرف کے قریب قریب ہے؛ کیونکہ دونوں کا مقصد مشقت کو دور کرتا ہے۔

استخسان الضرورة: ممنى مسئديل اي ضرورت پائي جائے جومجہز کو تيس كے ترك كرنے اور ضرورت كے مقتصى كواختيار کرنے پرمجبور کرتی ہو۔

مالكية ان اقسام كے علاوہ اس ميں الله اور قتم كا اضافه كرتے ہيں اور وہ ہے "استحسان المصلحة" اس كامطلب ميہ ك ا گرمصنحت اور قیاس میں تعارض ہوج نے تومصلحت کواختیا رکیا جائے گا اور اس کی وجہ سے قیاس کوچھوڑ دیا جائے گا ،مثلہ قیاس کا تقاض ہے كەعدات ميں عادل اور شقدلوگوں كى كوائى معتبر جواتا كەكذب يرصدق رائح رہے اوراس كى بنياد بر فيصدكيا جائے اليكن ا گر کوئی قاضی ایسے شہر میں ہو جہاں عادل کواہ نہ ل عمیں تو ایسی صورت میں اگر قاضی اٹنی غیرعادل کواہوں کی گواہی قبول نہ کر ہے تولوگوں کے املاک اور حقوق ضائع ہوج کیں گے اس لیے اس مصلحت کے پیش نظر اس قاضی کو انہی غیرعا دل گواہوں کی گواہی قبول کرنا ما زم ہے؛ تا کہ لوگوں کے حقوق اور املاک ضائع نہ ہوں ایمبال اس مسلحت کی وجہ ہے تیاس کوترک کردیا جے گا اور اس قبیل سے سیجھی ہے کہ حوض اور کنوال جب ایک مرتبہ نا پاک ہوج ئے تو قیاس کی روشنی میں اسے پاک ہونا ہی نہیں جا ہے ؟ کیونکہ جب دوض اور كنوال كاناياك يونى تكال ليرجائ تواس كى سطح اورد يوارتبس ونى كياس منصل مونى كى وجدے ناپاك بى رہتا ہے،اب ان کو پاک کرنے کی خاطر جب بھی یونی ڈالا جائے گا تو بجس سطح اور دیوارے پانی منتے ہی ناپاک ہوتارہے گا اور ناپاک یانی ہے ان دونوں کو یاک کرناممکن نہیں رہے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حوض یہ کنواں جب ایک بارنا یاک ہوجائے تو اسے بالکل بند کردینا ج ہے؛ کیونکہ انہیں پاک کرناممکن ہی نہیں؛ خاہر ہے کہ اس میں بہت بڑا حرج ہے؛ لہذا اس کے ڈیشِ نظر قیاس کوٹرک کردیا گیا اور ضرورت کے پیشِ نظر فقہاء نے ناپا کی کی نوعیت کے کاظ ہے ڈول کی ایک خاص تعدادیش پائی نکائ متعین فرمادیا' تاكه باربار ياني فكالنے سے نجاست ميں خاطرخواه كى جوجائے! اگر چدكدوه پورى طرح حتم ندجو يائے۔

استخسان کے منکرین اوران کے دلائل

ا م شافعی فے سب سے بہیم استخسان کو ججت مانے سے انکار کیا اور مستقل موضوع بنا کراس کی تر دید کی ؛ چنانچہ کتاب ال ميں ايك مستقل عنوان "ابطال السخسان " كے نام سے قائم كي ممناسب معلوم ہوتا ہے كہ انہوں نے اس عنوان كے ذيل ميں يا پي كتاب "الرساله "من ابطال استحدن يرجود رائل قائم كے ميں ،ان كاخلاص سطور ذمل ميں پيش كرديا جائے: ان كى دونول كتربوں كاجائزه لينے سے چھدلائل سامنے آتے ہیں، جونمبرواراس طرح ہیں:

الف: شریعت کی بنیادتص پر ہے اور شریعت نے نص پر قیاس کرنے کا انسان کو مکلّف کیا ہے اور ظاہر ہے کہ استحسان نہ نص

(فيوضات رضويه (طرائعم)

(فيوضات رضويه (جُرَاعُم) (۴۰۰) تشريحات هدايه

استحسان یعنی قیاس نفی کے مقصفا کو قبول کر ناکسی بھی حالت میں شرعا اصول معتبرہ کی اتباع کے خلاف نہیں ہے۔ ای لیے تقریباتمام ائمہ جمتیدین حنفیہ ہوں یا مالکیہ وحنابلہ؛ بلک امام شافعی بھی عملا اس کےمصدر شرکی ہونے کوشنیم کرتے ہیں، متاخرین علا وشوافع کی تحریرین اس امر کا واضح ثبوت بین کدامام شافعی بھی انتخر اج احکام میں برابراس طرز استدلال سے کام لیتے رے ہیں ؟ کویا بید عفرات اس کی تعبیر "استدلال مرسله "اور "مع نی مرسله "وغیرہ سے کرتے ہیں ،اس طرح مصطفی زرقاء کی سے بات قول فيصل ہے، يعنى استحسان واستعسلاح كے بارے ميں امام شافتی كا اختلاف بعض شرائط وقيود اورتشميدوا صطلاح كا اختلاف ب،اصل التحسان مي كوئى اختلاف نبير ب-

ماصل یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگدانیک سی آئی ہے کہ استحسان ہمی مصادر شرکی میں سے ایک معتبر مصدر ہے، جس سے کام گوسارے بی مجہدنے رہاہے ، مگر علاء احناف نے اس سے بکٹرت استفادہ کیا ہے اوراس کے نتیجہ میں اسلامی زندگی کے تمام شعبوں مے متعلق پوری جامعیت کے ساتھ قانون اسلامی کا ایک عظیم الشان اور نافع ترین ذخیرہ امت کے ہاتھ آیا۔

( نغد اسلامی اصول خد مات اور تقاضے )

استحسان كوججت ماننے والے فقہاء

ائر احناف میں سے امام محاوی کوچھوڑ کرتمام احناف، حنابلہ اور مالکیہ استخسان کومعتبر مانتے ہیں، اصل میں امام مالک استخسان كومص لح مرسله يس وافل كردية بين اورمصالح مرسلدان كنزديك جمت ب، حاصل بيب كدائم الله التراس كي جميت ك قائل ين\_(اصول فقدلاني زيره اس٢١٢)

استحسان کو جحت مانے والوں کے دلائل کا بیان

قائلين استحسان اس كى جيت برقر آن وسنت اوراجهاع امت استدال كرتے ہيں، مثلاً ،ارشاد بارى تعالى ب:

"وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَاأَنِّزِلَ إِلَيْكُمْ" . (الزمر)

تم کوچاہے کہا ہے رب کے پاسے آئے ہوئے اچھا چھے منموں پرچاو۔

(١)ارشاد خدادندى ب:

"الَّذِينَ يَشْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ" .(الزمر)

جواس کلام البی کوکان لگا کر شتے ہیں پھرائی کی چھی اچھی یا توں پر چلتے ہیں۔

يبل آيت يس "احْسَنَ مَاأُنْذِلَ " كا تباع كا تم باوردوسرى آيت مقام مدح بس بياس بس ان حفرات كي تعريف ك ا المجام المجام المام كياكرت بير ، كويانص بين خوداس بات كالتلم اورترغيب بي كربعض كوچهور وي جاس اور بعض كي اتباع تحض اس وجدے كى جائے كدوہ احسن إوريكى استحسان كا مطلب بكداس كے ذريعداحسن كوافقياركيا جاتا ہوات

جن بچانے کی خاطر پیکلمہ پڑھا ہے؛ لٹبذاو ومسلمان ٹیس ہےاوراس کا آس کرنا ورست ہے،اس لیےانہوں نے اس کوآس کردیا جمین حضوتات كوجب معوم مواتو آپ الله في اس پركيرفر مائي (اصول نقدلا في زبره:) اگر استحسان جائز موتا تو حضوتات حضرت اسامة ركيرندفر مات ؛ للذامعلوم مواكداستحسان جائز نبيس بـ

د: استحسان ك معلى كوئى ف بطراور قاعدونيس ب كداس برحق وباطل كو يركها جديد ،اب أكر برمفتى حاكم اور مجتهد ك لي استسان کی اجازت دیدی جائے تو معاملہ بہت الجھ جائے گا اور ایک ہی مسئلہ میں تی احکام سامنے آئیں کے اور کوئی ضابطہ ہے نہیں كداس كى روشى يس كى ايك كورجي وى جائے اور يرخراني استحسان كى اجازت دينے سے بيدا موكى ؛ مهذاوہ قابلي ترك ہے۔

و: اگراسخسان مجتہد کے لیے ہِ مَز قرار دیا جائے تو وہ مجتہدنص پراعتا نہیں کر یگا اور نہ کسی مسئلہ کونس میں تلاش کرنے کی زحمت گوارہ کرےگا، بلکہ وہ صرف اپنی عقل پر ہی اعتماد کر کے احکام بیان کردے گا اور اس سے ہراس محف کومسائل بیان کرنے کی جرات ہوجائے می جو کماب وسنت کاعلم بھی ندر کھتا ہوءاس لیے کہ کماب وسنت کاعلم ندر کھنے والول کے لیے بھی عقل کا ہونا ثابت ہے، بسا ا وقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل عم کی عقل سے غیر اہلِ علم کی عقل زیادہ ہوتی ہے اور پیٹرا ابی محض استحسان کے جائز قرار دینے کی وجہ علازم آرى ب،اس لياستمان جمت نيس بن سكتي (اصول فقدلا في زمره، ص ٢١٥)

مأتعين استحسان كردلائل يرنظرو بحث

اگرغورے دیکھا جائے تو مانعین کے بیتمام دمائل اس استحسان سے متعلق نہیں بین بہنیس احزاف و مالکیہ قابلی اعتبار قرار دية بين، چنانچيش ابوز بره امام شافعي ك ندكوره چه دلائل ذكرك في بعد لكهة بين

"ان هذه الادلة كلها لاتردعلي الاستحسان الحنفي" \_

بيمار عدداكل استحسان حنى كفلا فسنيس بير.

اورواقعة الممثم في كان والكل يس اسطرح كالفاظ علتي اللوكان الحدان يعتى بلوق الفقهي، الع .... بسل يمعتمد على العقل وحده ، الخ .... وغيرها "اس عواضح موتا ب كدوراصل سيدنان مثاني مطلقاً استحسان كوباطل اور قابلِ ردنبيس بيهيمة ، بلكه جس استحسان ميں صرف فقهي ذوق اور محض عقلي اقتضا كے تحت قانون سازي ہو، ايسے استحسان كو باطل ومر دود قرارد بيت ہيں اور ظاہر ہے كہ جن دلاكل كے معتبر اور شركى ہونے ير پورى امت متفق ہے،اس سے استناد كے بغير تحض ذوق ووجدان اورطبعی خواہش کی بنیاد پر تھکم شرکی بیان کرنے کوکوئی استحسان نہیں کہتااور نہ پیطر یقداستدال کسی مجتمد کے یہ اس تھے ہے،اس طرح يحض أيك فقطى نزاع ره جاتا ب؛ چنانچدا بوزبره للصة بي-

> "ان الاخذ بالاستحسان لاينافي الاتباع للاصول المعتبرة بحال من الاحوال". (اصول فقه لابي زهره)

غیراحسن کورک کردیاجا تاہے۔

(٢) نيزآ بي كارشادب:

"فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَّ".

(مسنداحمدبن حنبل، مسندعبدالله بن مسعود، حديث نمبر، ٠٠ ٩ ٣)

جے مسلمان متحس مجھیں وہ اللہ کے یہاں بھی متحسن ہے۔اس حدیث سے صاف معدوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز متحسن ہو جاتی ہوئی ہوتا ہے جو مسلمانوں کے یہاں متحسن ہواوراگراستی ن ججت نہ ہوتی تو اس کے اللہ کے نزدیک حسن ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

4rt)

(٣) استحمان کی جیت اجماع امت سے اس طرح ثابت ہے کہ جمام میں منسل کرنے کے ہیے داخل ہونا تم م فقہ و نے جو تز قر اردیا ہے؛ حالانکداس میں ندوقت کی تعیین ہوتی ہے اور نہ ہی اجرت متعین کی جاتی ہوتی ہے اور نہ ہی اجرت متعین کی جاتی ہوتی ہے اور نہ ہی اجرت متعین کی جاتی ہوئی ہے ہوئے کی وجد سے ہی جائز قر اردیا ہے، حاصل یہ ہے کہ استحمان کا جاتی ہوئی ہوئی گاہر ہے کہ استحمان کا حال جمت ہونا گاہت ہے اور اجماع امت سے ٹابت ہے اور قیاس تو اس کی تائید میں پہلے ہے ہی ہے ہی ہے اور خیاروں اولدے استحمان کا مجت ہونا ثابت ہے۔ (اصول شرج جادر قیاس تو اس کی تائید میں پہلے ہے ہی ہے، کہ طرح چاروں اولدے استحمان کا مجت ہونا ثابت ہے۔ (اصول شرج جادر تھا جمہ بی خیارہ ہی ہے ۔)

استحسان کا وجود شارع علیہ السلام کے کلام میں بہر حال جہاں تک استحسان کے مصد و شرعی ہونے کی بات ہے تو تقریباً سارے بی انگر جمہتدین جس طریق کو اور جس طریق استدمال کو دلیل استحسان سے تعییر کرتے ہیں ، بلہ شبہ پیطر ذیکل خود جناب رسول التعلیق کا بھی تھا، اس کی چند مثامیں آپ بھی ملاحظ فر مایئے مثل آ قیقہہ کو ناتھ بھی کو ناتھ بھی ملاحظ فر مایئے مثل آ قیقہہ کو ناتھ بھی کو ناتھ بھی ملاحظ فر مایئے مثل آ قیقہہ کو نی نجاست نہیں ہے؛ چنا نچی نماز کے یا ہر قبقہہ سے وضو نہیں ٹوئن؛ مگر جناب رسول الشعیق نے نماز کے اندر قبقہہ کو ناتھ بھی وضو قرار دیا ہے؛ گواہوں کا نصاب دوم دہونانص سے ثابت ہے، مردزہ میں اگر کوئی قصد آروزہ تو ٹر دے اور وہ غلام ؟ زاد کرنے کو صور پر ایک ہونے کے باوجود دو گواہ کے قائم مقدم قرار دیا ہے، روزہ میں اگر کوئی قصد آروزہ تو ٹر دے اور وہ غلام ؟ زاد کرنے کو استحاط عت رکھا ہے اور نہ بی دوم ہونے کے باوجود دو گواہ کے قائم مقدم قرار دیا ہے، روزہ میں آگر کوئی قصد آروزہ تو ٹر درکے اور دورہ کو میں کو حضو میں گھلا کے ؛ مگر ایک محذوری کا ہر کی تو حضو میں گھلا کے ؛ مگر ایک محذوری کا ہر کی تو حضو میں گھلا کے ؛ مگر ایک محذوری کا ہر کی تو حضو میں گھلا کے ؛ مگر ایک محذوری کی ہر کے صد قب کھر ایک میں دوم ہینے روزہ تر کو تاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یارسول الشھیسے کہ دینہ کے ان دو بہاڑ ہوں کے درمیان مارے گھر اپنے ہے تا ہی مدد کے ان دو بہاڑ ہوں کے درمیان مارے گھر اپنے ہے تا ہے درہ کے درمیان مارے گھر اپنے ہے تا ہوں دورہ کا بی تو مسلم کو میں کہا کہ یارسول الشھیسے کہ دینہ کے ان دو بہاڑ ہوں کے درمیان مارے گھر اپنے کے درمیان مارک کو درمیان مارک کو درمیان میں کو درمیان مارک کو درمیان میں کو درمیان میں کو درمیان میں کو درمیان میں کو درمیان کو درمیان میں کو درمیان میں کو درمیان میں کو درمیان کا مقدم کو درمیان کو درمیان کی کو درمیان کو درک کو درمیان کو درمی

"اذهب وأطعمه أهلك " ـ (الـذخيـرـة، الباب السادس في سبب الكفارة( ديجيثل

(ئبريرى)

جاوا ہے اہل وعیاں کو کھلا دو۔ یہ اجازت عام اصول کے خلاف ہے ؟ مگر رسول النفظی نے ان کو استثنائی تھم دیا ہے۔
میر امقصد بیابی ہے کہ بیسب از قبیل استحسان ہی تھا؛ کیونکہ جنا ہر رسول النفظی مستقل شارع تھے ، ان کا توں وکمل تو خود
اپنی جگہ نص اور جمت شرعیہ ہے ، زیادہ سے زیادہ اسے استحسان شارع کہ جاسکتا ہے ؟ تاہم اسے اسم جہتدین کی اصطلاح استحسان کیا جاتا ہے کوئی تعلق نہیں ؛ بلکہ میں ان مثانوں کی روشنی میں صرف اتنا کہنا جا ہوں گا کہ ایک جہتدین کی اصطلاح میں جھے استحسان کہا جاتا ہوں گا کہ ایک جہتدین کی اصطلاح میں جھے استحسان کہا جاتا ہوں گا کہ ایک جہتدین کی اصطلاح میں جھے استحسان کہا جاتا ہوں گا کہ ایک جہتدین کی اصطلاح میں جھے استحسان کہا جاتا ہوں گا کہ ایک جہتدین کی اصطلاح میں جھے استحسان کہا جاتا ہوں گا کہ ایک جہتدین کی اصطلاح میں جھے استحسان کہا جاتا ہوں گا کہ ایک جہتدین کی اصطلاح میں جھے استحسان کہا جاتا ہوں گا کہ ایک جہتدین کی اصطلاح میں جھے استحسان کہا جاتا ہوں گا کہ ایک جہتدین کی اصطلاح میں جھے استحسان کہا جاتا ہوں گا کہ ایک جسم سے جہتد میں استحسان کی جاتا ہوں گا کہ جاتا ہے ۔ اس طریق استحسان کو جو دشار خوالے اس کے جو کا خوالے میں جو جو دشار خوالے کا جو دشار خوالے کا جو دشار خوالے کی دوروں کا خوالے کی خوالے کی خوالے کی جو دشار خوالے کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے خوالے کا خوالے کی دوروں کی دوروں کی خوالے کی خوالے کی دوروں کو خوالے کی دوروں کی دوروں

حضرات صحابہ ہے استحسان برعمل کے نظائر

حضرات صى بالسيخ استحسان برعمل كرنا ثابت ہے، ذیل میں اس كى بچھ مثالیں ذكر كی جاتی جیں،مثلاً:

سی سورت حال فرضی نہیں ہے، بلکہ روائیوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فی الواقع یہی نوعیت پیش آگی ، چنانچہ جب واقعہ حضرت عرفے کے ساختے پیش آگی ، چنانچہ جب واقعہ حضرت عرفے کے ساختے پیش ہواتو اولاً حضرت عرفے اسی رائے کا اظہار فر مایا کہ مال کی جانب ہے میت کے اخیائی بھا یُوں کا حصہ بھٹ ہوگا،
کیونکہ وہ اصحاب فرائض میں سے بیں ، یہ من کر میت کے سکے بھا یُوں نے جو عصبات میں سے سے ، ور حصہ پانے سے محروم ہوجارہ ہے تھے، حضرت عرف ہی کہ اکر ہٹا ہے ہمارے باپ کواور بھے لیجے کہ ہمارا باپ کوئی گدھا تھا؛ لیکن کیا بیدا قصری کہ ہم چا رول اور بھی ایک کہ ہم چا رول بھا یکوں کو بھی شریک قرار ایک ہو ایک بیاں کی اولا و بیں ، یہ من کر حضرت عرف اپنی پہلی رائے سے رجوع فر مائے اور میت کے چاروں بھا یکوں کو مگٹ میں شریک قرار و سے کا فیصلہ فر مایا ۔ (البحرالحمیط ، اللہ حکام للآ مدی)

(٢) قرآن کی نص صرح مصارف زکو قامیں ہے ایک مصرف مولفة القلوب کو بھی قرار دیتی ہے بعنی نومسلموں کی تالیف قلب یا کا فروں کے فسادوشر سے بیچنے کے لیے انہیں بھی زکو قاکی رقم دی جاستی ہے،عہدِ صدیقی رضی انتدعند میں عیبینہ بن حصن اوراقرع ین حابس حسب دستورا پنے جھے کا مطالبہ کرنے آئے حصرت ابو بکرصد نیق رضی امتد عندنے اس کے متعلق تھکم نامہ لکھ دیو ، یہی لوگ پھر حضرت عمر فاروق رضی الندعنہ ہے اس تھم نا مہ کومو کد کرنے کے لیے گئے تو حضرت عمر نے اس پر دستخطنہیں کیا اورانہیں پچھود پنے يه الكاركرد بااورفر ماما:

"هدا الشي كان النبي مُنْتِهُ يعطيكموه تاليفا لكم على الاسلام والآن قداعز الله الاسلام واغنى عنكم فان بقيتم على الاسلام والابيننا وبينكم السيف".

یدوہ چیز بھی جورسول التقلیق تم کواسلام پر جمانے کے لیے دیو کرتے تھے اب اللہ نے اسلام کوغیب و شوکت دیکر تمہر رہت ج نہیں رکھا، اب آگر اسلام پر ثابت قدم رہے تو فہا؛ ورنہ آلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کن ہوگے۔اور یہی استخسان ب- (فقداسلامی اصول فدمات اور نقاضے)

(٣) سرقه ، ورزنا کی سزاایک علم کلی کی شکل میں قرآن پاک میں موجود ہے ، ایک مرتبہ یمن کے باشندوں نے مقام حرہ میں تیام کیا اوران کے ساتھ رفقاء سفر میں ہے ایک ٹادی شدہ عورت بھی تھی ، وہ لوگ اس کے ساتھ بدکاری کرتے رہے ، پھرا ہے چھوڑ کرچل پڑے، بیٹورت حضرت عمر کے پاس آئی اور اپنا واقعہ سناتے ہوئے بیکہا کہ میں مسکیندا ورمحتاج تھی، ہمارے رفقاءِ سفر ہمارا خیال نیس کرتے تھے اور میرے پاس اپنفس کے سواء پھینیں تھا، بیں اپنی عزت کوان سے مادی فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے کھوٹی رہی، حضرت عمر اس کے رفقاء کو برا کر تھتی حال کیا اور جب لوگوں نے اس عورت کی محاجی اور مسکینی کی تصدیق کردی توحفرت عراف السازة كي مزاع برى فرماديا\_(چرافيراه)

(٣) حاطب بن الى بلعة صحالي رسول منطقة كي أيك غلام في قبير مزيند كي ايك مخص كا اونث جراكر ذرم كرديا، معامد حضرت عمراکی عدالت میں پہنچا اور ف ابطہ کے تحت قطع پد کا فیصلہ ان کے حق میں کمیا؛ کیکن فوراً اس فیصلہ سے عدول کرتے ہوئے حاطب بن الى بلتعة ، دريافت كياك ميرا خيال ب كمتم ان غلامول كو بحوكار كهتے ہوجس سے مجبور بوكر بيلوگ وه كام كرگزرے ، جے اللہ نے حرام کر رکھا ہے، بیفر ما کر حضرت عمرٌ اونٹ کے مالک کوائس کی قیمت لینے پر راضی کرلیا ، ان دونوں واقعہ میں ایک عکم کلی ے ہٹ کر حضرت عمر نے ایک استثنائی فیصلہ فرمایا ہے اور میں فیصلہ ان مخصوص احوال وظروف کے اعتب رہے حسن اور مقاصد شریعت كے عين مطابق اور جرم ومزامين توازن واعتدال كامقتضا تفا\_ ( قرطبي ،المغني )

فقبى عبارات سے استحسان كى نظائر كابيان

فقهاء کی عبارتول میں بھی استحسان کی مثالیں جابجا متی ہیں، اس کی چند مثالیں درجے ذمیل ہیں: از رویے قیاس بھاڑ کھانے

والے برندوں کا جھوٹا تا پاک ہونا جا ہے؛ کیونک بھاڑ کھانے والے چو پایوں کا جھوٹا تا پاک ہے توجس طرح درندے جو پایول کا جھوٹا ناپ ک ہائی طرح بھ اڑ کھانے والے پرندوں کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا جا ہے، مگراستھانا ایسے پرندوں کا جھوٹا یاک مگر مکروہ قراردیا گیاہے ، کیونکددرندے نجس العین نہیں ہیں ان میں نجاست محض گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے ب مہدا پانی کی نجاست كالمكم بحى اس جكدنگايا جائ كاجهال ونى سے (ان كے كوشت سے پيداشده) لعاب اور رطوبت كا امتزاح يايا جائے اور سياڑ کھانے والے پرعدول میں میدامتزاج نہیں پا جاتا ہے،اس لیے کہ وہ اپنی چوپچے سے پانی لیکرعت میں ڈالتے ہیں اوران کی چوپچ ایک پاک بڈی ہے ان کے پانی میں پڑنے سے پانی ٹاپاک نہیں ہوتا ہے ابت کراہت اس معنی کرباتی رہ گی کدعوماً ایسے ج نوروں کی چونے میں خارجی نبوست کی رہتی ہے،اس مسئلہ میں قیاس کی دلیس اگر چدط ہرنظر میں بہت مضبوط ہے، کیکن وہ استحسان كورزع حاصل ي

سواري پر چلتے ہوئے نماز جنازہ کے متعلق اگر قیاس پرنظرر کھی جائے تو معلوم ہوگا کہ نماز جنازہ سواری پر جائز ہونی جا ہے ال لیے کہ وہ اصل تماز نہیں؛ بلکہ دعا ہے اور دعا ہر حالت میں ج تزہے ، اس کے لیے سواری یا پیدل کو کوئی قید نہیں ہے ، اس کے برخلاف استحسان کا نقاضابیہ ہے کہ مواری کی حالت میں نماز جنازہ نہ ہوا اس لیے کہ نماز جنازہ میں تکبیر تحریر میا کی جات ہے جس کی وجہ سے اس کی حیثیت نماز کی سی ہے البذا اس پر فرض نماز کے احکامات جاری کرنے جا جئیں اور جاعذر سواری پر نماز جذازہ پڑھنے کی اجازت ندہونی جا ہے،اس مسئلہ میں بھی استحسان قیاس کے مقابلہ میں قوی ہے؛ بہذا استحسان ہی کورجے دی گئی ہے۔

آگر كسي خص پرزكوة واجب تقى چراس نے زكوة كى نيت كئے بغير سارا مال صدقة كروي تو يبال قيس كا تقاض بيب كرزكوة اوا نہ مجی جائے اوراس پرادا نیکی کا فرض بدستور باقی رہے ، کیونکہ صدقہ نقل اور فرض دونوں طرح ہے کیا جاتا ہے ، ان میں امتیاز کے میے فرض کی نمیت متعین طور بر کرنا ضروری ہے جو یہال نہیں یا یا گیا، جب کداستحسان کا تقاض میرے کہ سارا وال صدقہ کرویے کی وجہ ے اس سے زکو ہ کی اوا بیکی کا تھم ساقط ہو ج ئے اس لیے کھین کی ضرورت و ہاں پڑتی ہے جہاں کوئی چیز متعین کئے بغیر تعین نہ موسكے ايهان ايبانيس ہے؛ بلككل مال كاايك حصد بى يهان واجب تھا جويقيني طور پرصد قد كرديا كيا، اب مجھ بي بي تبين كدا ہے متحین کیا جا سکے اس لیے بلائعین کے بھی زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔

(اقضيه عمر بن خطاب لعبد العزيز الهلودي،ص ٠٠١١)

التحسان بى كے قبل سے قرض كاستد كاسے رويس داخل مونے كى وجد سے ناج تزمونا جاہيے ، كونك قرض يس ايك وقت معینه برروپیدکاروپیدے تباولہ بوتا ہے اور ستعقرض اس کے ذریعہ فائلہ کا ایسے اور سیمھی تو رہا ہے ، سیکن استحسان کی وجہ ہے اے مہاح قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ قرض دیے میں باہی رواواری اور جدر دی کا اظہار ہوتا ہے 'اس لیے بہال پر بھی قیس کو ترك كرك التحسان يومل كيا كياب

اس طرح قیاس کا نقاضا بہ ہے کہ لوگوں کے موضع ستر کوئیس ویکن جا ہیے؛ خواہ علاج ہی کی ضرورت کیوں نہ ہو؛ کیونکہ ب

# بَابُ مَا يَكُونُ يُمِينًا وَمَا لَا يَكُونُ يَمِينًا

# ﴿ یہ باب سی لفظ کے شم ہونے یانہ ہونے کے بیان میں ہے ﴾

باب مم مونے یانہ ہونے کی فقہی مطابقت کابیان

علامه ابن محود بابرتی حقی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیه الرحمہ جب قسموں کی اقسام سے فارغ ہوئے ہیں تواب انہوں نے ان الفاظ کو بیان کرنا شروع کیا ہے جن ہے وقوع ہم کا اعتبار کیا جائے گایا جن سے وقوع ہم کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔لہذا ان الفاظ کے بیان ش اس باب و بیان کیا ہے۔ (عنابیشرح البدابیہ ج۲، ۳۵۹، میروت)

مصنف عليه الرحمد في تعريف واقسام كوييان كرف ك بعداس بابكونتن كياب كيونك الفاظ اظهار كاسب بوت بي ادراس مین متم کے احکام کو بیان کیا جار ہاہے۔ جبکہ تعریف واقسام ہمیشہ احکام وانواع سے مقدم ہوا کرتے ہیں۔

الله كے نام كى تتم اٹھانے كابيان

قَالَ : ﴿ وَالْيَمِينُ بِٱللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِاسْمِ آخَرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى كَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ أَوْ بِـصِـفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا عُرْفًا كَعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلالِهِ وَكِبْرِيَاتِهِ ) لِأَنَّ الْحَلِفَ بِهَا مُتَعَارَثُ ، وَمَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْقُوَّةُ حَاصِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ تَعْظِيمَ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ فَصَلْحَ ذِكُرُهُ حَامِلًا وَمَانِعًا .

فرمای جس مخص نے لفظ اللہ یاس کے دوسرے اساء میں ہے کسی اسم کے ساتھ فتم کھائی جس طرح الرحمن ،الرحيم ياس ك جفاتی اسء میں ہے سی صفت کی شم کھائی جس کی معاشرے میں شم کھائی جاتی ہے جیسے اللہ تعالی کی عزت، اس سے جلال اور اس کی برائی کی تھم اٹھانا ہے۔ کیونکو تھم ان کے س تھ معروف ہے۔ اور تھم کامعنی میہ ہے کلام میں قوت حاصل ہو۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالی اور اس كى صفات كى تعظيم كا عققاد كياج اتاب لبندااس كاذكراس كالراد وكرائ والاياروك والابوكا

علامه علا والدين حفى عليه الرحمه لكهي بيس كه جس محض في الله عزوجل ك جنت نام بين ان بين سي جس نام كم ساته فتم کھائے گاہتم ہوجا میکی خواہ بول جال میں اس نام سے ساتھ فتم کھاتے ہوں یانہیں۔مثلاً القد (عزوجل) کی فتم ، خدا کی فتم ، رحمٰن کی قىم، رجىم كى تىم، پروردگار كى تىم \_ يونىي خداكى جس صغت كى تىم كھائى جاتى ہو۔اس كى تىم كھائى ہوڭئى مثلاً خداكى عزت وجلال كى تىم، تشريحات هدايه 4r1) فيوضات رضويه (جرفتم)

شرییت کاعام قاعدہ ہے کہ موضع ستر کا دیکھنا ورچھوٹا حرام ہے بھیکن علاج کی غرض ہےاس کواستحساناً جائز قرار دیا گیا ہے۔ (فقداسلامی اصول خدمات اور تقاضے)

فلا صدیہ ہے کہ استحسان ادلدار بعد سے بالکلیدا مگ کوئی خاص دیل نہیں ہے ' بلکدا نہی میں ہے بعض کوبعض پرتر جیج اور بعض کوبعض ہے مشتقی اور دلائل میں باہمی تطبیق اور سمھوں کے مناسب می مل کوتجویز کرتے ہوئے تھم مرجوح وہیج سے نے کر تھم راج واحسن کواختیا رکرنے کی کوشش کرنے کا نام استحسان ہے؛ اس طرح استحسان کا ثمرہ دراصل ا تباع حسن اور اجتناب عن القبح تكاتا ہے، جس كمستحن بون ؛ بلكم المورب بون سا تكاركر نامشكل ب-

استحسان کے صفت واقع ہونے کابیان

بيمان ند بوكداستسان شرى ايسے مامور بدكى صفت بوگاجس يردلاكل اربعد ميں سے صراحة كوئى دليل وارد بوگى جكساستحسان جر اس ، مورب کی صفت بن سکتا ہے خواوہ صراحة اس برامروارد بویا قواعد کلیشرعیہ سیاس برسند ہے۔ ( مجمع وعد فناوی کتاب الحظر والاباحة مطبوعه مطبع يوسفي فرنكي محلي لكهنق

روانی کلام میں انسان کے منہ سے بغیر قصد کے جونشمیں عادۃ نکل جائیں وہ لغونشمیں ہیں ۔امام شافعی کا بہی مذہب ہے ، نداق میں متم کھ بینصنا ،الندکی نافر ، نی کے کرنے پرشم کھا ہینصن ،زیادتی گرن کی بنا پرشم کھا ہینصنا بھی اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے۔غصے ورعضب میں ،نسیان اور بھول چوک سے کھانے مینے اوڑ سے کی چیزوں میں شم کھ بیٹھنا مراد ہے، اس تو م کی دلیل میں آیت (يَآيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَتِ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ )5 \_اما كده87:) كوپيش كياجاتا ہے، بالكل ميح بات يہ ہے كەنغۇتىمول سے مراد بغيرقصد كي تتميس بيں اوراس كى دليل (ولىكس يواحسة كم بهما عقدتم الايمان بين جواسس بالقصداور بالعزم بول ان يركرفت باوران يركفاره ب-

تشريحات مدايه

(فيوضات رضويه (جراعم)

اس کی کبریائی کیشم،اس کی بزرگ با بزائی کیشم،اس کی عظمت کیشم،اس کی قدرت وقوت کیشم،قرآن کیشم،کلام الله سی تشم، ان الفاظ ہے بھی متم ہوجاتی ہے حلف کرتا ہوں جسم کھاتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، خدا گواہ ہے، خدا کو گواہ کرکے کہتا ہوں۔ جھ ر بھتم ہے ۔ لآ اللہ الله میں سیکام ند کروں گا۔ اگر میرکام کرے یا کیا ہوتو یہودی ہے یا نصر انی یا کا فریا کا فروں کا شریک ، مرتے وقت ايمان نعيب نه مو۔ بي ايمان مرے، كافر موكر مرے، اوربيالفاظ بہت بخت جيں كدا گرجھو أي قتم كھائي ياضم تو ژوي تو بعض صورت بیں کا فرہوجائے گا۔ جوشص اس قتم کی جھوٹی قتم کھائے اس کی نسبت حدیث میں فرمایا": وہ دیساہی ہے جیسااس نے کہا۔ • یعنی یہودی ہونے کی تشم کھائی تو یہودی ہوگیا۔ یونمی اگر کہا خداجا نتاہے کہ میں نے ایب نہیں کیا ہے اور یہ بات اس نے جھوٹ کمی ہے تواکش علاء کے فزویک کا فریبے ، در مختار ، کتاب الا بمان )

الله ك نام ك سواك تشم الفان كي مما نعت

ملة الإسلام عديث ١٥٢٥)

التد تعالیٰ اوراس کی صفات کے علاوہ کسی چیز کی متم اٹھا نامنع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے۔اپنے باپ وا دا کی تهم نداخها با کرو۔ جو تحف قسم اٹھانا جا ہے اسے اللہ ہی کی تشم اٹھانی جا ہے یا وہ خاموش رہے۔ (تریذی، حدیث ۱۵۳۵) ای طرح آب نے میمی فرمایا ہے، جس مخص نے غیراللہ کہ شم اٹھائی اس نے شرک یا کفر کیا (تر ندی نے اسے حسن کہا ہے اور حاکم نے سیج ) آپ صلی القدعلیہ وسلم سے میٹھی ٹابت ہے کہ جو تفس یوں کیے والات والعزی ( مجھے لات وعزی کی قسم ) اسے لَا إِلَّا اللَّهِ كَا قُر اركرنا جِائِحٌ \_ ( مَحْيَ رَمْري، كتاب النفاور و الإيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير

قر آن مجید کی شم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ قر آن مجیداللہ تعد کی کا حقیقی کلام ہے، جسے اللہ تعد کی نے معانی کو سمیت خودصا در فرمایا ہے۔ کلام کرتا بھی اللہ تعالی کی ایک صفت ہے۔ لہذا قرآن مجید کی قتم اللہ تعالیٰ کی صفت کی قتم ہے اور بیر جا تز ہے۔ حالف كقول علم الله كابيان

كَالَ ﴿ إِلَّا قَوْلَهُ رَعِلُمِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا ﴾ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ . وَلأَنَّهُ يُذْكُرُ وَيُوَادُ بِيهِ الْمَعْلُومُ ، يُقَالُ اللَّهُمَّ اغُفِرُ عِلْمَك فِينَا : أَى مَعْلُومَك ( وَلَوْ قَالَ وَغَضَبِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ لَمْ يَكُنُ حَالِفًا ﴾ وَكَـذَا وَرَحْمَةِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِهَا غَيْرُ مُتَعَارَفٍ ؛ وَلَأَنَّ الرَّحْمَةَ قَدُ يُرَادُ بِهَا أَثَرُهُ . وَهُوَ الْمَطَرُ أَوْ الْجَنَّةُ وَالْغَضَبُ وَالسَّخَطُ يُرَادُ بِهِمَا الْعُقُوبَةُ

فر مایا اً رقتم کھانے والے کا قول ' وعلم اللہ' 'فتم نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیتم کےطور پرمعروف نہیں ہے۔ کیونکہ علم القد کوؤ کر کر کے اس ے معلومات البیہ مراد بی جوتی ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہا ساتھ ہمیں اپنے علم کے مطابق بخش دے۔ لیعنی اپنی معلومات کے

مطابق معاف فره دے۔اورا گر کسی حالف نے غضب اللہ ماسخط اللہ کہ تو بھی وہشم اٹھاتے والانہ ہوگا۔اوراس طرح رحمة اللہ كہنے ے بھی قتم اٹھ نے والا شہوگا۔ کیونکہ عرف میں ان الفاظ ہے قتم نہیں اٹھ کی جاتی ۔ اور پیجھی دلیل ہے کہ بھی رحمت سے مراداس کا ارْلياب تا ب-اورده مارش به ياجنت ب-جبكر تخط وخضب مرادعقوبت لى جاتى ب-

علامه ابن محمود بابرتی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ علم القد کوشم نہ قرار دینا بیاللہ کے صفاتی ناموں ہے استثناء ہے لیکن اس میں قید يب كرجب عرف ش ال كالتم مون كالتنبار فدكيا جائ (فق القدير شرح البدايه جواجي، ٢٠٠٥ ميروت)

نی یا کعبہ کی تسم اٹھانے کا بیان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَمْ يَكُنُ حَالِفًا كَالنَّبِيِّ وَالْكَغْبَةِ ﴾ لِـ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِقًا فَلْيَحْلِفَ بِٱللَّهِ أُوْ لِيَذَرْ ﴿ وَكَذَا إِذَا حَلَفَ بِالْقُرْآنِ ﴾ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ وَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ ، أَمَّا لَوْ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْهُمَا يَكُونُ يَمِينًا ؛ لِأَنَّ النَّبَرُى مِنْهُمَا كُفُرٌ . قَالَ ( وَالْحَلِفُ بِحُرُوفِ الْقَسَمِ ، وْحُسُرُوفُ الْـقَسَمِ الْوَاوُ كَقَوْلِهِ وَاللَّهِ وَالْبَاءُ كَقَوْلِهِ بِاللَّهِ وَالنَّاءُ كَقَوْلِهِ تَاللَّهِ ﴾ لِأَنَّ كُلُّ وَلِكَ مَعْهُودٌ فِي الْأَيْمَانِ وَمَدُكُورٌ فِي الْقُرْآنِ

جس نے اللہ کے سواکسی اور کی شم اٹھائی جس طرح کسی نے نبی یا کعبہ کی شم اٹھائی ہو۔ کیونکہ نبی کر پیم اٹھائی جس طرح کسی نے نبی یا کعبہ کی شم اٹھائی ہو۔ کیونکہ نبی کر پیم اٹھائی جس طرح کسی نے نبی یا کعبہ کی شم کسی ے جس شخص کوشم کھانا ہوتو اسے جائے کہ وہ اللہ ( کے نام یاس کی صفات) کی شم کھائے یا چپ رہے۔ اور اس طرح جب س نة رك كنتم الخالى \_ ( تب بهي قتم الحان والانه وكا) كيونك قرآن في تم الحاناعرف بين معروف بين ب-مصنف عليه الرحمه فرماتے ہیں کشم اٹھانے والا والنبی والقرآن کے مگر جب حالف نے اس طرح کہا کہ بین نبی اور قرآن سے بری ہول تو یہ بین بن جائے گی کیونکہ تی (علیہ السلام) اورقر آن سے برأت كا اظہار كفر ب

فرمایا:حرف قتم ہے بھی قتم اٹھائی جاتی ہے اور حروف قسیہ میں سے واؤہے۔جس طرح سمی حالف نے واللہ کہا اور باء بھی حف قتم ہے جیسے کی نے باللہ کہااور تا مجی حروف قسید بیں سے ہے جیسے کی نے تالند کہا۔ کیونکہ بیان تمام بیل سے برایک قتم کیلئے مقررب اورقر آن مي محى ان كاذكركيا كما ب-

شُخ ظام الدين حنى لكھتے ہيں كه غير خداكى شم شم نبيل مثلاً تمھارى شم، الى قسم، تبہارى جان كى شم، إلى جان كى قسم، تبہارے

تشريحات هدايه

حضرت ابو ہررہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرتے ہیں کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا " جو خص فتم کھائے اور اپنی قتم میں بالفاظ اداکرے "میں لات وعزی کی تشم کھا تا ہوں تو اے جاہے کہ وہ لا الدالا الله کیے۔ اور جو تخص اپنے کسی دوست سے يركب كرآة وجم دونول جوا تحليل تواس كوجائ كدوه صدقه وخيرات كرے " ( بخارى وسلم)

" وهال الدالا التدكي "كامطلب يه يكدوه التدتق في عقوبه واستغفاركر عداس علم كوومعن بين ايك تويدك الراات وعزی کے نام کسی نوسلم کی زبان ہے مہوا نکل جائیں تواس کے کفارہ کے طور پر کلمہ پڑھے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

آيت (فان المحسنات بلهبن السيات. "(بلاشبتكيال، براتيول كودور كرديتي بي - "

اس اس صورت من غفلت ومهوسے توبه وجائے گن۔ دوسرے معنی بے بیں کداگران کی زبان سے لات وعزی کے تام ان بتول ك تعظيم كے قصدے لكے ہوں كے توبيصراحثا ارتداداور كفر بهنداس كے ليے ضرورى ہوگا كدوہ تجديدا يمان كے لئے كلمه يزهاس صورت بيس معصيت عقوبهوكي-

"صدقہ و خیرات کرے " کا مطلب بیہ کدائ نے اپنے دوست کو جوا کھیلنے کی دعوت دے کر چونک ایک بولی برائی ک ترغیب دی ہے، ابذااس کے کفارہ کے طور پروہ اپنے مال میں ہے چھ حصہ خداکی راہ شی خرج کرے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس نے جس مال کے ذریعہ جوا کھیلنے کا ارادہ کیا تھا ای مال کوصدقہ و خیرات کردے اس معلوم ہوا کہ جب محض جوا کھیلنے ک روت دینے کا کفارویہ ہے کے صدقہ و خیرات کرنے جا ہے تو پیخض واقعتا کھیلے گا تواس کا کیا حشر ہوگا۔

قرآن كالمم المان كابيان

قرآن مجيد كالتم شرعافتم ب، في الدر المسختار قال الكمال لايخفي ان الحلف مالقوان الأن متعارف فيكون يمينا.

ورمخاریں ہے کہ کمال نے فر مایا کمخلی ندرہے کہ آ جنگ قر آن پاک کی شم متعارف ہوچکی ہے لہذا بیسم قرار پائنگل اك شرب : الايمان مبنية على العرف فما تعورف الحلف به فيمين وما لافلا. قسموں کی بنا وعرف پر ہے، تو عرف ہیں جس چیز کی قسم متعارف ہوجائے وہ تسم قرار پائے کی ،اور جومتعارف شہوتسم شہوگی۔ (الدرالمختار، كتاب الإيمان، مطبع مجتبائي دهلي)

حرف قتم کے اخفاء کابیان

﴿ وَقَـٰذَ يُضِّمِرُ الْحَرُّفَ فَيَكُونُ حَالِقًا كَفَوْلِهِ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ﴾ لِأَنَّ حَذْفَ الْحَرْفِ مِنْ عَـادَةِ الْعَرَبِ إِيجَازًا ، ثُمَّ قِيلَ يُنْصَبُ لِانْتِزَاعِ الْحَرُّفِ الْخَافِضِ ، وَقِيلَ يُخْفَضُ فَتَكُونُ

مرک قسم، اپنے سرک قسم، آتھوں کی قسم، جوانی کی قسم، مال باپ کی قسم، اول دکی قسم، فد جب کی قسم، علم کی قسم، کعبہ کی قسم، عرش البي كي متم ،رسول الله كي فتم \_خداورسول كي فتم بيكام نه كرون كايد تم نبيل \_أكركها بي في قيم كعائي بي كديدكام نه كرون كااو واقع میں تتم کھائی ہے توقتم ہے اور جھوٹ کہا توقتم نہیں جھوٹ ہو لنے کا گناہ ہوا۔اورا گرکہا خدا کی قتم کہاس سے بڑھ کرکوئی قتم نہیں یا اس کے نام سے ہزرگ کوئی نامنہیں یا اس سے بڑھ کرکوئی نہیں ہیں اس کام کونہ کروں گا توبیقتم ہوگئی اور درمیان کالفظ فاصل قرار نہ دياجائيگا\_(فآوي مندي مكاب الايمان)

غيراللد كالما كالمانعت كابيان

حضرت ابن عمر راوی بین کدرسول کریم صلی الشدعلیه وسع فرمایا "القد تعالی تمهیس اس بات مضع فرماتا ب كرتم اي با پول كوتم كهاؤ إجس تخف كوتم كهانا موتواس جائة كروه القد ( كام ياس كي صفات) كوتم كهاس ياحيب رب-( بخارى ومفكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 591، مسلم)

باپ کی مم کھانے سے منع کرنا مثال کے طور پر ہے ، اصل مقصد توبید ہواہت دینا ہے کہ اللہ تع لی کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھا ، كرد\_بطورخاص "باپ " كوذكركرنے كى وجديہ بے كەنوگول كى عادمت بے كدوه ياپ كى تتم بهت كھاتے ہيں إ نيزعبدالله كى تتم کھانے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے کمال عظمت وجلالت کے سبب چونکہ ہم ای ذات کے ساتھ مختف ہے،اس لئے کی غیراللّٰد کواللّٰدے مشابہ ندقر اردیا جائے ، چنانچ جعفرت ابن عباس کے بارے شل منقول ہے کہ و قربایا کرتے تھے کہ جس سؤمرتبہ اللہ تف تی گئتم کھاؤں اور پھراس کوتو ڑ ڈالوں ،اس کواس ہے بہتر بھتنا ہوں کہ سی غیرانند کی تتم کھاؤں اوراس کو بع را کھوں۔ ہاں جہاں تک الندتی کی ذات یاک کاسوال ہے تو اس کوسز اوار ہے کہ وہ اپنی عظمت وجلالت کے اظہار کے لئے اپنی مخلو قات میں ہے جس

اس صدیث کے من میں ایک اشکال پیدا ہوسکتا ہے کہ ایک موقع پر استحضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے بول معقول ہوا ہے (ال وابید) بعن آب ملی الله طبه وسلم نے باب کی شم کھائی جب کہ بد صدیث اس کے سراسر خلاف ہے؟ اس کا جواب بدے کہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كاباب كالمسم كما نااس مما نعت ب يها كادا تعد وكا-اس صورت بس دونو ل حديثول بس كوئي تضادباً نہیں رہتا ،یا گرید کی تخضرت ملی الدطیر وسلم نے یہ باب کاتم قصد اند کھائی ہوگی بلکتم کدید الفاظ قد يم عادت كى بناء پراضط آپ ملی الله عليه وسلم كى زبان سے كل كے مول كے

حضرت عبدالرحمن ابن سمره كيتي بين كدرسول كريم صلى الندهليدوسلم في فرمايا "ندبتون كي متم كما واورندا بينا بابول كوتتم مَد وَ

الم م الميت من عام طور روك بنول اور بايول كاتم كما ياكرت تنه، چناني الخضرت صلى الدعليدوسلم في لوكول كوتبويت اسلام کے بعداس مع فریا تا کہ وہ اس بارے میں احتیاط رکھیں اور قدیم کا دے کی بنا پراس طرح کی تشمیں ان کی زبان پرنہ

(فيوضات رضويه (جلامشم) ه٥٢٠)

تشريحات مدايه

الْكُسْرَمةُ دَالَّةً عَلَى الْمَحْذُوفِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لِلَّهِ فِي الْمُخْتَارِ لِأَنَّ الْبَاء تَنكُلُ بِهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ آمَّنتُمْ لَهُ ﴾. أَى آمَنتُمْ بِهِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا قَالَ وَحَقِّ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِحْدَى الرُّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

وَعَنْمُهُ رِوَايَةٌ أَخْرَى أَنَّهُ يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُو حَقِيَتُهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ وَاللَّهِ الْحَقِّ وَالْحَلِفُ بِهِ مُتَكَارَكٌ . وَلَهُ مَا أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى ، إذّ الطَّاعَاتُ حُقُوقُهُ فَيَكُونُ حَلِفًا بِغَيْرِ اللَّهِ ، قَالُوا ﴿ وَلَوْ قَالَ وَالْحَقِّ يَكُونُ يَمِينًا ، وَلَوْ قَالَ حَقًّا لَا يَكُونُ يَمِينًا ۚ إِلَّانَ الْحَقَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْمُنكُّرُ يُرَادُ بِهِ تَحْقِيقُ الْوَعْدِ .

اور بھی حرف فتم پوشیدہ ہوتا ہے اور حالف ہی مضمر بن جاتا ہے۔جس طرح کسی حالف نے کہا" اللَّه کا أَفْعَلُ تَكذَا "كونك اخف رکے پیش نظر حرف تتم کوحذف کرنا اال عرب کی عادت ہے۔اس کے بعد بیک کہ حرف تتم کے مدخول کوحزف جر کے گرانے کے سبب نصب دیا جائے گا۔ جبکہ دوسرا تول میہ بھی ہے کہ اس کو جردی جائے گی۔ تا کہ سرہ حرف حذف پر د دالت کرے۔ اور مخارقول کے مطابق جب سمی نے مقد کہ تو ہی بھی قتم ہوگی ۔ کیونکہ یہاں یا ءکولہ م کے عوض میں لایا گیا ہے۔انقد تعالی نے ارشاد فر مایا:''''جو''' کے معنی میں ہے۔

حضرت امام المظلم رضى الله عندف قرمايا اور جب كسى في وحق الله كها تو وقتم المحافي والاند بوكا اورحضرت امام محم عليه الرحمه كا قول بھی ای طرح ہے۔ جبکہ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمدے دوروایات بیل سے ایک روایت کے مطابق بیتم ہوگی جبکہ دوسری روایت کے مطابق میسم نہ ہوگی۔ کیونکرت اللہ کی صفات میں سے ہاوروہ اس کاحق ہونا ہے لہذاوہ اس طرح ہوگیا جس طرح سی نے کہاواللہ الحق اوراس لفظ سے کم کھاناعرف میں عام ہے۔

جبكه طرفين كى دليل بديب كم لفظ حق سے الله كى احاعت مفهوم بے كونكه اطاعات الله كے حقوق ميں سے ميں يسي بي غير الله ك تتم موجدة كى اورمشائخ بقتها وف فرمايا ب كدجب اس ف والحق كهاتويد يمين موجد كى اورجب اس في حقاً كها ب تو يمين ندہوگی کیونکہ چق اللہ تعالی کے اساء میں سے ہاور تکرہ ہے اور تکرہ سے مراد وعدہ مل کرتا ہے۔

غيرصرت اورمضمر قسمول كي بعض اقسام كابيان

غير صرت اور مُضمَو قَسَم " بهي مزيد دوصوراتي ش تقيم موتى ب-

وه تم ب،جس بر "حرف لام "ولالت كرتا ب، ير "لام "ياتو حرف شرط"إن "برواهل موتاب، يا" قد "براوريا أس فعلِ مضرع پرداخل ہوتا ہے، جونوب تا كيد تقيله كے ساتھ جو بمفير ين تمام إس طرح كے موارويس "تسم " كومقد رجائے ہيں،

(لَئِنْ أُخُوجُوا لا يَخُرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ . . . ) (حشر ١٢٠)

) من فقین ، مدینہ کے الل کتاب ہے اظہار ہمدروی اور ہمدلی کرتے ہوئے کہتے تھے ، اگر شمصیں شہرے نکالا گیا ، تو ہم بھی تھ رے ساتھ شہرے نکل جائیں گے ،اورا گرتھ رے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم بھی تمھاری نصرت میں جنگ کریں گے اورتھ ری مدو کریں (۔قرآن کریم نے فرمایا": وہ اگر نکال بھی دیئے گئے تو بیا نظے ساتھ نڈکلیں گے اوراگراُن سے جنگ کی گئی توبہ ہرگز اُن کی مدور كري ك " .. (كُتْبُلُونْ في أَمُوالِكُمْ) (آل عموان ١٨١)

"يقينًا تم كوم ب كذريداً زماية جائرًا "اور (وَ لَلقَدْ عَلِهُ مُوا لَهَنِ اشْتَراه مَا لَه في الآجرَةِ مِنْ مَلاقِ ) (البقوه، ۲۰۰۱) "اوروه يقييناً جائة تقع كه جوكونى بهي بيه حالمه كرے كا، أسكا ٱخرت ميں اصلاً كوئى هفته نه جوگا"۔

بن تمام آيات فيم (مقتم بد) حدف بولى ب، اور "وَالله "تقديراموجود ب، اوريدام جوبهى حرف شرط "ان "ير وخل موتاب، جيس " إلين "اس كو "الام مُوطَنَة يا لام مُؤدَّدة " كَبِّت بين، كيونكدبدلام، سنفوالي وجواب يتم كيلي آماده وتيار كرتا ب يابياعلان كرتا ب كداس كے بعد آنے والاكلام، جواب سم ب، ندكد جواب شرط وجراء، اور إس لام كى وجد سے جواب سم ،جابِرُ ط(براء) عاشتبين بوتاب-

" مُغِقَ سيدر ضي الدين استرآ باوي "بيان كرتے ہيں-

" جس جگه بھی قسم حذف ہواور اُسے مقدَّ رقرار دیا گیا ہو، وہاں یہ "لام " جس کو" لام مُؤطِّئَه " کہتے ہیں ، لا یاجا تا ہے تا کہ سم كے مقد رجونے ير دلالت كر يے ،اور يہ بتائے كريد جواب ، جواب فتم ب نه كرف كوره شرط كا جواب ،اور يہ "لام "وجي "لام

كه جونون تاكيد تقيله كي طرح جواب يسم برآتا جواور كيونكه بيدونون تاكيد كافائده دية بين وأسي طرح كي تاكيد، جس كاقتهم مجى فى مُده دين ب، البيَّة مجى بيال م مُؤخَّد المجهى نبيل لاياج تا ، إلى ك بادجود مجى مقدَّر مهوتى ب، جيسه:

(وَ إِنَّ أَطَعْتُمُو هُمُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) (الانعام ١١١)

"اورا گرتم یوگوں نے اُنگی اطاعت کر لی تو تمھارا شار کھی مشر کین میں ہو جائے گا" اِس آیت میں اگر چیحرف شرط" اِنْ "پر "ل مِ مُوطَّه " نهيس آيا ہے، پھر بھی قتم تقدير أموجود ہے۔ ( شَرْحُ الرّضي عَلَىٰ الْكَافِيّةِ ، 25 بس ٣٣٠ تا٣٣٠)

این بشام بھی اس آیت:

(وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابِ اللَّهِم)(مائده ٢٥) "اگروہ اپنی اِس گفتار (خدا کال کی تثلیث) ہے ہاز نہ آئے تو اُن میں کفرا عتیار کرنے والوں کوورد ناک عذاب آئے الاسكموردش بيعقيده ركمتا كرييجواب، جواب حم كطاوه كالوارس ب، اگر چرزف شرط ير "لام مؤطَّف "نبيل آيا -- (عبدالله ابن يوسف الانصارى معروف بدابن بشام ، مُفنِيلُ الْلَينِينِ عَنْ كُتُبِ الْأَعَارِيْبِ، ٢٠ ، يروت ، داراحياء التراث العربي بدون تاريخ بس١٢٣)

6000

عَ الْ بيا عَلَي مَعْتِر بن ف "لام مُوَطَّعُ " كما ته "قَم " كُومقة رجانا ع؟إسكاجواب يب كرقر آن كريم ك چندآ بات میں "قسم " كھانے كى بات بوئى ب،اور إس "لام مُؤخَّلَة " سے پہلے ،خودفعل قسم يا أسكاكوئى قائم مقام فعل ذكر

(وَ أَقَسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَأَيْمَانِهِمْ لَيْنَ جَانَهُمْ نَلِير لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدىٰ الاُمُم)

(فاطر ۲۳)

"مشر كيين عرب نے الله كى محكم اور پخت م كھائى كەاگرالقد كى طرف ہے أسكى مدايت كے لئے ذرانے والا كوئى پيغيبرآيا، تو وہ يبود دنساري كائمول ش عرايك ، بهتر مايت يا تم عيا .

ية يت اور إسكي ما نندو يكرة يات بن جمله "لَيْف طالَهُم "يا إسكى ما نندكونى اور جمله، إس بات بركواه ب كديدي جمله ووقهم ب،جس وأنحول في معطور بركماياني-

غيرصرت وسمى دوسرى نوع ، ووقتم ب كدجوفعل فتم عدمشاب ألفاظ كرساته كعائى جاتى ب، اوريه ألفاظ خواد أساء بول يا اُنعال، نعلِ تسم کے قائم مقام قرار یا تے ہیں بنحوی اصطلاح میں اِن اُلفاظ کو، جن کے ذریعیتم کھائی جاتی ہے، فعل قسم کہتے ہیں، اگر چەحقىقت بىل بداكفاظ بىيىشە تىعلىنىيى بوتے ، بلكە بھى اسم بوتے ہیں اور بھى تھل بليكن كيونكدزياد و ترتعل بوتے ہیں ،اس سئے غالب حكم كوجاري كيا كما ہے۔

( أَلْقَدَ مُ فِي الْلُغَةِ وَ فِي الْقُر آنِ ، الطبعة الأولىٰ ، بيروت ، وارالغرب الاسلامي ، ١٩٩٩ م ، ١٩٥٠ قرآن كريم من بهي بهت ے أنفاظ (أساءاور أفعال) صريح فعل قتم كى جكه ذكر بوع بيں، اورخود جواب قتم كے علاوہ كوئى اور چیز، اس بات پردلیل بین ہے، کہ یہال سم موجود ہے، اور بدالفاظ فعل تم کا قائم مقام قرار پائے ہیں، اگر چہ بیا خمال بھی دیا جاسكتا ك يهال فعل معقدً رجو اوريالفاظ اك فعل متم عدف مون برقرينه مول الكن كى چيز كاحذف موما ، اصل ك

فلاف ہے،اسلنے بہتر یہی ہے کہ انہی موجوداً لفاظ کو فعل شم ہے مشاباور شم پردلالت کرنے والا قرارویں۔ ا مام جلال الدين سيوطي عليه الرحمه "إس طرح كي غيرصرت قسمُون كواليي قسم مع تعبير كرتي بين كه خودجس كامعني وأستكفتم الرني برولالت كرب، جيس : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُها) (مريم، ال)

اورتم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، جو تھنم میں واخل ند ہو (اورأس سے عبور ند کرے اور کیونکد پیکلام تا کیداور حصر پرولالت کرتا ے،اسك "وَالله " كومقد رمانا كيا ب\_ (جلال الدين عبد الحمن البيوطي ، ألائه فائ في عُلُوم الْقُر آن عج مجتمعين : محمد ابو اغفل ابراهيم منشورات الشريف الرضى وبيدارعزيزى م ٥٦٥)

وہ اُلفاظ جو "قسم" کا قائم مقام قرار پاتے ہیں ، اُن میں ہے بعض ، کافی زیادہ استعال ہوتے ہیں اور اس لحاظ ہے صرت معن قسم كيزديك بي، اوربعض بهت بي كم استعال موتے بي، اور إس قلت كي وجه سے اسلوب قسم سے شار نيس موتے بيس ، نيز ان اُلفاظ میں ہے بعض قرآن کریم اور اُس کے غیر میں بھی استعال ہوئے ہیں ،اور بعض فقط قرآن کریم میں آئے ہیں ،اور بعض الملأ قرآن میں استعال نہیں ہوئے ہیں، یس اِس جہت سے بیالفاظ بختلف نوعیت کے حامل ہیں۔

(أُسْلُوبُ الْقَسَمِ وَ إِجْمِعاعُه مَعَ الشُّرْطِ في رِحابِ الْقُرآنِ الْكَرِيْمِ، ١٢٢)

يها ب برجم فقط أن ألفاظ كو، جوقر آن كريم مين "فعل قسم" كي جكه استعال جوئ إين، بطور اختصار بيان كرتے بين: بعض "مَقْين نَعْلِ" شَهِدَ "اور "عَمْمُو، يَمِين اور إيلاء "كالفاظ كوفعل تم عمشاباً لفاظ بن شاركرت بين اوران فدكوره الله فوقتم كم معنى ميس صريح تبيس جائية بين اوربيهي إن أنفاظ كاسلوب قتم مين تلب استعال كي وجد سے ب كيونك لفظ " ا فقط ایک بارسور و تجر، آیت 72 میں ، اور ای طرح نفظ "آیہ میرڈ سن " بھی ایک بی بارسور و قلم ، آیت 39 میں بطور تع (أَيْهَ مُنَانَ" (قَسَم " كَمْ عَنْ مِن استعال بوئ بين اورلفظ "إيّلاء "كماتهد (تعل كي صورت مِن) قرآن كريم مِن دويار

ى چىزى طرف جرام كى اضافت سے مم كابيان

عد مه عثمان بن على زيلعي حنى عليه الرحمه لكهي جيل كه جو تحف كسى چيز كواپنه او پرحرام كرے مثلاً كم كه قلال چيز مجھ پرحرام ہے تو کہدیے ہے وہ فے حرام نہیں ہوگی کدانتہ (عروجل) نے جس چیز کوحلال کیا اے کون حرام کر سکے مگراس کے برتنے ہے کف ولازم آیگالینی میمی مسم ہے۔ (تلبین الحقائق، کتاب الایمان، ج ۴،٩٥، ١٥٥١)

جب سی نے کہ کہ حرام ہے اگر میں وہ گاڑی چلاؤں فقہاء کرام نے اس طرح کے جملہ کوشم کے علم میں ٹنار کیا ہے۔ آپ کے ے مطابق انہوں نے یہ جملہ کہنے کے بعد گاڑی استعال کرلی ہے جس کی دجہ سے ان کی شم ٹوٹ کی لنبذ انہیں تشم کا کفارہ وینا . وكا اوراس طرح كے الفاظ كہنے ہے توبركرنى جائے -جيسا كەعلامد فخر الدين عثمان بن على زيلعى رحمة الله عليه (متوفى

-43a) نے لکھا ہے۔

فيوضات رضويه (طريقتم)

قمال رحمه الله (ومن حرم ملكه لم يحرم) اي من حرم على نفسه شيئا مما يملكه بان يـقـول مـالـي عـلي حرام او ثوبي او جاريتي فلانة او ركوب هذه الدابة لم يصر محرما عليه لذاته لانه قلب المشروع و تغييره ولا قدرة له على ذلك بل الله تعالى هو المتصرف في ذلك بالتبديل قال رحمه الله (وان استباحه كفر) اي ان اقدم على ما حرمه يلزمه كفارة اليمين لانه ينعقد به يمينا فصار حراما لغيره .

€r0}

(تبيين الحفائق، ج3كتاب الايمان ص(436)

قتم كاكفاره شريعت مين أيك فلام آزادكرنا، يادل 10)) مسكينون كوسيج وشام پيت بحركها نا كلانا، ياضيح وشام يعني پورے ایک دان کے کھانے کی قیت دینا ، باور 10)) مسکینوں کو بدن و سکنے کے موافق متوسط مباس دینا ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام كفارول سے عاجز بنواس كو چاہئے كہ تين دن ہے در ہے روز ہ ر كھے۔ اگر روز وں كے درميان بھى اس كوكہيں سے روبيل جائے يا مفنى أوى اميد بوتواس برحسب تفصيل سابق ثين چيزون ميس سے ايك چيزواجب ہے۔

ردائحی رطی الدر لختار کتاب الایمان ج 3 س26 میں ہے۔

(وكفارته تحرير رقبة او اطعام عشرة مساكين) كما مرفى الطهار (اوكسوتهم بما) يـصلح للاساط وينتفع به فوق ثلاثه اشهر . (يسترعامة البدن وان عجز عنها) كلها (وقت الاداء صام ثلاثة ايام ولاء والشرط استمرار العجز الى الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ثم) قبل فراغه ولوبساعة (ايسر) ولوبموت مورثه موسرا (لايجوز الصوم) ويستانف بالمال . اورج 2باب الكفارة ص 895مير هے:اوقیمة ذلك وان غداهم وعشاهم جاز .

الله كالتم ما حلف الله المات كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ أَفْسِمُ أَوْ أُفْسِمُ بِاللَّهِ أَوْ أَخْلِفُ أَوْ أَخْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ أَشْهَدُ أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهُوَ حَالِفٌ) ؛ لِأَنَّ هَـلِهِ الْأَلْفَاظَ مُسْتَعُمَلَةٌ فِي الْحَلِفِ وَهَلِهِ الصَّيغَةُ لِلْحَالِ حَقِيقَةً وَتُسْنَعْمَلُ لِلاسْتِقْبَالِ بِقَرِينَةٍ فَجُعِلَ حَالِفًا فِي الْحَالِ ، وَالشَّهَادَةُ يَمِينٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ) ثُمَّ قَالَ ( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ) وَالْحَلِفُ بِاللَّهِ هُوَ

الْمَعْهُودُ الْمَشْرُوعُ وَبِغَيْرِهِ مَحْظُورٌ فَصُرِفَ إِلَيْهِ . وَلِهَذَا قِيلَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّيَّةِ . وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ الْعِلَّةِ وَالْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ .

اور جب اس نے کہا کہ میں قتم اٹھ تا ہوں یا اس نے کہا کہ میں اللہ کی قتم اٹھ تا ہوں یا بیں حلف اٹھا تا ہوں یا میں اللّٰہ کا حلف ا شی تا ہوں یا میں گودی و بتا ہول یا میں اللہ کے نام کی گواہی و بتا ہوں۔ توقتم اٹھانے والا ہوجائے گا۔ کیونکہ بیانفا ظاہم کیسینے استعمال ہوتے ہیں۔اور بیصیغہ بطور حقیقت حال کیلئے استعمال ہوتا ہے۔اور مستقبل کیلئے کسی قرینے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔پس کہنے و کے کواس حالت میں حالف قر اردیں گے۔اورشہاوت قتم ہےاملدتعانی کا ارشاد ہے۔منافقوں نے کہا ہم گواہی ویتے ہیں کہ سپ عَلَيْتُ الله كرسول عَلِيقَة ميں اس كے بعد فرمايا. ان منافقوں نے اپن قسموں كوؤ حال بنابا ہے۔ اور الله كاتتم بيمقررومشروع ب جبد غيراللد كوتتم عدوكا كي بي لهذا المحم كوالتدكي فتم ك طرف كيميرويا جدة كا اسى دليل كي بيش نظريد كها كيا ب كدان الفاظين نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے کے مطابق نیت ضروری ہے کیونکہ اس میں وعدے اورغیر اللہ کا فتم کا احتمال ہے۔

حصرت ابوموی اشعری رضی الله عنه کهتے میں که رسول کریم صلی الله عابیہ وسم نے فرمایا "خدا کی مشم اگر میں کسی چیز روشم کھاؤل ادر پھراس فتم کے خل ف کرنے ہی کو بہتر سمجھوں تو میں اپنی قسم تو ڑووں گا .وراس کا کفارہ ادا کردوں گا اس طرح اس چیز کواختایا رکرول گاجر بهتر بو " ( بخاری و محکوة شرنف: جلدسوم: حديث تمبر 593 مسلم )

مطلب سیب کدا گرکسی کام کے بارے میں متم کھاؤل کدوہ کام ندکروں گا مگر پیجم مجھول کماس کام کوکرنا ہی بہتر ہے تو میں فتم کوو رُ کر کفارہ اوا کروں گا اوراس کا م کو کرلوں گا،اس مسئار کی مثالیس آئے آئے والی حدیث کی تشری میں بیان ہونگی۔

اور حفزت عبد الرهن ابن سمره كهنته بين كدرسول كريم صلى الشعليه وسلم في ( ايك دن مجهد) فرمايا كه "عبد الرحمن! سرداری کی خواہش نہ کرو( یعنی اس بات کی طلب نہ کرو کہ مجھے فدال جگہ کا حاکم وسر دار بنا دیا جائے ) کیونکہ اگر تمہاری طلب پر تهمیں سرداری دی جائے گی تو تم اس سرداری کے سپر دکردیے جاؤ کے اورا گر یغیر طلب کے کہیں سرداری ملے گی تو اس میں تمہاری مدول جائے گی ، نیز اگرتم کسی بات رقتم کھا واور پھر دیجھوکدا سقتم کا خلاف کرنا ہی استعم کو بوری کرنے سے بہتر ہے ، تو تم اس تسم کا کفارہ دے دواوروہی کام کروجو بہتر ہے۔ اورایک روایت میں بول ہے کہاس چیز کو مل میں لاؤجو بہتر ہے اورا پی قتم کا کفارہ دے

" سرداری کی خواہش نہ کرو " کا مطلب بیہ کے سرداری وسیاست کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکدایک بہت ہی دشوار اور سخت فرمددار آن کی چیز ہے اس کے فرائض اور حقوق کی اوائیگی جرفض کے بس کی بات نہیں ہے ملک صرف چند ہی لوگ ا ساکا بارا شانے کی تشريحات هدايه

صناحیت رکھتے ہیں لبذائفس کی حرص میں جتل ہوکرسرداری وسیاست کی خواہش نہ کرو کیونکدا گرتم اپنی طلب پرسرداری وسیاست پاک ئے تو پھر تہمیں ای کے پیر دکر دیوجائے گا بایں معنی کہ اس کے فراکض کی ادائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تنہاری مدونیس کی جے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر چہار طرف شروف او بریا ہوں گے اورتم مخلوق خدا کی نظروں بیں بڑی ہے آبرونی کے ساتھ اس منصب کے ناالی قرار دے دیئے جاؤ گے ، ہاں اگر بلاطلب تمہیں سر داری وسیاست کے مرتبہ نے ازاج کے گا تواس صورت میں حق تعالی ک طرف سے تمہاری مدوی جائے گی۔ جس کا نتیجہ سے ہوگا کہتمہارے معاملات انتظام وانصرام درست ہوں مے اور مخلوق خدا کی نظرول شرمهاري بهت زياده عرست ووقعت بهو كي\_

"اورونی کام کرو کے جو بہتر ہے " کامطلب یہ ہے کہ اگرتم کمی گناہ کی بات پرقتم کھاؤ مثلاً بوں کیو کہ خدا کی قتم ایس تماز نہیں پڑھول گا۔ یا۔خدا کیشم میں فلاں شخص کو جان ہے مارڈ الول گا۔ یا۔خدا کی شم میں اپنے باپ سے کلام نہیں کروں گا۔تو اس صورت میں اس متم کوتو ڑ ڈالنا ہی واجب ہوگا اور اس متم کے تو ڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔اور اگر کسی ایس بات پر متم کھ نی جائے جس ك خلاف كرنا، ال ي بهتر مومثلًا يول كها جائ كم "خداك قتم إلى الى يوى الي مبينة تك صحبت نبيل كرول كا "ياك طرح کی کسی اور بات پرتشم کھائی جائے تو اس صوبت میں اس تشم کوتو ژوینا تھن اولی ہوگا۔ اس بارے میں زیادہ تفصیل ابتداء باب

یہاں جوروایتی علی کی تنی ہیں ان دونوں میں فرق مدے کہ پہلی روایت سے تو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ہم تو ڑنے سے پہلے کا رواوا، كردينا جائے۔جب كدوم كى روايت سے يەمغېوم موتا ب كەكفارەتىم تو زنے كے بعداداكرنے جاہئے، چنانچاس مسئله پرتينوں ائمه كالمسلك يدب كدكفار وتهم تو زنے سے بہلے اداكر دينا جائز ہے كيكن حضرت امام شافعى كے بال يدجوازاس تفصيل كرتھ ہے كما كركفاره كى ادائيكى روزه كن صورت من بوتونتم توزن سے بہلے كفاره اداكرنا جائز نبيس بوكا اورا كركفاره كى ادائيكى غام آزاد کرنے ، پاستحقین کو کھانا کھلانے اور یا کپڑا پہنانے کی صورت ہیں ہوتو پھرتم تو ڑنے سے پہلے کفارہ کی اوائیکی ج نز ہوگی ،حضرت ا م اعظم ابوصنیفہ کا مسلک سے ہے کہ متم تو ڑنے سے مہلے کفارہ کی اوائیکی سی صورت میں جائز نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جن ا دیث سے تقریم کفارہ مفہوم ہوتا ہے ان میں حرف واو محض جمع کے لئے ہاس سے تقریم وتا خیر کامفہوم مرادنیں ہے اور ندھیقتا وه احادیث تقتریم و تاخیر پر دلالت کرتی ہیں۔

اورحضرت الوجريره راوى بيل كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا "اگركوني فض كسى بات رقتم كماية اور بيم وه يسمجه کہ ( اس کے خلاف کرناہی ) قتم پوری کرنے ہے بہتر ہے تواہے جا ہے کہ وہ کفارہ اداکروے اوراس کام کوکرے ( ایمی قسم توز

اورحصرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول کر بیم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "خداک فتم بن سے سی مخف کا اپن تئم پراصرار كرنا ( يعنى اس متم كو يورى كرنے بى كى ضدكر با) جوابية الى وعيال متعلق موء القد تعالى كيز يك اس كوزياد و كنام كاربنا تا

ہے بنسب اس کے کدوواس میم کوتو ڑ دے اور اس کا کفارہ اداکردے جواس پر فرض کر دیا گیا ہے۔ " ( بخاری وسلم ) مطلب یہ ہے کہ اگر قتم تو ڑنے میں بظ ہرحق تعالی کے نام کی عزت وحرمت کی جنگ ہے اور قتم کھانے والا بھی اس کواہیے خیال کے مطابق حمناہ ہی سمجھتا ہے لیکن اس تسم کو پوری کرنے ہی پر اصرار کرنا جواہل وعیال کی کسی حق تلفی کا باعث ہوتی ہے زیادہ گناہ ک بات ہے ا مو یا اس حدیث کا مقصد بھی ہواضح کرتا ہی کہتم کے برخلاف عمل کی بھدائی طا برہونے کی صورت میں تشم کوتو رینا اوراس کا کفارہ ادا کرنالازم ہے۔

### فارى زبان مين مم الخاف كابيان

﴿ وَلَـوْ قَـالَ بِـالْفَارِصِيَّةِ سُوكَندُ مِيخُورُمُ بِخَدَاى يَكُونُ يَمِينًا ﴾ ؛ لِأَنَّهُ لِلْحَالِ . وَلَوْ قَالَ سوكند خورم قِيلَ لَا يَكُونُ يَمِينًا وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ سُوكند خورم بِطَلَاقِ زَنْمَ لَا يَكُونُ يَمِينًا ؛ لِعَدَمِ النَّفَارُفِ .

اورجب کی نے فاری زبان من اسو کند میخورم بخدای "کہامل خداکی مم اٹھا تا ہوں تو میمی تم ہوگی کیونکہ بیرجمد حال کسے ہے۔ اور جب کس سے سوگندخورم بخدای کہا اور فی ندنگایا تو ایک قول کے مطابق مدیمین ندہوگی اور جب کس نے فاری زبان ش كباسوكندخورم بطلاق زغم ش افي بيوى كى طلاق كى سوتىم كها دُل كا توبيتىم ندموكى كيونكداس طرح عرف تبيس ب-فمول كادارو مدارالفاظ يرجونا باغراض يرتبس موتا قاعده فههيد

### الايمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض . (الاشباه)

قىمول كاوارو يدارالفاظ پر ہوتا ہے اغراض پرنہیں ہوتا۔اس كى دضاحت بدہے كدجب بھى كو تى مخص كسى چيز كى تسم كھا تا ہے تو انک زبان سے ادا کردوانفا ظاکائی اعتبار کیا جائے گا ،ای نہیں ہوسکن کدووالفاظ کچھاورادا کرےاور پھر کے کہمیری نیت بیندگلی یا میری غرض ای نیقی تو اسکی بیتاؤیل باطل موگ اس کا جوت احکام نکاح وطلاتی اور کتاب البیع ع کے ابواب میں عام ہے۔اوراس طرح كتاب الند وريس مى بهت ساحكام اى عمرتب بوت يس-

اس کا ثبوت بیہ ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کداہلیس نے راستہ میں ایک تابوت بچھایا اوراس بریخه گیا اور بیارون کاعلاج کرنے لگا ، حضرت الوب علیدالسلام کی بیوی وہاں سے گزری ، تو اس نے بوچھا ، کیا تم بیاری شن جتلاء ال حص كا بھى علاج كردو كے \_اس نے كہا ہاں ،اس شرط كے ساتھ كد جب اس كوشفاد بدول كا تو تم بابا كرتم نے شفادى ہے ال كسوامي تم يكونى اجرطلب نيس كرتا حضرت الوب عليدالسلام كى يوى في حضرت الوب عليدالسلام ساس كا ذكر كيا تو انبول نے فر مای تم پرافسوں ہے بیتو شیطان ہاوراللہ کیلئے جھ پر بینڈر ہے کا گراللہ نے جھے صحت دے دی او مستمہیں سوکوڑے

ترجمه اوراپنے ہاتھ سے (سو) تنگوں کا ایک مٹھ (مجھاڑو) پکڑ میں اوراس سے ماریں ،وراپی قسم نہ تو ڑیں ، بے شک جم ان كوصابر پايا، وه كيابى خوب بندے تھے بهت زياده رجوع كرنے والے\_(من بهم)

**€**Y•**}** 

لہذا حضرت ابوب علیہ انسلام نے اپنی بیوی کوجھاڑ و مار کراپی قتم پوری کرلی۔ (مختصر دمشق ج۵ص ۱۰۸ ، دارالفکر ہیرو**ت)** اس تقلم ہے معدم ہوا کہ قسموں میں الفاظ کا اعتب رکیا جاتا ہے بیمسئلہ اگر چدسا بقد شریعت کا ہے ، اور اب اس طرح نہیں ہے لیکن ہما استدلال صرف يهال يرالفاظ كاب-

### فشم مين أيم الله كهني كابيان

قَالَ : ﴿ وَكَذَا قُولُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ ﴾ لِأَنَّ عَمْرَ اللَّهِ بَقَاءُ اللَّهِ ، وَأَيْمُ اللَّهِ مَعْنَاهُ أَيْمَنُ اللُّهِ وَهُوَ جَمْعُ يَسِمِينٍ ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ وَاللَّهُ وَأَيْمٌ صِلَةٌ كَالْوَاوِ ، وَالْحَلِفُ بِاللَّفْظَيْنِ مُتعَارَفٌ .

فر مایا۔ اوراس طرح جب کس فے " لَتَعَمَّوُ اللَّهِ " 'یا اللَّهِ" کہا کیونکہ عمرانقدے مراد بقاء القدہ اورا یم اللہ کامعتی ایس التدہےاوریمین کی جمع ہے۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہاس کامعنی والثدہےاورا یم ہیدواؤ کی طرح صلہہاوران دونوں الفاظ ہے

حضرت عبداللدين عمرض القدعنهماروايت كرت بين انهول ني بيان كيا كدرسول الله صلى القدعليدو آلدوسلم في أيك شكر بهجا اوراسامہ بن زیدکواس کا امیرمقرر کیا بعض نوگول نے ان کی سرداری پرطعن کیا تو رسول انڈسلی انڈعلیدوآ لہ دسلم نے کھڑے ہو کر فر مایا کہ اگرتم اس کی سرداری پرطعن کرتے ہواس سے پہلے اس کے باپ کی سرداری پر بھی طعن کر چکے ہوشم خدا کی وہ ا،رت کا مسحق تھا اورلوگوں میں میرے نز دیک وہ زیا دہ محبوب تھا اوراس کے بعدید ( پینی حضرت اس مدرضی القد تعالیٰ عنہ ) ہوگول میں میرے رزويكسب ينزياده محبوب ب- (مي بخارى: جدروم: جديث فمبر 1549)

و ونوع جو تشم کے لئے وضع کئے گئے اُلفاظ کے ساتھ ہوتی ہے،اوروہ اُلفاظ جو تشم کے نئے وضع کئے مجتے ہیں یا تو حرف ہیں ي : ( باء، تاءاوروا و) اورياوه ألفاظ فل بن، جي:

(حَلَفَ ، أَفْسَمَ ، آلاور إِيْتَلَى) اور يا وه ألفاظ اسم هيس، جيسے : ( يَمِيْن ، أَيْمُن اور

لكين وه ألفه ظرجو فقط تسم كرماتهم اختصاص ركفتي بين اورتسم كعلاوه معنى نبيس دية ، وه فقط فعل أقسم اور الحسلف هيس، اور آم كائها على سے لفظ مُومِين اوراً يمن أس وقت تسم كامعني ويتے ہيں ، جب إنكى اضافت لفظ "اُللته" كى طرف جو،كيكن اگر پیلفظ "اَللنّه " کے غیر کی طرف مضاف ہوں ، تو قرینہ کے ساتھ قسم پر دلالت کریں ہے ، کیونکہ اِن دونوں لفظول ( پیمٹین وا بیمُن ) ك معدة ومعنى بيل \_ (منشورات جامعة الفاتح ١٩٩٢م أص ١٢٨)

€11 €

ای طرح الفظ "خمر "تسم کے لئے مین کے زیر ( فَتَحَد ) کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ بیصورت ایکی دیگر دوصورتوں ( مُخرو غر) کی نسبت خفیف اور آسان ترہے ، اور اِس لحاظ سے کہ زبان عرب میں تنم کا استعمال بہت زیادہ ہے ، اسلمے لفظ المنخر "کے ك خفيف صورت كواختيار كيا حميا مي الفظاقر آن كريم بن إى صورت من فقط ايك باراستعال بواس : ( لمعمَّو ك إنهم أفيى مَكُولِهِم يَعْمَهُونَ) سورهُ جَرِوآيت ال "اع ني الله آلي عراورزندگي كوتم كديدلوك خدة غفلت من يزع بوس ين العض الخت شناس إس بات ك قائل بين كه لفظ "عُمْر "لفظ " أللنه " كي طرف مضاف تيس موتا، كيونك إسكامعن " زندگي اور حیات " ہے اور اللہ تعالی کی ذات کے لئے "زندگی اور حیات " کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ، کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جس کا وجود أذَل ب، اوربيلفظ أسك ليت بن استعال بوتا ب كه جس كيلي حيات كابونا اور پيرختم بوجانا ، قابلي تعوَّر بهو بميكن أكر إس فظ "عمر" كامعنى "بقاءاوردوام " قراردين ، توإس صورت بين إسكى اخافت ذات پروردگارعالم كى طرف بلاهك وشبهكو كى مانغ نبيس رتفتى ، است بم إس الفظ كاستعال عربي أشعار ش، الفظ "أللند " كالحرف الما فت كساتهد كيست بين ، جيس :

إِذَا رَضِيَتُ عَـلَـيُّ بَنُـو فُشَيْرٍ لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَني رِضَاهَا ( ابـو حيـان اندلسي ، ٱلْبَحْرُ الْمُحِيْطُ فِي التَّفْسِيْرِ ، ج٢، بيروت . دار الفكر ، ٢ ١ ٣ ١ هجري ، ص ٠ ٩٠) "جب قبيله بنوقش مجھے سے راضی ہو جائے گا ، تو اللہ کی بقاءود وام کی قسم ، اُنگار اسنی ہونا مجھے فجب میں ڈالے گا۔"

يلفظ المخر "زياده ترمخاطب كشمير "كاف "اوريام تنكيم ك تغمير "ياء " كي طرف مضاف موتاب، اوراكرارم ابتداء، اس لقظ پر داخل ہو، تو مبتداء ہونے کی بناء پر مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ بیلام ، کلام کی صدارت اور ابتداء جا ہتا ہے، اور اگر بیلفظ مام ابتداء سے خالی ہوتو پھر یا تو مبتداء یا خبر ہونے کی بناء پر مرفوع ہوتا ہے، (اور مبتداء یا خبر میں ہے کسی کوتر جی حاصل نہیں ہے) اور یا يلقظ عامل ج كورن بون كى يناء يرمنصوب موتاب، جي اصطلاحاً "مَنْ صُوب بِنَوْع الْحافِض " كبتم بي اورحقيقت ين "أَقْسِمُ بِعَمْدِكَ " تَهَاوراس عِنْعَلِ قَسَم اور قرف بوك إن ( محمد المختار السلامي ، القَسَمُ في الْلَغَةِ وَ فِي الْقُرآنِ ، الطبعة الأُولَىٰ ، بيروتِ ، دار الغوب الاسلامي،١٩٩٩م، ١٩٩٩م،

بعض إس بات كے قائل بيں كەمرى اور ظا برتسم وه بوتى ہے، جس ميں تعلق مىم روف قسم اور مُقْسَم بِه

فيوشنات رضويه (جارَائم)

"اور جب الله تعالى في أن سي ، جن كوكتاب دى كئي، يدييان ليا كد إس كتاب آسانى كه حقائق كولوگوں كيدي بين كروك، اور أكونيس چھيا وكي "،اور إى طرح قرآن شي صغرت يعقوب كاقول حكايت بواہے كد:

(قَالَ لَنْ أُرْسِلَه مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّني بِهِ) ١٤

" حعزت يعقوب نے كہا: بين يوسف كوتمهارے ساتھ ہرگزنين سيجوں گا، جب تک تم ميرے لئے خداے عبد و يان نہ كروكه أس كوميرے پاس واپس لا وَكم "۔

يبودي يانفراني مونے والے قول كے تم مونے كابيان

( وَإِنْ قَالَ إِنْ فَعَلَت كَذَا فَهُو يَهُودِئُ أَوْ نَصْرَائِيُّ أَوْ كَافِرْ تَكُونُ يَمِينًا) ؟ لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الشَّوْطَ عَلَمَا عَلَى الْكُفُرِ فَقَدُ اغْتَقَدَهُ وَاجِبَ الامْتِنَاعِ ، وَقَدُ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِعَمْلِهِ يَمِينًا كَمَا تَقُولُ فِي تَحْرِيمِ الْحَكَالِ . وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِشَيْء عَقَدَ فِعْلَهُ فَهُوَ الْغَمُومُ ، وَلَا يَكُفُرُ اغْتِبَارًا بِالْمُسْتَقْبَلِ .

وَقِيلَ يَكُفُرُ الْآنَهُ تَنْجِيزُ مَعْنَى فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ هُو يَهُودِيٌّ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكُفُرُ فِيهِمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَكُفُرُ فِيهِمَا اللهُ لَا يَكُفُرُ فِيهِمَا اللهُ لَا يَكُفُرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفِعْلِ . وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ يَكُفُرُ بِالْحَلِفِ يَكُفُرُ فِيهِمَا اللهُ لَا يَكُفُرُ وَلِيهِمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

2.7

( وه چیز کدجس کے ساتھ تم کھائی گئی ہو) ذکر ہوئے ہوں ، اور یا کم از کم إن اُ مورش ہے اکثر ذکر ہوئے ہول ، اِس طریا کے فعل قسم حذف ہوگی ہو، اور داؤقشم اُس فعل کے حذف ہوئے پر دلالت کرے ، جیے کہ قرآن کریم کی اکثر صریح اور طابح قسمول میں ای طرح ہے ہے۔ ( مناع المقطان ، مَباحِث فی عُلُوم الْقُرآنِ ، الطبعة الرابعة ، بیروت ، مؤسسة الرسالة ، ۲ ۲ ساق ، ص ۲ ۹ ۲ ؛ شعبان مدحد مد اسماعیل ، اَلْمَدُ خَلُ لِلِدِ اسَةِ الْقُرآنِ وَ السَّنَةِ وَ الْعُلُمْ مِنْ الْمُدُ خَلُ لِلِدِ اسَةِ الْقُرآنِ وَ السَّنَةِ وَ الْعُلُمْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ جَاء الطبعة الأولى ، مصور ، دار الانصار ، ۱۳۰۰ ق ، سمائی میں ۵۰۲)

**€**11**)** 

تفری وظاہرتم دوطرح کی ہوتی ہے

اقل: وہ اُسَم جو جملہ خبر سیک تا کید کیلئے آتی ہے، اور اُس خبر کی ، جو جواب قتم میں ہوتی ہے، تا کید کرتی ہے، اور قَسَم کی بیلونا بہت زیادہ دائج اور مشہورہے نیز بیل نوع قرآن کریم کی تمام صرت اور طاہر قسموں کوشائل ہے۔

دوم: وہ تُنم جو جملہ اِنْتَا سَدِی تاکید کرتی ہے، اورطلب، سوّال، اُمرُ وہنی وغیرہ کیلئے آتی ہے، اورتَسُم کی اِس نوع کو "قم استعطافی " بھی کہتے ہیں، جیسے " باللّهِ هَلْ زَیْد قائِم ؟ "اور یشَم، ہرصورت ہیں حرف "باء " کے ساتھ آتی ہے اور اِساً استعمال بہت کم ہے، نیز قرآن کریم ہیں اصلاً استعمال نہیں ہوئی ہے۔

عبداللداور ميثاق اللهاء انعقاوتم كابيان

( وَكَذَا قَوْلُهُ وَعَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ ) لِأَنَّ الْعَهْدَ يَمِينٌ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَأَوْفَوُا بِعَهْدِ اللَّهِ ) وَالْمِيثَاقُ عِبَارَةٌ عَنْ الْعَهْدِ ( وَكَذَا إِذَا قَالَ عَلَيَّ نَذُرٌ أَوْ نَلُرُ اللَّهِ ) لِلقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ نَذَرًا وَلَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ )

2.7

اورای طرح جب کی نے عہداللہ اوراس کا بیٹان کہا (تو یہ مجی شم ہوگی) کیونکہ عہد یمین ہے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا " وَأَوْ فَسُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اللهِ اللهِ قَاعِم مدے عبارت ہے اورای طرح جب کس نے کہا جھے پرنڈ رہے یااللہ کی نذر ہے۔ گ) کیونکہ ٹی کر بھی ایک نے فر مایا: جس شخص نے نڈر مائی اوراس کو پورانہ کیا تواس پر شم کا کفارہ واجب ہے۔

قرآن كريم يس العل قسم سيمشاب ألفاظ "كااستعال

"مِنْ فَ اور مَوْثِقَ "دونول كامعنى "عهدو بيان "باور كيونكه عهدو بيان معمولاً قَسَم كما تهدوت إين الطق ودنو رافظ بي المسلق ودنو رافظ بي فعل المستعال موت إين المريم بين بي يندموارد بين من محتى بين استعال موت إين بين بين اورقر آن كريم بين بين يندموارد بين من كم عنى بين استعال موت إين بين بين ورنو رافظ أحَدَد الله مِيناق اللّذي أو تُوا الْكِتاب لَتُبَيّنتُه لِلنّاس وَ لا تَكُتُمُونَه ) ١ ١

گا۔اگریپکام کرے یا کیا ہوتو یمبودی ہے یا نصرانی یا کافریا کافروں کا شریک مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو۔ ہے ایمان مرے، کا فر ہوکر مرے ، اور بیالفاظ بہت بخت ہیں کہ اگر چھوٹی قشم کھا کی یاقشم توٹر دی تو بعض صورت میں کا فرہوجائے گا۔ جوخض اس قشم کی حجموثی قسم کھائے اس کی نسبت حدیث میں فر پایا" : وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا۔ "یعنی یہودی ہونے کی قسم کھائی تو یہودی ہوگیا۔ اونہی اگر کہا خداجاتا ہے کہ میں نے ایہ تہیں ایر ہے اور یہ بات اس نے جھوٹ کہی ہے تو اکثر علاء کے زو کیک کا فرہے۔ (رو محمار، كماب الإيمان)

اسلام کے سوائسی فدہب کی تھم اٹھانے کا بیان

حضرت ثابت ابن ضى ك يكتيم بين كدرسول كريم صلى القد عديدوسلم في فرمايد "جوفض اسلام كے خلاف كسى دوسرے مذہب كى جھوٹی تشم کھائے تو وہ ایب ہی ہوج تاہے جبیں کہاں نے کہا، ورکی انسان پراس چیز کی نذر پوری کرنا داجب نہیں جس کا وہ مالک نہ ہو ورجس تخص نے ( ونیاش) اینے آپ کوکی چیز ( مشاح چمری وغیرہ) سے ہلاک کرلیا تو وہ قیامت کے دن ای چیز کے عذ ب میں مبتلاء کیا جائے گا ( یعنی اگر کمی شخص نے چھری گھونپ کرخود کشی کرلی تو قیامت میں اس کے ہاتھ میں وہی چھری دی جائے گی جس کووہ اپنے جسم میں گھونیتا رہے گا ور جب تک کہتل تعالیٰ کی طرف ہے نبی ت کا تقلم نہ ہوگا وہ مسلسل اسی عذاب میں مبتل رہے گا اور جس تخف نے کسی مسلمان پرلعنت کی تو وہ (اصل گن ہ کے اعتبار ہے ) ایسا ہی ہے جبیبا کداس نے اس مسلمان کو آل کر دیا ہو، اورای طرح جس شف نے کسی مسلمان پر کفر کی تہمت لگائی تو گویاس نے اس مسلمان کونل کردی ( کیونکہ کفر کی تہمت لگانا اسباب مل ے ہالبذا کفری تہمت قبل کردینے کی مانندہ) اور جھوٹا دعوی کرے تا کہ اس کے مال و دولت میں اضافہ موتو اللہ تعالی اس کے ال ودولت مين كى كرد \_ گار " ( بخارى وسلم مفتكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 592)

حدیث کے پہلے جزو کا مطلب سے بے کہ سی حض نے مثلاً یو قتم کھ ٹی کہ "اگر میں فلان کام کروں تو یہودی یا نصرانی ہوں، یا دین اسلام سے یا پیغمبراسلام سے اور یا قر آن سے بیزار ہوں۔اور پھراس نے اس کے برخلاف کیا یعنی شم کوجھوٹی کر دیا ، ہایں طور کہ اس نے وہ کام کرلیا جس کے نہ کرنے کی اس نے قتم کھ ٹی تھی تو وہ اید ہی یہودی ونصرانی ہوگیا یا وین اسوم یا پنجبراسلام یا قر آن سے بیڑا ،ہوگی کیونکہ تتم دراصل اس کام کورو کئے کے واسطے ہوتی ہے جس کے لئے وہ تتم کھائی گئی ہے۔ لبذاتتم کا پیج ہوتا توبیہ ہے کہ شم کھانے والا وہ کام نہ کرے اورا گروہ اس کام کوکرے گا تواپی تشم میں جھوٹا ہوگا تو لامحالہ وبیا ہی ہوگا جیسا کہ اس نے کہا ہے۔ حدیث کے اس طا ہر کر مفہوم سے میمعلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی قسم کھانے والاجھن قسم کھانے کی وجہ سے اس قسم کوتو ڑنے کے بعد کا فرہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کی نتم کھا کرا کیے صرت کے ترام فعل کا رتکا ب کرتا ہے اور پھر اس فتم کوجھوٹی کر کے گویا کفر کو برضا ورغبت اختیار کرتا ہے ۔ لیکن یہ بھی احمال ہے کہ اس ارشاد گرامی کی مرادیہ بتانا ہو کہ اس طرح کی فتم کھانے والا واقعة يہودي وغیرہ ہو جاتا ہے بلکہ اس کی مراد بطور تہدید و تنبید بیرظا ہر کرنا ہو کہ وہخص یہودیوں وغیرہ کی مانندعذاب کامستوجب ہوتا ہے ، چنانچہ اس کی نظیر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشادگرای ہے کہ (من ترک المصلو ۃ فقد کفر) ( لیعنی جس مخض نے نماز حجھوڑ دی وہ کا فرہو

سمیا) اس ارشاد کا مجمی مطلب ہے کہ نماز چھوڑنے والا کا فرول کے عذاب سے مستوجب ہوتا ہے۔اب ہی سہ باست کہ اس طرح فتم کھانا اگر چیجرام ہے لیکن اگر کوئی شخص اس طرح فتم کھ ہی لیتو کیا شری طور پراس کوشم کہیں گےاور کیا اس فتم کوتو ڑے کا كفاره واجب ہوگا يأنبيں؟ تواس بارے بيس علاء كے مختلف اقوال بيں ، منرت امام أعظم ابوصنيفدا وربعض علاء كا قول توبيہ ہے كہ يہ تم ہے اور اگر اس نشم کوتو ڑا جائے گا تو اس تخص پر کفارہ واجب ہوگا ، ان کو دلیل میرایہ وغیرہ میں منقول ہے ۔حضرت امام ما لک اور حضرت ارم شافعی فر ماتے ہیں کہ اس طرح کہنے رقتم کا اطلاق نہیں ہوگا یعنی شرق طور پراس کوشتم نہیں کہیں گے اور جب میشم ہی نہیں ہے تو اس کوتو ڑنے پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، ہاں اس طرح کہنے والماسخت گنا بھار ہوگا خواہ وہ اپنی بات کو پورا کرے یا تو ڑ ڈ الے

دوسرے مذہب کی متم کے سبب کا فرہونے کا بیان ورمی ریس لکھا ہے کہ ( فرکورہ بالاستاریس ) زیادہ سیح بات بیہ کہ اس طرح کی متم کھانے والد ( اس متم کے برخلاف عمل کرنے کی صورت میں کا فرنہیں ہو جاتا خواہ وہ اس طرح کا تعلق گذرے ہوئے زمانہ ہے ہویا آنے دالے زمانہ ہے ہویشر طیکہوہ اس طرح کہنے کے بارے میں تسم ہی کا اعتقاد رکھتا ہولیکن اگروہ اس تسم کے ہونے سے اعلم ہواوراس اعتقاد کے سرتھ سے الفاظ ادا

کرے کہاں طرح کینے وا ما اپنی بات کوجھوٹا ہونے کی صورت میں کا فرہو جا تا ہے تو خواہ وہ اس بات کا تعلق گذرے ہوئے زمانہ ے ہویا آنے والے زمانہ میں کسی شرط کے بور ہونے کے ساتھ وہ دونول ہی صورتوں میں کفر کوخود برضا ورغبت اختیار کرنے کی وجہ

ہے کا فرجوجائے گا۔

"اوركسى انسان نراس چيز كي نذر پوري كرنا واجب نهيس جس كاده ، لك ند مو " كا مطلب سيه يه مثلاً اگركو أي مخض يول كيم "اگرميرافلا بعزيزصحت ياب بوجائے توميں فلاں غلام آزاد کردوں گا" جب که بوفلاں غلام درحقیقت اس کی ملکیت ہیں نہ ہو، تو اس صورت میں اس نذر کو بورا کرنا واجب میں ہے،اگر اس کے بعد وہ غلام اس کی ملیت ہی میں کیوں ندآ جائے ہاں اگر اس نے آ ز، دی کوملکیت کے ساتھ مشروط کر دیا یعنی یول کہا کہ "اگر میرافعال" موسمت یاب ہوگیا اورفعال غلام میری ملکیت میں آتھی یا فلال ام كويس في خريدليا تويس اس كورا زاد كردول كا "تواس صورت ميس وه غلام ملكيت ميس آف كي بعديا خريداري كي بعد ال نذر عمطابق آزادموجائے گا۔

" تا اس کے مال ودولت میں اضافہ ہو "بیا کثر کے اعتبار سے دعویٰ کی علت وسب کی طرف اش میں کدا کثر اوگ مخض این ال ودود بیس اضافه کی خاطر جھوٹے وعدے کرتے ہیں تدکورہ شمرہ ( سینی اللہ تعالی کی طرف سے اس کے مال میں کمی کردید جانا) مرتب ہوں مجھوٹے وعدے کا نہ کورہ تمرہ محض مال وروست ہی ہے تعلق نہیں رکھنا بلکہ یہی تمرہ ان لوگوں کے حق میں بھی مرتب ہوتا ہے جوایت احدال وفض کل اور کم لات کے ہارے میں محض اس مقصدے جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ عام انسانوں کی نظروں میں ان کا جاہ ومرتبدزیا وہ ہے زیادہ بڑھے۔

تشريحات مدايه

حالف كغضب التدكين كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلَىَّ غَضَبُ اللَّهِ أَوْ سَخَطُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَلِفٍ ﴾ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ عَـلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ ؛ وَلَّانَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ ﴿ وَكَذَا إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا زَانِ أَوْ سَارِقٌ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ آكُلُ رِبًّا ﴾ ؛ إِلَّانَ خُرْمَةَ هَلِهِ الْأَشْيَاءِ تَخْتَمِلُ النَّسْخَ وَالنَّبُدِيلَ فَلَمْ تَكُنْ فِي مَعْنَى حُرْمَةِ الاسْمِ وَلْأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَارَفٍ.

اور جب اس نے بیشم اٹھائی کہ اگر میں اس طرح کروں تو مجھ پر التد کاغضب ہویا وہ ناراض ہوتو بیسم نہ ہوگ ۔ کیونکہ اس نے ا ہے لئے بددعا کی ہے۔اور پہ تھم کسی شرط کے معلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ بیمعروف نہیں ہے۔اورای طرح جب اس نے کہا کہا گر عب اس طرح کروں میں زانی ہوں یا میں چور ہوں یا میں شرانی ہو یا میں سود کھانے واما ہوں ۔ ( تو یہ بھی قسم نہ ہوگی ) کیونکہ اشیاء میں سنخ وتبدلی کا احتمال موجود ہے۔ پس بیالند کے نام کی حرمت کے علم میں داخل نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ بھی قسم کے طور پرمعروف تہیں ہے۔

یخ نظ م الدین حفی کلصتے ہیں کہ سیالفاظ تم نہیں اگر چدان کے بو نے سے گنہگار ہوگا جبکہا پی بات میں جھوٹا ہے اگراب کروں توجھ پراللہ (عروجل) كاغضب موراس كى لعنت موراس كاعذاب مورخدا كا قبرولے، مجھ برآسان بھٹ بڑے، مجھے زمين نگل جائے۔ مجھ پرخدا کی مار ہو،خدا کی پیٹکار ہو،رسول اللہ علی اللہ تعدلی علیہ وسلم کی شفاعت نہ ملے، مجھے خدا کا دیدار نہ نصیب ہو،مرتے وقت کلمدنفیب ہو\_(فاویٰ ہندیہ،ج ۲،ص۵۴)

حالف کا کلام میں تأ ویل کرنے کافقہی بیان

علىمها بن قدامه رحمداللد كہتے ہيں: ان كاكہما ہے: اور جب وہ حلق اللہ ہے اورا پی تسم میں تاویل كرے ، تواگروہ مظلوم ہے تواے تاویل کاحق ہے ، اور تاویل کامعنی ہیے کہ : وہ اپنی کلام اے مقصود لے جوٹل ہر کے ٹی لف ہو،مثلا وہ حلف اٹھائے کہ :وہ میرا بھائی ہاوراس سے اسلامی بھائی مراد لے یاس ہے مشابرکوئی اور بات یا پھر چھت اور تل رت اور آسان کی یا ہے ؟ اللہ کی فتم میں نے اس سے چھیٹیں کھایا، اور ندای میں نے اس سے پھولیا ہے، یعنی اس سے مراویلنے اور کھانے کے بعد جو باقی ہوہ ہو بیاوراک کے مشابہ جوس مع کے ذہن میں اس چیز لائے جواس کےخلاف ہو، جب وہ اے تھم اٹھانے کا کمے، توبیتا ویل ہے کیونکہ بیرخا ہر کےخلاف ہے۔اور تا ویل والی تتم اٹھانے والے کی تین حالتیں ہوسکتی ہیں۔

كبلى حالت : حلف اتحان والامظلوم بومثلا فلالمخفس اليركسي جيز يوتهم الفوائ اورا كرمظلوه مخفس م يولية اس يظلم كريكا، ياكونى اوظلم كريكاء يا بحرمسلمان مخف كواس مصرر حاصل موتواس محص كوتا ويل والى شم اتفائي كاحق حاصل ب.

ابوداوورحمالشتے سویدین حظلہ سے روایت کیا ہوہ بیان کرتے ہیں کہ " : ہم نی کریم صلی الشعلیہ وللم کے پاس جانے كااراده ركھتے تھاور بمارے ساتھ واكل بن جروشي القد تعالى عند تھے تو انہيں ان كے دشمن نے بكڑليا چنا نچيلوگوں نے پريشان كيا ك تم اتم و البندايس في طف اشى يا كريم مرا بعائي باتوانهول في اس كوچور ديا، چنانچ بهم رسول كريم سى الشعليدو كم ك ياس آئے اورآ ب كےسامنے يوقصة وكركياتو آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا " : تم ان يس سب سے زيادہ سے اور حسن سلوك كرنے والي بورمسلمان مسلمان كابحاتى ب

اورایک روایت میں نی کریم صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے " : تورید میں جموث سے آزادی ہے "لیکن بیصدیث ضعیف ہے، اور سی المروز ( 857 ) مند يرموتوف ب- ( سی الا دب المفرو ( ( 857 )

لین اس توریکی آزادی اوراجازت بجوسام کو کیم مشکم کے فلاق من دے .

محد بن سیرین رحمداللہ کہتے ہیں: تورید کی کثرت کی بنا پرایک عقل مند مخص کے لیے جموث بو لنے کوکوئی ضرورت نہیں ،عقل مند کو خاص اس سے کیا ہے کہ وہ تا ویل کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کیے اسے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

دوسری حالت : حنف اتھانے والا خالم ہو، مثلا و چھن جے قاضی اور حاکم اس کے پاس موجود جن پرتشم اٹھانے کا کہے، تواس ك قتم خا براغا ظريروكي جوشم اتفاني والامراد فيرباب، اورحلف اتفاني واليكوتا ويل كوئي فائد ونبيس ويكي ، امام شافعي رحمه الله كا توں یہی ہے،اس میں ہمارے علم کے معابق کوئی اختلاف نہیں؛ کیونکدابو ہریرہ رضی القد تعالی عند کا بیان ہے کدرسول کریم صلی اللہ

" تيري تتم وه ہے جس پر تنجيع تيراسائتني سچا کے " سچھ مسلم اورابوداود . ابو ہر مرہ رضى اللہ تعالى عند بيان كرتے ہيں كدرسول كريم صلى القدعلية وسلم في قرمايا: فتهم وه ب جوفتهم الشواني والى كى نبيت پرجو "ائے مسلم في روايت كيا ہے. اور عائشہ رضى القد تعالى عنبا يمان كرتى بين كد : هم وه ب جواس يرواقع بوجس في ما تعوانى ب "

اوراس لیے کدا گرتاویل کوجائز کرویا جائے تو قتم کامعنی ہی باطل ہوجا تا ہے ؛ کیونکرفتم کا مقصدتو یہ ہوتا ہے کہ قتم اٹھانے والے کوجھوٹی قتم کے انجام سے خوازرہ کیا جائے کہوہ اٹکار کرنے سے رک جائے اور ہازآ جائے۔

اس لیے جب اس کے لیے تاویل جائز قرار دی جائے تو یہ ختم ہوجائے گا ،اور تا ویل حقوق ہے اٹکار کا وسیلہ بن کررہ جائیک ،اس ين ميس كا اختلاف كاعلم بين \_

تیسری حالت : ندتو وه طالم بمواورند تل مظلوم : امام احمد کا طا بر کلام بیاب کد : است تاویل کاحق حاصل ب، روایت ہے کہ ات کے باس محمنا وہ اور مروزی اور ایک جماعت ان کے ماس تھی تو ایک شخص مروزی کو تلاش کرتا ہوا آیا لیکن مروزی اس سے کلام نبیں کرنا جا ہتا تھا، تو مھنانے اپنی انگلی اپنی تھیل میں رکھی اور کہنا نگا . یہاں مروزی نبیس ہے، اور پھر مروزی یہاں کیا کر لگا؟ اس کی مراد میتی کدوه اس بھیلی میں نہیں ، اور ابوعبد اللہ نے اس کا اٹکارٹبیں کیا ، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں : ایک

فيوضات رضويه (جازأهم)

## فَصُلٌ فِي الْكُفَّارَةِ

﴿ فصل منتم ك كفار ے كے بيان ميں ہے ﴾

كفاروشم فصل كي فقهي مطابقت كابيان

مصنف علیہ الرحمہ جب متم کی تعریف واقعہام اور اس کے الفاظ سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے متم کے بقیہ احکام کو شروع کرنے سے پہلے کفارے کی فصل کو بیان کیا ہے۔ حالانگر دوزہ اور دیگر کفارہ جات ہیں کفارے کا حکم آخر ہیں بیان کیا گیا ہے کونکہ کفارہ ہمیشہ طبعی طور مو خربوتا ہے کیونکہ بیاصل کو تو ڈ نے کے سبب سے لازم آتا ہے۔ لیکن یہاں اس فصل کی فقہی مطابقت بیان کرنے کا مقصد رہے کہ تم اٹھانے کے بعداس کو تو ڈ نے یہ نہ تو ڈ نے سے پہلے بیعلم ہوتا جا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے کیونکہ بعض بیان کرنے کا مقصد رہے کہ تم ما تھانے کے بعداس کو تو ڈ نے یہ نہ تو ڈ نے سے پہلے بیعلم ہوتا جا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے کیونکہ بعض اوق ہے تم کا تو ڈ نا بہتر ہوتا ہے جسیسا کرآنے والے ابواب میں بیان کیا جائے گا۔ لہذا کفارے کی پیچان سے پہلی ضروری سمجھ جس کے سبب سے مصنف علیا الرحمہ نے کفارے کی فصل کو ان تمام ابواب وفصول سے مقدم ذکر کردی ہے۔ جن میں کتاب الایمان کے سبب سے مصنف علیا الرحمہ نے کفارے کی فصل کو ان تمام ابواب وفصول سے مقدم ذکر کردی ہے۔ جن میں کتاب الایمان کے مقدم قد ومتنوعہ ایمان واحکام کو بیان کیا گیا ہے۔

كفاري كالغوى معنى

کفارہ کے لغوی معنی ہیں چھپانے والی چیز کسی کار خیر کوگذہ کا کفارہ قر اردینے کا مطلب بیہ ہے کہ یہ نیکی اُس گناہ پر چھاج تی ہے اورائے ڈھا تک لیتی ہے، جیسے کسی دیوار پر داغ لگ گیا ہواوراس پر سفیدی پھیر کرداغ کا اثر مثادیا جائے۔

کفارہ کا لغوی معنی وہ نیکی کا کا کم کرنا ہے جوکسی پہلے ہے کئے ہوئے برے کام کاعیض بن کراس کو ڈھانپ دے یا ختم کردے ۔قرآن کریم اوراحادیث میں بہت ہے گینا ہوں کا ذکر آیا ہے جن کے تفدرے بیان گئے ہیں۔ مثلاً لما کا کفارہ ا ظہر رکا کفارہ 'احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ 'فرض روز ہ توڑنے کا کفارہ 'قشم توڑنے کا کفارہ اور کسی کوزشی کرنے کا کفار ہ وغیرہ ان میں ہے اکثر کفاروں میں قدر مشترک 'غلام کوآزاد کرنا ہے۔

فتم کے کفارے کابیان

قَالَ (كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عِنْقُ رَقَبَةٍ يُجْزِى فِيهَا مَا يُجْزِى فِي الظَّهَارِ وَإِنْ شَاءَ كَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ وَاحِدٍ ثَوْبًا فَمَا زَادَ ، وَأَدْنَاهُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَإِنْ شَاءَ أَطُعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كَالْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) الْآيَةَ ، وَكَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخَيُّرِ فَكَانَ الْوَاجِبُ أَحَدَ الْأَشْبَاءِ الثَّلائَةِ . تصخص نی کریم سلی امتدعلیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی :اے القدتی کی کے رسول سلی البتدعلیہ وسلم مجھے سواری ویں ،تو رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرویا : ہم شہیں اونٹنی کا بچید یں گے تو اس نے عرض کیا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کرودگا؟ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فروایا : کمیا اونٹیال جوان اوشٹ بی جنتی ہیں؟ "

4NP

است ابوداود فروایت کیا ہے . بیرسب تاویل اور توریقا ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فے اسے حق کا نام دیا اور فربایا "مل حق کے علاوہ کی کہنا۔ (المغنی ( 9 مر ) ( 420 )

فرمایا جسم کے کفارے میں ایک غلام کا آزاد کرنا اس طرح کافی موگا جس طرح کفارد قلمار میں کافی موتا ہے۔اوراگروہ ج تودس ساكين كالباس يبنائ جو برايك كالباس يااس سے زيادہ مواوركم ازكم بيہ كاس لباس ميں فماز جائز مواوراگروہ جاتو وس مساكيين كوكها فا كطلائ جس طرح كفاره ظهاريس كطلاياجا تاب-اورمسئد في وليل القد تعالى كابيفر مان ب- فسك فل ركنه إطعام عَسْرَةِ مَسَاكِينَ ) الْآيَةَ "اس آيت شي كلمو" او" اختياركيك بالهذااشياء النشيس يكولى ايك چيزواجب ب كفارونتم يعيم تعلق فقهي مذا هب اربعه

64.9

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں۔ کفارہ دس مسکینوں کا کھانا جومی ج فقیر ہوں جن کے پاس بفذر کفایت کے نہ ہواوسط درجے کا کھانا جوممو آ گھریں کھایا جاتا ہووہی انہیں کھلا دینا۔مثلہ دودھ روٹی آتھی روٹی ،زیتون کا تیل روٹی ، یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ بعض ہوگول کی خوراک بہت اعلی ہوتی ہے بعض لوگ بہت ہی بلکی غذا کھاتے ہیں تو ندوہ ہونہ بیہ ہو، تکلف بھی نہ ہواور بخل بھی نہ ہو، تختی اور فروخی کے درمیان ہو، مثلاً گوشت روٹی ہے، سر کہ اور روٹی ہے، روٹی اور مجوریں ہیں۔ جیسی جس کی درمیانی حثیب ، اس طرح قلت اور كثرت كدرميان مور

حضرت على معقول ہے كہ من شام كا كھانا، حسن اور محمد بن خفيه كا قول ہے كدور مسكينوں كوا كيك ساتھ بھا كرروني كوشت كھلا دینا کافی ہے یاا نی حیثیت کے مطابق رونی کی اور چیز سے کھٹا دینا، بعض نے کہاہے برسکین کوآ دھاصل عمہوں مجوری وغیرہ دے دینا ،امام ابوصنیف کا قول ہے کہ مہوں تو آ دھاصاع کافی ہادراس کے علاوہ ہر چیز کا پوراصاع دے دے۔

ا بن حردوبید کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاح مجوروں کا کفارے میں ایک ایک مخص کو دیا ہے اور اوگول کو بھی سی عظم فر مایا ہے لیکن جس کی اتی حمید مدیدود آ دھاصاع کمیوں کا دے دے،

بیر حدیث این ماجہ میں ہمی ہے لیکن اس کا ایک راوی بالکل ضعیف ہے جس کے ضعف پر محدثین کا اتفاق ہے۔ وارتطنی نے اے متروک کہا ہے اس کا نام محربن عبداللہ ہے ، ابن عماس کا قول ہے کہ ہر سکین کو ایک مرحم سالن کے دے دے ، امام شافعی بھی میں قرماتے ہیں نیکن سالن کا ذکر نہیں ہے اور دلیل ان کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ دمضان شریف کے دن میں اپنی یوی سے جماع کرنے والے کوایک ممتل (خاص بیانه) میں سے ساٹھ سکینوں کو کھلانے کا تھم حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھ اس یں پندرہ صاع آتے ہیں تو ہر سکین کے لئے ایک مدموا۔ ابن مدویہ کی ایک اور صدیث میں ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم فے قسم کے کفارے میں مہوں کا ایک مدمقرر کیا ہے لیکن اس کی اسناد بھی ضعیف ہیں کیونکہ نضیرین زرارہ کوٹی کے بارے میں امام ابو ماتم رازی کا قول ہے کہوہ مجبول ہے گواس سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہےاورامام این حبان نے اسے تقد کہا ہے واللہ اعلم، پھران کے استاد عمری بھی ضعیف ہیں ، اہام احمد بن طبل رحمته الله علیه کا فرمان ہے کہ مہم یوں کا ایک مداور باقی اناج کے دوید

دے۔ والتداعم (یدیاور ہے کہ صاع انگریزی ای رویے ہرے سیرے حساب سے تقریباً بونے تین سیر کا ہوتا ہے اور ایک صاع ے جارمہ ہوتے ہیں والنداعلم مترجم) یاان دی کو کیٹر ایہنا نا،

ا، م شاقعی کا تول ہے کہ ہرایک کوخواہ کچھ ہی کپڑا دے دے جس پر کپڑے کا اطلاق ہوتا ہو کا نی ہے ،مثلاً کرندہے ، یاجامہ ے، تہرے، پکڑی ہے یاسر پر لیٹنے کارومال ہے۔

پھرامام صاحب کے شاگردوں میں ہے بعض تو کہتے ہیں ٹو لی بھی کا فی ہے۔ بعض کہتے ہیں بینا کافی ہے، کافی کہنے والے سے ولیل دیے ہیں کہ حفرت عمران بن صین سے جب اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اگر کوئی وفد کسی امير کے یاں آئے اور وہ انہیں ٹو پیاں دے تو عرب تو بھی کہیں کے کہ قد کسوائیں کیڑے پہنائے گئے لیکن اس کی اسناد بھی ضعیف ہیں کیونکہ جمہ بن زبیرضعیف ہیں واللہ اعلم موزے بہنانے کے بارے بیں بھی اختلاف ہے سیجے بیہ کہ ج تزمیس -

ا، م ما لک اور امام احمد فرمائے ہیں کہ کم ہے کم اتنا اور ایسا کیڑا ہو کہ اس شی نماز جائز ہوجائے مردکودیا ہے تو اس کی اور عورت

ابن عباس فرماتے ہیں عباہو یا شملہ ہو ہے بدفرماتے ہیں۔ ادنی درجہ بیہ کدایک کیز انہواوراس سے زیادہ جو ہو۔ عرض كفاره قتم میں ہر چیز سوائے جا نگئے کے جائز ہے۔ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں ایک ایک کیڑ الیک ایک مشکین کودے دے۔ ابراہیم تخفی كا قول ہے ایسا كپڑا جو پوراكار آ مەمومىڭلا لحاف جا دروغيره نه كەكرىنددوپىندوغيره ابن سيران ادرحسن دودوكپر سے كہتے ہيں بسعيد بن ميتب كيت بيل عمامه جهمر يرباندهاورع جه بدن يرييخ محضرت الوموك فتم كعات بيل بحراب تورت بيل توريز بح ن ك در دية بي رابن مردويك أيك مرفوع حديث بل م كه برمكين كيك أيك عبا، برحد عديم يب م، ياايك غلام كا

ا ما ابوصنیفہ تو فرماتے ہیں کدریمطلق ہے کا فرہویا مسلمان وامام شافعی اور دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں اس کا موس ہوتا ضروری ہے کیونکمنل کے کفارے میں غلام کی آزادی کا تھم ہے اور وہ مقید ہے کہ وہ مسلمان ہونا جا ہے، دونوں کفاروں کا سبب چاہے جدا گانہ ہے کین وجدا کید بی ہواوراس کی دلیل دو حدیث بھی ہے جوسلم وغیرہ ٹس ہے کہ حضرت معاویہ بن عظم اسلمی کے ذے ایک گردن آزاد کرناتھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ ایک لونڈی لئے ہوئے آئے حضور نے اس سیاہ ف ملونڈی سے دریافت فرمایا کداللد کہاں ہے؟ اس نے کہا آ سان میں ہو چھا ہم کون ہیں؟ جواب دیا کرآ پرسول صلی الله عليه وسلم میں آ ب نے فرمایا اسے آزاد کروبیا بما تدارعورت ہے ۔ پس ان منیوں کاموں میں سے جو بھی کر لے وہ سم کا کفارہ ہوجائے گا اور كانى موكاس پرسب كا اجماع ہے۔قرآن كريم نے ان چيزول كاميان سب سے زياده آسان چيز سے شروع كيا ہے اور بتدري اوپر کو پہنچایا ہے۔ پس سب سے مبل کھانا کھلانا ہے۔ پھراس ہے قدرے بھاری کپڑا پہنانا ہے اوراس سے بھی زیادہ بھاری غلام کو اً زاد کرنا ہے۔ پس اس میں اونی ہے اعلی بہتر ہے۔اب اگر کسی مخص کوان تیون میں سے ایک کی بھی قدرت نہ ہوتو وہ تین دن کے

€4r}

فيوضات رضويه (جدِّعْم)

معید بن جبیراورحسن بھری سے مروی ہے کہ جس کے پاس تین درہم ہوں وہ تو کھانا گھلا دے در ندروزے رکھ لے اور بعض متاخرین سے معقول ہے کہ بیاس کے لئے ہے جس کے پاس ضرور یات سے فاضل چیز ند ہومعاش وغیرہ پوقی کے بعد جو فاع ہواس ہے کفارہ ادا کرے،

ا ما این جرید فر ، تے بیں جس کے پاس اس دن کے اپنے اور اپنے بال بچول کے کھانے ہے کچھے بچے اس میں سے کفارہ ادا کرے جسم کے توڑنے کے کفارے کے روزے پے در پے رکھنے واجب ہیں یامستحب ہیں اس میں دوقول ہیں ایک بیر کہ واجب

ا مام شافعی نے باب الا یمان میں اسے صاف لفظوں میں کہا ہے ام م مدک اقول بھی یہی ہے کیونک قرآن کریم میں روز ول کا تحكم مطلق ہے تو خواہ ہے در ہے ہول خورہ الگ الگ ہول توسب پر بیصادق آتا ہے جیسے کدرمض ن کے روزوں کی قض کے بارے میں آیت (فیصل قدمن ایام اخو) فره یا گیا ہے وہاں بھی پے دریے کی یا علیحدہ علیحدہ کی قید نہیں اور حضرت امام شافعی نے کتاب اں میں ایک جگر صراحت ہے کہا ہے کہتم کے کفارے کے روزے بے در پے رکھنے چاہین یہی توں احناف اور حنابلہ کا ہے۔اس نے كرحفرت انى بن كعب وغيره مروك ہے كدان كى قرأت آيت (فيصيام ثلثته ايام متنابعات) ہے ابن مسعود ہے بھى يجى قرأت مروى ب، اس صورت بس اگرچداس كامتوار قرائت بونا ثابت شر بو

تا ہم خبروا عدیا تفسیر صی ہہے کم درجے کی توبیقر اُت نہیں پس حکماً "بیتھی مرفوع ہے۔ ابن مردوبیرک ایک بہت ہی غریب حديث من ہے كەحفرت حذيفدنے يو جھايا رسول التعلق ميں اختيار ہے آپ نے فرمايا ہاں ،تو اختيار بر ہے خوا و گردن آزاد كر خو ہ کپڑ اپہنا دےخواہ کھ نا کھلا دےاور جونہ پائے وہ ہے دریے تین روزے رکھ لے۔ پھر فرہ تا ہے کہتم جب قسم کھ کرتو ڑ دوتو ہیا كفاره بي كيكن تمهيل ايني قسمول كى حفاظت كرنى جابي أنبيس بغير كفارے كے ندچھوڑ ناجا بياسى طرح الله تعالى تمهارے سامنے ا بن آیتن واضح طور پر میان فر مار ما ہے تا کہتم شکر گزاری کرو۔ (تغییراین کثیر، ما کده ۹۸)

علامها بن قد امدرهمه الله تعالى! في مايه نا زكتاب "المغني " مين رقمطر از بين \_ "غله قيمت كفاره مين كفائت تبيس كرقي ، اور نه بی سباس کی قیمت ، کیونکہ اللہ تعالی نے غلہ ذکر کیا ہے بہذا اس کے بغیر کفارہ ادائہیں ہوسکتا ، اوراس لیے بھی کہ اللہ تعالی نے تین اشیاء کے مابین اختیار دیا ہے اور اگراس کی قیمت دینا جائز ہوتی توبیا فتیاران تین اشیاء میں مخصر نہ ہوتا۔

( المغنى لا بن تندمة المقدى ( 11 / . ( 256 )

اشياء ثلاثة برعدم قدرت كي صورت بيس روزول كابيان

قَالَ ( فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ عَلَى أَحَدِ الْأَشْيَاءِ النَّلائيةِ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

رَحِمَهُ اللَّهُ : يُخَيَّرُ لِإِطَّلَاقِ النَّصِّ . وَلَنَا قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَصِئْيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَسَابِعَاتٍ وَهِي كَالْخَبَرِ الْمَشْهُورِثُمَّ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ فِي بَيَانِ أَدْنَى الْكِسُوةِ مَرُوِيٌّ عَنْ مُحَمَّدٍ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ أَذُنَّاهُ مَا يَسْتُرُ عَامَّةً بَكَنِهِ حَتَّى لَا يَجُوزَ السَّرَاوِيلَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ لَابِسَهُ يُسَمَّى عُرْيَانًا فِي الْعُرُفِ ، لَكِنَّ مَا لَا يُجْزِيهِ عَنْ الْكِسْوَةِ يُجْزِيه عَنْ الطُّعَامِ بِاغْتِبَارِ الْقِيمَةِ.

تشريحات هدايه

فر ، یا بین اور اگر وہ تینیوں اشیاء میں ہے کی ایک پر بھی قادر نہیں ہے تو وہ سلسل تین روز ہے رکھے۔اور حضرت!، مث فعی على الرحمة في مايا ب كنص م مطلق موت كي وجه ال كالفتيار دياجائ كا- (التلسل ياعدم تنكسل ميس)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی قر اُت میں بیہے کہ وہ تین مسلسل روز ہے رکھے اور یہی جارے نز دیک ججت ہے۔ ادریت کم خبرمشہور کی طرح ہے۔ چرکتاب میں کم از کم کیڑے کا بیان کیا گیا ہے جوامام محمد عدید الرحمدے دوایت کیا گیا ہے۔ سیخین کے زد یک کم از کم کیڑا ہے ہے جو عام طور پر بدن کو ڈھ نپ لے حتی کہ سراویل جائز نہیں ہے اور یہی سیجے ہے کیونکہ صرف شعوار بہننے کوعرف میں ننگا کہتے ہیں۔ابعتہ قیمت کے اعتبازے جومقدار بہننے کیلئے کانی ند ہووہ کھانے کے اعتبارے کا فی ہو

فتم كروزول بين عدم تسكسل بين فقه ماكى وشافعي كابيان

فتم کے کفارہ بیں رکھے جونے والے تین روز کے تسلسل کے ساتھ رکھنا واجب نہیں ،اگر کسی مختص نے علیحدہ بھی رکھ لیے توادا ہوجا كينكے كيونك الله تعالى في مطلق ذكر كيا ہے-

فرەن بارى تعالى ہے۔اللہ تعالى تمہارى قىمور بىل نغوتىم برتمبارامۇ اخذە نېيى كرتا،كىكن اس برمۇ اخذە فرما تا ہے كەتم جن تسموں کومضبوط کردو،اس کا کفارہ دیں مختاجوں کو کھا تا دینا ہے اسط درجے کا جوابیخ گھر دانوں کو کھلاتے ہویا ان کو کپٹر ا دینا، یا ایک غلام يا بوندى آزادكرنا، ب،اور جوكونى نديات تووه تين دن كروز يدر كه (المائدة (. ( 89 )

ابن حزم رحمه الله تعالى الله المحلى " من كهتي بين اگر جاسية تين روز عليحده عليحده ركف اوا موجا تعليك امام ، مک، اورامام شافعی رحمه الله تعالی کا قول یمی ہے۔ جب الله تعالی نے تفریق سے تسلسل کو خاص نہیں کیا تو جس طرح بھی روزے بر مح جائيس ادا موجا كينك \_ (أمحلي لا بن حزم ( 6 م . ( 345 )

كفار \_ كونتم يرمقدم كرنے يرعدم كفايت كابيان

فيوضنات رضويه (جارافع)

﴿ وَإِنْ قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحِنْثِ لَمْ يُجْزِهِ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُجْزِيهِ بِالْمَالِ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا بَعْدَ السَّبَبِ وَهُوَ الْيَمِينُ فَأَشْبَهَ التَّكْفِيرَ بَعْدَ الْجَرْحِ . وَلَنَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِسَتْرِ الْجِنَايَةِ وَلَا جِنَايَةَ هَاهُنَا ، وَلَيْسَتْ بِسَبِ إِلَّانَّهُ مَانِعٌ غَيْرُ مُفْضٍ ،بِخِلَافِ الْجَرْحِ إِلَّانَهُ مُفْضٍ . ( ثُمَّ

اوراگراس نے کفارے کوشم پرمقدم کیا تو وہ کافی شاہوگا۔ جبکہ حضرت امام شافعی عدیدالرحمہ نے فرمایا ، کہ مال کے ساتھدا دائیگی والا كفاره كافي موكا كيونك ووسيب كے بعداداموا ب-اوروه يمين بيل وه زخم كے بعدوالے كفارے كےمش بدموكيا-اور ہمارے نزد کیک کفارہ جنایت کو چھپانا ہے اور یہال جنایت کوئی نبیں ہے۔ اور ندی کوئی سب ہے کیونکہ اس کا مانع اس ک طرف مفضی تیں ہے بے طلاف زخم کے کیونکدہ مفطی ہے۔اس کے بعدوہ مسکین سے مستر دندہوگا کیونکہ وہ صدقہ واقع ہواہے۔

تمام مال صدقة كرنے والے كفارے ميں غداجب اربعه

لَا يَسْتَرِدُ مِنْ الْمِسْكِينِ ) لِوُ قُوعِهِ صَدَقَةً .

بيزيوري اس كاسارا مال اور يوخي مو، تو اس زيور كا ايك تهائي حصه صدقة نكالنا كافي موگاء امام احمر رحمه الندت في كايجي مذهب ب اور پھواال علم نے سارامال بی صدقه کرناواجب قرارويد به جن ش امام شافعی رحمدالقد تعالی شامل بين -

على مدائن قد امدر حمد القد تعالى كيتم ين ": حس مخف في الإناسارا مال صدقة كرف كي نذر ماني موتواس كاا يك تهال حصداوا كرف سے اوابوجائ كا وامام زيرى اورامام ما لك رجم الشاقعالى كا يكى قول ب-

اورامام اليوضيفد حمد الشرتعالي كمتع بين : زكو اوالامال ساراصد قد كريكا

ادرامام شافعی رحمدالتد تعالی کہتے ہیں: وہ اپنا سارا مال صدقہ کرے گا؛ کیونکہ رسول کر مم صلی الشعلیہ وسلم کا فرمان ہے ": جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانیرداری کرنے کی نذر مانی جوتو وہ اس کی اطاعت و قرمانیرواری کرے "اور اس لیے بھی کدوہ ا ما عت کی نذر ہے، لہذا اے پورا کرنا لازم ہے، مثلا نماز اور روزے کی نذر اوراس کا ایک تہائی حصد مرقد کرنے کی دیل ہے ہ كدجب ابولبابدرضى القد تعالى نے كها كد ميرى توبيش ب كديس اپناسارامال الله اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كراہے ميں مدقد كرتا بول، تورسول كريم صلى الله عليه وسلم في ابولبابدرضي الله تعالى كوفر مايا: عقيم ايك تهائى حصدصدقد كرنا بى كافى بوجاع "علامدالبانى في معكوة المصابح مديث نمبر ( 3439 ) كي فر تج من الصبح قرارويا --

اور کعب بن ما لک رسنی القد تق لی عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے القد تعالی کے رسول صلی الشعليه وسلم: ميری توبیس بیمی ہے کہ بی اپنا سارا ، ل اللہ اور اس کے رسول صلی القد علیہ وسلم کے لیے صدقہ کرتا ہوں ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: اپن کھ مال رکھالو "متفل علیہ اور ایوداود کی روایت میں ہے : تیرے لیے ایک تہائی حصر کاصد قد کرا) کافی ہو وائل ( المنى لا بن قدامه المقدى ( 11 م 340 )

معنی بیروا کہ : اگر نذر مافی موئی معین چیز سارے مال کواہے اعد سمولے تو اس کا عظم اس مخص کا عظم موگا جس نے اپنا سارا المددد كرف كاندر الى مواواسك لياك تبالى حصر مدد كراكا كافى موكا

"سنت يس ب كرجس مخص في ابناسارامال صدقد كرفى نذر مانى مواس كے ليے ايك تبائى حصرصدقد كرنا كافى موگاء كوتك سادامال مدقد كرفي يل شررب (النتاوي الكيري ( 6 ر 188 )

ابن قدامدر حمد القدتعالي كہتے ہيں ": اور جب كوئي مخص اپنے مال من سے كوئي معين يا مقدار مثلا ايك بزاررو ي صدق كرنے كنذرمان تواهم احمد سعدوايت كياجاتا به السكالية بالى ويناج تزب؛ كونكداس في مال صدقة كرف كى نذر مانى ب الاسے کے ایک تہائی صدقہ کرنا کھائٹ کرجانگا سارے مال کی طرح ہے۔

اور سیج شہب ہی ہے کدوہ سارا بی صدقہ کرے ، کیونکہ اس نے وہ مال نذر مانا ہوا ہے ، اور وہ حل نیک وصالح اور القد تعالی کا قرب ماصل كرنے كے ليے ب، نهذا سب نذروالى اشياءكى طرح اسے بھى پوراكر تالازم ب، اور الله تعالى كے مندرجه فريل قرمان عصوم كى مناير كى: ووتذرول كو يوراكرتي بيل (الانسان. (7)

اختلاف توسرے مال میں ہے کونکداس میں صدیث وارد ہے، اور اس لیے بھی کہ ادامال صدقہ کرنے میں ضرر لاحق ہوتا بالديديان اكرندرسارال الى استاندر مولية كراى طرح موكار (المثنى لابن قدامدالمقدى ( 11 مر ( 340 ) معميت كاتم الفان كابيان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ مِثْلَ أَنْ لَا يُصَلِّي أَوْ لَا يُكَلِّمَ أَبَاهُ أَوْ لَيَقْتُلَنَّ فَلَاتًا يَنْبَغِي أَنْ يُخْنِتُ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَرَأَى غَيْسَرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلِيَأْتِ بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ﴾ " وَلأَنَّ فِيمَا قُلْنَاهُ تَفُوِيتُ الْبِرِ إِلَى جَابِرِ وَهُوَ الْكُفَّارَةُ وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَةِ فِي ضِدَّهِ.

فر مایا: اورجس حض نے معصیت کی تم اٹھائی کہو ہ نمازنیس را معے گایادہ اپنے باپ سے کلام شکرے کا یا فلاں کولل کردے کا مناسب ہے کہ وہ اپنی سم کوتو ڑے دے اور مین کا کفارہ ادا کرے۔ کیونکہ نی کر یہ ایک نے قرمایا: جس نے سم افعائی اور مجراس کے مواش بھلائی دیکھے تو پس ای طرح کرے جواس کیلے بہتر ہو، وہ اپنی حسم کا کفارہ اواکرے۔اوراس بی ہم نے بیکھاہے کہ جر معب نی کافوت ہونا ہا دروم گفارہ ہادرمعصیت می کوئی جابزیں ہے کوتکداس کی ضدی ( نقسان کو پورا کیا جاسکتا ہے) (فيوضات رضويه (طرائم)

کوئی موا خذہ نیں ہے، اور اگر جان یو جھرکس نے تشم کھائی ہے قودہ اسے قوڑ دے اور کفارہ اداکردے، کیونکہ جس نے کسی معصیت كالتم كهائي بواسا إلى تتم برقائم ندر بهنا جاب

كافر ك ما الله الحاسان

﴿ وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنِتَ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلا حِنْتَ عَلَيْهِ ﴾ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِ أَهْلٍ لِللَّيْمِينِ لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَعَ الْكُفُرِ لَا يَكُونُ مُعَظَّمًا وَلَا هُوَ أَهْلُ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ.

اور جب کی افر نے صف اٹھایا پھروہ حالت کفر میں جانث ہوگیا یا اسلام لانے کے بعد حانث ہواتو اس پر متم تو ڈنے کا تھم نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ بمین کے اہل نہ ہوگا اس لئے کہ شم القد تعالی کی تعظیم کے عقد سے اٹھائی جاتی ہے۔ جبکہ کفر کے ساتھ اس کی تعظیم نہ ہوگ اور کفارے کے ال میں ہے اس کے قیس ہے کیونکہ وہ عما دت ہے۔

حفرت ابو ہریرہ رضی القد تع لی عند آنخضرت صلی القدعليدوآ لدوسلم سے روايت كرتے ہيں آپ نے فر وايا كہ جو محض فتم كهائة اواتم من ادت وعزى كانام يواس لا اله الا الله كهناج بياورجوهم اين سائقي سي كم كما وجوا تعييس تواس كو مدة دينا چاہي ( تا كماس كي ولي كن وكا كفاره بوجائے ) \_ (سيج بخارى: جلدسوم. صديث نمبر 1571

ابناورغير ملكيت چيز كوحرام كرنے كي تتم اشانا

﴿ وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْنًا مِمَّا يَمْلِكُهُ لَمْ يَصِرُ مُحَرَّمًا وَعَلَيْهِ إِنْ اسْتَبَاحَهُ كَفَّارَةُ يَهِينِ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ؛ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلالِ قَلْبُ الْمَشُرُوعِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ تَصَرُّكُ مَشُرُوعٌ وَهُوَ الْيَمِينُ.

وَلَنَا أَنَّ اللَّهُ ظُ يُنْبِءُ عَنُ إِنْبَاتِ الْحُرْمَةِ ، وَقَدْ أَمْكُنَ إِعْمَالُهُ بِثُبُوتِ الْحُرْمَةِ لِغَيْرِهِ بِإِنْبَاتِ مُوجِبِ الْيَمِينِ لَيُصَارُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ إِذَا فَعَلَ مِمَّا حَرَّمَهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا حَنِتَ وَوَجَبَتُ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ الْمَعْنَى مِنْ الاسْنِبَاحَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إذَا ثَبَتَ تَنَاوَلَ كُلُّ جُزْء مِنْهُ .

4473

فيوضات رضويه (جدامتم)

حضرت عا نشد کہتی ہیں کدرسول کریم صعی انقد علیہ وسم نے فر مایا گناہ کی نذر کو پورا کرنا جا نزنبیں ہے اوراس نذر کا کفارہ تم کے كفاره جيها ہے۔ " ( يوداؤد ورزندي بنسائي مفكوة شريف: جلدسوم: صديث فبر 607 )

بیرحدیث اس مستندیل حضرت اما م اعظم ابوحنیف کے مسلک کی دلیل ہے اور حضرت امام شافعی کے مسلک کے برخلاف ہے۔

حضرت زہرم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جرم اور اشعر ایول کے قبیوں کے درمیان بھائی چارہ اور دوی مح جم ابوموی اشعری کے پاس متھ کدان کے پاس کھ ٹالایا گیا جس میں مرغی کا گوشت تھ، بن تمیم کا ایک شخص الے پاس تھ جس کا رمگ سرخ تھا اس کو کھانے پر بدایا تو اس نے کہ کہ یک ہیں نے اس کو نجاست کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو میری طبیعت متنظر ہوگئی میں نے حم کھائی کہ مرغی نہیں کھا دُن گا ،انہوں نے کہا کہا تھ میں تھے ہے اس کی بابت حدیث بیان کروں کہ میں رسول التد صلی ابتد علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چنداشعر بول کے ساتھ سواری ما تکنے کے لئے؟ یا آپ نے فر مایا کہ خدا کی تتم میں تمہیں سوانبیں کروں گا ما**ور نہ** میرے پاس کوئی چیز ہے جس پر میں تم کوسوار کروں ، نبی صلی امتد بعیدو " لدوسلم کے پاس ، ال فنیمت کے اونٹ آئے آپ نے ہورے متعلق در یا فت قر مایا کہا شعری کہال ہیں؟ اور ہمارے لئے یا نئے احجھی اونٹنیوں کے دینے کا حکم دیا ، جب ہم جو تو ہم نے کہا کہ آگ نے بیکیا کیا؟ رسوں اللہ صلی انقد علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا تی تھی کہ ہم سواری نہیں دیں گے اور ندان کے پاس کوئی سواری ہے، جس جمیں سوار کریں ، پھررسول انقد مسی انقد علیہ وآلہ وسلم نے ہم کوسواری عنایت کی شاید ہم قتم بھول محتے ، خدا کی قتم اس صورت میں 🛪 الوگ فلاح تہیں یا نیں گے ہم لوگ آ ب کے پاس واپس لوٹ تو ہم لوگوں نے آ ب سے عرض کیا کہ ہم آ ب کے پاس سواری کی غرض ے آئے تھے، آپ نے شم کھائی کہ ہم وگوں کو سواری نہیں دیں گے، اور نہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس پر آپ سوار کریں، آ ب نے قرما؛ کہ میں نے جہیں سوارتیں کیا لیکن اللہ نے جہیں سوار کیا ، بخدا میں سی بات پرقتم کھ تا ہول اور اس کے سوا دوسری بات شر بھل کی موقوش اس صورت کوافتیار کرتا ہول جو بہتر ہاور میں تھم تو ڑو بتا مول میٹی بخاری: جدسوم: حدیث نمبر 1570

ا، م ذهبی رحمه القدرت فی "الکبائر "میل لکھتے ہیں "مومنوں کے بال مدیات فیصلہ شدہ اور مقرر ہے کہ جس محض نے ای بغیریاری اورغرض ( یعنی بغیرشری عذر) کے رمضان المبارک کاروز و ترک کیا تو و مخض زانی اورشراب نوش ہے بھی زیادہ سریادہ براہے، بلکاس کے اسلام میں بی شک کرتے ہیں، اور اس کے زند این اور مخرف بونے کا گمان کرتے ہیں۔

(الكياثر للذهبي ( ,( 64 )

تشريحات مدايه

بعض لوگوں نے حدال چیزوں کواپنے أو برحرام كر لينے كی تتم كھار كھی تقى اس ليے اللہ تعالى نے اس سلسه بير قسم كا تقم بھى بيان فر مادیا کے اگر کسی تحف کی زبان سے بدارادہ میم کالفظ نکل گہا ہے تواس کی پابندی کرنے کی ویسے بی ضرورت نہیں ، کیونکدالی مشم ک يَنْبَغِي فِي قَوْلِهِ حَلَالٌ يُرُوَى حَرَامٌ لِلْعُرْفِ . وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ هُرجه بردست رَاسَتْ كيرم بِرِوَى وَخِيَارُ أَنَّهُ هَلْ تُشْتَرَطُ النَّيَّةُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُجْعَلُ طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِلْعُرْفِ .

**(41)** 

2.7

حضرت اہام ذفر علیہ الرحمہ کا قول یمی ہے۔ جبکہ استحمال کی دلیل ہیہ کہتم کا مقعمد یعنی اس کو پورا کرناعموم کے معتبر ہوتے ہوئے حاصل نہ ہوگا۔ اور جب عموم کا اعتبار ساقط ہو جائے گا تو عرف کے سبب جسم کو کھانے چننے کی چیزوں کی طرف چھبردیا جائے گا البتہ یہ تم بغیر نیت کے عورت کوشائل نہ ہوگی کیونکہ اس جس عموم کا اعتبار ساقط کردیا گیا ہے تو جب جسم اٹھانے والے نے بیوی کی نیت تو بیا بی وہ وہائے گا۔ البتہ کھانے چنے اشیا و سے جسم کو پھیرائیس جائے گا اور فلا ہر الروایت کے مطابق میں تھم ہے۔

ا اور نقر اور المراق کے نے فر مایا ہے کہ غلبہ استعمال کے سبب بغیر نیت کے بھی اس جملے ہے قورت کو طلاق ہوجائے گی۔اور نتوی اس جملے اس جملے ہے اور انتوی بھی پر حرام ہے' ہے حرف کے سبب طلاق واقع ہوجاتی جا ہے ۔اور اس کے قول ہر چہ بروست گیرم بروے حرام' دیعنی جو پینزیں وائیس ہاتھ میں لوں وہ بھی پر حرام جیں' میں مش کنے فقہا و نے اختلاف کیا ہے کہ اس سے وقوع طلاق میں نیت شرط ہے جبکہ فا ہر الروایت کے مطابق نیت کے بغیر بھی طلاق واقع ہوجائے کیونکہ عرف بی ہے۔
وقوع طلاق میں نیت شرط ہے جبکہ فا ہر الروایت کے مطابق نیت کے بغیر بھی طلاق واقع ہوجائے کیونکہ عرف بی ہے۔

جب عموم کا عتب رس قط ہوج سے گاتو عرف سے سب جسم کو کھانے پینے کی چیزوں کی طرف پھیرویا جائے گا۔ قاعدہ فلمیہ اس قاعدہ کی وضاحت سہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں عمومی اعتبار کوسا قط کردیا گیا ہو یاوہ کسی طرح رائج ہی نہ ہوتو وہاں قسم کی کھانے پینے گی اشیاء کی طرف پھیردیا جائے گا اور حالف کے قول سے کھانے پینے چیزیں مراد ہوں گی۔

## ﴿نذركابيان﴾

قرآن كے مطابق نذر كابيان

(1) (وَمَا آنْ فَ فَتُمُ مُ مُنُ نَفَقَةٍ آوُ نَذَرْتُمُ مُنُ نَّذُرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُه وَمَا لِلطَّلِمِينَ عِنْ آنْصَادِ اللهَ وَمَا لِلطَّلِمِينَ عِنْ آنْصَادِ اللهُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ عِنْ آنُصَادِ اللهُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ عِنْ آنُونُ اللهُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ عِنْ آنُصَادِ اللهُ اللهُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ عِنْ آنُونَ اللهُ وَمَا لِللهُ لِلطَّلِمِينَ عِنْ آنُونَ اللهُ وَمَا لِللهُ لِللْمُ لِلْمُ اللهُ اللهُ

ادر جس مخف نے اپنے او پرالی چیز کوحرام تغہرایا جواس کی ملکیت میں ہے۔ تو وہ چیز اس پرحرام نہ ہوگی اورا گراس نے ہس ساتھ اباحت والاسلوک کیا تو اس پرچم کا کفار ہوا جب ہوگا۔

641)

حطرت امام شافعی علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ کفارہ واجب نه ہوگا کیونکہ حل ل کوحزام کرنا پہ قلب مشروع ہے۔ اور قلب مشرورا شی انصرف بمشروع منعقد نیس موتا اور دو قتم ہے۔

المارے نزدیک اثبات کا لفظ حرمت کی خبر دینے والا ہے۔ اور صائکداس لفظ کے ساتھ حرمت کو ٹابت کرنامکن ہے کو کھو موجب بیمین کا غیر بھی ٹابت کر دیتا ہے تو لبذا یہ بھی ای طرح ہوجائے گا۔ اور اس کے بعد جب اس نے حرم کے گئے کام کو کرلیا تولا مانٹ ہوجائے گا خواہ اس نے کم کی بیازیادہ کیا ہو۔ اور اس پر کفارہ واجب ہے۔ اور مذکورہ استہ حت کا تھم بہی ہے کیونکہ جپ حرمت ٹابت ہوجائے تو وہ چیز کے ہر جزء کو شامل ہوتی ہے۔

اثرر

صاحب فآدئ قاضی خان کھتے ہیں کہ ایک شخص نے تشم کھائی کہ "بیں فلاں کواس گھر میں داخل نہ ہونے دوں گا " تواگر پر گھ شم کھانیوالے کی ملکیت ہوتو اس نے اس کوزبانی منع کیااور عملاً منع نہ کیا ، پس وہخض اس گھر ہیں داخل ہوگیا تو تشم کھانے والے کی قم ٹوٹ گئی کیونکہ گھر کا مالک ہونے کی وجہ سے اس کی تشم پوری ہونے کے لئے ضروری تھا کہ وہ ذبانی اور عملی دونوں طریقوں سے حب طاقت منع کرتا اور اگر وہ گھر تشم کھی نے والے کی ملکیت نہ ہوتو اس کوزبانی منع کیااور عملا منع نہ کیا جتی کہ اگر وہ مخض اس مکان میں واقل ہوگیا تو جانے نہ ہوگا، (فآوئی قامنی خان ، ج۲ ہی ۲۹۲ ایکھنو)

اہے اوپر ہر حلال چیز کوترام قرار دینے کی تتم اٹھانا

( وَلَوْ قَالَ كُلُّ حِلُّ عَلَى عَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّوَّابِ إِلَّا أَنْ يَنُوى غَيْرَ ذَلِكَ) وَالْبَاسُ أَنْ يَخْنَكَ كَمَا فَرَغَ لِأَنَّهُ بَاشَرَ فِغَلَا مُبَاجًا وَهُوَ الشَّفُّسُ وَنَحُوهُ ، هَذَا قَوْلُ زَفَوَ وَالْبَثِّسُ أَنْ يَخْنَكَ كَمَا فَرَغَ لِأَنَّهُ بَاشَرَ فِغَلَا مُبَاجًا وَهُوَ الْبِرُّ لَا يَتَحَصَّلُ مَعَ اغْتِبَارِ لَرَّهُ مَعُومِ ، وَإِذَا سَقَطَ اغْتِبَارُهُ يَنْصَوِفُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرْفِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا الْمُعُمُومِ ، وَإِذَا سَقَطَ اغْتِبَارُهُ يَنْصَوِفُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرُفِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا الْمُعْمُومِ ، وَإِذَا سَقَطَ اغْتِبَارُهُ يَنْصَوِفُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرُفِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَتَسَاوَلُ عَادَةً . وَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَوْأَةَ إِلَّا بِالنَّيَةِ لِإِسْقَاطِ اغْتِبَارِ الْعُمُومِ . وَإِذَا نَوَاهَا كَانَ إِيلَاءً لَيَا اللهُ مُولِ وَالْمَشُووبِ ، وَهَذَا كُلَّهُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرُوايَةِ . وَلَا يَصَرَفُ الْمَالُوا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عَنْ غَيْرِ نِيَةٍ لِغَلَيَةٍ الِاسْتِعْمَالِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَكَذَا وَلَكَ اللَّهُ مُنَا لِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَكَذَا وَالْمَوْمِ ، وَهَذَا كُلُهُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرُوايَةِ .

(٢) ( يُوْفُونَ بِالنَّذُرِ وَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّه مُسْتَطِيْرًا، (دهر ، ٤) نیک لوگ وہ میں جواچی منت پوری کرتے میں اوراس دن سے ڈرتے میں جس کی برائی پھیلی موتی ہے۔

**♦^•**}

احادیت کے مطابق نڈر کا بیان

(١) حضرت ام المؤثين صديقة رضى الله تقال عنها سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا" : جور ست ونے کدامتہ (عزوجل) کی اطاعت کر یکا تو اس کی اطاعت کرے یعنی منت پوری کرے اور جواس کی نافر ونی کرنے کی منت مانے تواس کی نافر مانی ندکر مے لیعنی اس منت کو بوراند کرے۔ (تھی ابنجاری "، کتاب الأیمان والنذور)

(٣) حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عند سے رویت ہے کہ حضور (حسی الله تعالی مدیبہ وسلم) نے فرمایا " س مشت کو پوراندلرے، جواللہ (عزوجل) کی نافر مانی کے متعلق جو ور نداس کوجس کا بندہ ما مک نبیں۔ (ملیح مسلم"، کتاب الایمان) (m) حضرت ثابت بن ضحاك رضي . مثدتع بي عند ہے روايت ہے كدا يك خفس نے رمول امتصلي القدتع لي عليه وسم كز مانه

میں منت مانی تھی کہ یؤ اند ، میں ایک اونٹ کی قربانی کریگا۔حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم) کی خدمت میں حاضر ہو کراس نے وريافت كيا؟ ارشاد فرويا" كياد بإلى جابليت كے بتول ميں سے كوئى أت ہے جس كى يرسشش كى جاتى ہے؟ " وكول في موض كي، نہیں۔ رشاد فرمایا" کیادہاں جالمیت کی عیدوں میں ہے کوئی عید ہے؟ "موگوں نے عرض کی نہیں۔ارشاد فرمایا" بق منت مجری كراس لي كرمعصيت كم تعتق جومنت باس كولوراند كياجائ اورنده منت جس كاانسان ما لكنبيس-

(سنن أني داود"، كمّاب الأيمان والنذور)

(٣) حضرت عمران بن حصین رضی اللّد تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّه صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے شنا ہے کہ "منّت دوقتم ہے، جس نے طاعت کی منّت وٹی، وہ اللہ (عز وجل ) کے لیے ہے اور اسے پورا کیا جائے اور جس نے کٹاو كرنے كى منت ونى ١٥٠ خيرت ن كے سبب سے ہے اورات بوراند كياجائے \_ (سنن النسائى ٢٠٠٠ بالا يمان والند وروباب كفارة

( 3 ) حضر مند ، معراند ، عامل وضى التدنع وعنب سے روایت مے كرحضور الدس صلى التدنى فى عليدوسلم خطبه قرمار م من علام ا کیک تخص کو کھڑے ۔ ، یعط ۱ ۔ کے متعلق دریافت کیو؟ لوگوں نے عرض کی ، بیابوا سرائیل ہے اس نے منت وٹی ہے کہ کھڑا رہے گا جیشے گائیں وراپنے او ہر سابیند کریگا اور کلام ندکریگا اور دوزہ رکھے گا۔ارش وفر ویا کہ "اے تھم کردو کہ کلام کرے اور سابیتیں جائے اور بيضاورا سيخ روزه كوايوراكر \_ المحيح الناري"، كماب الأيمان والنزور، باب الندر

(٢) حضرت ام المونين صديقة رضى الله تعالى عنها سے روايت ب كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قرو ياكم " حمده کی منت نہیں ( یعنی اس کا بورا کرنانہیں ) اور اس کا کفارہ وی ہے جوقتم کا کفارہ ہے۔ (جامع الترندی"، کتاب

( 2 ) حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يراوي كرسول الله تعالى عليه وسلم في فرمايد "جس في كوكي منت ، نی اوراے ذکر ندکیا ( لیعنی فقط اتنا کہا کہ مجھ پر نذر ہے اور کسی چیز کومعین ندکیا، مثلاً بیرند کہا کہا ہے روزے رکھوڈگا یا تنی نماز یر هور گایا تنے فقیر کھلا وَں گا وغیر ہ وغیرہ ) تو اس کا کفارہ تنم کا کفارہ ہے، درجس نے گناہ کی منت مانی تو اس کا کفارہ ہے اورجس نے کی منت ، نی جس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسکا کفار وہتم کا کفار ہ ہے اور جس نے ایسی منت مانی جس کی طاقت رکھتا ہے تو اے الإراكر \_\_ (سنن أني داود"، كتاب الأيمان داخذ ور)

فيوضنات رضنويه (جار افح) : ﴿١٨﴾

(٨) صى ح سته يلى ابن عياس رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كەسعد بن عبودہ رضى الله تعالى عند نے نبي صلى الله تعالى عليدوسم فتوى يوچها كداون كى مال كے ذمه منت تحقى اور پورى كرنے سے پہلے اون كا انتقال ہوكيا۔حضور (صلى القد تعالى عليه وسلم) في فتوى دياكريا بي الري ( مح الغارى"، كتاب الأيان والنذور)

(٩) حضرت جابر بن عبدالقدرضي القدتع الي عنبما ہے روایت کرتے میں ، کدا یک مخص نے فتح مکہ کے ون حضور اقدس صلی الله تعالى عليه وسلم كى خدمت مين حاضر جوكر عرض كى ، يارسول الله الرصلى الله تعالى عليه وسلم) عيس في منت ماني تقى كدا كرالله تعالی آ ب کے لیے مکد فتح کر مالا تو میں بیت المقدس میں دور کعت نی زید حوں گا۔ أنھوں نے ارش دفر مایا : که المیمبی پڑھاو۔ " دوبارہ پھراس نے وای سوال کیا ،فرمایا: کہ " بہیں پڑھاو۔ " پھرسوال کا اعادہ کیا ،حضور ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے جواب ويا" : ابتم جوميا موكرو\_(سنن أني داود"، كتاب الأيمان والنذور)

(۱۰) حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنمهاروایت کرتے ہیں، کے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عند کی بہن نے متّ مانی تھی کہ پیدل مج کرے کی اور اس میں اس کی طاقت نہتی۔حضور (صلی اللہ تع کی علیہ وسلم) نے ارش دفر مایا: کہ "تیری بہن کی تكليف الله (مزوجل) كوكيا فاكده مع ووسواري يرج كرياورهم كاكفاره ويدع-

(سنن أني داود"، كتاب الأيمان والنذور)

(۱۱) حضرت رزین نے محمد بن مُنتِشر ہے روایت کی کدا یک صحف نے سیمنت مانی تھی کدا گرخدانے دشمن ہے نجات دی تو میں ا پے کوتر بانی کردوں گا۔ بیموال حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس پیش ہوا، افھول نے فر ایا : کیمسروق سے بوچھو، ایک مشہور تا بعي بزرگ اورحضرت سيدنا عبدالقدابن عباس رضي الله تعالى عنهما كے تلميذرشيد بيں - (تنهذيب العبذيب)

مروق ہے دریافت کی تو یہ جواب دیا کہ اپنے کو ذرج نہ کراس لئے کہ اگر تو مومن ہے تو مومن کو تل کرنا لازم آئے گا اور اگر تو كافر بي وجنم كوجانے بي جلدي كيوں كرتا ہے، ايك مينڈ حاخر يدكر ذيح كر كے مساكين كوديد ،

مخت النخ كافقهي بيان

علامه علا دالدين حقى عليه الرحمه لكعية بين كرمنت كي دو صورتني بين : ايك يدكه ال كرف كوكسى چز كرون برموقوف ر کھے مثلاً میرافلاں کام ہوجائے تو میں روز ورکھوں گایا خیرات کروں گا، دوم بیرکہ ایسانہ ہومثلاً جھے پرانند (عزوجل) کے لیےاتنے تشريحات مدايه

روزے رکھنے میں بایش نے استے روزول کی مقت ، نی کہل صورت یعنی جس میں کسی شے کے ہونے پر س کا م کومعلق بیا ہواس فی ووصورتیں ہیں۔ گرای چیز پر معلق کیا کداس کے ہونے کی خواہش ہے مشن اگر میرائز کا تندرست ہوجانے یا پرویس ہے آجائے یا میں روز گارے مگ جاؤں تواسے روزے رکھوں گایا تناخیرات کروں گاایک صورت میں جب شرط پائی کئی یعنی بیارا جھا ہوگی یا ترکا پردیس ہے آگی ہارہ زگار مگ گیا تو اوتنے روزے رکھنا یا خیرات کر ناضرور ہے پنیس ہوسکتا کہ پیکام نہ کرے اوراس کے پوض میں کفارہ و پیرے اور اگرالی شم ط پر معلق کیا جس کا ہونانہیں جا ہتا مشن کر میں تم ہے بات کروں و تمھارے تھر آؤل تو مجھے پر سے رورے تا کداس کا مقصد سے کہ میں تھی رہے میہ سنیں آؤں گاتم ہے بات نہ کروں گا ایس صورت میں اگر شرط پانی تنی عنی اس کے یہاں گیایاس سے بات کی تو اختیار ہے کہ جتنے روزے کیے تنے وہ رکھ لے یا گفارہ وے۔

(در مختاره كتاب الايمان)

( وَمَسْ نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ) لِفَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ الْوَقَاءُ مِمَا سَمَّى) . ﴿ وَإِنْ عَلَّقَ النَّذُرَ بِشَرُطٍ فَوُجِدَ الشَّرُطُ فَعَلَيْهِ الْوَقَاءُ منفُس النَّذْرِ ﴾ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ ، وَلَأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنجِّرِ عِنْدَهُ ﴿ وَعَنْ أَبِي حَبِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ ؛ إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَىَّ حَجَّةٌ أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ صَــدَقَةً مَا أَمْلِكُهُ أَجْزَأَهُ مِنَّ ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينِ وَهُـوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَيَحْرُخُ عَنَّ الْعُهْدَةِ بِالْوَفَاء بِمَا سَمَّى أَيْصًا . وَهَـذَا إِذَا كَانَ شُرُطًا لَا يُرِيدُ كُوْنَهُ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْيَسِمِينِ وَهُوَ الْمَنْعُ وَهُوَ بِظَاهِرِهِ نَذُرٌ فَيَتَخَيَّرُ وَيَمِيلُ إِلَى أَى الْجِهَتَيْنِ شَاء ، بِجَلافِ مَا إِذَا كَانَ شَرْطًا يُرِيدُ كُوْنَهُ كَقُولِهِ إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي لِانْعِدَامِ مَعْنَى الْيَمِينِ فِيهِ وَهَدَا التَّفْصِيلُ هُوَ الصَّحِيحُ.

اور جب كي تخف في الاطلاق نذر ماني تواس مرنذركا يور كرنا واجب ب- كيونكه في كريم النظيم في قرماي جس في كوني نذر مانی اوراس کومعین کردیا ہے تواس معین کروہ نذرکو پورا کرنااس پرواجب ہے۔

اور جب کے صفی نے نذرکو شرط کے ساتھ معلق پایا تو اس پرغس نذرکو پورا کرتا واجب ہے۔ کیونکہ حدیث میں مطعق طور پر پورا

كيونك دعفرت وم اعظم عديد الرحمد كے نزو كي معلق برشم طافوري واقع جونے وال بے جبك اوم اعظم عليه الرحمد سے دوسري روایت یال کی جاتی ہے کہ آپ نے اس سے رجوع کرس تھا۔اور آپ نے اس طرح فر ویا تھ کہ جب کی نے کہا کہ اً برش س طرح کروں و بھی پر جج ہے یا ایک سال کاروزہ ہے یا ایسے مال کا صدقہ ہے جس کا میں ماسک ہوں تو اس میں قتم کا کفارہ کا فی سو باے گا۔ اور حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا قول بھی اسی طرح ہے۔ بہذامعین مردہ چیز کی اوائیگی سے وہ بری ابند سہو جا ۔ گا۔ اور بید تهماس وقت ہوگا جب شرط ایک چیز میں ہوجس کاوا تع ہونا منظور نہ ہو کیونکہ اس میں قتم کامعنی ہے اوروہ باز آنا ہے مگر باضا ہروہ نذر برنداس کوافت رہوگا اور دونوں اطراف میں سے جس طرف وہ جا ہے مائل ہوجائے گا۔ بھراف اس صورت کے کہ جب شرط ی چیز کی جو جواس کومنظور ند ہوجس طرح اس کا کہنا کہ اگر انقد مریض کوشفا ہ ویدے۔اس لئے کہاس میں تشم کامعنی یعنی رو ت معدوم ہو چکا ہے۔ اور بی تفصیل زیادہ سے

المراغب اصفهاني رحمدالمتدتع لي "مقروات الفاظ القرآن "من لكصع بين: نذرييب كد . آب كى كام كموت كر بنا پروہ چیز واجب اور یا زم کرلیس جوآپ پر واجب ٹیس تھی۔ قرمان باری تھ لی ہے۔ یقیناً میں نے امتدر خن کے لیےروز۔ کی نذر انى ب(مريم ( 26 ) (مفردات الفاظ الترآن مفي (. ( 797 )

بهذنذريه بي كرمكلف فخص اين آپ يره و چيزاد زم كر لے جواس برداز م بيس تقى ، جا ب وه مجز بويد معتق بو-

كتب بنديل غذركومرح كي مديل بهى يين كياكي به: القد سحاف وتق لى في السيخ موس بندوب كم متعتق فر مايا ب- جاشب يك وصالح وك وه جام ييس عرض كي آميزش كافورب، جوايك يشمدب، جس من سے الله كے بند بوش كريں محد، اس ك نہرین کال کر لے جائیں مے ( جدهر جاہیں)، جونذر پوری کرتے ہیں اوراس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف الميل جائے والى ہے۔ (الدهره٥)

تو القد ہجی نہ وقع کی نے ان کا روز قیامت کی ہولنا کیوں ہے ڈرنا اور نذروں کو پورا کرنا ان کی نجا ہے اور کامیا لِی اور جنت میں وافطے كاسبب بنايا ہے.

### مذركاطكم كابيان

مشروع نذرکو بورا کرنا وا جب ہے، کیونک اللہ سبحان وقع کی کا فرمان ہے ، پھروہ اپنامیل کچیل دور کریں اور اپنی نذریں بوری ( 29 ).) رائي ( 29 )

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَّ أَنْبَتَهَا بَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيًّا الْمِحُرَابَ وَجَّدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرُيمُ آثَى لَكِ هَذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ

يَوْزُقُ مَنْ يَتَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ آلَ عَمْرَانَ ﴾

تو أے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا۔ اور اُسے اچھ پروان چڑھایا۔اور اُسے ذکریا کی تکہبانی میں دیا جب زکریا م کے باس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیارزق پاتے (ف) کہااے مریم بے تیرے پاس کہاں ہے آیا ہولیں 0 اللفك ياس سے ب ب شك الله جمع على ب الله على و الله يمان)

صدرالا فاضل مولانا فيم الدين مرادآيا دى حنى عليه الرحمه لكيعة بين ..

اور نذر میں اڑ کے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرما یا حقہ نے ولا دت کے بعد حضرت مریم کوایک کپڑے میں لیبیٹ کر بیط المظبرل میں احبار کے سامنے رکھ دیا بیا حبار حضرت ہارون کی اولا دہیں تھے اور بیٹ انمقبرس میں ان کا منصب ایبا تھ جیسا کہ کھ شریف میں جبہ کا چونکہ حضرت مریم ان کے امام اوران کے صاحب قربان کی دختر تھیں اوران کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلی اورا ال علم كاخاندان تقداسك ان سب نے جن كى تعدادست كيس تقى حصرت مريم كو لينے اوران كاتلفل كرنے كى رغبت كى حضرت زكريا نے فرمایا کہ بیل ان کاسب سے زیادہ حقد ار ہول کیونکہ میرے گھر بیل ان کی خالہ ہیں معاملہ اس پرفتم ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے قرعہ معرت ذكرياى كتام يراكلا

حضرت مریم ایک دن بیں اتنا برحتی تھیں جتنا اور بیج ایک سال بیں۔ بے فصل میوے جو جنت سے اتر تے اور حضرت مرام نے کی مورت کا دور صندیا۔

حضرت مريم نے صغرتی ميں کارم کيا جب كدوہ پائے ہيں پرورش پار ہی تھيں جيسا كدان كے فرزند حضرت عيسي عليه الصلوق والسلام نے ای حال میں کلام قربایا

ستندية يت كرامات اولياء كے ثبوت كى دليل بے كداملتہ تعالے أن كے ہاتھوں پرخوارق فل مرفر ماتا ہے حضرت ذكريا في جب بیدد یکھانو فر ، یا جوذات یا ک مریم کو بے دفت بے فصل ادر بغیر سب کے میزہ عط فر ، نے پر قادر ہے دہ بے شک اس پر قادر ہے کہ میری بالجھ نی کی کوئی تندری دے اور مجھے اس بڑھا پے کی عمر میں امید منقطع ہوجائے کے بعد فرزندعطا کرے بایں خیال آپ فے دعا کی جس کا آئی آیت ش میان ہے۔ (خزائن العرفان ، آل عمران ، ۳۷)

### حضرت هصه کی نذر کابیان

الله تعالی خبر دیتا ہے کہ حضرت حفصہ کی نذ رکواللہ تعالی نے بخوشی قبول فرمالیا اورا سے بہترین طور ہے نشو ونم بخشی ، فل برک خونی بھی عطا فرمائی اور باطنی خونی ہے بھر پور کر دیا اوراپنے نیک ہندوں میں ان کی پرورش کرائی تا کہ علم اور خیر اور دین سیکھ لیں ا حضرت زکر یا کوان کا گفیل بنا دیا این اسی ق تو فر ماتے ہیں بیاس لئے کہ حضرت مریم علیم السلام پیٹیم ہوگئی تھیں ایکن دوسرے بزرگ فر ماتے ہیں کہ قط سالی کی وجہ ہے ان کی کفالت کا بوجھ حضرت زکریائے اپنے ذمہ لے لیے تھا، ہوسکتا ہے کہ دونوں وجو ہات انفاقاً آ پس میں آئی ہوں والقداعم، حضرت ابن اسحاق وغیرہ کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذکری علیہ السوام ان کے خالو تھے،

(فيوضنات رضويه (جد بحثم) ه اور بعض لوگ کہتے ہیں ان کے بہنوئی تھے، جیے معراج والی محج حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت کی اور حضرت عیسی علیم السلام ہے ما قات کی جودونوں خالدزاد بھائی ہیں، ابن اسحاق کے تول پر بیرصدیث ٹھیک ہے کیونکہ اصلاح عرب میں ماس کی خالد کے الا کے کوئی ف رزاد بھائی کہدد ہے ہیں لیس ٹابت ہوا کہ حضرت مریم اپنی خاند کی پرورش میں تھیں ہے جو حدیث میں ہے کدرسول اللہ معی القد علیہ وسلم نے حضرت جمز و رمنی اللہ تعالی عند کی میٹیم صاحبز ادبی عمر و کوان کی خالہ حضرت جعفر بن ابوطانب رمنی اللہ تعالی عند کی بیوی صاحبہ کے سپر دکیا تھا اور فر مایا تھا کہ خالہ قائم مقام مال کے ہے ،اب اللہ تعالی حضرت مریم کی بزرگ اوران کی کرامت بیان فرما تا ہے کہ حضرت زکر یا علید السل م جب بھی ان کے پاس ان کے حجرے میں جاتے تو بیومی میوے ان کے پاس پاتے مثلاً جاڑوں میں گرمیوں کے میوے اور گرمیوں میں جاڑے کے میوے۔حضرت مجاہد، حضرت عکرمہ،حضرت سعید بن جبیر،حضرت ابو نشخشا ، ، حضرت ابرا ہیم کخبی ، حضرت ضی ک ، حضرت تی دہ ، حضرت رہیج بن اس ، حضرت عطیہ عونی ، حضرت سدی اس آیت کی تفسیر مں بہن فرات میں ،حضرت مجاہرے ریکھی مروی ہے کہ یہاں رزق سے مرادعلم اور وہ صحیفے میں جن میں ملمی باتیں ہوتی تھیں لیکن اول قول ہی زیادہ سی عباس آیت بیں اوب اللہ کی کرامات کی دیل ہے اور اس کے جوت بیس بہت می صدیثیں بھی آتی ہیں۔ حفزت ذكر وعديدالسلام ايك ون يوج يشين كدم مم تمهر رح وي سدر ق كهال سي تا تا بي صديقه في جواب ويا كدالله كي ياس ے ، وہ جے چاہے بیسا ب روزی ویتا ہے ، مشدھ فظ ابویعلی میں حدیث ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر کئی وان بغیر پر کھے کھائے گذر مجة بعوك \_ " ب كوتكليف بو في الني سب بيوايول كر موا في كيكن كبيل بعلى يجهدند بإيا \_ حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنبما کے پاس آئے اور دریافت فرہ یا کہ بی تہارے پاس کچھ ہے؟ کہ اس کھالوں جھے بہت بھوک لگ رہی ہے، وہاں ہے بھی مبی جواب مل كر مضور صلى القد عليه وسلم يرمير ب ياب صدق مول يجه بهي نبيل ، الله ي الله عليه عليه ) وبال س فك بى تھے کہ حضرت فاطمہ کی لونڈی نے دوروٹی ل اور نکڑا موشت حضرت فاطمہ کے پاس جھیجا آپ نے اسے لے کر برتن میں رکھالیا اور فر ، نے لکیں کو جھے ، میرے خاونداور بچوں کو بھوک ہے لیکن جم سب فاقے ہی ہے گذار دیں گے اوراللہ کی تئم آج تو بیدرسول القد مسی لندعييه وسلم بي كودول كي ، پير حضرت حسن يا حسين كوآپ كي خدمت بيل بجيجا كهآپ كوبل لائيل ،حضور صلى القدعليه وسم راستے بي یں سے اور ساتھ ہو لئے ،آپ آئے تو کہنے تیس میرے ال باب آپ برفدا ہول اللہ نے بھی بھوادیا ہے جے میں نے آپ کے نے چھپا کرر کادیا ہے، آپ نے فر مایا میری پیر ری بی ری بی ہے آؤ، اب جوطشت کھوباتو دیکھتی ہے کدروٹی سال سے اتل رہا ہے دیکھ کر جير ن ہوسي ليكن فوراسمجھ كئيں كدالقد كي طرف سے اس بيس بركت نازل ہوگئ ہے،القد كاشكركيا ني صلى القد عليه وسلم القد برورود برده اورآ ب کے پاس ماکر چیش کر دیا آپ نے بھی اسے و کھے کرائلدی تعریف کی اور دریا فت فرمایا کہ بٹی ہے کہاں سے آیا؟ جواب دیا کہ اباجان الله ك پاك وه جه جهاب جساب روزى دے، آب فرما والله كاشكر بكدات بيارى بكى تخبي بھى الله تعالى نے بی اسرائیل کی تمام عورتوں کی سردار جیسا کر دیا، انہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطافر ما تا اوران سے بوچھا جاتا تو ہی جواب دیو ارن سی کداند کے پاس سے ہائد جے جا ہے عصاب رزق ویتا ہے، پھر حضور صلی القد علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی

تشريحات هدايه

فيوضنات رضويه (جارآفتم)

ريخ والل)

منداحداورسنن میں ایک اور حدیث مروی ہے جے امام ترفدی سیح کہتے ہیں کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا ہر بچد اپنے خقیقہ میں گروی ہے ساتویں دن عقیقہ کرے یعنی جانور ذائح کرے اور نام رکھے، اور بچہ کا سرمنڈ وائے ، ایک روایت میں ہے اور خون بہایا جائے اور میڈیا دو جُووے والی اور زیا دو حفظ والی روایت ہے والقد اعلم ،

اس جسے میں حسرت کا ظہار بھی ہے اور عذر کا بھی۔حسرت اس طرح کدمیری امید کے برعکس اڑی ہوئی ہے اور عذراس طرح کرنے در کدنذرے مقصود تو تیری رضا کے لئے ایک خدمت گاروتف کرنا تھ اور بیکام ایک مردی زیادہ بہتر طریقے سے کرسکتا تھا۔اب جو پھے بھی ہے تواسے جانا ہے (فتح القدمی)

مولا ناعبدالرحن مبارك يوري لكصة بير \_

حفزت مریم کی والدہ نے جومنت مانی تھی وہ اس تو تع ہے منی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ کیوتکہ اس عہد میں لڑک تو استہ کی عبد میں انٹرک تو استہ کی عبد اس تھے۔ گراڑ کیوں کو وقف کرنے کا رواج نہ تھا۔ گر ہوا یہ کہ لڑکے کی بجائے ٹرکی پیدا ہوئی تو انہیں اس ہت پر افسوس ہونا ایک فطری امر تھا۔ اس آ ہے۔ ہس کھرر کا افظ آ یا ہے۔ جس کا لغوی معنی آ زاد کردہ اسے بعنی اید، بچہ جسے واسد بن نے تم م ذمد دار یوں ہے سبکہ وش کر دیا ہوتا کہ وہ کی عبوہ کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ میود میں دستور تھا کہ وہ اس طرح کے منت مانے ہوئے وقف شدہ بچوں کو بیت المقدس یا بیکل سیمانی میں تھوڑ جاتے اور انہیں ایکل سیمانی یا عبادت خانہ کے منظمین جنہیں وہ اپنی زبان میں کا بمن کہتے تھے، کے سپرد کرآ تے تھے۔

یدبلور جملہ معتر ضدانتہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حصرت مریم کو یہ کہدکر تسلی دی ہے کہ بیازی اڑے سے بدر جہا افضل ہے ۔ جتی کہ کوئی بھی لڑ کا اس اڑکی کے جوڑ کا تیس ۔ لہذا افسوس کرنے کی کوئی بات تیس۔

معرت ابو بررو رضی الله عند كتيم بين كرسول الله عليه وسلم فره يا جو بچه بيدا بهوتا باس كى بيدائش كووت

عنہ کو جدایا اور آپ نے حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے اور حضرت حسین نے دور آپ کی سب از واج مظہرات اور اہل بیت نے خوب شکم سیر بوکر کھا یا پھر بھی اتنابی ہاتی رہاجتنا پہلے تھا جو آس پاس کے پڑوسیوں کے ہاں بھیجا گیا یہ فیر کشرور برکت اللہ تعالیٰ کو سے تھی۔ طرف ہے تھی۔

€A1}

مافظاہن کشرشانعی لکھتے ہیں۔

حفرت عمران کی یوی صاحب کانام حند بنت فاقو ذی حفرت مریم عیمها السلام کی والد و تھیں حفرت مجمداسی آفر مات بیں انگل و با ذخیل ہوتی تھی ایک وقت اور افتد اور ابقد تھی ایک وقت اور دخوص کے سرتھ القد کو پکارا القد تعالی نے بھی ان کی دع تبول فر مالی اور اس رات انہیں صل تفہر کی جب حسل کا یقین ہوگی آن فر مدفی کہ مقد تق بھی جو اواد دد ہے گا اس بیت المقدل کی خدمت کے لئے القد کے نام پر آزاو کر دوں گی ، پھر القد سے دعا کی فرد ردگا رقو میری اس مخصص ندفذ رکو قبول فر ما تو میری دیا ہو اور قو میری نیت کو بھی خوب جان رہا ہے ، اب یہ معلوم ندفی کر پر دردگا رقو میری اس مخصص ندفی کہ باب یہ معلوم ندفی از کا دوگا ہو نے میں اس مخصص کے اور لز کی تو اس قابل نہیں کہ دہ مجدم تقدل کی خدمت نجام د سے سکاس کے لئے لئے کا دو گری جب پیدا ہوا تو دیکھا کہ دو لڑکی جو اس بی میں خام ہم کی کہ اے القد عیل تو و سے تیرے نام پر دوف کر چکی تھی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہو گئی ہو

کیونکہ ہم سے پہلے ہوگول کی شریعت ہماری شریعت ہاور یہال میہ بیان کیا گیا اور تر دیوٹیس کی گئی بکداسے ٹابت اور مقرر رکھ گیا اسی طرح حدیث شریف بیس بھی ہے کہ رسول امتد سلید اللہ عدید وسلم نے قرمایا آج رات میرے ہال لڑکا ہوا اور بیس نے اس کانام اسپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پرابراہیم رکھا ملاحظہ ہو بخاری مسلم،

حضرت انس بن ما مک رضی الله تق لی عند ہے بھائی کو جبکہ وہ اتو لد بہوئے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسم کی خدمت میں حاضر بوئ آ پ نے انہیں اپنے ہاتھ سے گھٹی دکی اور ان کا نام عبد اللہ رکھی ، بیصدیت بھی بخاری وسلم میں موجود ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا یا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر سے ہاں دات کو بچہ جوا ہے کیا نام رکھوں؟ فرمایا عبد الرحمٰن نام رکھو ( بخاری )

ایک اور میچ حدیث میں ہے کہ حضرت ابوعید رضی اللہ تعالی عذے ہاں بچہ ہوا جے لے رَآپ ی ضر خدمت نبوی ہوئے تاکہ آپ اپ دست مبارک ہے ہیں بچے کو گھٹی دیں آپ اور طرف متوجہ ہوگئے بچہ کا خیال ندر ہا۔ حضرت ابو سیدنے بچے کو واہل گھر بھیج دیا جب آپ فارغ ہوئے بچے کی طرف نظر ڈالی تواسے نہ پایا گھبرا کر پوچھااور معدود کر کے کہاں کا نام منذ ررکو ( یعنی ڈوا مند كرنے كيے اس من كرديا كما تاكر عقيده كى سلامتى رہے.

اس نذری اقسام جس کو بورا کرنا واجب ہے۔

اول جس نذر کا پورا کرنا واجب ہے ( وہ اطاعت وفر ، نبرداری کی نذر ہے ) ہروہ نذر ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت و فره تبرداري كي نذر بهومثلا: نماز ،روزه ،عمره ، حج ،صدرحي ،اعتكاف ،حجاد ،امر بالمعروف اورنهي عن المنكر:

مثلاً كونى تحف سيكيم كه : مين الله ك ليمات روز ركول كاء يا اتناصد قد كرونكاء يابيكي كه : الله ك ليم مير و ومه ہے کہ بیں اس بری حج کرونگا، یا بیں معجد حزام بیں دور کعت ادا کرونگا،ان نعتوں کے شکرانہ کے طور پر جوالقہ تع کی تعمیر ہے مریض کو شفاياني و المركى ين.

یا و و نذر معلق ہو، بعنی اگر اس کا کوئی کام ہوجائے تو وہ فلاں نیک کام کرے گا ،مثلا وہ کیے : اگر میرا غائب مخف آ سمیایا اللہ تعالى نے مجھے میرے دشمن ہے محفوظ رکھا تو میرے ذمیاتے روزے یا آناصد قہ.

نی کریم صلی التدعلیه وسم کا فرمان ہے " جس نے التد تعالی کی اطاعت وفرمانیرداری کی نذر مانی تو وہ اس کی اطاعت و فر ما نبرواری کرے ، اورجس نے اللہ کی تافر مانی کرنے کی تذر مانی تو وہ اس کی تافر مانی شکرے۔

( تح بخاري مديث قبر (. ( 6202 )

اوراً کر سی مخص نے اطاعت کی نذر یا نی اور پھرا سے جامات پیدا ہو گئے جس نے اسے نذر ہوری کرنے سے عاجز کردیا :مثلا كم فض نزر مانى كوه ايك ماه كروز بر كھے كا، يا تجيء عمره كرے كاليكن وه بيار ہو كيا اوراس بنا پرروز ب شدر كھ سكا، يا جج اور عمرہ نہ کرسکا، یا اس نے صدقہ کرنے کی تذریانی لیکن وہ لقرے دوجیا رہو گیا جس کی بنا پرنذر بوری کرنے سے قاصرر ہا، تو اس مالت مين نزرهم ك كفاره على بدل جائ كى مجيدا كمندوجدة في صديث عن واردي:

ابن عباس رضی اللہ تعالی عشہ بیان کرتے ہیں کہ: جس نے الی نذر مائی جس کی وہ استعامت ندر کمتا ہوتو اس کا کفارہ قسم کا کفرہ ہے"ا ہے ابوداوور حمدالقدتے روایت کیا ہے،اور حافظ ابن حجر رحمدالقد تعالی نے بنوغ المرام میں اس کی سند کو سح کہا ہے،اور حفاظ رحميم الله في اس كو وقف كوراج كها ب.

اورابن تیمیہ کہتے ہیں: جب انسان اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کی نذر مانے کا قصد کرے تو اسے وہ نذر پوری کرتا ہوگی الیکن اگروہ الندتی لی کے لیے ، ٹی نذر کو پورانہیں کرتا تو اکثر سلف کے ہاں اس بیسم کا کفارہ ہے۔ (مجموع الفتاوی ( 33 مر. ( 49 ) ووم ایس نذرجے پوراکرنا جائز نہیں ہے،اس میں شم کا کفارہ ہے: اور بینذرکی میشم مندرجہ ذیل پر مشمل ہے

معصیت کی نذرکابیان

ہروہ تذرجس میں اللہ تعالی کی معصیت وٹا فرمانی کی تذر مانی گئی ہو، مثلا کوئی حض بینذر مانے کہ وہ کسی قبریا مزار پرتیل ڈالے گایا تم روش کرے گا، یا کسی قبراور مزار اور شرکیہ جگہ کی زیارت کی نذر مانے ،تو بعض وجو ہات کی بنا پر میدنذر بتوں کے لیے نذر کے

شیطان اے چھوتا ہے تو وہ چلا کررونے لگتا ہے۔ صرف مرم اوراس کے بیٹے (حضرت عیسیٰ) کوشیطان نے نبیں چھوا۔ ( بخاری، كتاب النفسير، زيرآيت مذكوره) اس حديث سے حضرت مريم اور حضرت عينى دونوں كى فضيلت ثابت ہوئى۔ نيز يه كه حضرت مريم ك دعا كوالله تعالى في قبول قرماليا . ( تغبيرتيسيم القرآن )

قاض شوكاني كہتے ہيں: يهال امروجوب كے ليے ہے۔

اور کی ایک احادیث میں نی کریم صلی الشعطیہ وسلم سے نذر مانے کی کرامت کا بیان ملتا ہے: ابو مربرہ رضی التدت کی عدیمان کرتے ہیں کہ رسوں کر بیم صبی انتد خلیہ وسلم نے فر مایا ": تم نذرین منہ مانا کرو، کیونکہ نذر تقدیر سے پچھے فائد و نہیں دیتی، بلکہ بیلو بخیل النالغ كالك بهاندم التي مسلم مديث فمر (( 3096 )

اورعبدالقد بن عمر رضی الله تع کی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول کر میم صلی القد علیہ وسلم نے ہمیں نذر ہے منع کیا اور فر مانے گے ": یکی چیز ودورنیس ہناتی ، بلکاس ہو بخس اور تنوس سے نکالا جاتا ہے (سیم بخاری وسیح مسم)

اور گرکونی مخص سے کیے کہ نذر پوری کرنے والول کی تعریف کرنے کے بعداس مے منع کیسے کردیا گیا؟ تواس کا جواب سے ہے که جس نذرکی تعریف اور مدح کی گئی ہے وہ اطاعت وفر مانبرداری کی نذر ہے، جوکسی چیز پرمطلق نہ ہوجسیا نہ ن ستی و کا ہلی کودور اورالله تعالى كى تعت كاشكراداكرنے كے ليائيداد يرحمول كرے.

اورجس نذرے منع کیا گیا ہے وہ کی تشم کی نذریں ہیں ، جن میں سے ایک نذریو وہ ہے جو بطور معاوضہ بولینی نذر مانے وال اطاعت وفر ما نبرداری کوئسی کام کے حصول پیکسی چیز کے دور ہونے پر معلق کرے اس طرح کداگر وہ کام نہ ہوتو وہ بیاطاعت و فرہ نبرداری کا کا منبیں کرے گا،اورنی تذرب نی ممنوع ہے ہوسکت ہاہے منع کرنے میں حکمت سے ہوکہ: کہ جب اس پروہ کا م حتی اورواجب ولازم بوجائة تذربان والانحض ال اطاعت ككام كوبوج يم محد كرانجام د.

جب نذر ، ننے والے نے اطاعت کرنے کی نذراس شرط پر مانی کہ اگر اس کا مطلوبہ کام ہوجائے تو وہ میاہا عت کرے گا، تو اس طرح بیاس کے معاوضہ اور بدلہ ہوا جواس کام کے کرنے والے کی نبیت میں قدح ہے . کیونکہ اگر اس کے مریض کوشف یا لی حاصل نہ ہوتو وہ شفایا بی برمعلق کردہ صدقہ تبیں کرے گا ،اوریہ کِل کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ اپنے مال ہے بغیرعوض کے جدنہیں تكالآجواى كالكالح واف والمار عالبازياده كرامو؟

بعض ہوگوں کا جابی اعتقاد ہوتا ہے کہ نذر مطلوبہ چیز کے حصور کا باعث بنتی ہے، یا بیر کہ اللہ تعالیٰ نذر کے عوض میں نذریا منے والے کامطلوب کام بورا کردیا ہے۔

اور بعض جال او گون کا ایک اوراعتقاد ہے کہ نذر تقدیر کو بدلتی ہے، یا انہیں جد نفع دینے کا باعث بنتی ہے، اور ان سے نقصان اور شرر کودور کرتی ہے.

تواس خدشہ کی بناپراس ہے منع کردیا کہ کہیں جال ایس ہی اعتقاد نہ دکھنا شروع کردیں ،اوراس طرح کے اعتقاد کی خطرنا کی پ

تشريحات مدايه

تو این عمر رضی الندته ای عنبی نے فروید : الله تعالی کا تو تھم ہے کہ نذر پوری کی جائے ، اور ہمیں رسوں کر میصلی الله عليه وسلم نے منع کیا ہے، یا فروریا ہمیں عید قربان کا روزہ رکھنے ہے منع کیا گیا ہے راوی کہتے ہیں ،اس سے زیادہ کھی گہر سی کہ جی کہ پہاڑ کے

ہ فظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں: اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ عبید الفطر یا عبید الاسخیٰ کے دن تھی یا نذر کا روز ہ رکھنا ہو ترقبیل

وہ نذرجس کا حکمتم کے کفارہ کے علاوہ کوئی حکم میں

اور کھینڈریں ایک ہیں جن محتفاقی کوئی احکام نہیں صرف اتناہے کینڈری نے والائڈرے کفارہ کے طور پرتشم کا کفارہ لازی وے گاءاس میں مجھنڈ ریں بدویں۔

مطلقا نذر ، ننا ﴿ بيده نذريب جس كانام ندليا كيام و ) لبذا اركسي مسلمان فض في نذر ماني اورنذر ماني كني چيز كانام ندميا بكدنذركوبغيرنام كمطلق بى رہے دياياتعين تدكيا مثل بيكهاك عجم يرنذر بكدا كرانشة تعالى في جھے شفويا في سے نواز اءاوراس نے کسی چیز کانام ندلیا تواس پر تھم کا کفارہ ہوگا۔

عقبد بن عامر رضى التدت لى عند سے بيان كيا جاتا سب كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا": نذركا كفار وقتم كا كفار ه ب"اے مسلم رحمہ القد تعالی نے روایت کیا ہے اوم نووی رحمہ القد تعالی کہتے ہیں: امام مالک اور بہت ساروں نے بلکدا کشرنے اسے نذر مطلق رجول کیا ہے، جیما کہ وئی کے جمعے پرنذر ہے، شرح مسلم ازام مووی ( 11 مر ( 104

الی چیز کی نذر جواس کی ملکیت تہیں

جب نذر مانے والے کی ایس چیز کی نذر مانی جواس کی ملکیت ہی نہیں تو اس رفتم کے کفارہ کے علاوہ ہے تہیں ہمثلا کو کی فخص سے نذر ان كروه فدا المحض كامال صدقة كرع كام وفلات فخض كاغلام آزادكر على الخض كوباغ بديدو على اورده اس كام لك

وراس علم پرمندرجد ذیل حدیث درالت کرتی ہے: عمرو بن شعب عن ابیعن جدوبیان کرتے ہیں کدرسول کر مم صلی التدعلیہ وسم نے قرماید ": این آ دم جس چیز کا ما لک تبیس اس میں اس کی تذرنبیں ہے، اور جس کا وہ ما لک نبیس اسے آ زاد بھی نبیس کرسکتا، اورجس كاوه ما لك نبيس اس ميس طلاق تبيس ب "سنن ترشى صديث تمبر ( 1101 ) امام ترخدى رحمدالشتعالى كيت بيس عبدالتدين عمروك حديث من محم ہے.

44.3

(فيوضنات رضوية (جدرهم)

اورای طرح اگر کو کی شخص کسی معصیت و نافر مانی کی نذر مانے مثل زنا کاری ، پایشر ب نوشی ، پاچوری ، پر میتیم کا مال بزپ کر مارو کی کائن کا نکارکرنا، کسی ہے ساتھ قطع جی کرنے کی ، یا بغیر کسی شرک ، نغ کے کسی ہے گھر میں ندج نے کی ، تو یہ سب نذریں ایسی تیں جونا جائز ہیں ان کا پورا کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، بلکدا ہے اپنی تقر کے کفارہ میں قسم کا کفارہ او کرنا چاہیے، اس قسم کی ا الدراود كاندكرن كي ديل مندوج والى مديث ب:

ی کشرضی القدتی لی عنها بیان کرتی بین کدر سول کریم صلی متدعدید حکم نے فرویا ۴۰جس نے القدتی لی کی اطاعت وفر و نبر داری کی نذر مائی وہ امتد تعدلی کی اطاعت وفر ما تبرداری کرے اور جس نے اس کی نافر مانی ورمعصیت کرنے کی نذر مانی تو وہ اس کی نافره نی ومعصیت ندکرے"

ا ہے بخاری رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے۔ اور عمران بن حصین رضی اللہ تعالی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی القہ هيه وسلم من فرمايا ":معصيت ونا فرماني كي تذريل كوئي وفائبين \_ (تسجيم معريث نمبر (. ( 3099 )

بروه نذر جونص كے متصادم مو

جب مسلمان مخفی کوئی نذر مانے اور اسے بیعم ہوج نے کہ اس کی نذر سجے نصر جس میں امرید نبی ہے کے متعد دم ہے تو اسے ں نذر یو پورا کرنے سے بازر ہنا چاہیے،اوراس کے بدلےاسے تنم کا کفارہ اوا کرنا چاہیے اس کی دیس بنی ری شریف کی مندوجہ

زیاد ہی جبیر بیان کرتے ہیں کد میں ابن عزرضی القدتق لی عنبر کے ساتھ تھا تو ایک حفص نے ان ہے سوال کیا کہ میں نے نذہ ۔ نی ہے کہ پوری زندگی ہر منگل ماہر بدھ کوروز ہ رکھوں گا اور بیدون عیدال منی کے دن کے موافق ہوگی ہے؟

تو ابن عمر رضی امتدتعالی عنبی نے فرمایا ، امتدتعالی نے ہمیں نذر پوری کرنے کا تھم دیا ہے، اور عیدوالے دن ہمیں روز ہ رکھے ے منع کی حمیا ہے، تو اس محض نے دوبارہ میں سوال کیا اور ابن عمر رضی القدت کی عنبمانے یمی جواب دیا واس سے زیادہ کچھ تد کہا۔ بخارى مديث نمبر (. ( 6212 )

اوراهام احمدر حمدالله تعالى في زياو بن جبير رحمه الله تعالى سے بيان كيا ہے ووسكتے جيں ايك شخص نے ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ہے منی میں چلتے ہوئے سوال کیا۔

ميں نے نذر مانى بے كه برمثكل يو بر بدھ كوروز ہ ركھوں گا ، اور بيدن عيد الاضى كے موافق آئي ہے ، آپ كيا كہتے بين تو ، بن عمر رضی انٹذ تعالی عنہمائے جواب دیا: انٹد تعالی کا تھم ہے کہ نذر پوری کرو،اور رسول کریم صلی انتدعایہ وسلم نے عبدالاسخی کے دن روز ہ ر کھنے ہے منع فرمایا ہے، ماید کہا: ہمیں عیوقربان کے دن روز ور کھنے ہے منع کیا گیا ہے۔

راوی کہتے ہیں: اس مخص نے خیال کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبمانے سنانہیں ، تواس نے کہا: میں نے برمنگل یا بدھ کوروز ہ

وہ نذرجے پورا کرنے یاسم کا کفارہ دیے میں اختیار ہے

کچھنڈریں ایسی ہیں جن میں نذر ماننے والے کو اختیارہ صل ہے کہ وہ اپنی نذر پوری کرے یا پھرنڈر کے کفارہ میں قسم کا كفاره اداكرد ، اس من مندرجد في نذري آتى يس

جھڑ ااور غصہ کی نذر : یہ ہروہ نذر ہے جوشم کی جگہ ہوا وراس ہے کسی فعل کوسرانجام دینے یا کسی فعل کوترک کرنے پر اجمار نامراد ہو، یا پھرسی کی تقیدیتی یا تکذیب مراد ہو، نذر مانے والے کا مقصد نذر شہواور نہ ہی انڈ کا قرب حاصل کرتا ہو.

مثلا کوئی مخفس غصہ کی حامت میں ہے ہے : ( اگر میں نے اپیا کیا تو مجھ پر جحت یا میرے ذمه ایک ماہ کے روزے یا ایک ہزار

یا ہے کے ( اگریش نے فلا سی تحص سے کلام کی تو پیفل م آزاد کرونگا، یا میری بیوی کوطلات) وغیر ہور پھروہ بیکام کر بھی لے، وروہ اس ساری کلام ہے اس کی تا کید ج بتا تھا کہ وہ اس کام وغیرہ کونبیں کرے گا ، تو اس کے مقصود کی حقیقت میں نہ تو شرح پر ممل كرے اور نہ بى اس يرمز الا كو ہوكى ، بلك اسے اس طرح كى تذريش اختيار ديا جائے گا۔

ال من کا حاست کی حکایت بیان کرنا ہو، یا کسی چیز کے تعل یا عدم تعل پر ابھارنے کا اخب رہو، اے بھی اختیارے کہ یا تو ودا پنی نذر بوری کرے یا چرفتم کا کفارہ ادا کردے، جو ہر کے اختبارے اے تم ثار کیا جا بڑگا۔

نام نہادا ٓزادُ کُقْلِ ابن تیمید کہتے ہیں ":اگراس نے تھم کے اعتبار سے نذر کو معلق کیا اور بدکھا: اگر میں تمہارے ساتھ سفر کروں و بچھ پر جج ہے، یامیرا مال صدقہ، یامیرے ذمہ غلام آزا دکرنا ،تو صی بہکرام اور جمہور علاء کے ہاں بیر حلف نذر ہے، نہ کہ وہ نذر ما منظ والاب، البداا كروه اين او برلازم كرده كو يورانيس كرتا تواسي كا كفاره اداكرتابي كافي ب"

اورایک دوسری جگد پر کہتے ہیں ": جھڑے اور غضب کی حالت میں نذر سے واجب کردہ میں ہمارے ہاں مشہور قول پر دو چیزوں میں سیا یک ہے: یا تو کفارہ یا پھر معلق کردہ فعل کو مرانجام دینا ،ادراگردہ معلق کردہ چیز کا التزام نہیں کرتا تو پھر کفارے کا وجوب البت موتاي

یہ ہروہ نذر ہے جومباح امور میں ہے کسی پر بھی مانی گئی ہو،مثلا کو کی شخص کسی معین لباس کے پہننے کی نذر مانے ، یا کوئی مخصوص کھانا کھانے کی نذرہ نے ، یک بذانہ جاتور پرسوار ہونے کی نذر مانے ، یائس محدودگھر میں داخل ہونے کی نذر مانے ، وغیرہ ٹا بت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک محص نے بواند تا ی جگہ میں اونف ذر مح كرف كى تذر مانى \_

اورایک روایت میں ہے کہاس کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ نی کر میصلی القد علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی : میں نے بوان میں اونت

ذ بح كرنے كى نذر مانى ہے. تورسول كريم صلى القد عليه وسلم نے فرمايا: كيا وہاں جا طبيت كے بتوں ميں سے كوئى بت تھا جس كى عبوت كى جاتى تقى؟ توصحابه نے جواب ديا: نہيں تورسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا - كمياو ماں ان كاكوئى ميله تشيه لكنا تفا؟ تو صی برام نے جواب دیا : نبیس تو رسول کر مح صلی القد علیه وسلم نے فرمایا : جا دا بی نذر پوری کرود کیونکه القد تعالی کی معصیت و نافر مانی کی نذر بوری کرنا جائز نہیں ،اور ندہی اس میں جس کا این آ دم ، لک بی نہیں۔ (سنن ابوداود حدیث نمبر ( . ( 2881 )

نزرے ممانعت کے سبب کا بیان

علامه فطانی نے فر مایا کہ نذر ہے منع کامعنی میہ کہ بینذر کے متعلق اہتمام کا اظہار ہے اور نذرکوا ہے ذمدال زم کرنے کے بعداس میں ما پروائی پر ڈرانا مقصود ہے ، اور اگر نڈرے بیٹ برائے سز اہوتا اس سے لازم آئے گا کہ نذرکو پورا کرنے کا حکم ختم موج نے کیونکہ یوں نذر گنا وقر ار پائے کی البذا بااهیم حدیث کی وجہ سے کہندراس اعتقادے ند مالو کہندر کی وجہ سے تقدیم بدل جائے گی کہ جس چیز کواللہ تعالی نے تمہارے لئے مقدرتیں فرمایا نذر کی وجہ ہے تم اس کوحاصل کراد کے اور نقد ریس جو چیزتم پروارد ہونے والی ہے تم اس کونڈ رکے ذریعدلوں وو، اور جب نذر ، نوتو اس سے بری الذمہ ہونے کے لئے اسے پورا کرو، کیونکہ جونذر مانی عددة بردازم اواكل عدر صحيح مسلم كتاب الناد باب السلوءموقاعة المفاتيح شرح مشكوة

علامد طبی نے قرمایاس مدیث کی وضاحت رہے کہ اس میں نہی کا تعلق اور اس کی علمت ، نقد رہے نذر مستعنی نہیں کرتی ، وال جمد ہے۔اوراس میں عبید ہے کہ اس عقیدہ سے نذر مانتا کہ یہ نقد برکوتیدیل کردے کی اوراس سے ستغنی کردے کی ، منع ہے، لیکن نذره ن کرید عقیده رکھنا اللہ تعالٰی ہی معاملات کوآ سان فره تا ہے اور وہی ذاتی طور پر نافع اور ضار ہے اور نذر محض ایک وسیلہ ب، تواس عقیدہ سے نذراوراس کو پورا کرناع دت ہے، اور بیصورت ممنوع نہیں ہے بیکسے ممنوع ہوسکتی ہے جبکہ اللہ تعالی جل شاندنے اپنے تیک بندول کی مدح میں خووفر مایا کہ وہ نذرون کو پورا کرتے ہیں۔اور فرمایا جو بچدمیرے پیٹ میں ہےاس کو میں وقف کرتی ہوں۔ اور میں کہتا ہوں یونمی اللہ تعالی کافر مان ہے، میں نے اللہ تعالی رحمٰن کینئے روز ہ کی نذر مانی ہے۔ تو معلوم ہوا كەحدىث يى نى كاتعلق اى نذرە سے جس بىل يى تقيدە شامل بوكە يىنذرىقدىرے مىتىغى كردے كى-

(مرقاة المفاتيح شرح مفئوة المعانع باب التدور)

علام جمرامين آفندي حنى عليدالرحمد لكصة بين-

خانید می فدکورے کہ جب کی نے کہا کہ اگر میں اس مرض سے تندرست ہوجاؤں تو بکری ذیح کروں گا ، تو تندرست ہونے پر اس پر ذیج کرتا لازم نہیں ہوگا مگر جب یوں کیے کہ اللہ تعالی کے لئے جھے پر لازم ہے کہ میں بکری ذیح کروں گا ( تو پھرنذر ہوگی اور پورا کر بالا زم ہوگا) بدور مختار کے متن کی عبارت ہے اور اس کی شرح میں اسکی علت بدیمان کی ہے کداس لئے کہ پورا کرنا نذر کی وجہ ے لازم ہوتا ہے، اس پر دوسری عمارت دلالت كرتى ہے، پہلى عمارت اس پر دال نبيس ہے۔ اور اس كى تائيد برزازية شر، بك

# اَبُ السِيدِ لِي اللَّهُ وَلِ وَالسُّكُنِّي \*

﴿ يه باب گھر ميں دخول وسكنه كي شم كے بيان ميں ہے ﴾

إب يمين دخول دسكندكي فقهي مطابقت كابيان

طامدابن محود بابرتی حقی علیا الرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمد كتاب مكم كوبيان كرنے كے بعد بيضروري سمجھ ہے كداس ك ا جاب وا واع کو بیان کیا جائے۔ کیونکو قتم کی قعل کے انعقادیا ترک پر ہوتی ہے اور ان افعال میں سب سے مقدم مصنف اس بالم وقائم کیا ہے جس میں دخول دسکنہ سے متعلق متم کے احکام کو بیان کیا ہے کیونکدانسانی ضرورت میں تمام اشیاء زندگی سے انہی کوتقدم عاص ہے۔اوردوسری اشیا ہے ان کی برتری کی دلیل میا بھی ہے اس تعت کو کتاب میں بھی بیان کیا حمیہ ہے۔

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآء بِنَاء \* وَّٱنْزَلَ مِنَ السَّمَآء مِآء \* فَٱخْرَج بِه مِنَ الشَّمَرِتِ رِرُقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَّ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ . (البقره،٢٢)

جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسان کوئل رت بنایا اور آسان سے پانی اتارا۔ تواس سے پچھے پھل نکائے تمہارے كعنف كوتو اللت كے لئے جان يو جوكر برابروائے ندھبراؤ۔ ( كنز الايمان )

د نول کا مطلب سے ہے کہ فا جرے وطن کی طرف انقال کیا جائے جیکہ سکنہ کامعنی ہے ہے کہ ایک مکان سے دوسرے مکان ک طرف فروج كرناتا كدوبان وواين اللوهيال كے ساتھ شب وروز بسر كرے۔

(عناميشرح الهدامية بتعرف، ج٢ بم ٣٩٣ ، بيروت)

كمرش عدم دخول كالتم المحاني والعاكا كعبه ش واخل مون كابيان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْنًا فَدَخَلَ الْكَعْبَةَ أَوْ الْمَسْجِدَ أَوْ الْبِيعَةَ أَوْ الْكَنِيسَةَ لَمْ يَحْنَثُ ) لِأَنَّ الْمَيْتَ مَا أَعِدَّ لِلْبَيْتُوتَةِ وَهَذِهِ الْبِقَاعُ مَا يُبِيَتُ لَهَا ﴿ وَكَذَا إِذَا دَحَلَ دِهْلِيزًا أَوْ ظُلَّةً بَابِ الذَّارِ ) لِمَا ذَكُرْنَا ، وَالطَّلَّهُ مَا تَكُونُ عَلَى السَّكَّةِ ، وَقِيلَ إِذَا كَإِنَ الدَّهْلِيزُ بِحَيْثُ لَوْ أَغْلِقَ الْبَابُ يَنْقَى دَاخِلًا وَهُوَ مُسْقَفٌ يَخْنَتُ لِأَنَّهُ يُبَاتُ فِيهِ عَاهَةً ﴿ وَإِنْ دَخَلَ صُفَّةً حَنِتَ ) لِأَنَّهَا تُبْنَى لِلْبَيْنُوتَةِ فِيهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَصَارَ كَالشُّنُويُّ وَالصَّيْفِيّ . وَفِيلَ هَــذَا إِذَا كَـانَـتُ الصُّفَّةُ ذَاتَ حَوَائِطَ أَرْبَعَةٍ ، وَهَكَذَا كَانَتْ صِفَافُهُمْ . وَقِيلَ الْجَوَابُ مُجُرِّي عَلَى إطَّلاقِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

تشريحات مدايه اگر کوئی ہے کیے کہ گرمیرا بیٹا سالم بچ تو بیں تازندگی روز ورکھوں گا ، تو ویدہ ہوگا ،لیکن اس کے ساتھ برزازیہ بیس پیجی ہے کہ اً سرکوئی کیے "اگر مجھے صحت ہوئی تواتنے روز ہے رکھوں گا "تو پورا کرنا واجب نہ ہوگا ، جب تک اس میں "اللہ تعالی کے لئے مجھ پر روزہ ل زم ہے" ند کے سیکن استحسان سد ہے کہ اس پر روز ولا زم ہوجائے گا ،اورا اً رکوئی کے "اً مریس ایسا کروں تو میں حج کروں گا "اس ك بعداس في وه كام كياتو في لا زم موكار (رد عمار، جسم مع من بياور)

جس نے مسم کے ساتھ اتصالی طور پران شاءاللہ کہا

قَالَ ( وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصَّلًا بِيَمِيهِ فَلَا حِنْتَ عَلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنُ حَلَقَ عَلَى يَمِينٍ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ ) إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنُ الِاتُّصَالِ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ رُجُوعٌ وَلَا رُجُوعَ فِي الْيَمِينِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

قربایا اورجس نے اپنی تشم پر طف اٹھ یا ورقشم کے ساتھ ہی اتصابی طور پر ان شاء ابتد کہا لیس وہ حافث نہ ہوگا۔ کیونکہ نبی کر پر این کے فرمایا: جس نے قسم اٹھائی اوران شاءالقد کہا تو دوقسم ہے بری ہو گیا۔البتہ اس کیلئے انصال ضروری ہے کیونکہ وہ فراغت کے بعدر جوع ہےاور میمن میں رجوع نہیں ہوتا۔اورالقدتق لی ہی سب سے زیادہ جانے وال حق کوجانے وا یا ہے۔

حضرت ابو ہر ریرہ رضی القد عشدروایت کرتے ہیں که رسول القد علیہ وآلہ وسلم نے فر ویا ہمیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی توے بولوں میں سے ہرایک سے پال رات میں جا وَں گا ،ان میں سے ہرایک اید بچے جنے گی جوشہموار ہول کے اور اللہ کی راہ میں جب دکریں گے،ان کے ساتھی نے کہ کدانشاء اللہ کہیں لیکن انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہاورا پی تن م بیو یوں کے پاس سمجھ تو ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی جس نے ایک ناتمام بچہ جنا ،اورقتم ہے اس وَات کی جس کے قبضہ میں محمصلی القدعلیہ وآلدوسلم كي جان ب كدا گروه انثوء الله كيتر (توسب كے بي پيدا ہوتے) اور شهوار ہوكر اللدكي راه يس سب ك سب جهاد كرية ( ي كاري: جديدم: مديث بر 1560)

حصرت ابن عباس رضی الله تعالی عندال محف کے بارے من فرویتے میں جوحلف کھاہئے کداہے پھر بھی انشاء اللہ کہنے کا حق ب كوسال بعر كزرد چكا بور مطلب مدين كما ي كلام من ياتهم من انتاء الله كهنا بحول ميا توجب بهي ياد آئ كهد لے كوكتني مدت كزر چکی ہواور گواس کا خلاف بھی ہو چکا ہو۔اس ہے میصطلب نہیں کہ اب اس پرقتم کا کفارہ نہیں رہے گا اورا ہے تھم تو ڑنے کا اختیار ر بے۔ یکی مطلب اس قول کا امام این جربر رحمة الله علیہ نے بیان قرابی ہے اور یکی بالکل تعیک ہے ای پر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه كا كلام محول كيا عاسكما عان عاور حفرت مجامر رحمة القدعليد عدم وى محدم ادات والمدكرن بعول جانا م

تشريحات هدايه

اورجس مخف نے قتم اٹھائی کہ وہ گھریں داخل شہوگا اس کے بعدوہ کعبد میں یا مسجد میں یا نصرانیوں کے گرجے یا میہود میوں کے کلیسایں داخل ہوگیا تو وہ تم توڑنے والا ندہوگا۔ کیونکہ بیت اس گھر کو کہتے ہیں جورات سر کرنے کیسے بنایا گیا ہو۔جبکہ بیمقامت رات گزارنے کیلئے ٹیس بنائے گئے۔اورای طرح اگر وہ گھر کے وروازے یو دہلیز میں داخل ہوتو وہ جانث نہ ہوگا۔ای دلیل کے چیش نظر جوہم بیان کر چکے ہیں اور ظلماس س تبان کو کہتے ہیں جو تلی پر ہوتا ہے اور ایک قول مدے اگر وہلیز اس پر بی ہوئی موامد دردازے کو بند کرایا جائے تو وہ گھر کے اندر داخل رہے تواس پر جھت بھی ڈالی ہوئی ہوتو وہ حائث ہوج سے گا۔ کونکہ عرف کے مطابق اس میں رات گزاری جاتی ہے۔اور جسبہ حالف صفہ (چیوتر ہ) میں داخل ہوائو وہ حائث ہوجائے گا کیونکہ وہ جس ندمجی رات گزارنے کیلئے بنایا گیا ہے۔ نہذا بیصفرسر مائی اور کر مائی کی طرح ہوجائے گا اور بیمسی کہا گیا ہے کدیے تھم اس وقت ہے جب اس صفدکی جارد ہواری ہو۔جس طرح ال کوف کے صفاف تنے ۔ اور بیجی اس کا جواب ہے کدیے طلق ہے اور مطلق اپنے اطراق پرجاری رہتا ہے۔ اوری جی بی ہی ہے۔

مطاق این اطلاق برجاری رہتا ہے۔ قاعدہ فلبیہ

المطلق يجرى على اطلاقه (اصول شاشي)

مطلق این اطلاق پرجاری رہتا ہے حتی کداس کی تقیید پرنص آجائے۔اس کا فیوت بیہ۔ ترجمہ اورتم رکوع کرو، دکول كرنے والول كے ساتھ \_ (البقرو)

میری کرے سے مطلق ہے لہذا تعدیل ارکان کا وجوب حدیث سے ٹابت کر کے اس پر زیادتی نہ کی جائے گی بلکہ تعدیل ارکان پڑئل اس لئے کیا جائے گا کہ آگی وجہ سے مطلق پر نداؤ زیادتی مور ہی ہے اور ند مطلق کی کوئی تبدیلی مور ہی ہے۔ پس مطلق رکوع فرض ہوگا کیونکہ قرآن مجید کے میندامر کا تقاضہ یہی ہے اور حدیث کے مطابق تعدیل ارکان واجب ہوں گے۔

ندكوره قاعدے كے مطابق جس چيز پر گھر كا اطلاق عرف بي كيا جاتا ہے اس سے تتم مراد ہے كيونكہ جب تك اس مي كول تعيد كى دليل شآئ كى تب قائل كول معلق عى مرادليا جائكا-

علامدابن عابدین شامی حنفی علیدالرحمه لکصح بین که جب سی خص نے میشم اٹھائی که وہ اس مکان میں نہیں جائے گااور وہ مکان ، بڑھایا گیا تو اس حصہ میں جانے سے تتم نہیں ٹوٹی اوراگر بیکہا کہ فلا ل سے مکان میں نہیں جائے گا تو ٹوٹ جائے گ<sup>ی می</sup>کھائی کہ اس مکان ٹی شہاؤں گا بھراس مکان کی حجبت یا دیوار پر کسی دوسرے مکان پرستے یا میڑھی لگا کرچڑھ کیا توقشم نیس ٹوٹی کہ بول جال ش اے مکان ٹس جانا نہیں سے ۔ بوئی اگر مکان کے باہر درخت ہے اس پرچ عااور جس شاخ پر ہے وہ اس مکان کی سیدھ ا ہے کہ اگر کرے تو اس مکان میں گرے گا تو اس شاخ پر چڑھنے ہے جمی حتم نیس ٹوئی۔ یونٹی کسی مسجد میں نہ جانے کہ حتم کھائی اور اس

ى ديدارياميت برج حالوسم يس اوفي (روه اركاب الايمان، ج٥٩ مي ١٥٥٠) مرين داخل نترمونے كي مم الفانے كابيان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَدَحَلَ دَارًا حَرِبَةً لَمْ يَحْنَثُ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ اللَّارَ فَلَخَلَهَا بَعْلَمَا انْهَذَمَتُ وَصَارَتْ صَحْرَاء حَنِثَ ) لِأَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، يُقَالُ دَارٌ عَامِرَةٌ ، وَدَارٌ غَامِرَةٌ وَقَدْ شَهِدَتُ أَشْعَارُ الْعَرَبِ بِلَالِكَ وَالْبِنَاء وصف فِيهَا غَيْرَ أَنَّ الْوَصْفَ فِي الْحَاضِرِ لَفُو وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبُرٌ.

اور جب مخص نے قسم اٹھائی کہ وہ گھر ہیں داخل نہ ہوگا کچروہ کھنڈر ٹی داخل ہوجا تا ہے۔ تو دہ تسم تو ڑنے والا نہ ہوگا اور جب اس نے بیٹم اٹھائی کہ دواس کھریں داخل نہ ہوگا کھراس گھر کے گرج نے کے بعد میدان ہونے کی صورت بیں اس بیں داخل ہوا تو وودنث بوجائے گا۔ کیونکہ الل عرب وعجم سب کے زریک گھر اس محن کوکہا جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے دار عامرہ ' بنا ہوا گھر اور دارغامرہ' کنڈر کھر اور دیران کھر اور اہل عرب کے اشعاراس پرشامد ہیں۔ لہذا کھر کیلئے تغییر وصف ہے لیکن حاضر میں وصف لغوہ جيد غالب من الكاانتماركيا كياب-

ا مام احمد رضا بریلوی حنقی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ نکلنے کا حکم نددینا اور نہ نکلنے کا حکم دیناء بید دونوں چیزیں آ کہیں میں من فی نہیں ہیں كيونك پېلامعنى دوسرے معنى ش بھى موجود ہے ( حالاتك اقسام كا آئيل شي ايك دوسرے كے مبائن جونا ضرورى ہے ) لبذابيدو تسميل عييده عليجده نه بوئيس - مال مطلق خاموشي ، اجنبي گفتگو، اورمنا في گفتگو، ان متيون صورتون ميس ترك محقق جوجا تا يج محربيد آک کی قسمیں نہیں ہیں کیونکہ ترک عدم کا نام ہے اور گفتگو لینی تکلم وجودی چیز ہے تو وجودی چیز عدمی چیز کی قسم کیسے بن عتی ہے، تو معلوم ہوا کہ ترک کا مصد اق صرف لگلنے کا حکم ندویتا ہے، اور وہ سکوت جس کے ساتھ کوئی اور چیز ند ہوا ور مقام کلام میں وہ کلام سے مقارن قراریا تا ہے اور کوئی چیز اینے مقارن کے ساتھ تم نہیں بنتی۔اس قبل وقال کا خاتمہ یوں ہوجا تا ہے کدر ک ہے متعلق جتنے مسائل گزرے ہیں ان میں علاء کرام نے منافی تفتکو، کے اختال کو ذکر نبیں کیا، اور انہوں نے کہیں بھی بیٹیس فر مایا کہ " نہ نگلنے کا تھم "توواضح موركيا كداس احمال كايمال كوئى وظل ميس ب. (فروى رضويه جساء كماب الايمان)

ورائی کے بعد مرفنے بردار کا اطلاق ﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدُخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَخَرِبَتْ ثُمَّ يُبِيَتْ أُخْرَى فَدَحَلَهَا يَحْنَثُ ﴾ لِمَا ذَكَرُنَا

تشريحات هدايه

گر میں عدم دخول کے حالف کا حیبت پر چڑھنا

( وَإِنْ حَلَقَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ فَدَخَلَهُ بَعْدَمَا انْهَدَمَ وَصَارَ صَحْرَاء كُمْ يَحْنَثُ ) لِرَوَالِ السَّمِ الْبَيْسِةِ لِلْأَنَّهُ لَا يُبَاثُ فِيهِ ، حَتَّى لَوْ بَقِيَتُ الْحِيطَانُ وَسَقَطَ السَّفُفُ يَحْنَكُ إِلَّاكَهُ يُبَاتُ فِيهِ وَالسَّقُفُ وَصْفٌ فِيهِ ﴿ وَكَـٰذَا إِذَا بَنَى بَيْنًا آخَرَ فَذَخَلَهُ لَمُ يَحْنَثُ ﴾ لِلْأَنَّ الاسم لم يَبْقَ بَعْدُ الانهدام.

اور جب اس نے متم اٹھائی کروہ اس کھر میں داخل نہ ہوگا ہیں وہ اس کے گرجائے کے بعد اس میں داخل ہوا اور صالکہ وہ مح ووی نے چکا تھا تووہ و نٹ ندہوگا کیونکہ اس ہے گھر کا نام زائل ہوگا کیونکہ اس میں دات بسر کرناممکن نہیں ہے۔ یہاں تک کراگر اس کی ویو ریں ہوتی رہیں اور چھت کر جائے تو وہ حائث ہوجائے گا۔ کیونکہ اس میں رات بسر کی جائتی ہے۔اور جھیت اس کا وصف ہے۔ ور ی طرح جب اس نے دوسرا کھر بنایا اوراس میں داخل ہوا تو وہ صائث نے ہوگا کیونکہ پہنے کھرکوگرانے کے بعداس کا نام ہوتی

عن مدابن ہام حنق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ جب سی مخص نے بیٹم کھائی کہ فلاں کے گھر سکونت نہ کروں گا ، اور کہا کہ میری مرادفاں کے گھر کرایہ پرشدرہوں گا اتو بینیت سے نہیں ہے حتی کداگراس کے گھریش کراید کے بغیر بھی رہائش پذیر ہوا توضیم ٹوٹ ج ئے ،اس کے برخلاف اگر ہوں قتم کھائے کہ " ہیں فلار کے اس گھر ہیں سکونت نہ کروں گا جواس نے اپنی ذات کے لئے خریدا ہو، تواس نیت کو مان میں جا بیگا کیونکہ خرید نے کی بدایک قسم ہے خرید نے کی دوسمیس ہیں ، ایک وہ جواسے لئے خرید ااور ایک وہ جواس نے کی دورے کیلیے خریدا ہو، توقعم میں ان دوقعموں میں ہے ایک قتم کی نبیت درست ہے اس کے برخلاف رہائش (سکنی ) کے اقسامسين بين، كيونك سكني (رباكش) كامعنى يد ب كد كهر بين بطور استقرار بونا جبك ال ربائش كي صفات مختلف بوعتى بين اور مفت کی تھیم سیج نہیں ہے کیونکہ میاں زکورنہیں ہیں ، بخلاف رہائش کے کہاں کے تحت اقسام ہوتے ہیں (غرضیک اتسام کی تخصیص بغیر ذکر ہوعتی ہے لیکن صفات کی تخصیص ذکر کے بغیر نبیس ہوعتی) ای لئے اگر کسی نے قتم کھائی کہ سی عورت سے نکاح ند کروں گالینی ہوی نہ بناؤں گا ہتواس نتم میں عورت کونی یہ بھرہ والی مراد لے توسیح نہ ہوگی کیونکہ بیصفت کی تنصیص ہےاوراگراس فتم یں عورت سے مراوجتی یا عربی عورت مراولے تو سیج ہاور عنداللہ بھی بینیت سیج ہوگ کیونکہ بینس میں اقسام کی تحصیص ہے بیہ اس لئے كرجداعلى كے اختلاف كے كاظ سے نيت كرناجس كا اختلاف ہے اور شہروں كے اختلاف كى نيت بيصفات كا اختلاف ہے۔ ( لتح القدير، جهم م ٩٥٨، بيروت )

أَنَّ الاسْمَ بَاقِ بَعْدَ الانْهِدَامِ ، ( وَإِنْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بُسْنَانًا أَوْ بَيْنًا فَدَخَلَهُ لَمْ يَخْنَتْ ﴾ لِأَنَّـهُ لَـمْ يَشْقَ دَارًا لِاغْتِرَاضِ اسْمِ آخَرَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ انْهِدَامِ الْحَمَّامِ وَأَشْبَاهِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعُودُ اسْمَ الدَّارِبِهِ.

اور جب اس نے حتم اٹھائی کہ وہ اس گھریٹس داخل نہ ہوگا پھروہ گھر ویران ہو گئی اور اس کے بعد دویارہ بنایا گیا اور مجمروہ مم ا ٹھ نے والہ اس میں داخل ہوا تو وہ حانث ہوج ہے گا اس دلیل کے چیش نظر جس کو ہم بیان کر چکے ہیں ۔ کیونکہ گھر کوٹر نے کے جعد بھی گھر کا نام باقی ہے۔،وراگراس نے اس گھر کی ویرانی کے بعد مجد بناڈ الی یاس جگہ جمام بنایا یو با گونی کمرہ بنا دیا اور پھر م ا نھی نے والہ اس میں داخل ہوا تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اس پر دوسرے تام کا اطلاق ہونے کے سبب وہ دار نہ رہا۔اوراس طرح جب وہ جمام وغیرہ کے گرج نے کے بعداس میں داخل ہوتو وہ جانث ہو جائے گا۔ کیونکداس کے گرجانے کے بعد کھر کا نام ہاتی ہے۔

زید نے قتم کھائی کہ بیں اپنے بھائی کے گھر ہرگز کھانا ندکھاؤں گا اگر کھاؤں تو فعاں چیز مازم آئے ،اس کے بعد شاوی کی تقریب میں بوگوں نے اس کو کھانے پر جمجبور کیا تو اس نے کہا میں تمہارے کہنے پر کھانے کا تصور کربین ہوں ، بینی حقیقتاً نہ کھا وہ 🕊 صرف اپنے تصور میں کھ ؤں گا کیونکہ میں نے کھ یانہیں کیکن کھ نے والسمجھا جاؤں گا۔ بیدوا تعدید قد کے علی و سے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اس بات پرتشم کے نوٹنے کا حکم دیا اور سکی دلیل اصول ٹرش کے حاشید کی س عبارت کو بنایا ہے جواصول شاشی میں مقتفنی کی بحث میں ہے۔اصول شاشی کی عبارت میہ ہے کہ قرومطنق میں تحصیص جاری نہیں ہوتی کیونکہ تحصیص کی بنیا وعموم پر ہے جيك متعنى يل عوم فين موتار (اصول الثاثى من ٢٠٠٠ مطبوعه يشاور)

فصول کی عبارت بیہے۔ اگر اعتراض کیاج نے کہ کھانے ، کے قول کے بعد مطبق طعام کی بج ئے خاص دصف والہ طعام بطور مقتلنی مرادلیاج ئے تو کیسا ہے، (ہم جواب دیں گے کہ)ابیانہیں ہوسکتا کیونکدیہ مطلق پرائیب زائد دصف کا اضاف ہے جو**قد ہ** حاجت ہے زائد ہےاورمقتفنی قدر حاجت ہے زائد ٹابت نہیں ہو مکنا جیبہ کہ مقتضی میں تعیم کی صفت ٹابت نہیں ہو یکتی ، جبکہ اس جواب میں بھی کلام ہے، کیونکہ تل المراد ہے آ گے، قبل کے تحت، کہ، بیٹموم کے باب سے نبیس بند جس چیز کے متعلق قسم کھا فی ہے (محموف علیہ) اس کا حصول ہے، کیونکہ اگر وہ کھونے کے لئے متصور ہوائخ ،تو کیا اس عمیارت کا سوال مذکور کے جانث ہونے یے علق ہے پہنیں واگر حضور پر نوراس عبارت کا مطلب بمع شواہد ،موافق اور نظائر فاری میں مفصل طور پربیان فر مادیں تو ہرطر 🗸 فاب فتم موجائے گا اور اس بحث کی وضاحت موجائے گی ، فقط \_ ( نصول الحواثی من ١٠٠٠ مطبوء بيثاور )

امام احمد رضا بريلوي حنفي عليه الرحمه لكهية مين \_

وخول مرك حالف كاحبت يرج صفى ايان

قَالَ ( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ الْمَوَقَفَ عَلَى سَطُحِهَا حَنِثَ ) لِأَنَّ السَّطْحَ مِنُ الدَّادِ ؛ أَلَا تَسرَى أَنَّ المُعْتَكِفَ لَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ بِالنُّحُرُوجِ إِلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ . رَقِيلَ فِي عُرُفِنَا لَا يَخْنَتُ وَهُوَ اخْتِهَارُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ .

قَالَ ( وَكَلَمَا إِذَا دَحَلَ دِهُلِيزَهَا) وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِى تَقَلَّمَ ( وَإِنْ وَقَفَ فِي طَاقِ الْبَابِ بِحَيْثُ إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ كَانَ حَارِجًا لَمْ يَحْنَثُ ) لِأَنَّ الْبَابَ لِإِحْوَازِ الذَّارِ وَمَا فِيهَا قُلَمْ يَكُنُ الْخَارِجُ مِنْ الدَّارِ.

2.7

فره یا اور جب کمی فتن نے بیتم اللی فی کدوہ اس گھریں داخل ند ہوگا اور پھروہ اس گھر کی حمیت پر چڑھ گی تو جانٹ ہوگیا کیونکہ چھت گھریٹ سے ہے کہ آپنیس جانے کہ جب اعتکاف والانکل کے مجد کی حمیت کی طرف جائے تو اس کا اعتکاف قامع نہیں ہوتا اور یہ بھی کہ ممیا ہے کہ ہمارے عرف کے مطابق وہ جانث ند ہوگا اور فقیہ ابولیٹ علیہ الرحمہ نے اس اختیار کیا ہے۔ فر مایا: اور اس طرح جب وہ گھر کی دالمیز میں داخل ہوا تو وہ جانٹ ہوج سے گا البتہ شرط یہ ہے کہ وہ د ہیز انہی تفصیل کے ساتھ ہو '' پھی ہے۔ اور جب فتم اٹھانے والا وروازے کی محراب میں اس طرح کھڑا ہوا کہ جب دروازے کو ۔ اجابے نے ووہ یا ہم

ہے تو جانٹ نے ہوگا کیونکہ درواز و کھر اوراس میں موجوداشیاء کی تفاظت کیسے ہوتا ہے۔ بہذا جو حصہ دروازے سے ہاہر ہوگا دو گھر میں ہے نہ ہوگا۔

شرن

ولا سابن عبدین شامی آفندی حنی علیه الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص نے شم کھائی کہ اس مکان میں نہ جاؤں گا مجراس مکان کی جہت یاد ہوار پر کسی دوسرے مکان پر سے یا میڑھی لگا کر چڑھ کی توقشم نہیں ٹوٹی کہ بول چال میں اسے مکان میں جانا نہ کہیں گے۔ اسی طرح آ مرمکان کے باہر درخت ہے اس پر چڑھا اور جس شاخ پر ہے وہ اس مکان کی سیدھ میں ہے کہ اگر گرے تو اس مکان میں گرے گا تو اس شاخ پر چڑھنے ہے بھی تشم نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح کسی مجد میں نہ جانے کی قشم کھوئی اور اس کی و ہوار یا جہت پر چڑھا توقشم نہیں ٹوٹے گی۔ شم کھوئی کہ اس مکان میں نہیں جاؤ نگا اور اس کے بینچ تدخانہ ہے جس سے گھروالے نفع اُنھاتے ہیں تو مرفانہ میں جانے سے قشم نہیں ٹوٹے گی۔ (درگار ، کما ہالا بھان ، ج میں مے میں مصرف

شرح

قَالَ الْهَقِيهُ أَبُو اللَّيْتِ فِي النَّوَازِلِ :إِنْ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ بِلَادِ الْمُعَجِمِ لَا يَحْنَفُ مَا لَمْ يَدُخُلُ الْهَارِ ( وَكَذَا إِذَا دَخَلَ دِهُلِيزَهَا يَدُخُلُ النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ دُخُولًا فِي اللَّارِ ( وَكَذَا إِذَا دَخَلَ دِهُلِيزَهَا يَدُخُلُ النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ دُخُولًا فِي اللَّارِ ( وَكَذَا إِذَا فَعَلَى النَّفُصِيلِ الَّذِي يَحْنَى ) ذَكَرَهُ الْقُلُورِيُّ مُطْلَقًا قَالَ الْمُصَنَّفُ ( وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى النَّفُصِيلِ الَّذِي يَخْنَى بِهِ قَوْلَهُ وَإِذَا أَغْلَقَ الْيَابَ يَنْقَى دَاخِلًا وَهُوَ مُسْقَفٌ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَقَفَ فِي طَاقِ الْبَابِ ) ظَاهِرٌ .

وفول بيت كے مالف كا كمريس بيفار بخ كابيان

قَالَ ( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ اللَّذَارَ وَهُوَ فِيهَا لَمْ يَخْنَتُ بِالْقُعُودِ حَتَّى يَخُرُجَ ثُمَّ يَدُخُلَ) اسْتِ حُسَالًا . وَالْفِيَاسُ أَنْ يَسْحَنَتُ لِأَنَّ اللَّوَامَ لَلَهُ حُكُمُ الايُعِدَاءِ . وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ اللُّخُولَ لَا دَوَامَ لَهُ لِأَنَّهُ انْفِصَالٌ مِنْ الْحَارِجِ إِلَى اللَّاحِلِ .

قر ایا اور جسب کی خص نے بیتم اٹھائی کہ وہ اس گھر ہیں داخل نے ہوگا اور حالانکہ وہ اس گھر ہیں موجود ہے تو وہ اس گھر ہیں بیٹھ دہ کی دجہ ہے حانث نہ ہوگا ہے اس کی دجہ ہے حانث نہ ہوگا ہے اس کی دجہ ہے حانث نہ ہوگا ہے اس کے کہ وہ اس کے کہ وہ اس کے دوہ اس کے دوہ اس کی درجے ہوئے تی حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ اس میں درہے رہے کو ابتدائی تھم حاصل ہوجائے گا۔ کیونکہ اس میں درہے رہے کو ابتدائی تھم حاصل

تشريحات مدايه

حَلَفَ لَا يَوْكُبُ هَذِهِ الذَّائَّةَ وَهُوَ رَاكِبُهَا فَنَوْلَ مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يَحْنَثُ ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ سَاكِمُهَا فَأَخَذَ فِي النَّقَلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ .وَقَالَ زُفَرُ : يَخْنَتُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَإِنْ قُلَّ .

وَلَمَا أَنَّ الْيَمِينَ تُعْقَدُ لِلْبِرُ فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ زَمَانُ تَحْقِيقِهِ ﴿ فَإِنْ لَبِتَ عَلَى حَالِهِ سَاعَةً حَنِتُ ﴾ لِأَنَّ هَـذِهِ الْأَفَـاعِيـلَ لَهَـا دَوَامٌ بِـحُـدُوثِ أَمْثَالِهَا ؛ أَلَا يُرَى أَنَّهُ يُضُرَبُ لَهَا مُدَّةٌ يُقَالُ رَكِبْتَ يَوْمًا وَلَبِسْتَ يَوْمًا بِحِلَافِ الدُّحُولِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ دَخَلْتَ يَوْمًا بِمَعْنَى الْمُدَّةِ وَالتَّوْقِيتِ وَلَوْ نَوَى الانْتِدَاءَ الْخَالِصَ يُصَدَّقُ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلامِهِ.

ورجب کی خص نے بیشم اف کی کہوہ یہ کیر ہنیں سینے گا جبکہ اس نے وہی کیر ایبنا ہوا ہے اور جب وہ اس کوفوری طور پراتا و دے تو وہ و نث نہ ہوگا۔ اور اس طرح جب اس نے بیشم اٹھائی کہ وہ اس سواری برسوار نہ ہوگا جا یا نکہ وہ اس برسوار ہے فوری طور اس جائے تو وہ حانث نہ ہوگا۔ یا اس نے بیتم اٹھ کی کہ اس کھر میں نہیں رہے گا حالانکہ وہ اس کھر میں رہتا ہے۔اوراگر وہ اس وفت گھر سے سامان معمل کرنے لگا تووہ جانث شہوگا۔

حضرت ایام زفرعبیدالرحمدفر اتے ہیں کہ وہ حالث ہوجائے گا۔ کیونکد شرط یائی جارتی ہے اگر چہلیل ہے۔ جبکہ ہوری دلیل یہ ہے کشم اس لئے اٹن کی جاتی ہے کہاس کو اورا کیا جائے۔لبذ اشم پوری ہونے والا وات مستنی ہوگا اوراس کے بعدہ وتھوڑی در بھی تھم پر برقر ارر م نو وہ حائث ہوجائے گا۔ کیونکہ ان اعمال کو دوام حاصل ہے۔ اس لئے کہ اس طرح کے افعال پیدا ہوتے رہے ہیں كياآ پغوروفكرنبيس كرتے كدان جيسے كاموں كيلنے وقت معين كياجاتا بابلدا كهاجائے كاكديس تمام دن سويار بااورتمام دن سيجر با بفل ف وخول کے کیونکد نیس کہا جاتا ''د حسلت ہو مسا' 'یراوقیت ومدت کے معنی میں ہے اور جب صم اٹھانے والے نے نے مرےنیت کی تواس کی تعدیق کی جائے گی کیونکداس کے کلام بی اس کا احمال ہے۔

تعم كو بوراكر في كيليخ وقت كاستثناء كابيان

نركورہ چند فقبی جزئيات مصنف عليه الرحمد في اس قاعدہ كے تحت مسائل كى تفريعات كو بيان كيا ہے كه جب كس ايسے طریقے جس قتم کھائی جائے جس مینے کپڑے کے بارے میں کہ جس اس کپڑے کونہ پہنول گا تو اس کپڑے اتار نے تک کا وقت مستنی ہوگا کیونکہ اس کے بغیرتھم کو بورا کرناممکن ہی نہیں ہے۔اورامکان محل کاعمل کیسے ہونا بیازاحکام وشرا لط میں ہے ہواکرتا ہے۔ ے۔ وراستحسان کی دلیل میں ہے کہ دخول کو دوام حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ دخول تو بیہ ہے کوئی مختص خارج سے آ کر داخل ہوج ئے۔

علامه ابن تجيم مصري حنفي عليه الرحمه لكصته بين كها يك مخص كسى مكان بين بينها هوا بهاورتهم كعا في كهاس مكان بين اب نبيس آؤوگا تو اس مکان کے کسی حصہ بیں داخل ہونے ہے تھم ٹوٹ جائے گی خاص وہی دامان جس بیں بیٹی ہوا ہے مرادنہیں اگر چہوہ کہے کہ میری مراویہ داران تھی ہاں اگر دالان یا تمرہ کہا تو خاص وہی تمرہ مراد ہوگا جس میں وہ بیٹھا ہوا ہے کیٹم کھائی کہ زید کے مکان میں نبیں جائیگا اور زبیر کے دومکان میں ایک میں رہتا ہے اور دومرا گودام ہے یعنی اس میں تجارت کے سامان رکھتا ہے خود زید کی اس میں سکونت نہیں تو اس دوسرے مکان میں جانے ہے تھم نہ ٹوٹے گی ہاں اگر کسی قرینہ سے یہ بات معلوم ہو کہ بیددوسرا مکان بھی مر**اد** ہے تو اس میں داخل ہونے ہے بھی قتم ٹوٹ جا کیگی قتم کھائی کہ زیدے تو بدے ہوئے مکان میں نہیں جائے گا اور زیدنے ایک مكان خريدا پھراس سے اس متم كھ نے واے نے خريد ميا تو اس جل جانے ہے منہ بيس ٹوٹے گی اورا گرزيد نے خريد كراس كوب بهروي توجانے ہے تھم نوٹ جائے گی۔ (بحرالرائق بکتاب الایمان بج ۲،۹۰ ۱۵۱۷)

على مدعلا والدين حنفي عليه الرحمه نكصة بيل كه جب كم تحفل بيتم كها في كه اس مكان بين نبيس رب كا اورتهم ك وقت اس مكان میں سکونت ہے و اگر سکونت میں دوسرے کا تابع ہے مثلاً بالغ لڑ کا کہ باپ کے مکان میں رہتا ہے یا عورت کہ شو ہر کے مکان میں رہتی ہے اور تسم کھانے کے بعد فور آخوداس مکان سے چلاگیا اور بال بچوں کواور سامان کوو ہیں چھوڑ اتو تسم نہیں ٹونی فسم کھائی کہ اس مکان پین ایس تا اورنگلنا چاہتا تھا مگر درواز ہیند ہے کسی طرح کھول نہیں سکتا یا کسی نے اسے مقید کرایا کہ نگل نہیں سکتا تو قشم نہیں نونی ۔ مہلی صورت میں اس کی ضرورت نہیں کہ دیوارتو ژکر باہر نکلے لینی اگر درواز ہبند ہے اور دیوارتو ژکر نکل سکتا ہے اورتو ژکر ند لکلاتو فتم نہیں ٹوئی۔ای طرح اگر تشم کھ نے والی عورت ہے اور رات کا دقت ہے تو رات میں رہ جانے سے تشم نے ٹوٹے کی اور مرد نے قسم کھ کی اور رات کا وقت ہے تو جب تک چوروغیرہ کا ڈرنہ ہوعذر نہیں قسم کھائی کہ اس مکان میں شدر ہے گا اگر دوسرے مکان کی تلاش میں ہے تو مکان مدی ہوڑنے کی وجہ سے متم نہیں ٹونی اگر چہ کئی دن گز رجا ئیں بشرطیکہ مکان کی تلاش میں پوری کوشش کرتا ہو۔ ای طرح اگرای وقت ہے س مان اوٹھوا ناشروع کردیا مگرسامان زیادہ ہونے کے سبب کی دن گزر گئے یاس مان کے لیے مزدور تلاش کیا اور ندملایا سامان خود ڈھوکر لے گیااس میں دیر ہوئی اور مز دور کرتا تو جلد ڈھل جاتا اور مز دور کرنے پرقدرت بھی رکھتا ہے تو ان سب صورتوں میں دیر ہوجانے ہے تتم نہیں ٹوٹی اورار دو میں تتم ہے تو اس کا مکان سے نگل جانا اس نبیت سے کداب اس میں رہے کو نہ آؤل گافتم كى جونے كے يے كافى باكر چرسامان وغيره ليج في مل كتى بى در جوادركى وجرے درجو-

(در مختار، كرّب الايمان)

سنے ہوئے کیڑے کے نہ بہننے کی متم اٹھانے کابیان

( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا النَّوْبَ وَهُوَ لَا بِسُهُ فَنَزَعَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَحْنَثُ ) وَكَذَا إِذَا

فيوضنات رضويه (جارافع)

سواري يرسوامنهون كوتم المائة كالعتبي بيان

قامنی محمہ بن فراموز حنفی لکھتے ہیں کہ جب کسی مخفق نے رہتم کھائی کہ سوار نہ ہوگا تو جس جانور پر وہاں کے لوگ سوار ہوتے ہیں اس پرسوار ہونے سے تنم ٹونے کی لہندااگر آ دی کی چینہ پرسوار ہوا تو تشم نیس ٹوٹی۔ای طرح گائے ،تیل بھینس کی چینہ پرسوار ہونے سے قتم نے ٹوٹے گی۔ای طرح گدھے اور اونٹ پر سوار ہونے سے بھی قسم نے ٹوٹے کی کہ ہندوستان بیں ان پر لوگ سوار نہیں ہوا كرتے۔ بال اگر تهم كھانے والا اون لوگوں ش سے ہوجوان پر سوار ہوتے ہیں جسے گدھے والے یا اُونٹ والے كديہ سوار ہوا كرتے بين تو تحم اوٹ جائے كى اور كھوڑے ہاتى پر سوار ہونے سے تھم اوٹ جائے كى كريد جانور يہال لوگول كى سوارى كے میں۔ ای طرح اگر تم محانے والا اون لوگوں بیل تو نہیں ہے جو گد ھے یا اوش پر موار ہوتے بیل اکر تم وہاں کھائی جہال لوگ ان پر سوار ہوتے ہیں مثلاً ملک عرب شریف کے سفر میں ہے تو گد سے اور او تف پر سوار ہونے ہے محی حم توث جائے گی۔

(دررالاحكام، كمابالايان)

علامدابن ہام حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب سی مخص نے بیشم کھائی کہ سی سواری پرسوار نہ ہوگا تو محور ا، خچر، ہاتھی ، پاکل، ڈولی ، بہلی ، ریل ، یک، تا تک، شکرم دغیر ہا ہرتھم کی سواری گاڑیاں اور کشتی پرسوار ہونے ہے تھم ٹوٹ جا نیک میم کھائی کہ محورث می سوار نه ہوگا تو زین یا جار جامدر کھ کرسوار ہوا یا نتی پیٹے پر ہبر حال تتم ٹوٹ کی جسم کھائی کداس زین پرسوار نہ ہوگا مجراس میں پچھری بیشی کی جب بھی اس پرسوار ہونے ہے تتم ٹوٹ ج کے گی مسم کھائی کرسی جانور پرسوارند ہوگا تو آ دی پرسوار ہونے ہے تسم ناٹو فے كى كدهرف يش أدى كوجانورتين كيتيد (فق القدير، كتاب الايمان)

علامه علا والدين حفى علية الرحمه لكفح ميس كه جب سي تحض في معالى كدع بي محورت برسوارة موج تواور كحورو ول برسوار ہونے سے تشم نیس ٹوٹے گی جسم کھائی کہ محوزے برسوار نہ ہوگا چرز بروتی کی نے سوار کردیا تو تشم نبیس ٹوٹی اور اگراس نے زبروتی ک اوراس کے مجبور کرنے سے بیخورسوار ہوا تو تھم ٹوٹ گئ۔اور جانور پرسوار ہےاور ہم کھائی کے سوار ند ہوگا تو فورا از جائے ،ور نہم نوٹ جا لیکی۔ سم کھائی کے زیدے اس محورے برسوارت ہوگا محرزیدنے اس محورے والے وال اواب اس برسوار ہونے سے سم نہ نونے گی۔ای طرح اگر شم کھائی کہ زیدے کھوڑے پر سوار نہ ہوگا اوراس کھوڑے پر سوار ہوا جوزید وعمر ویس مشترک ہے تو قسم نہیں الونی میم کھائی کہ فلاں کے محور بر سروار نہ ہوگا اور اس کے غلام کے محور بر سروار ہوا اگر تھم کے وقت برنیت بھی کہ غلام کے محورث پر بھی سوار نہ ہوگا اور غلام پراتنا ؤین نہیں جو منتفرق ہونونشم ٹوٹ گئی ،خواہ غلام پر بالکل ڈین نہ ہویا ہے تکر منتفز ت نہیں اور نيت ند موتو فتم نيس او كي اورو كين مستغرق موتو فتم نيس او في واگر چدنيت مور (در مخار ، كآب الايمان)

والف کے خروج کے باوجودابل وعیال کے سبب حسف ہونے کا بیان

قَالَ ( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَـذِهِ النَّدَارَ فَحَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَنَاعِهِ وَأَهْلِهِ فِيهَا وَلَمْ يُرِدُ

الرُّجُوعَ إِلَيْهَا حَنِثَ ﴾ إِلَّانَّهُ يُعَدُّ سَاكِنَهَا بِبَقَاء أَهْلِهِ وَمَنَّاعِهِ فِيهَا عُرُفًا ، فَإِنَّ السُّوقِي عَامَّةَ نَهَارِهِ فِي السُّوقِ وَيَقُولُ أَسْكُنُ سِكَّةَ كَذَا ، وَالْبَيْثُ وَالْمَحَلَّةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ. وَلَوْ كَانَ الْيَهِمِينُ عَلَى الْمِصْرِ لَا يَتَوَقَّفُ البُّرُ عَلَى نَقْلِ الْمَتَاعِ وَالْأَهْلِ فِيمَا رُوعَ عَنْ

أَبِي يُمُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ سَاكِنًا فِي الَّذِي النَّفَلَ عَنْهُ عُرُّفًا بِيخِلافِ الْأَوَّلِ وَالْقَرْيَةُ بِمَنْزِلِّهِ الْمِصْرِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْجَوَابِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا لُكُ مِنْ نَفُلِ كُلُّ الْمَتَاعِ ، حَتَّى لَوْ بَقِيَ وَثَدٌ يَخْنَتُ لِأَنَّ السُّكْنَى قَدْ لَبُتَ بِالْكُلُّ فَيَبْقَى مَا

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ . يُعْتَبَرُ نَقُلُ الْأَكْثَرِ لِأَنَّ نَقُلَ الْكُلُّ فَلَدْ يَتَعَلَّرُ . وَلَـٰ الَ مُسحَمَّدُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : يُعْتَبَرُ نَقُلُ مَا يَقُومُ بِهِ كَدَخْدَ الِيَّيْهِ إِلَّانَ مَا وَرَاء ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ السُّكُنَى .

قَالُوا : هَــٰذَا أَحْسَنُ وَأَرْفَقُ بِالنَّاسِ وَيَنْكِفِي أَنْ يَنْكِفِلَ إِلَى مَنْزِلِ آخَوَ بِلا تَأْخِيرٍ حَقَّى يَبُوع فَإِنْ انْسَفَلَ إِلَى السُّكُةِ أَوْ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالُوا لَا يَهُو ، وَلِيلُهُ فِي الزُّهَا وَاتِ أَنَّ مَنْ خَرَجَ بِعِيَالِهِ مِنْ مِصْوِهِ فَمَا لَمْ يَتَخِذُ وَطُنَّا آخَوَ يَتْقَى وَطُنَّهُ ٱلْأُوَّلُ فِي حَقَّ الصَّلاةِ كَذَا هَذَا. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

فرای اورجس بندے نے میسم افعائی کدوواس محریس شدے گااس کے بعدوہ خودوباں سے کال میا جبکس کا سامان اوراس كر والياى كمريس روكة اوراب جب حالف في اى كمريس دوباره جاف ارادون يمي كياتووه حادث موجائكا - كونكدوه ص اپنے سامان اور اہل وعمال کے دہنے کے سب عرف کے مطابق ای گھریش دہنے والا شار کیا جائے گا۔ ای طرح ایک بازاری آدی، کشران بازارش رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ظال تھی میں رہتا ہوں لہذاوہ تعراور مطبع داروں کے عم میں ہے۔

اور جب استخص نے شہر راتم اٹھا کی ( لین میں ای شہر میں رہوں گا) او اس صورت میں صفرت امام ابو بوسف علید الرحمہ کے از دیک مان اور اہل وعیال کونتش کرنے پرقسم کا تمل ہونا موقوف ند ہوگا کیونکہ انسان جب سی شمرے منتقل ہوتا ہے تو وہ موقف کے اختبارے اس شہر کارہے والنہیں کہلاسکا ۔ جبکہ پہلے سنے جی اس طرت نہیں ہے۔ اور سی جواب محمطابق بہتی ہی شہرے حکم میں

# بَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانَ وَالرَّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

41-4

﴿ يه باب دخول وخروج بيت اورسوار وغيره مونيكي قتم كے بيان ميں ہے ﴾

باب دخول وخروج ببيت كيشم كي فقبي مطابقت كابيان

على مدر بن محمود با برتى حنفي عليه الرحمه لكهية جيل كر مسمل وخول كے بعداس باب كى متاسب ظاہر ہے كيونكه خروج كا ثبوت تب ى بوست بكردخول بإياج في البدااى من سبت مصنف عدار حمد في اس بابكوم ابقد سے باب موفر ذكر كيا ب-اورب بدیمی رواج ہے کہ کسی آ مد کے بعد ہی اس کا خروج یو پھراس کے نے منعموب جات کا تحقق پایا جاسکت ہے۔ اور اتین کے بعد ہی نے افعال ك صدور محقق بوسكا بيد (عناييشرح البداية بقرف، ج ٤،٩٥٠ ميروت)

مجدے عدم خروج کی شم اٹھانے کابیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَمْخُرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ قَأْمَرَ إِنْسَانًا فَحَمَلَهُ فَأَخْرَجَهُ حَنِثَ ﴾ لِأَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ مُضَافٌ إِلَى الْآمِرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَكِبَ دَابَّةً فَخَرَجَتُ ( وَلَوْ أُخُرَجَهُ مُكْرَهًا لَمْ يَخْنَتُ ﴾ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَمْ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ لِعَدَّمِ الْأَمْرِ ﴿ وَلَوْجَعَلَهُ بِرِضَاهُ لَا بِأَمْرِهِ لَا يَخْنَتُ ) فِي الصَّحِيحِ ، إِلَّانَّ الانْتِقَالَ بِالْأَمْرِ لَا بِمُجَرَّدِ الرُّضَا.

فر ہای: اور جس مخص نے تھم اٹھائی کہ وہ سجد ہے ہیں لکے گاس کے بعداس نے دوسرے کو تھم دیا اور اس نے اس کواٹھا کرمسجد ے بہرنکال دیا تو وہ مم تو ڑنے والا موجائے گا۔ کیونکہ ما مورے عمل کی اضافت آمرکی طرف جاتی ہے ( قاعدہ فلہید )اور ساس طرح ہوجائے گا جس طرح کوئی مخص سواری پر سوار ہوا اور سواری مسجدنے لگلی ۔اور جب سمی مخص نے اس کوز ہروی مسجدے لکالا تو وہ حانث نبیں ہے گا۔ کیونکہ عدم تھم کے سبب تعل ای طرف منتقل ہو چکا ہے۔ اور جب سی قتم اٹھانے والے کواس کی مرضی سے اٹھایا کم لیکن حالف نے اس کوا ٹھانے کا تھم نہیں دیا ہے توضیح قول کے مطابق وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ تھل تھم سے منتقل ہوتا ہے صرف رضامندي عظ خط مون والأميل ب

ما مور كمل كي اضافت آمركي برف جالى ب( قاعده فقهيد )

اس قاعدہ فقبید کی وضاحت میہ ہے جب کوئی شخص کسی تخص کسی کام کا تھم دیتا ہے تو اس کامعنی میہ ہے کہ تھم دینے والے کامقصد ال کوسرانجام دینا ہے۔ کیونکد حاکم نے فعل کا التزام کیا ہے آگر چہاک نے صدور کیلئے غیر کی مدولی ہے۔ اور غیرے مدولینا پیکف حضرت امام اعظم رضی امتد عند نے فر مایا . که پوراسا مان نتقل کرنا ضروری ہے یہ ل تک کدا گرایک پیخ بھی ہاتی رہ جائے توقعم کھ نے والا حانث ہوج ئے گا۔ کیونکہ اس کی رہائش کمس سرمان کے سبب ٹابت ہوئی تھی ہمذا جب تک ساہ ن کا ایک حصہ بھی ہاتی رے گاتب تک دہائش باقی رہے۔

حضرت ا، م ابویوسف عدیدالرحمه فر ماتے ہیں کہ اکثر سا ، ن کونتقل کرنے کا امتبار کیا جائے گا کیونکہ بھی جمل سامان کونتقل كرنانامكن موتاب

حفزت امام محمد علیه الرحمه فره تے ہیں کہ اس قدر سامان و کنتقل کرنے کا اعتبار کیا جائے گا جس کے سرتھ گھریلو تنظام وا نفرام چلا یہ جا سکے۔ کیونکداس کے علاوہ س وان سکنہ میں واخل ہی نہیں ہے۔مش کخ فقہاء نے فر ویا ہے کہ قول سب سے زیادہ اچھا ہے۔ کیونکہاس میں لوگوں سیلئے زیادہ مہولت ہے۔لہذ قسم اٹھانے والے کو جاہیے کہ بغیر کسی دہر کیے دوسرے مکان میں نتقل ہو جائے

ا بهته جب و ومبجد ، کلی میں منتقل ہوا توقعم بوری نہ ہوگی اور زیادات میں اس مسئلہ کی دلیل میہ ہے کہ جوشف اسپنے اہل وعمال کوئیکر اپنے شہر سے نکل آیا اور جب تک اس نے کسی دوسر ہے وطن کوا پنا وطن نہیں بنایا اس وقت تک وہ نمہ ز کے حق میں اس کیلیئے وطن اول باتى رك كالبداريمسكايمي الكالحرح (كى تفريع برمتفرع) موجائے گا۔

علد مدابن عابدین شامی حفی علیدا رحمد لکھتے ہیں کہ جب سی خص نے بیشم کھ انی کداس شہریا گاؤں ہی شہیں رہے گا اور خود وہاں سے فوراً چلا گیا توقتم نییں ٹوٹی اگر چہ بال بے اور کل سر ہان وہیں چھوڑ کی ہو پھر جب بھی وہاں رہنے کے ارا دو ہے تنج گافتم ٹوٹ جا لیکی اورا گرکسی سے مطنے کو یا ہول بچول اور سماہ ن لینے کو وہاں آیگا تو اگر چہ کئی دن تفہر جائے قشم نہیں ٹو تی ہے گھا کہ میں پورے سال اس گاؤں میں شدر ہوں گایا اس مکان میں اس مہینے بحر سکونت شد کروں گا اور سال میں یا مہینے میں ایک ون باتی تھا کہ • و بال سے چلا کی توضم نہیں ٹوئی۔ حسم کھ ٹی کہ قلال شہر شن نہیں رہے گا اور سفر کر کے وہاں پہنچا اگر پندرہ دن تفہر نے کی نہیت کر بی مسم اوٹ می اوراس سے کم بی جیس۔

فتم کھا کی کہفعا سے سم تھواس مکان میں نہیں رہے گا اور اس مکان کے ایک حصہ میں و در ہا اور دوسرے میں بیروقتم ٹوٹ گئی آگر چدد ایواراد تھوا کراس مکان کے دو حصے جدا جدا کردیے گئے اور ہرا یک نے اپنی آید ورفت کا درواز وعیحد وعیحد و کھول لیا اورا گرفتم کھانے والا اس مکان میں رہتا تھا وہ مخض زبروتی اس مکان میں آ کرر ہے لگا اگریدفوراً اس مکان ہے نکل گیا تو قسم نہیں ٹونی ورنٹوٹ گئی اگر جداس کا اس مکان میں رہنا اے معلوم نہ ہواوراگر مکان کومعین نہ کیا مثلاً کہا فلاں کے ساتھ کسی مکان میں یا ا یک مکان میں ندر ہے گا اورا یک ہی مکان کی تقلیم کر کے دونوں دو مختلف حصوں میں ہوں تو قسم نہیں ٹوٹی جبکہ بچے میں دیوار قائم کر دی کنی یاده مکان بہت بڑا ہو کہ ایک محلہ کے برابر ہو۔ (روح آر، کماب الایمان،)

تشريحات مدايه

كه مرمدكيلية عدم خروج كي تسم الحاف كابيان

( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ يُرِيئُهَا ثُمَّ رَجَعَ حَيْثٌ ) لِوُجُودِ الْخُرُوجِ عَلَى فَصْدِ مَنْكُةَ وَهُوَ الشُّوطُ ، إذْ الْخُرُوجُ هُوَ إِلانْفِصَالُ مِنْ اللَّمَامِلِ إِلَى الْخَارِج ( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتِيهَا لَمْ يَحْنَتُ حَتَّى يَدُخُلَهَا ) لِأَنَّهُ عِبَّارَةٌ عَنْ الْوُصُولِ ، قَالَ اللَّهُ بَعَالَى ( فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا ﴾ وَلَـوْ حَلَفَ لَا يَلْقَبُ إِلَيْهَا فِيلَ هُوَ كَالْإِثْهَانِ ، وَقِيلَ هُوَ كَالْخُرُوجِ وَهُوَ الْأَصَحُ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الزُّوالِ .

اور جب کی تفس فی افعائی کے دو مکد یس جائے گا چروہ مکدیں جائے گے ارادے سے چال کیکن واپس آئی تووہ حانث ہوجائے گا۔ کیونکداس میں مکہ مرسے طرف خروج کاارادہ پایاجارہاہ۔اورشرط بھی سی کی کیونکہ خروج داخل سے خارج کی طرف جانے کا نام ہے۔ اور جب اس نے اس طرح تھم اٹھائی کدوہ مکہ مرمدجائے گا بھی میں تو اس دخول مکدے بغیروہ حانث ندہو گا- کونک یہاں اس کامطلب پہنچنا ہے۔اللہ تعالی کاارشادگرامی ہے کہ ایکا فرعون فافو لا (شعواء، ۲۱) "و فرعون کے پاس جا دیجراس سے کبوکہ ہم دونوں اس کے رسول ہیں جوسار سے جہانوں کادب ہے "اور جب اس نے مکہ کرمسکی طرف ندجانے کہ قسم انفانی و ایک تول کے مطابق یہ می اتیان کی المرح ہے جبکہ دوسر فول کے مطابق پرخروج کی طرح ہاورزیادہ سے کہ کو تک زوال مراوجث جاناياتل جانايب

اتیان کے معنی سے استدلال کابیان

حصرت موی علیدالسلام نے ساتھ بی فرمایا کہ محروہ بہلا حال جاتار بادوسرادور آبااوراللد تعالی نے مجھدا بنارسول بنا كرتيرى طرف بيجاب اگرتوميراكها مان كاتوسلامتى يائ كااورميرى تافرمانى كرے كاتوبلاك بوكالداس خطاك بعد جب كميش تم يس ے بھاگ کیااس کے بعداللہ کا بیضل جھ پر ہوااب پرانے قصہ یادنہ کر میری آواز پر لبیک کہدین آگرا کے جھ پر تو تے احسان کیا ہے تو میری قوم کی قوم پرتو نے تھلم وتعدی کی ہے۔ان کو بری طرح غلام بنار کھا ہے کیا میرے ساتھ کا سلوک اورا کے ساتھ کی ہے منكدني اوربدسلوكي براير براير بوجائكى؟

بقره مي ضرور جانے كي تم المحانے كابيان

﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَ حَنِتَ فِي آخِرِ جُزَّء مِنْ أَجُزَاء كياتِهِ ﴾ لِأَنَّ الْبِرَّ قَبَّلَ ذَلِكَ مَرْجُوٌّ . حيدياذ ريدابذاتكم كاعتباد صحائم كالمرف اضافت كى جائكى

علا مدعلا كالدين حقى عليه الرحمه لكع ين كديهان أيك قاعده بإوركهنا من بيرجس كافتم بس برجكه لحاظ ضرور بوه يه كرهم ك تمام الغاظ ہے وہ معنے لیے جائیں مح جن عی الل عرف استعال کرتے ہوں مثلاً کس نے تتم کھائی کہ کسی مکان میں نہیں جائے اور مجدش یا کعبمعظمیں کیا تو مسم میں اُوٹی اگر جدید می مکان ہیں ہوں عل حام میں جانے سے بھی متم بیس اُوٹے کی حتم میں انفاظ کا لی ظ موگا اس کا لحاظ شد موگا کداس هم سے فرض کیا ہے لین اون لفتوں کے بول جال بیں جو معنے ہیں وہ مراد لیے جا کیں مرام کھانے والے کی نبیت اور متعمد کا اعتبار نہ ہوگا مثلاثهم کھائی کہ قلال کے لیے ایک پیسد کی کوئی چیز نبیں خریدوں گا اور ایک روپ کے خريدى توضم بين أو فى حالاتكماس كلام سيمقعد يدمواكرتاب كرند يدي خريدون كاندد يدي مكر جونك لفظ سيريس مجماع تالبذا اس کا عقب رئیس باقتم کھائی کدورواز وے باہرنہ جاک گا اور دیوارکود کریاسٹر جی نگا کر باہر چاہ کیا توقتم نہیں ٹوٹی آگر چاس سے مراد ہے ہے کہ تھرہے باہر نہ جاؤں گا جسم کھائی کہ اس تھر میں نہ جاؤں گا تھروہ مکان بالک گر کیا اب اس میں کیا تو نہیں نوٹی۔ای طرح اگر گرنے کے بعد پھر عمارت بنائی کئی اور اب کیا جب بھی حتم نہیں ٹونی اور اگر صرف جہت گری ہے دیواریں پدستور باتی ہیں توقعم ٹوٹ كى \_ (در الار، كاب الايان، حد، المحد)

صرف جنازے بی شرکت کرنے کی متم کابیان

قَالَ ﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَنْحُرُجُ مِنْ دَارِهِ إِلَّا إِلَى جِنَازَةٍ فَخَرَجَ إِلَيْهَا لُمَّ أَتَبِي حَاجَةً أُخْرَى لَمْ يَخْنَتُ ) إِلَّانَ الْمَوْجُودَ خُرُوجٌ مُسْتَنْتَى ، وَالْمُضِيَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ بِخُرُوجٍ.

اور جب کی مخص نے بیسم افعانی کیده اپنے گھرے صرف جنازے کیلئے نظری کا جزنازے بیس شریک ہونے کیلئے لگا: مجروه کی دوسرے کام کیلئے آیا تو وہ حافث ندمو گا کیونکہ اس کا خروج ای کام کیلئے ہے جس کا اس نے قسم میں استثناء کیا ہے۔ لبد استخ خردے کے بعد اس کا کیل سط جانا ہے کرے فرون فیل ہے۔

استنانى خروج كيك بعدخروج كيظم كامعدوم موتا

علامدهلا والدين منفى عليه الرحمد لكسيح بين كرجب كم تحض في يرتم كمانى كرجنازه كيسواكى كام كے ليے كمرے فاكون كا اور جنازہ کے لیا مواہ جنازہ کے ساتھ کیا یا ترکم نیں او تی اگر جد کھرے لگنے کے بعداور کام بھی کے۔اور جب اس نے میر کمانی کدفلاں مخد میں ندجائی اورا یہے مکان میں حما جس میں دو دروازے ہیں ایک درواز واس مخد میں ہے جس کی نبعت مم كمانى اوردم اددم علم في المحتم أوث في - (درى) ر، كماب الايان)

تشريحات مدايه

﴿ وَلَـوُ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ غَدًا إِنَّ اسْتَطَاعَ فَهَذَا عَلَى اسْتِطَاعَةِ الصَّحَّةِ دُونَ الْقُدْرَةِ ، وَفَسَّرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ : إِذَا لَـمْ يَـمْـرَضْ وَلَمْ يَمْنَعُهُ السُّلُطَانُ وَلَمْ يَجءُ أَمُرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِنْيَانِهِ فَلَمْ يَأْتِهِ حَبِثَ ، وَإِنْ عَنَى اسْتِطَاعَةَ الْقَضَاءِ دَيْنٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ) وَهَـذَا لِأَنَّ حَقِيقَةَ الِاسْتِيطَاعَةِ فِيهَا يُقَارِلُ الْهِعُلَ وَيُطْلَقُ الِاسْمُ عَلَى سَلَامَةِ الْآلَاتِ رَصِحَّةِ الْأَسْبَابِ فِي الْمُتَعَارَفِ.

فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِثُ إِلَيْهِ وَتَصِحُ بِيَّةُ الْأَوَّلِ دِيَانَةً لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلامِهِ ثُمَّ قِيلَ وَتَصِحُ فَضَاء أَيْضًا لِمَا بَيَّنَا ، وَقِيلَ لَا تَصِحُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.

فره یا اور جب سی مخف نے بیشم اٹھائی کہ وہ بصرہ میں ضرور آئے گا تکر دہ بھر ہ نہ آسکاحتی کہ وہ فوت ہو کیا تو وہ اپلی زندگی کے آخری جھے بیں حانث ہوجائے گا۔ کیونکداس سے قبل تتم کے بورے ہونے کی امید بی نہیں ہے۔اور جب اس نے بیشم افٹ کی کم اگراس میں طاقت ہوئی تو وہ کل فلا تخف کے پاس ضرور آئے گا تو اس سے اس مخص کی صحت کی طاقت مراد ہے جبکہ استطاعت

حضرت امام محمد عنيه الرحمد في جامع صغيرين اس كى وضاحت كرت بوسة فره يا ب كد جب وه يهار نه بوا بواور با وشاويا بھی اس کوج نے سے منع ند کیا ہواوراس طرح کوئی ایب معاملہ بھی در پیش ند ہوجس کے سبب وہ تنے کی قدرت سے معذور ہوجائے - پھر بھی وہ مخض نہ آئے تو وہ حانث ہوجائے گا۔

اور جب کے قتم اٹھانے والے نے استطاعت قضاء کی نبیت کر لی ہوتو معاملہ اس کے درمیون اور القد تعالی کے درمیون ہونے كے سبب اس كى تصديق كرائى جائے گى -اس كى دليس بيرے كه حقيقى استطاعت تعل سے متصل ہوا كرتى ہے ـ اور عرف كے مطابق لفظ استطاعت کا اطد ق آلات کی در تھی او صحت کے اسب پر ہے۔ پس جب لفظ استطاعت مطلق طور پر واقع ہوتو اس کو عرفی متح كى طرف پيمبر جائے كا۔البت بطورد يانت يہلے معنى كى نيت كرنا بھى تيج ہے كيونكداس طرح حالف نے اپنے كارم كى حقيقت مرادلى ہا در یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھور قضاء بھی استطاعت مراد بینا سیج ہے اور بیای دیمل کے پیش نظر جس کوہم بیان کر چکے ہیں دومراقوں بیے بطور قضاء درست نبیں ہے۔ کونکد میڈ کا ہر کے خلاف ہے۔

حقیقی استطاعت فعل ہے مصل ہوا کرتی ہے۔ قاعدہ فقہیہ حتیقی استطاعت فعل ہے متصل ہوا کرتی ہے۔ قاعد وفعہیہ

اس قاعدہ وضاحت بیہ ہے کہ کی بھی عمل میں جواستطاعت بطور حقیقت ہوتی ہے اس کا اتصال فعل ہوتا ضروری ہے کیونکہ کی

بھی فعل کا وجوداس طافت کاتھاج ہوتا ہے اور وہ تھاج بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے بغیراس کا وجود متنع ہوتا ہے لہذا اس سبب ہے پٹن نظرا تعمال کوضروری جاتا کما ہے۔

### فروج زوجه كواجازت معلق كرنے كابيان

﴿ وَمَسْ حَلَفَ لَا تَحْرُحُ امْرَأَتُهُ إِلَّا بِإِدْنِهِ فَأَدِنَ لَهَا مَرَّةً فَحَرَّجَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مَرَّةً أُخْرَى بِعَيْرِ إِدْبِهِ حَنِتَ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ فِي كُلُّ خُرُوجٍ ) لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى خُرُوجٌ مَقْرُونٌ بِالْإِدْنِ ، وَمَا وَرَاءَ أَهُ ذَاخِلٌ فِي الْحَظْرِ الْعَامُ .

وَلَوْ نَوَى الْإِذْنَ مَرَّةً يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاء رُّؤَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلامِهِ لَكِنَّهُ خِلاف الظَّاهِر ( وَلَمْ قَالَ إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكَ فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَخَرَجَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ بَعُدَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمُ يَحْنَتُ ) لِأَنَّ هَذِهِ كُلِمَةُ غَايَةٍ فَتَنْتَهِى الْيَمِينُ بِهِ كُمَّا إِذَا قَالَ حَتَّى آذَنَ لَك .

اورجس مخف نے بیر طلف امحدیا کہ اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر تیس لکے گی اس کے بعد اس نے ایک باراس کواجازت ديدى اورده فكل كى اوراس كووي ره و وفكل تووه صنف بوجائ كا- كونكرخروج ش اجازت لازم به - كيونكرو فروج مستقى بجو 🛡 اج زت كى تحد ملا مواب\_ اور جو خروج مستقى سے سواب و وعام مما غت كے تھم ميں واقل ہے۔

جب حالف نے ایک بارا جازت کی نبیت تو بطور دیانت اس کی تقید بین کرلی جائے گی۔ البت قضاء کے طور پراس کی تقید بین نہ ك جائك مركونكداس كيسة بيكام كاحمال تهم باوريدف بركضاف بداورجب حالف في الله أنْ آذَن لك"كها اور پھراکی باراس کواجازت دیدی اوراس کی ہوک باہر چھی گئی۔اس کے بعد جب وہ حالف کی اجازت کے بغیر گئی تو حالف حائث ندموكا كونكرية إلا أن آذَن لك "كرمائت كيكة تاب يس يين اى رختم موجد كى جس طرح جب اس في تحسَّم آدَن

عد مدابن عابدين شامي حنفي عليه الرحمه لكھتے ميں كه جب كى تحف نے اپنى كورت سے كہا أكر ميرى اجازت كے بغير كھرے نكى تو مجمع التي الم الكلف كے ليا اجازت كى مفرورت إوراجازت يول موكى كد حورت اسے سے اور سمجھ اگراس نے اجازت دی کر خورت نے نہیں سناور چھی گئی تو طلاق ہوگئے۔اسی طریقی اگراس نے ایسی زبان میں اجازت دی کہ عورت اس کو جھی نہیں مثلاً مرني يا فارى بين كبااورعورت عربي يا فارى نبيل جانى توطلاق بوكى -اى طرح اكراجازت دى مركسى قريد يدمعلوم بوتا بك اجزت مراذبیں ہے تو اجازت نہیں مثلاً غصد میں جھڑ سنے کے لیے کہا جاتو اجازت نہیں یا کہا جا مگر گئی تو خدا تیرا بھوا نہ کر یکا تو سے

ا جانے سے بیس یا جانے کے لیے کھڑی ہوئی اس نے لوگوں سے کہا، چھوڑ واسے جانے دوتو اجازت شہوئی اورا کر درواز و پر فقیر ہو اس نے کہا فقیر کو کلزا ویدے اگر درواز ہ سے لکلے بغیر نہیں دے سکتی تو نکلنے کی اجازت ہے در نہیں ادرا کر کسی رشتہ دار کے پہال جانے کی اجازت دی گراس وقت نہ گئی دوسرے وقت گئ تو طلاق ہوگئی اور اگر ہاں کے پہاں جانے کے لیے اجازت کی اور پیا آ کے یہاں چی گئ تو طلاق ندہوئی اورا گرعورت ہے کہاا گرمیری خوشی کے بغیرنگل تو تخد کو حلاق ہے تو اس بیس سننے اور بجھنے کی ضرورت نہیں اورا گر کہا بغیر میرے جانے ہوئے گئ تو طلاق ہے پھرعورت نگل اور شوہر نے نگلتے دیکھایا اجازت دی مگراس وقت شگل ہو ش كى توطلاق ئەركى . (رەتار، كاب الايان)

خروج زوجه برطلاق كومعلق كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ أَرَادَتُ الْمَمْرُأَةُ الْنُحُرُوجَ فَقَالَ إِنْ خَرَجْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَجَلَسَتُ ثُمَّ خَرَجَتْ لَمْ يَـخْنَتُ ﴾ وَكَـلَولِكَ إِذَا أَرَادَ رَّجُـلٌ ضَـرُبَ عَبْـدِهِ فَـفَـالَ لَهُ آخَرُ إِنْ ضَرَبْته فَعَبْدِي حُورًا فَتَرَكَهُ ثُمَّ صَّرَّبَهُ وَهَذِهِ تُسَمَّى يَمِينَ فَوْرِ . وَتَفَرَّدَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِظْهَارِهِ . وَوَجْهُهُ أَنَّ مُوَادَ الْمُتَكُلِّمِ الرَّدُّ عَنْ تِلْكَ الضَّرْبَةِ وَالْخُرْجَةِ عُرْفًا ، وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَيْهِ ﴿ وَلَـوُ لِلَّالَ لَـهُ رَجُـلُ اجْلِسُ فَتَغَذَّ عِنْدِي قَالَ إِنْ تَغَلَّيْت فَعَبْدِي حُرٌّ فَخَرَجَ فَرَجَعَ إِلَى مَسْزِلِهِ وَتَغَلَّى لَمْ يَحْنَثُ ) لِأَنَّ كَلامَهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ فَيَنْطَبِقُ عَلَى السُّؤَال فَيَنْهَ صَوِفُ إِلَى الْفَدَاءِ الْمَدْعُولُ إِلَيْهِ ، بِإِحَلافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ تَفَكَّيْت الْيَوْمَ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى حَرْكِ الْجَوَابِ لَيُجْعَلُ مُبْتَكَأً .

اورا سربیوی نے باہر جانے کا اراوہ کیا تو اس کے خاوند نے کہا اپس اگر تو نکل گئی تو تجھے طان ق ہے پھروہ بیشر کی۔اس کے بعد ا با برنگی وونتم انعانے وولا حانث نه بوگا۔ بدای ملرح ہے کہ جنب کمی مخص نے اپنے غلام کو مارنے کا اراد و کمیا تو اس ہے کی دوسرے محض نے کہا کہا گرتو نے اپ غلام کو ، را تو میراغلام آزاد ہے تو پہلے مخص نے ماریا چھوڑ دیااور پھراس کے بعد ، را توغلام آزاد **نہ ادا** ، اوراس محم كويمين فوركبته بين-

حضرت امام اعظم رضی الله عند نے اس سے بیمین کا استفاط کیا ہے اور اس کی دلیل میدہے کہ متکلم کی مراوی میں ہے۔ کہ مارے كاراده كرنے والے مخف كوعرنى طور پراس ماراور خروج سے روكا جائے۔اورقسموں كا دار مدارعرف پر ہواكرتا ہے۔ اور: ب سي محف سنے كب كه بيشه جا دّا ورمير سه ساتھ دو پېركا كھانا كھا دَ اورا كريش تمبارے ساتھ دو پېركا كھ نا كھا وَل توجي

ندم آز دے س کے بعدوہ وہاں ہے نگل کر پنے گھر چلا گیا اور کھانا ھایا تو وہ حانث ند ہوگا۔ کیونکہ س کا کلام جواب کے طور پر بیان ہوا ہے۔ بئی وہ سوال پر بی منطبق ہو جائے گا۔اوراس کو کھانے کی جانب پھیرا جائے گا۔جس کی اس کو دموت وی تنی ہے ب خلف ال صورت ك كرجب الل ف أن تعكيّ أن تعكيّ أن اليوم "كما بي كونكدال صورت على الله في جواب براضا في كياب بي 

تسمول كادار مدارعرف يرجوا كرتاب وقاعده فغهيه

آ ریس وہ جاؤں تو میر غادم آزاد ہے،اور وہر جانے سے سفری نیت کی قواس کی تصدیق دیائے کی جاعتی ہے کیونکہ وہم مکنے وسفرے ساتھ خاص کیا ہے تو بیٹروٹ ندکور کی تحصیص ہے لہذا کی اور مقصد کسنے باہر نکلے تو حانث ندہوگا ،اس کے برخداف اگر اس ے دو ک فاص جگدمثل بغداد کے لئے نکلنا مراد ہے قریزیت سی ند بوگ کیونکہ قتم میں جگہ کا ذکر تبیس اس نئے جگہ کی تحصیص بھی معتبر 

### طار ق کوملک میں دا ملے کے ساتھ معلق کرنے کا بیان

عدمه بن قدامه مقدی خبل عدیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب خاوندا پئی بیوی ہے کہے: جب بم ملک واپس جا کمیں تو کھیے طلاق: ' تو آپ دونوں کا اپنے ملک واپس آتے ہی طلاق ہوہ نیکی ! کیونکہ بیٹ لصتاتعین مینی طلاق معلق کر ناتھی اس میں سک کونہ تو کسی کا م پاہورا گیا ہے اور ندبی تقید میں یا تکذیب ہے اور ندبی روکا گیاہے، جکد بیانسان کے اس توں کی طرح بی ہے۔

جب پہلا ، ٥ آئے یا چررمضان شروع ہو یا بادشاہ آئے تو اس کی بیوی کوطواق ، چنانچہ آپ کے خاوند نے اپنی کلام ہے آپ کویا پھرا ہے آپ کو ملک میں واپس آنے سے رو کنا مرادنیں لیا ، اوراس طرح اس میں ملک سے ہا ہررہے پرترغیب دیا نامقصود نہ تق، بلديية خاعل تعلق تحى \_اورا كرفرض كري كه خاونديه كهتا ب إمير المقصدية في كدوالهن جانے كے بعد يس اس كوطلاق و ب والنكاءة اس كي بياب قائل قبول نبيس كيونكه اس بيقول "تخفيط دق "صريح طلاق كالفاظ مين شامل موتاب، اس سيراس كي مراداورنیت اورطلاق کے وعدہ والی بات قبول نیس کی جا لیگی۔

اور رہی وہ تعلیق جس سے اس کا مقصد منع کرنا ہومٹھا ہے کہنا ؛ اگر گھرے نکی تو حمیس طلاق ،اور خاونداس سے بیوی کو باہر جانے ے منع كرن جا بتا ہو، يا چروہ تعلق جس سے كى كام كى ترغيب درائى كى ہو، مثل اگرتم كھروالس ندآئى تو تمہيں طراق، تواس ميس هما وكرام كالختلاف بإياجاتا ب-

جمہور فقہا ء کرام کے ہاں جب معلق کردہ کا م واقع ہوجائے تو طراق ہوجا لیکی ، اور تھھاء کی ایک جماعت کے ہاں طال ق واقع میں ہوئی کیونکہاں نے اس سے طلاق کا ارادہ نہیں کی تھا بلکہاں کی مرادرو کنایا کام کی ترغیب دالا نامقصود تھی۔ علامها بن قدامه رحمه امتد في قاضي ابو يعلى سے طلاق كي تهم اٹھائے والے اور خالص معلق كرنے والے كے درمين نافرق بيان

کرتے ہوئے کہا ہے۔

سیاس کی وہ تعیق ہے جواس نے کسی شرط پر معنق کی تھی جس ہے اس کا مقصد کسی فعل پر ابھارنا یا کسی کام ہے رو کنامقعود**ی** اس کے بالکل اس قول کی طرح ، اگرتم گھر میں داخل ہوئی تو تتہیں طل ق،اوراگر داخل نہ ہونی تو تتہیں طلاق، یا پھراس کی خبرکا تصدیق کرنے پر معلق کرنامشل زید آیا نہ آیا تو حمہیں طلاق، رہائ کے علاوہ کی اور پر طلاق کو معنق کرنا مشوایہ توں اگر سوری طلوع ہو تو تھہیں طلاق ایا جائی آئے تو تھہیں طلاق ،اگر ہوش ہ نہ آیا تو تھہیں طلاق ،تویہ ایک خاصت شرط ہے نہ کہ صف اور تھم (المغنی ( 7 / . ( 333 )

4HMA

يتخ نظام الدين حنفي لكهية بس\_

ایک نے دوسرے سے کہاتم فلال کے گھر کل گئے تھے اس نے کہا ہاں پھراس یو چھنے و سانے نے کہا خدا کی تتم تم مسلے تھام ئے کہ ہاں تو اس کا ہا کہ بناقتم ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ گرتم نے فلا سیخفس ہے بات جیت کی تو تمحہا ری عورت کوطلاق ہاں نے جواب میں میں مگرتمھ ری اجازت ہے تو اس کے سنے کا مقصد بیہوا کہ بغیروس کی اجازت کے مکد مرکز بگا تو عورت کوطلاق ہے البذایفیرا جازت کلام کرنے سے عورت کو طلاق ہوجائے گی۔ ( فرآوی ہندیہ، کرآب الا ہمان )

امام احدر شابر بلوي حنى عليدالرحمه لكعة بين-

زیدا گرا پی بیوی کوعمرہ کے گھرے رہ کنے کی کوشش کرے اور بیوی بازندا کے تو زیداشم کھائے کدا گرتو عمرہ کے گھر میں داخل ہوئی تو کھتے تین طلاقیں ، تو کیا آپ نے بھی بیسنا ہے کہ بیٹم زید کی نا راضگی میں عمرو کے تعر داخل ہونے ہے تو نے گی جتی کہ اگر زیدخود راضی ہوجائے اور بیوی ہے معاملہ بحال کر لے تو کیا اس کے بعد بیوی و ہاں داخل ہوتو طلاق نہ ہوگی ، ہرگز ایر نہیں بلکہ یہ م خاونداور بیوی کی زندگی بھر کے لئے ہے اور تھم میں مذکور طداق کی شرط ختم نہ ہوگ جب تک شرط پائے جانے پر جزال زم نہ ہوجائے جس کا حید سے کہ خاوند بیوی کوایک طل آل دے کر چھوڑ دے اور عدت بوری ہوج نے تو اس کے بعد بیوی عمر و کے کھر وافل موق اس وقت جزاء یعنی طلاق پڑے گی لیکن اس وقت ہوی طلاق کا گل نہ ہونے کی وجہ سے وہ طلاق بغو ہوجائے گی ،اوراب زید بھی ٹ وندکواختیا رہوگا کہ وہ بغیر حلالہ بیوی ہے دوبارہ نکاح کر لے قومس دوبارہ نکاح کے بعد بیوی علیا ہے عمر و کے گھر داخل ہو سکے گ زید کی رضا سے یا بغیر رضا کے داخل ہواب طلاق نہ ہوگی کیونکہ ایک دفعہ شرط پائے جانے پر تسم فتم ہوچکی ہے جبیبا کہ سراجیدالد منديك والسي كررچكا بـ (قادى رضويه به ١١٠ كماب الايمان)

سواری پرسوارنہ ہونے کی قسم اٹھانے کا بیان

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَوْكَبُ دَابَّةَ فُكُونِ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدٍ مَأْذُونِ لَهُ مَدْيُونِ أَوْ غَيْرٍ مَدْيُونِ لَمْ يَحْنَثُ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَعْرِقَ لَا يَحْنَتُ وَإِنَّ

(فيوضات رضويه (جداعم) نَوَى إِلَّانَّهُ لَا مِلْكَ لِللَّمَوْلَى فِيهِ عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغُرِقِ أَوْ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ دَيْنَ لَا يَخْسَتُ مَا لَمْ يَنُوهِ إِلَّانَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلْمَوْلَى لَكِنَّهُ يُضَافُ إِلَى الْعَبْدِ عُرُفًا ، وَكَذَا شَرْعًا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِلْبَائِعِ ) الْحَدِيثَ فَتَحْتَلُ الْ صَافَةُ إِلَى الْمَوْلَى فَلَا بُدَّ مِنَ النَّيَّةِ وَقَالَ أَنُو يُوسُفَ : فِي الْوُجُوهِ كُلُّهَا : يَحْنَتُ إِذَا مَوَ هُ لِاحْتِلَالِ الْمَافَةِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَمْحَمُّثُ وَإِنْ لَمْ يَنُوهِ لِاعْتِمَارِ جَقِيقَةِ الْمِلْكِ إِذْ الدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَهُ لِلسَّيْدِ عِنْدَهُمَا.

اور جب کے مخص نے میشم اٹھ کی کہ وہ قل ال سواری پرسوار شہو گااس کے بعدوہ فلا المحقص کے ایسے غلام کی سواری سوارہ و کمیا جوند متی رت میں ، ذون تھا۔اورغل م خوا ہدیون ہویا ندہو۔حضرت امام اعظم رضی القدعندے نز دیب ایب حاصب حانث ندہوگا۔مگر جب اس فدم برقرض محیط ہوتو وہ عاش شہوگا اگر چاس نے فلاں کے فلام کی سواری پرسوار ہونے کی نیت کی ۔ کیونکدا، معد حب ن و کید مدیون غلام کے ول میں آتا کی ملیت نہیں ہوا کرتی ۔ اور جب قرض محیط ند ہو یا غلام پر قرض ہی ند ہوتو جالف جانث ند بوگا جب تک اس کی نیت کی طرف اضافت نہیں کی جائے گی۔ نی کر پیمن نے فرماید جس نے کولی غلام فروخت کیا اور غلام کے بَسَ يَحِه ، ب بوتو ، و ب لَع كا بوگا \_لبذ الس كوآ قاكي طرف مض ف كرنے كے سبب ضل واقع بوگا \_ بس نيت ضروري بوكن \_

حفرت امام ابو یوسف علیه الرحمه فرماتے میں کہ وہ تمام صورتوں میں جانث ہوجائے گا۔ کیونکہ آتا کی طرف اضافت کرنے ےسبطل ہے۔

حضرت الام مجموعات الرحمه فرمات ميں كەملىت ك حقيقت كاعتباركرتے ہوئے حانث ہوجائے گااگر چداس نے نيت نه بھی کی ہو ۔ کیونکہ صاحبین کے زو کی قرض غلام کے آتا کی مکیت ہونے سے مانع شہے۔

ه رسابن عابدین شامی حنفی علیه الرحمه مکھتے ہیں کہ اگر تھم کھائی کہ میں اس جانور پرسواری نذکروں گا جَبِیه اس پرسوارتھا یا یہ پیڑا ند پہنوں گا جبکہ وہ پہنے ہوئے تھا، یاس گھر جس رہائش نہ کروں گا جبکہ اس میں رہائش پذیر تھا، قوتتم کے بعد ایک گھڑی بھی اس حاب ير باق ر بالوقتم وف جائے كى ،اورا كرفوراسوارى سے اتركى يا كيز ااتارديا ، يامكان مے نتقل بونا شروع بوگيا تو حانث شہوگا۔ فتح میں فر مایا کہ پھراگر کیجھ در کردی جبکہ اس کوفور اختفل ہونامکن تھا تو حائث ہوجائے گا ،ور شاگر فور امکن شدتھا کہ وہاں چور می کا اتناء یا اختیار والے حاکم کی طرف ہے رکاوٹ تھی ، یہ نتقل ہونے کو دوسرا مکان نہ تھا، یا دوسرے مکان کو تالا پڑا ہوا تھا جس کو کو نے پر قدر ند ہواتو جانث ند ہوگا، کیونکہ فورا نتقل ہونے ہی بدونت بھی شار ہوگا، اور عذر کی وجہ سے اس وقفہ کو کا اعدم قرار

تشريحات مدايه

فيوضنات رضويه (جارأهم) ﴿١٦٩

باب السيرين الأنحل والشرب

#11∠#

﴿ يه باب كمانے يمنے كفتم كے بيان ميں ہے ﴾

بابيمين اكل وشرب كى فقهى مطابقت كابيان

عدامدا بن محمودا ب برتی حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ معنف علیدالرحمہ نے اس سے پہلے سکند یعنی رہ کش سے متعنق باب تتم بیان کیا ہے کیونکدا نسان پہلے اس کامختاج ہوتا ہے۔اوراس کے بعدانسان کھانے پینے کامختاج ہوتا ہے بہذا باب سکند ہیں فتم اضانے کے بعدانسان کھانے پینے کی اشیاء ہیں فتم اٹھائے کو بیان کیا ہے۔

> وابقر مشیت رز آل تارتا ہے۔ کھانے کی شم کا فقنبی مفہوم

تستم کھانی کہ بیکھانا کھائیگا تو اس میں دوصور تیں ہیں کوئی وقت مقرر کردیا ہے پانہیں اگر وقت نہیں مقرر کیا ہے پھروہ کھا تا کسی اور نے کھانیا پارک ہوگیا یا تسم کھانے وروا مرگیا توقتم نوٹ گئی اورا گروفت مقرر کردیا ہے مثلاً آج اسکو کھائے گااوردن گزرنے سے مہالتم کھانے والا مرگیا یا کھانا تلف ہوگیا توقتم نہیں ٹوٹی۔ (فآوی ہندیہ، کتاب الایمان)

ورفت نے نہ کھانے کی شم افعانے کا بیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخَلَةِ فَهُوَ عَلَى ثَمَوِهَا ﴾ لِأَنَّهُ أَصَاف الْيَمِينَ إلَى مَا

، یہ ب کا صاورا کر وہاں ہے دیوار تو زکر نور کلنے پر قدرت ہوتو بھی تئم ندنونے گی، کیونکہ نظنے سینے معروف طریقے پر تکن معتم ہے، جیسا کیظہیر سیبھی ہے، (روفتار، کتاب الایمان، داراحیا والتراث العربی بیروت)

حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبی کے ندر منافع سے نبر دیتے تھے کہ جو بھی تھجور کا در نست پیوندیگانے کے بعد یجا جائے اور یہتے وقت بھوں کا کونی ذکر شہوا ہوتو کھل کی کے ہوں گے جس نے بیوندیگایا ہے۔غلام اور کھیت کا بھی یہی حاں ہے۔ نافع نے ان قینوں چیز دن کانام لیا تھا۔ (صحیح بخاری، رقم الحدیث ۲۲۰۳)

سین اگرایک غلام یکی جی سے اوراس کے پاس مال بوقو وہ مال باٹ بی کا بوگا۔ اس طرح لونڈی کر سیکنواس کا بچہ جو بیدا ہو چکا ہو وہ باخ بی کا بوگا۔ بیٹ کا بچہ مشتری کا بوگا سیکن آبر خریدار پہنے بی ان پھول یا لونڈی غلام سے متعلق چیزول کے لینے کی شرط پر سواو کر سے اور وہ ما لک اس پر دامنی بھی ہو جائے تو پھروہ پھل یا لونڈی غلاموں کی وہ جملہ اشیاء اسی خریدار کی ہوں گی۔ شریعت کا مشاہ بیہ ہے کہ لیمن وین کے معاملات میں قریقین کا باہمی طور پر جملہ تفصیلات طے کر ایما اور دونوں طرف سے ان کا منظور کر بینا ضروری ہے تا کہآ ہے چل کرکوئی جھمڑا فساد بیدا نہ ہو۔

حضرت عبد مقد بن عمر رضی القدعتهما بین کرتے بین کدرسول امتدسی القد مدید وسلم نے فرہ یا اگر کسی نے محبور کے ایسے ور محت یبچے ہول جن کو پیوندگ کیا ج چکا تھ تو اس کا پھل بیچے والے ہی کار ہتا ہے۔ ابت اگر خرید نے والے نے شرط لگا دی ہو۔ ( کر پھل سمیت سودا ہور ہے تو پھل بھی خرید ارکی ملکیت میں آ ج کیل کے ) (صیح بنی رکی ، رقم الحدیث ،۲۰۱۲)

صدیث بیل ففظ غلام بھی آیا ہے۔ جس کا مطلب سے کدا گرکوئی شخص اپنا غلام بیجے تو اس وقت بھت مال غلام کے پاس ہوہ اصل ما مک ہیں ہوں اس کے جملہ اصل ما مک ہی گا ورخر بدنے والے کوصرف فالی غلام سے گا۔ ہال اگر خریدار بیٹر و کر لے کہ بیل غلام کواس کے جملہ اطلاک سمیت خریدتا ہوں تو پھر جملہ اطلاک خریدار کے ہول گے۔ یہی حال پیوندی پاغ کا ہے۔ یہ پس کی معامد داری پرموتوف ہے۔ ارض مزروعد کی تھے کے لیے بھی بھی اصول ہے۔

حافظائن چرعسقدائی لکھے ہیں و ھندا کیلے عند اطلاق بیسع المسحل من عیر تعرص للثمرة فان شرطها المستوی بان قال اشتریت النخل بشمرتها کانت للمشتوی و ان شوطها البانع لهسه قبل التابیر کانت له یعنی بیمعالم فریداد پرموقف ہا گرائی نے پہلوں سمیت کی شرط پرمودا کیا ہے تو پھل اسے لیس گے اوراگر باکع نے اپنے لیے ان کھوں کی شرط پرمودا کیا ہے تو پھل اسے لیس گے اوراگر باکع نے اپنے لیے ان کھوں کی شرط پرمودا کیا ہے تو پھل اسے لیس کے اوراگر باکع نے اپنے لیے ان کھوں کی شرط پرمودا کیا ہے تو پھل اسے لیس کے اوراگر باکع نے اپنے لیے ان کھوں کی شرط کی گھوں کی شرط کی گھوں کی شرط کی میں کانت ہوگا۔ (فتح الباری شرح سے جو باک کانت ہوگا۔ (فتح الباری شرح سے بالباری سے بالباری شرح سے بالباری سے بالباری سے بالباری سے بالباری شرح سے بالباری سے با

ال صدیث سے پھلوں کا پوئر ٹی بنانا بھی جائز ٹابت ہوا جس میں ماہرین فن فردرختوں کی شاخ کا در درخت کی شاخ کے ساتھ یا ندھ دیتے میں اور قدرت خداوندی سے وہ ہر دوش میں ٹی جی ہیں۔ پھر وہ پیوندی درخت بکش سے پھل دینے لگ جاتا ہے۔ آن کل اس فن نے بہت کا فی ترقی کی ہے اور اب تجریات جدیدہ نے ندھرف درختوں بلکہ غدجات تک کے پودوں میں اس ممل سے کامیا بی صاصل کی ہے جتی کے اعضا سے حیوانات پر میں تجریات کئے جارہے ہیں۔

لَا يُؤُكُّلُ فَيَنْصَرِفُ إِلَى مَا يَحُرُجُ مِنْهُ وَهُوَ التَّمَرُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ فَيَصْلُحُ مَجَازًا عَنْهُ ، لَكِنَّ ، الشُّرُطُ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ بِصُنِّعِهِ جَلِيدَةً خَتَّى لَا يَحْنَتَ بِالنَّبِيذِ وَالْخَلِّ وَالدُّبْسِ الْمَطْبُوخِ.

€IIA}

فرمایا اور جب سی مخص نے حلف اٹھ یا کہ وہ اس درخت ہے نہیں کھ نے گا۔ پس میسم اس کے پھل ہے متعلق ہو کی۔ کیونک اک نے غیر ، کول چیز کی طرف تھم کی اضافت کی ہے۔لہذاتھم ای چیز کی طرف لوٹنے والی ہوگی جودرخت ہے نکلے گی اور وہ پھل ہے۔ کیونکہ درخت کا پھل سبب ہے پس درخت کا پھل می زی طور پر مرادی جائے گا۔ ابت شرط یہ ہے کہ پھل کی کسی جدید ترتیب تبديل شكيا كيامو لبذاوة تفس تبيذ بسركه اوريكائي مونى تاثري عصائث شاموكات

علامه عدا والدين حنى عليه الرحمه لكهي بي كدجب محض في موغيره كو دخت كنسبت به كداس بي يحمد والعاول گا تو اس کے پھل کھونے سے قتم ٹوٹ جائے گی کہ خود درخت کھانے کی چیز نہیں لہذا اس سے مراد اس کا کھل کھونا ہے۔ ای طرح پھل کونچوڑ کر جونگل وہ کھ یا جب بھی قتم ٹوٹ گئی اورا گر پھل کونچوڑ کرا کئی کوئی چیز بنالی گئی ہوجیے انگورے سر کہ بنتے ہیں تو اس کے کھانے سے تشم میں تو ٹی اورا گرصورت مذکورہ میں تکلف کر کے کسی نے اس درخت کا پچھ حصہ جھال وغیرہ کھالیا تو قشم نہیں تو ٹی گر چەپەنىت بھى موكددرخت كاكوئى جزندكھا دُل گاادراگروه درخت ايبا موجس بيس كچل موتا بى ندمويا موتا بيركھايا ندج تا موتواس كى قیت ہے کوئی چیزخر پدکر کھانے سے شم نوٹ ج لیک کدا سکے کھانے سے مُر اداس کی قیت سے کوئی چیزخر پدکر کھانا ہے۔

(در مخار، كماب الايمان) علامه فخرالدين عثان بن عن حنفي عليه الرحمه لكصة بين -كه جب كو في مخف غسطي عيام محد ميضا مثلاً كهن حيابت تفاك يا في لا ديايا في پور گا اورز بان سے نکل گیر کہ خدا کی تتم پانی نہیں ہوں گا یہ لیسم کھانا نہ چہ بتاتھ دوسرے نے قسم کھانے پر مجبور کیا تو وہی تھم ہے جو قصد اُاور بلہ مجبور کیے تھم کھانے کا ہے لیتنی قو ڑے گا تو کفارہ دینا ہوگاتھم تو ژیا اختیار ہے ہویا دوسرے کے مجبور کرنے ہے قصد اُہو یا بھول چوک ہے ہرصورت میں کفارہ ہے بلکدا گربہوثی یا جنون میں قتم تو ڑتا ہوا جب بھی کفارہ واجب ہے جب کہ ہوش میں قتم کھائی بواورا گرب بوش یا جنون میں تتم کھائی توقتم نہیں کہ عاقل ہونا شرط ہاور بیعاقل نہیں۔

(تبيين الحقائق، كماب الايمان، جهيم ٢٢٣)

گدرانی تحبورند کھانے کی متم اٹھانے کا بیان

﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَمَّأَكُلُ مِنْ هَذَا الْبُسُرِ فَصَارَ رُطَبًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثُ . وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَـٰذَا الرُّطَبِ أَوْ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ فَصَارَ تَمْرًا أَوْ صَارَ اللَّبَنُ شِيرَازًا لَمْ يَحْنَثُ )

لِأَنَّ صِفَةَ الْبُسُورَةِ وَالرُّطُوبَةِ دَاعِيَةٌ إِلَى الْيَمِينِ ، وَكَذَا كُونُهُ لَبُنَّا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ ، وَلَأَنَّ اللَّبَنَ مَأْكُولٌ فَلا يَنْصَرِفُ الْيَصِينُ إِلَى مَا يُتَخَذُمِهُ ، بِخِلافِ مَا إِذَا حَلَفَ لا يُكَلُّمُ هَذَا الصَّبِيّ أَوْ هَاذَا الشَّابُّ فَكَلَّمَهُ بَعْدَمَا شَاخَرِلَّانَّ هِجْرَانَ الْمُسْلِمِ بِمَنْعِ الْكَلامِ مَنْهِي عَنْهُ فَلَمْ يُعْتَبِرُ الدَّاعِي دَاعِيًّا فِي الشَّرْعِ.

اور جب اس نے قسم اٹھ کی کدوہ اس گدرائی تھجورے نہ کھائے گا۔ پھروہ تھجور رطب والی ہوگئی اوراس نے اس سے کھالیا تو حانث ند بوگا اور ای طرح جب اس فے ما اٹھائی کہوہ اس رطب اور اس بین سے نہیں کھائے گا۔ اس کے بعدوہ رطب تھجورتمر بن منی یاده دود در ملائی والا بن کریگ کیا تووہ حانث نہ ہوگا کیونکہ مجور کی صفت بسورت ورطوبت متم کی طرف لے جانے والی ہے اور دودھ ہونے کا بھی تھم ہے ہیں میمین لبن کے ساتھ مقید ہواج ئے گی۔ کیونکہ دووھ بھی کھایا جاتا ہے لہذاتتم اس جانب ہے پھرنے وال ند ہوگی جو چیز دودھ سے بنائی جاتی ہے۔البتد بیصورت اس مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب سی نے بیشم اٹھائی کہ اس بچے یا اس جوان سے بات میں کرے گا۔اس کے بعداس نے اس کے بوڑھا موجانے کے بعداس سے کلم کیا (توضم تو زنے والا ہوگا) کیونکہ کسی مسل ن کوزک کلام کے سب چھوڑ نامنع ہے۔ پس شریعت میں اس داعی کا اعتبار تبیس کیا جائے گا۔

عد مدابن جهام حنى عليه الرحمد لكصة بين كه قاعده كامحل وه ب جهال تهم كاسب بننے والى صفت كوتهم ميں ذكر كيا عمير بواكر جدوه معرف کے طور پر ندکور ہوخواہ معرف اشارہ سے بنایا گیا ہو کیونک اشارہ حاضر چیز کی طرف ہوتا ہے یا وجود بیکہ حاضرین بیس صفت کا ذکر الفوقرارياتا ہے، اس لئے اگر تم کھائی کہ میں اس يے سے بات ندكروں كا تواكراس سے جواتی ميں بات كي تو تب يمي حانث موگاء تا ہم وصف اگر تشم كا دائى ہوگا تواس كے اعتبار كامجى دائى ہوگا ،جيسا كديد بسراور ميرطب وغيره بين اور بيدووده، وغيره بين بيصفات فتم كا دائل بونے كے ساتھ فتم بيل بھي معتبر بين ،اگراييان بوقو پھر وصف داعى بھي موتو غير معتبر مونے كى صورت بين اس كى بقامتم کی بقاء کے لئے مدارتہیں بن سمتی کیونکہ قسمیں الفاظ پیٹی ہوتی ہیں اغراض پیٹی تہیں ہوتیں۔

فر مایا حال کی مخصیص کرنے کی صورت بوں ہے کہ ایک مخص کھڑا ہوتو کوئی اس کے بارے میں متم کھائے کہ میں اس سے بات نه کروں گا اور تم میں اس کے کھڑے ہونے کی نیت کرے تو بیزنیت لغو ہوگی بخلاف جب بول کیے کہ میں اس کھڑے تخف سے بات نہ کروں گا تو اس صورت میں تھی میں کھڑے ہونے کی نیت کا اعتبار عنداللہ ہوسکتا ہے اس سے واضح ہوا کہ دیائ لیعن عنداللہ، میں وصف واعی اورغیر داعی دونوں مکساں ہیں اس لئے نہیں تخصیص ضروری ہے لیکن وصف کو ذکر کئے بغیر محض نبیت کرنا ویا نت میں مجى كارآ منيس بوقضاء كيكارآ مدوعتى ب، (فق القدير، كتاب الايمان)

يُصَادِفُ الْجُمْلَةَ وَالْمَغُلُوبَ تَابِعٌ ﴿ وَلَوْ كَانَتُ الْيَمِينُ عَلَى الْأَكُلِ يَحْنَثُ ﴾ لِأَنَّ الْأَكُلَ يُصَادِفُهُ شَيْئًا فَشَيْنًا فَكَانَ كُلُّ مِنْهُمَا مَقْصُودًا وَصَارَ كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَشُتَرِي شَعِيرًا أَوْ لَا يَأْكُلُهُ فَاشْتَرَى حِنْطَةً فِيهَا حَبَّاتُ شَعِيرٍ وَأَكَلَهَا يَخْنَتُ فِي الْأَكُلِ دُونَ الشّراء

فر اور جب سی محف نے یہ ما ٹھائی کدوہ آ دھ بچی مجبور نہ کھ سے گااس کے بعداس نے مچی ہوئی محبور کھالی تو وہ حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ رطب بسرنیں ہے۔اورجس نے تسم اٹھ ٹی کہ وہ رطب پایسر ندکھ نے گایا اس نے بیشم اٹھ ٹی کہ وہ ندتو رطب کھائے گا اورندبسر کھ ئے گا، س کے بعداس نے ندنب یعنی دم کی جانب ہے کی ہوئی تھجور کھائی تو حضرت امام اعظم علیدالرحمد کے زو یک وہ

صحبین کے نزدیک وہ رطب کی صورت میں حانث نہ ہوگا اور جب اس نے بسر ندنب ندکھانے کا تھم اٹھائی اور رطب ندنب گ قتم اٹھ نے کی جات میں بسر کھ نے ہے وہ جانث ند ہوگا کیونکدرطب مذنب کو بھی رطب کہاج تا ہے اور بسر ندنب کو بسر کہا جاتا بالبذابيا ى طرح موجائے گاجس شراء كى تىم منعقد موجاتى ہے-

حفزت ا ، م ابوحنیفه علیه الرحمه کے نز دیک رطب مذنب الی تھجور کو کہتے ہیں جس کی ذم تھوڑی می گدری ہوجائے اور بسراس كريك كوكت بين بال رطب مذنب اوربس مذنب كوكهاف والابسراور رطب كوكهاف والابوكا اوران بيس سے برايك كامقصودك تا ب البت شراء مي اس طرح نبيس موما كيونكد شراء كمل لهي سع ملغ والاسب إس اس مي قليل كثير كما بع موكار

اور جب اس نے بیٹم اٹھ کی کہوہ رطب کوئیں خریدے گاس کے بعداس نے گدری تھجوروں کا خوشہ خریدلیا ہے جس میں رطب تھجوریں بھی بیں تو وہ حانث ندہوگا کیونکہ خریداری عمل خوشے کی ہوا کرتی ہےاور مغلوب چیز ہمیشہ تا بع ہوا کرتی ہے اور اگران کے کھانے کے تشم تھی تو وہ حانث ہوجائے گا کیونکہ کھانے میں تھوڑ اتھوڑ ابھی رطب سے منے وال ہےاور بسر ورطب میں سے برایک سے مقصود ہوگا اور بیای طرح ہوب بے گا جس طرح تمسی نے بیشم اٹھائی کہوہ جونبیں خریدے گایا وہ جونبیں کھائے گا بھراس نے کیہوں کو تربیرا جس میں جو کے پچھ وانے بھی تھی۔ اور انہیں کھالیا تو وہ کھانے کی صورت میں حاثث ہوج نے گا اور خریدے کی مورت يل حانث شهوگا۔

نصف کی تھجور کا اطلاق کی ہوئی تھجور پرند ہوگا کیونگددونوں میں فرق داضح ہادر یفرق طبی انتصان وقوا تدہے بھی داضح ہے

حمل کا گوشت ندکھانے کی قتم اٹھانے کابیان

فيوضات رضويه (جرائتم)

( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ فَأَكَلَ بَعْدَمَا صَارَ كَبْشًا حَيثَ ) لِأَنْ صِفَةَ الصُّغَرِ فِي هَذَا لَيْسَتُ بِدَاعِيَةٍ إِلَى الْيَمِينِ فَإِنَّ الْمُمْتَنِعَ عَنْهُ أَكْثَرُ امْنِنَاعًا عَنْ لَحْمِ

اور جب سمی فتم اشانی کروہ اس حمل کا گوشت شکھائے گا۔اس کے بعد اس نے اس کے مینڈھے ہوئے کے بعد اس کا وشت گھالیا تو وہ حائث ہو جا ہے گا۔ کیونکہ صفت صغرام قتم کی داعیہ نبیس ہے۔ کیونکہ بچے کے گوشت سے رکنے دایا مینڈ ھے کے م کوشت ہے زیادہ رکنے والا ہے۔

عدامه عل والدين حنى عيدا مرحمد لكه عيل كه جب ك فخف في يتم كهائى كه س بجهي كا كوشت نيس كهانيكا بهر جب وه جوان موكَّىٰ أَس وقت أَس كا كُوشت كها ما توضم نُوث كُلْ ( در محتّار ، كمّاب الايمان )

فتم کھانے وال کد گوشت ندکھائے گا چھل کھانے ہے جاتش ندہوگا اً مرچہ هیقة وشرع اگوشت اس پربھی صادق ہے۔ قال الله تعالى لنأكلواهنه لحماطريا .الله تعالى فرمايا : ثم دريات تازه كوشت كعادً-

نصف کی محور شکھانے کی متم افغانے کابیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسُوًّا فَأَكُلَ رُطَبًا لَمْ يَخْنَتُ ﴾ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبُسُو . ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَلَا بُسْرًا فَأَكَلَ مُذَبًّا حَنِتَ عِنْدَ أَبِي حَينِهِ فَهُ ، وَقَالَا لَا يَحْتُ فِي الرُّطَبِ ) يَعْنِي بِالْبُسْرِ الْمُذَنِّبِ وَلَا فِي الْبُسُرِ بِالرُّطَبِ الْهُ ذَنْبِ لِأَنَّ الرُّطَبَ الْمُذَنِّبَ يُسَمَّى رُطَبًا وَالْبُسْرَ الْمُذَنِّبَ يُسَمَّى بُسُرًا فَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الشُّواءِ.

وَلَهُ أَنَّ الرُّطَبَ الْمُذَنَّتَ مَا يَكُونُ فِي ذَنِّيهِ قَلِيلٌ بُسْرٍ ، وَالْبُسْرَ الْمُدَنَّبَ عَلَى عَكْسِهِ فَيَكُونُ آكِلُهُ آكِلَ النُّسْرِ وَالرُّطَبِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مَقْصُودٌ فِي الْأَكُلِ بِحِكَلافِ السَّرَاءِ إِلَّانَّهُ يُصَادِثُ الْحُمْلَةَ فَيَتْبَعُ الْقَلِيلُ فِيهِ الْكَثِيرَ.

( وَلَـوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِى رُطَبًا فَاشْتَرَى كِبَاسَةَ بُسْرٍ فِيهَا رُطَبٌ لَا يَخْنَثُ ) لِلْأَ الشُّرَاءَ

### كوشت نه كهانے كاتم الفانے كابيان

﴿ وَمَـنُ حَـلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكُلَ لَحْمَ السَّمَكِ لَا يَحْنَثُ ﴾ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَكَ لِأَنَّهُ يُسَمَّى لَحْمًا فِي الْقُرْآنِ .

4117}

وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ التَّسْمِيَةَ مَجَازِيَّةً لِأَنَّ اللَّحْمَ مُنْشَؤُهُ مِنْ الدَّمِ وَلا دَمَ فِيهِ لِسُكُونِهِ مُ فِي الْمَاءِ ( وَإِنْ أَكُلَ لَحُمَ خِنْزِيرٍ أَوْ لَحْمَ إِنْسَانِ يَخْنَتُ ) لِأَنَّهُ لَحُمْ حَقِيقِيَّ إلَّا أَنَّهُ حَرَامٌ . وَالْيَمِينُ قَدْ تُعْقَدُ لِلْمَنْعِ مِنْ الْحَرَامِ ( وَكَذَا إِذَا أَكُلَ كَبِدًا أَوْ كَوِشًا ) لِأَنَّهُ لَحْمٌ حَقِيقَةً فَإِنَّ نُمُوَّهُ مِنَ الدَّمِ وَيُسْتَعُمَلُ اسْتِعُمَالَ اللَّحْمِ . وَقِيلَ فِي عُرُفِنَا لَا يَخْنَتُ لِلَّآنَهُ لَا بُعَدُّ لَحْمًا .

اور جس مخض نے بیشم اٹھائی کدوہ کوشت نہیں کھائے گا اس کے بعد اس نے مجھلی کا گوشت کھایا تو وہ حانث نہ ہوگا جبکہ قیاس کا تقاضه بيه كدوه حانث بوجائے گا۔ كونكه مجھل كے كوشت كوثر آن بيل كم كه كيا ہے۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ چھلی کے گوشت کومجازی طور پر گوشت کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ مچھلی میں خون نہیں ہوتا۔اس سے کدوو یا نی میں رہتی ہے۔اور جب انسان نے خزیر یا کسی انسان کا گوشت کھالی تو وہ حانث ہو جائے گا کیونکد ریفیقی طور پر گوشت ہے۔ البت بيرام ب-اورحرام مصمنع كرئ كيلي بهي متم منعقد موجاتي باوراس طرح جب كسي متم الله في والي في الجيزى کھ ٹی تو بھی وہ حانث ہوج نے گا کیونکہ ان میں ہے بھی ہرا یک حقیقی طور پر گوشت ہے۔ کیونکہ اس کا بڑھنا خون ہے ہے۔اوراس کا استعال بھی گوشت کی طرح ہے۔اورا میک تول میمھی ہے کہ جمارے عرف میں وہ حانث ند ہوگا کیونکہ ہمارے عرف میں اس کو گوشت

علامه عدا وَالدين حَفَّى عليه الرحمه لكصة بين كه جب محتف نه يقتم كها أن كه كوشت نبيس كها يَكَا تو مجهل كها في ع گی اور ادنٹ، گائے بھینس، بھیٹر، بکری اور پرند وغیرہ جن کا گوشت کھایہ جاتا ہے اگر اون کا گوشت کھایہ تو ٹوٹ جائے گی مخواہ شور بے دار ہو یا نھن ہوا یا کوفتہ اور کچا گوشت یا صرف شور با کھا یا تو نہیں ٹوٹی ۔ای طرح کیجی ہتنی ، پھیپڑا ، دِل ،گر دہ ،اوجھڑی ،ؤنہ کی بھی کے کھانے ہے بھی نہیں ٹوئے گی کہان چیز ول کوعرف میں گوشت نہیں کہتے اورا گرکسی جگہان چیز ول کا بھی گوشت میں شار ہو**ت**ا و ہاں ان کیکھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی قسم کھائی کہ تیل کا گوشت نہیں کھائیگا تو گائے کے گوشت سے تسم نہیں ٹوٹے گی اور گائے کے گوشت ندکھ نے کہ تنم کھائی تو بہل کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جائیتی کہ بیل کے گوشت کو بھی ہوگ گائے کا گوشت کہتے ہیں اور

بعینس کے وشت سے نبیں تو نے گی اور بھینس کے گوشت کی تئم کھائی تو گائے بیل کے گوشت سے نبیں ٹو نے گی اور بردا گوشت کہ تو ان سب کوشال ہے اور بکری کا گوشت کہا تو بکرے سے گوشت ہے بھی قتم ٹوٹ جا کنگی کہ دونوں کو بکری کا گوشت کہتے ہیں۔اس طرح بھیز کا گوشت کہا تو مینڈ سے کو بھی شامل ہے اور ڈنبدان میں وغل نہیں ،اگر چہ ڈنبدای کی ایک تنم ہے اور چھوٹا گوشت ان ب وشال ہے۔ مسم کھائی کہ جرنی بیس کھا ٹی پیٹ میں اور آئنوں پرجوچر ہی لیٹی رہتی ہے اس کے کھانے سے تسم اور آئنوں پرجوچر ہی لیٹی رہتی ہے اس کے کھانے سے تسم اور آئنوں پرجوچر ہی لیٹی رہتی ہے اس کے کھانے سے تسم اور آئنوں پرجوچر ہی لیٹی رہتی ہے۔ چر لی جو گوشت کے سرتھ می ہوئی ہوتی ہے اس کے کھانے سے یاؤنہ کی چکی کھانے سے نہیں ٹوٹے گی۔ (در مخترر، کتاب الایمان) علامہ بن جیم مصری حنفی مدید الرحمد لکھتے ہیں کہ جب می شخص نے بیشم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا اور کسی خاص گوشت کی نیت ہے واس نے سوادوس اگوشت کھانے ہے تھم نہیں ٹونے گی۔ای طرح تھم کھائی کہ کھانا نہیں کھائے گا ورخاص کھانا مرادلیا تو دوسرا کھ نا کھانے سے تم ندنونے گی۔ تم کھائی کہ تِس نہیں کھائے گا تو تل کے تیل کھانے سے تم نہیں ٹوٹی اور گیہوں نہ کھانے کی قتم کھانی تو بھنے ہوئے گیہوں کھانے ہے تھم ٹوٹ ج ئے گی اور گیہوں کی رونی یو آٹ یا ستویا کچے گیہوں کھانے ہے تھم ندنو نے گی گمر جَبُداس کی پینیت ہو کہ گیبوں کی روٹی نہیں کھانیگا تو روٹی کھانے ہے بھی ٹوٹ جائے گی۔ ( بحرالرائق ، کتاب اما ممان)

ج لی ندکھانے یا نظریدنے کی متم اٹھانے کا بیان

﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَوْ لَا يَشْتَرِي شَحْمًا لَمْ يَحْنَتْ إِلَّا فِي شَحْمِ الْبَطُنِ عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةَ . وَقَالَا : يَـخْنَتُ فِي شَخْعِ الظَّهْرِ أَيْضًا ) وَهُـوَ اللَّحْمُ السَّمِينُ لِوُجُودِ خَاصَّيَّةِ الشَّخْع

فِيهِ وَهُوَ الذُّوبُ بِالنَّارِ . وَلَهُ أَنَّهُ لَـحُمْ حَقِيقَةً ؟ أَلَا تَوَاهُ أَنَّهُ يَنْشَأُ مِنْ اللَّمِ وَيُسْتَغْمَلُ اسْتِعْمَالَهُ وَتَحْصُلُ بِهِ قُوَّتُهُ وَلِهَذَا يَخْنَتُ بِأَكْلِهِ فِي الْيَمِينِ عَلَى أَكُلِ اللَّحْمِ، وَلَا يَخْنَتُ بِبَيْعِهِ فِي الْيَمِينِ عَلَى بَيْع الشُّخِيمِ ، وَقِيلَ هَذَا بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَأَمَّا اسْمُ بِيه بِالْفَارِسِيَّةِ لَا يَقَعُ عَلَى شَحْمِ الظُّهُو بِحَالٍ . ( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِى أَوْ لَا يَأْكُلُ لَحُمَّا أَوْ شَحْمًا فَاشْتَرَى أَلْيَةً أَوْ أَكَلَهَا لَمْ يَحْنَثُ ) لِأَنَّهُ نَوْعٌ ثَالِكٌ حَتَّى لَا يُسْتَعُمَلَ اسْتِعْمَالَ اللَّحُومِ وَالشَّحُومِ.

فرمايا اور جب كى في تم اتفائى كدوه چرنى ند كهائ كاياوه چرنى ندخريد الله عضرت امام اعظم رضى الله عند كي زديك واصرف بيك كى جرب سائث اوجائكا-

صاحبین کے زد یک کے پینے کی چرنی ہے تو مانٹ ہوئی جائے گا کیونکہ پینے کی چرنی وٹا گوشت ہوتی ہے۔اوراس میں چرنی

فيوضات رضويه (جرائحم)

لَمْ يَخْنَتْ عِنْدَ أَبِي حَيِيفَةَ . وَقَالَا :إِنْ أَكُلَ مِنْ خُنْزِهَا حَنِثَ أَيْضًا ) لِأَنَّهُ مَفُهُومٌ مِنْهُ عُرْفًا . وَلَا سِى حَنِيفَةَ أَنَّ لَهُ حَقِيقَةً مُسْتَعُمَلَةً فَإِنَّهَا تُقُلَى وَتُغُلَى وَتُؤْكُلُ قَضْمًا وَهِي عُرْفًا . وَلاَ سِى حَنِيفَةَ أَنَّ لَهُ حَقِيقَةً مُسْتَعُمَلَةً فَإِنَّهَا تُقُلَى وَتُغُلَى وَتُؤْكُلُ قَضْمًا وَهِي قَاضِيَةٌ عَلَى المُمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصُلُ عِنْدَهُ .

وَلَوْ قَصْمَهَا حَنِثَ عِنْدَهُمَا هُوَ الصَّحِيحُ لِعُمُومِ الْمَجَازِ ، كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلانِ . وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ فِي الْخُبْزِ حَنِثَ أَيْضًا .

27

صحبین نے فرور یا: کدوہ گندم کی رونی کھانے ہے جانث ہو جائے گا۔ کیونکہ عرف کے مطابق روٹی کھانے سے گندم کھنے کا منبوم سمجھ جاتا ہے۔

حضرت الد ماعظم علیدالرحمد کی دلیل بیدہ کد گذرم کھانا بیائے حقیقی معنی میں استعمل ہوا ہے کیونکہ گذرم کوابالا اور بھونا جاتا ہے اور پھر چبا کر کھایا جاتا ہے۔ اور آپ علیدالرحمہ کے فزد دیک اصل کے مطابق لیعنی حقیقت می زمتعارف پر حاکم ہوا کرتی ہے۔ صاحبین کے ذریک عموم مجاز کے سبب وہ حاث ہوجائے گااور یہی سمجے ہے جس طرح اگر اس نے شم کھ فی کہ فلاں کے گھر ہیں ان تارہ ہے کہ دو فی کھائے سے بھی حانث ہوجائے گا۔ اپنالڈم ندر کھے گااور صاحب کتاب یعنی قدوری ہیں اس کی جانب اشارہ ہے کہ رو فی کھائے سے بھی حانث ہوجائے گا۔

مل مدابن عابدین شی می شفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب کی محف نے میشم کھائی کہ یہ گیبوں نہیں کی نے گا تم نھیں ہوی، اب جو پیا ہوت ان کے کھانے سے مشتم نی کہ میدوہ گیبوں نہیں ہیں قسم کھائی کہ دو ٹی نہیں کھائی گا تو پراٹھے، پوی اس مشہوسے، بیا ہوت ان کے کھانے کھانے سے تشم نہیں تو نے گی کہ ان کورو ٹی نہیں کہتے اور تنوری روٹی یہ جپاتی یا می ٹی روٹی یہ بیان سے بنائی ہوئی روٹی کھانے سے تشم ٹوٹ جائے گی۔ (روہار، کتاب الاہمان)

أفي سي نه كهان كانتم الخاف كابيان

( وَلَوْ حَلَقَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الدَّقِيقِ قَأْكُلَ مِنْ خُيْزِهِ حَنِثَ ) لِأَنَّ عَيْنَهُ غَيْرُ مَأْكُولِ فَانْصَرَفَ إِلَى مَا يُتَخَدُّ مِنْهُ ( وَلَوْ اسْتَقَدُّ كَمَا هُوَ لَا يَحْنَثُ ) هُوَ الصَّحِيحُ لِتَعَيُّنِ الْمَحَازِ مُنَادًا

کاوصف پایا جاتا ہے۔اوروہ آگ ہے پہمل جانا ہے۔ حضرت امام انتظم رضی القدعند کی دیس ہیہ کہ چیٹے کی چربی صل میں گوشت ہے کی سپ توروفکر نہیں کر سکتے کدوہ خون ہے پیدا ہونے والی ہے اور گوشت کی استعمال ہونے وال ہے۔اور ایس سے گوشت کی طرف طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ سی دیس کے

پیٹ نظر گوشت کی سم کھانے والا پیٹی کی لی کھانے سے حائث ہوجائے گا۔ البتہ جربی بیچنے کی سم پر پیٹی کی جربی بیچنے سے حائث ند ہوگا۔ اور ایک قول میہ ہے کہ اختار ف عربی زبان میں ہے جبکہ فاری کا غظر'' پیئ 'کسی طرح بھی پیٹی کی تی لی برواقع نہیں ہوتا۔

ور جب کسی قتم الله فی کدوه گوشت یا چر با نہیں کھ نے گایا نہیں خرید ہے گااس کے بعداس نے و نبے کی جبتی کوخرید میا تو وہ حانث ند ہوگا۔ کیونکہ میہ 'الیہ'' تیسری قتم ہے لبندااس کو گوشت یا چر بی کی طرح استعمال نہیں جائے گا۔ میں ج

قتم کھائی کہ اس بچھیا کا گوشت نہیں تھے نیکا پھر جب وہ جوان ہوگئی اس وقت اُس کا گوشت کھایہ توقتم ٹوٹ گئی قتم کھائی کہ گوشت نہیں تو سے گئی ہے کہ اور اونٹ، گائے بھینس، بھیٹر، بکر ک اور پرندوغیرہ جن کا گوشت کھا یا جاتا ہے اگر اون کا گوشت کھائے ہے کہ ہوا تا ہے اگر اون کا گوشت کھایہ تو نہیں ٹوٹی ۔ اس طرح ایک کا موان کا گوشت کے موف شور ہا کھایہ تو نہیں ٹوٹی ۔ اس طرح کیلیجی بنتی ، پھیپٹر ، دِل، کر دہ، او چھڑی ، ذنبہ کی چکل کے کھانے ہے بھی نہیں ٹوٹے گی کہ من چیز ول کو عرف میں گوشت نہیں کہتے اور اگر کسی جگہان چیز ول کا بھی گوشت میں گوشت میں ان کیکھانے ہے بھی ٹوٹ جائے گی ۔ (رومجار، کیاب او بیان)

گندم سے ندکھانے کا تم اٹھانے کا بیان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَمَّأَكُلُ مِنْ هَلِهِ الْعِنْطَةِ لَمْ يَخْنَثْ حَتَّى يَقْضِمَهَا ، وَلَوْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِهَا

. ( وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّبِيخَ فَهُو عَلَى مَا يُطْبَخُ مِنْ اللَّحْمِ ) وَهَذَا اسْتِحْسَانْ اعْتِبَارًا لِلْعُرُفِ، وَهَلَالِأَنَّ التَّعُمِيمَ مُنَعَلَّرٌ فَيُصُرَفُ إِلَى خَاصٌ هُوَ مُتَعَارَفٌ وَهُوَ اللَّحُمُ الْمَطُبُوخُ بِالْمَاءِ إِلَّا إِذَا نَوَى غَيْرَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَشْدِيدًا ، وَإِنْ أَكُلَّ مِنْ مَوَقِهِ يَحْتُ لِمَا فِيهِ مِنْ أَجْزَاء اللَّحْمِ وَلَّانَّهُ يُسَمَّى طبيعًا.

تشريحات هدايه

اورجب اس نے بیٹم اٹھائی کہ دہ مجنی ہوئی چیز ندکھائے گا تواس سے مراد کوشت ہوگا جبکہ اس کا اطلاق گا جرا در بینگن برنہ ہوگا كيونكه شو ، كي الطلق آ بون كے سبب اس مراد بھنا ہوا گوشت ہوگا۔ ہاں جب حالف نے بھنے ہوئے انڈے كي نبيت كى ہو كونكه شواء كاحقیق معنى يبى ہے۔اوراور جب اس نے مقتم اٹھائى كدوہ كى بموئى چيز ندكھائے گا تواس كى ميتم كے بوئے كوشت بر محموں ہوگی ۔جبکہ عرف کا عتب دکرتے ہوئے استحسان مدہباوراس کی دلیل میہ ہے کہ عام طور پر ہر کیے ہوئے کوشم کا شامل ہونا نامکن ہے لہداتتم کوا سے کیے ہوئے کی طرف پھیرد یا جائے گا۔ جومعروف ہواوروہ پانی میں ایکا ہوا گوشت ہے ہاں جب حالف اس ے سواکی نیت کر بے ۔ کیونکہ اس میں زیادہ تختی ہے اور جب اس نے کیے ہوئے گوشت کا شور بدکھالیا تو بھی وہ صانث ہوج ئے گا كونكر شوربيش كوشت كے اجزاء موتے بين كيونكه وه اس بي يكاياجا تا ہے۔

مصنف علیدالرحمہ نے یہاں اس سئلہ کی تفریع کو بیان کیا ہے کہ جب بھنی ہوئی چیز سے مراد گوشت ہے اس کی ایک دلیل عرف عام ہے کہ عرف میں جو بھن کر کھائی جاتی ہے وہ مراد ہوگی۔اور دوسری دیل استخسان کے طور پر بیان کی ہے۔ کہ معروف بھن موا كوشت بى كھايا جاتا ہے۔لہذ اا كراس نے يكاموا شور بر كھاليا تو وہ حائث موجائے گا۔

منريال ندكهانے كاتم الله انے كابيان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَمْأَكُلُ الرَّءُ وُسَ فَيَعِينُهُ عَلَى مَا يُكْمَسُ فِي الشَّانِيرِ وَيُبَاعُ فِي الْمِصْرِ ) وَيُقَالُ يُكْنَسُ ( وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا فَهُوَ عَلَى رُءُ وسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَلَى الْعَمَمِ خَاصَّةً ، وَهَذَا اخْتِلَافْ عَصْرٍ وَزَمَانِ كَانَ الْعُرُفْ فِي زَمَنِهِ فِيهِمَا وَفِي زَمَنِهِمَا فِي الْغَنَمِ خَاصَّةً وَفِي زَمَانِنَا يُفْتَى عَلَى حَسَبِ الْعَادَةِ كَمَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمُخْتَصَرِ.

﴿ وَلَـوُ حَـلَفَ لَا يَـأَكُلُ حُبْزًا فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُعْتَادُ أَهْلُ الْمِصْرِ أَكْلَهُ خُبْزًا ﴾ وَدَلِكَ خُبْرُ الْـ جِعْطَةِ وَالشَّعِيرِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَادُ فِي غَالِبِ الْبُنْدَانِ ﴿ وَلَـوْ أَكُلَّ مِنْ خُبْرِ الْقَطَائِفِ لَا يَخْسَتُ ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى خُبْزًا مُطْمَقًا إِلَّا إِذَا نَوَاهُ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ ( وَكَذَا لَوُ أَكَلَ خُبْزَ الْأَرْزِ بِالْعِرَاقِ لَمْ يَحْنَتُ ﴾ لِأَنَّـهُ عَيْـرُ مُعْتَادٍ عِلْدَهْمُ حَتَّى لَوْ كَانَ بِطَيرِسْتَانَ أَوْ فِي بَلْدَةٍ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ يَحْتَثُ.

اور جب اس نے متم اٹھائی کہ وہ اس آئے ہے نہ کھائے گا اور اس نے اس کی روٹی کھالی تو وہ حانث ہوجائے گا کیونکہ اس میں غیر ، کول ہے بہذا کتم کواس جانب بھیرا جائے جو آئے ہے بنتی ہے وہ روتی ہے۔ اورا گراس نے سی حامت میں <sup>ج</sup>ام بھا تک می**ا آ** وہ جانت شہو گا اور سیج روایت یمی ہے کیونکہ کے میں مجازی معنی مرادین معین ہوچکا ہے۔ اور جب اس نے مسم ٹھائی کدرونی کھائے گا تواب اس کی تئم اس رونی ہے متعلق ہو ہائے گی۔جس کوال بلد بطورعا دے کھاتے ہیں۔اور وہ گندم اور جو کی رونی ہے کیونکہ عرف کے مطابق شہروں میں انہی دواشیاء ہے رونی کھ آئی جے اور اگر اس نے جارمغزیا بادام والی رونی کھائی تودا عانث نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کومطعتی طور پر رونی تھیں کہا جاتا۔ ہاں ابت جب قتم تھانے والے نے اس کی نبیت کی ہو۔ کیونکہ اس کی بات میں اس بات کا احتمال ہے، ورای طرح جب س نے عراق میں جاول کی رونی کھالی تو وہ جانث نہ ہوگا کیونکہ ال عراق کے نزد کے جاول کی روٹی کھانے کا عرف نہیں ہے یہاں تک کہ ارفتم کھانے والطبرستان یاسی ایسے شہر میں ہوجن کا کھانا جوال کہ روني بوتو وه حائث موجائے گا۔

عله مدابن جمیم مصری حنفی ملیدالرحمه نکھتے ہیں کہ جب سی خفص نے بیشم کھائی کہ بیآ ٹائیس کھائیگا اور س کی روتی یواور کوئی ثبہ ہوئی چیز کھائی قاقتم ٹوٹ ٹن اورخوو آٹا ہی بچہ تک سے تونہیں قتم کھائی کدروٹی نہیں کھائیگا تو اس جگہ جس چیز کی روٹی لوگ کھاتے ہیں اس کی روٹی ہے تسم نو نے گی مثلاً پاکستان میں گیہوں ، جو، جوار ، با جرا ، بکی کی روٹی پکائی جاتی ہے تو چاول کی روٹی ہے تسم نہیں نونے گ ورجہاں چاوں کی روٹی نوگ کھاتے ہوں وہاں کے سخفس نے تشم کھائی تو چاول کی روٹی کھانے سے تشم ٹوٹ جائے گی۔ ( بحرار إنّ ، كتاب الإيمان أ

تھنی ہوئی چیز نہ کھانے کی شم اٹھانے کابیان

﴿ وَلَـٰوُ حَـلَفَ لَا يَأْكُلُ الشُّواءَ فَهُوَ عَلَى اللَّحْمِ دُونَ الْبَاذِنْجَانِ وَالْجَزَرِ ﴾ لِلَّأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ اللَّحْمُ الْمَثْوِيُّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِلَّا أَنْ يَنُوِي مَا يُشْوَى مِنْ بِيضٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمَكَانِ الْحَقِيقَةِ تشريحات مدايه

اور جب اس نے بیشم دنٹھ کی کہ وہ سنریال نہیں کھ ئے گا ۔ تو اس کی نشم سر اور مغز وغیرہ محمول ہوجائے گی جس کو چھاپیوں **مر** ڈ ال شمرول میں بیچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے'' بیکنس'' جامع صغیر میں اس کامعنی داخل ہونے کے بھی ہیں۔اور جب اس نے ہے الفي كيده مرتبيل كهائے گا۔

حضرت الهم اعظم عليه الرحمه كے نزويك بيتم كھائے اور بكرى كے مرول پرمحمول ہوگ جبكه صاحبين كے نزوكيب صرف بكرى کے سرے متعلق ہو گی۔اوراس میں زونے کا اختلاف ہے۔ کیونکہ اوم صاحب ملیہ الرحمہ کے زونے میں دونوں کا عرف تعالی صاحبین کے زمانے میں صرف بکری کی سری کاعرف تھ اور جورے زمانے میں عرف کے مطابق فتوی دیا جائے گا جس طرح مختم قد دری یں ذکر کیا گیا ہے۔

علامداین عابدین شامی حنقی عدیدالرحمه نکھتے ہیں کہ اگر لفظ عام ہوتو عرف کے ذریعہ س کی مخصیص کی جاسکتی ہے جبیرا کہ جب کو کی محض میشم کھائے کہ سری ندکھ وَل گا ، توقتم میں اگر چہ سری عام اور مطعق ندکور ہے لیکن عرف میں وہی سری مراد ہوتی ہے جس کا بھونا جا <u>سکے</u>اور بازار میں فروخت کیا جائے اس لئے عرف میں سری سے مراد چڑیا دغیرہ کی سری مراد نہ ہوگی ،تو یہ ں عرف نے **سری** میں شخصیص کر دی تو جب مطبق سری ذکر کی جائے گی تو عرفا خاص ہی مراد ہوگی اس کے برخلاف ایسی زیاد تی جولفظوں سے مذکور شدہو عرف کی وجہ سے وہ زیادتی ہیرانہیں ہو عتی جیسے کوئی حض اجنبی عورت کو کہے کہ "اگرتو مگھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے "تو یهاں اگروہ بیمرا دیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت میری منکوحہ ہوتو طلاق ہے، تو منکوحہ ہونائتم کے الفاظ سے زائد چیز ہے، جس کو مرادنہیں میا جاسکتا، اگر چیدعرف میں طلاق کے لئے منکوحہ ہونا ضروری ہے مگر عرف کلام میں غیر مذکور نفظ کوزا کذنہیں کرسکتا اس لئے اجنبی مورت کے لئے میشم لغوقر ارپائے گی ، (در مختار، کتاب الایمان، جسم اس ، ۵۰، بیروت) پھل نہ کھانے کی تسم اٹھانے کابیان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَمْ أَكُلُ فَاكِهَةً فَأَكَلَ عِنَبًا أَوْ رُمَّانًا أَوْ رُطَّبًا أَوْ قِثَّاءً أَوْ خِيَارًا لَمْ يَحْتُ ، وَإِنْ أَكُلَ تُفَّاحًا أَوْ بِطُيحًا أَوْ مِشْمِشًا حَنِتَ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَيِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : حَنِتَ فِي الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ وَالرُّمَّانِ أَيْضًا ) وَالْأَصُلُ أَنَّ الْفَاكِهَةَ اسْمٌ لِمَا يُتَفَكَّهُ بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ : أَيْ يُسَنَّعُمُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادِ ، وَالرَّطَبُ وَالْيَابِسُ فِيهِ سَوَاء بَعْدَ أَنْ يَكُونَ التَّفَكُهُ بِهِ مُعْتَادًا حَتَّى لَا يَحْنَكَ بِيَابِسِ الْبِطْيحِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي التَّفَّاحِ وَأَخَوَاتِهِ فَيَحْتُ بِهَا وَغَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْقِثَّاءِ

وَالْخِيَارِ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْبُقُولِ بَيْعًا وَأَكَّلا فَلا يَحْنَتُ بِهِمَا.

وَأَمَّا الْعِنَبُ وَالرُّطَبُ وَالرُّمَّانُ فَهُمَا يَقُولَانِ إِنَّ مَعْنَى التَّفَكُّهِ مَوْجُودٌ فِيهَا فَإِنَّهَا أَعَزُّ الْفَوَاكِهِ وَالتَّنَعُمُ بِهَا يَفُوقُ التَّنَعُمَ بِغَيْرِهَا ، وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ مجانَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا يُتَغَذَّى بِهَا وَيُتَدَاوَى بِهَا فَأَوْجَبَ قُصُورًا فِي مَعْنَى التَّفَكِّهِ لِلاسْتِعْمَالِ فِي حَاجَةِ الْبَقَاءِ وَلِهَذَا كَانَ الْيَابِسُ مِنْهَا مِنْ التَّوَابِلِ أَوْ مِنْ الْأَقْوَاتِ

اور جب اس نے بیشم اٹھ کی کہوہ پھل ندکھائے گا اس کے بعداس نے انگوریا اناریارطب یا ککڑی یا کھیرا کھالیا تو وہ ہ نٹ نہ موگا اورا کرس نے خربوز ویاسیب یا تشمش کھائی تو وہ جانث ہوجائے گا۔ بیامام صاحب علیدالرحمہ کے مطابق ہے۔

صدحیتن کے مطابق انگور ، رطب اور انار کھانے سے بھی حانث ہوجائے گا اور اسکی اصل بیے پھل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو کھانے سے پہلے ورکھانے کے بعد لطف حاصل کیا جائے۔اوراس کوافعت کے طور معمول سے زیادہ کھ لیا جائے اوراس چیز ہے عف اندوز ہونے کیلئے معمول کے بعداس میں رطب ویابس دونوں برابر ہیں بال وہ خشک خربوز و کھائے ہے وہ حائث نہ ہوگا اور یکی عظم تفرح اور س کی امثلہ میں بھی موجود ہے۔ پس ان کے کھانے سے حالف حائث ہو جائے گا۔ جبکہ بیم عنی کھیرے اور ککڑی میں میں بایا ب تا کونکہ بیدونوں کھ نے کے اعتبارے اور فروخت کے اعتبارے سبزی ہیں پس ان کے کھانے سے حانث ندہوگا۔التبہ انگور، رطب، ورانا رتوان کے بارے میں صاحبین فرہ تے ہیں کے لطف اندوز ہونے کامعنی موجود ہے کیونکہ سیسب سے عمدہ کھل ہیں ادران سے نعف لیزان کے سوامی لطف لینے سے بہت ہے۔

حضرت الهم اعظم عليه الرحمه فرمات مين كه يه چيز غذااور دواء دونوں مقاصد كيلئے استعمال ہوتی ہے بس ضرورت بقاء كےسب ان كاستعال بيل يكل كى كى بوئى باى لئے ان ميں سے فشك اشياء بھى مصا مح كے طور يا غذا كے طوراستعال بوتى ميں۔

آم وغیرہ کی درخت کی نسبت کہا کہاں ہیں ہے پکھند کھاؤں گا تواس کے پھل کھانے سے تھم ٹوٹ جائے گی کہ خود ورخت کھانے کی چیز نہیں ہندا اس سے مراد اس کا کیٹل کھ نا ہے۔اس طرح کیٹل کونچوڑ کر جونکلا وہ کھا یہ جب بھی قتم ٹوٹ گی اورا گر کیٹل کو

نچوز کراکی کوئی چیزینالی ٹی ہوجیسے انگورے سرکہ بناتے ہیں تو اس کے کھانے سے تتم نہیں ٹوٹی اورا گرصورت مذکورہ ہیں تکلُف کر کے ک نے اس درخت کا کچھ حصہ چھال وغیرہ کھالیا توقتم نیں ٹوٹی اگر چہ یہ نیت بھی ہو کہ درخت کا کوئی جز نہ کھاؤں گا ادراگر وہ ' دخت ایها ہوجس میں پھل ہوتا ہی نہ ہو یا ہوتا ہے مگر کھایا نہ ج تا ہوتو اس کی قیمت ہے کوئی چیز خرید کر کھانے ہے تھم ٹوٹ جا لیکی کہ

ملے کھانے سے مراداس کی قیمت ہے کوئی چیز خرید کر کھانا ہے قتم کھائی کہاس آم کے درخت کی کیری نہ کھاؤ نگا اور کیے ہوئے

عدا مدامجد على اعظمي حفى عليه الرحمه لكصفة مين كه سمالن عموماً مندوستان مين توشت كو كبتية مين جس سے رونی كھا أني جائے اور بعض جگہ میں نے دار کو بھی سان کہتے سٹا اور عربی زبان میں تو سر کہ کو بھی ادام (سالن) سکتے ہیں۔ آلو، رتالو، اروی، ترئی، بہنڈی، س گ، کدو، شانج، گوبھی اور دیگرسنر یوں کوتر کاری کہتے ہیں جن کو گوشت میں ڈالتے ہیں یا تنہا پکاتے ہیں اور بعض گا وَل میں جہار ہندو کشرت ہے رہتے ہیں گوشت کو بھی ہوگ رکاری ہو لتے ہیں قتم کھائی کہ کھا نانہیں کھائیگا اور کوئی ایسی چیز کھائی جے عرف میں ك نانيس كيت بي مثلاً وووه في ليايامهائي كهالي توقعم نيس أوتى - (بهارشريعت، كتاب الايمان)

€11"i}

عد مدعدا والدين حفى عليه الرحمد لكصة بين كه جب كم شخص نے يقتم كھائى كەنمك نبيس كھائى گااورايى چيز كھائى جس ميس نمك بيزا ہوا ہے وقسم نیس ٹونی اگر چینمک کا مز وجسوس ہوتا ہواور رونی وغیرہ کونمک لگا کر کھایا توقسم ٹوٹ جا لیکی ہاں اگراس سے کلام سے س سمجه جه تا ہو کہ مکین کھانا مراد ہے تو پہلی صورت میں جھی تئم ٹوٹ جا لیگی ۔ تسم کھائی کہ مرج نہیں کھائیگا اور گوشت وغیرہ کو کی ایسی چیز کھا نی جس میں مرج ہے اور مرج کا مز ومحسوں ہوتا ہے توقعم نوٹ کئی ،اس کی ضرورت نہیں کدمرج کھائے توقعم نوٹے۔ (در مخار، كماب الايمان)

قتم کھائی کہ گوشت نہیں کھائیگا تو مچھلی کھانے ہے تتم نہیں ٹوئے گی اور اونٹ ، گائے بھینس ، جھیڑ ، بکری اور پرندوغیر وجن کا گوشت کھ یا جاتا ہے آگراون کا گوشت کھا یا تو ٹوٹ جائے گی ،خواوشور بے دار ہو یا تھنا ہوا یا کوفتہ اور کچ گوشت یاصرف شور با کھا یا تو نہیں ٹونی۔ای طرح کیلجی ہتنی ، پھیپڑا، ول، گر دو،اوجھڑی،ؤنہ کی چکی کے کھانے سے بھی نہیں ٹوئے کی کدان چیز وں کوعرف میں کوشت نہیں کہتے اور اگر کسی جگہان چیزوں کا بھی کوشت میں شار ہوتو وہاں ان کے کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گ-(ورمی را کماب الایمان)

غداء ندكرن كالتم الفان كابيان

﴿ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى فَالْعَدَاءُ الْأَكُلُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجُو إِلَى الظُّهُو وَالْعَشَاءُ مِنْ صَلاتِه الظُّهْرِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) لِأَنَّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ يُسَمَّى عِشَاء وَلِهَذَا تُسَمَّى الظَّهُرُ إحْدَى صَلَاتَــىُ الْعِشَاء ِ فِي الْحَدِيثِ ﴿ وَالسُّـحُــورُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ﴾ لِلْآنَّةُ مَأْخُوذٌ مِنْ السَّحَرِ وَيُطُلَقُ عَلَى مَا يَقُرُبُ مِنْهُ.

ثُمَّ الْغَدَاء والْعَشَاء مَا يُقْصَدُ بِهِ الشَّبَعُ عَادَةً وَتُعْتَبَرُ عَادَةُ أَهْلِ كُلُّ بَلْدَةٍ فِي خَقَّهِمُ ، وَيُشْتَوَكُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ يَصْفِ الشَّبَعِ.

کھائے یاتشم کھ ٹی کہاس درخت کے انگور نہ کھا وَل گا اور منتے کھائے یہ دودھ نہ پیجو ل گا اور دہی کھایا تو تشم نہیں اُو ٹی۔ سالن ندکھانے کی شم اٹھانے کابیان

﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتَذِهُ فَكُلُّ شَيْءٍ أُصْطُبِغَ بِهِ فَهُوَ إِذَاهٌ وَالشُّوَاءُ لَيْسَ بِإِذَامٍ وَالْمِلْحُ إِذَامٌ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : كُلُّ مَا يُؤْكُلُ مَعَ الْحُبْزِ غَالِبًا فَهُوَ إِذَامٌ ﴾ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ الْإِدَامَ مِنْ الْمُوَادَمَةِ وَهِيَ الْمُوافَقَةُ وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ مَعَ الْخُبْزِ مُوَافِقٌ لَهُ كَاللَّحْمِ وَالْبِيضِ

وَلَهُ مَا أَنَّ الْإِدَامَ مَا يُؤْكُلُ تَبَعًا ، وَالتَّبَعِيَّةُ فِي الاخْتِلَاطِ حَقِيقَةٌ لِيَكُونَ قَائِمًا بِهِ ، وَفِي أَلَّا يُوْ كَلَ عَلَى الانْفِرَادِ حُكَّمًا ، وتَمَامُ الْمُوافَقَةِ فِي الامْتِزَاجِ أَيْضًا ، وَالْخَلُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَائِعَاتِ لَا يُؤُكُّلُ وَحْدَهُ بَلْ يُشْرَبُ ، وَالْمِلْحُ لَا يُؤُكِّلُ بِانْفِرَادِهِ عَادَةً وَلِأَنَّهُ يَذُوبُ فَيَكُونُ تَبَعًا ، بِخِلَافِ اللَّحْمِ وَمَا يُضَاهِيهِ لِأَنَّهُ يُؤُكُّلُ وَحُدَّهُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْدِيدِ، وَالْعِنَبُ وَالْبِطْيخُ لَيْسَا بِإِدَامٍ هُوَ الصَّحِيحُ.

اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہ وہ سرکن نہیں کھائے گا تو اس سے ہروہ چیز جس کوسائن لگایا جائے وہ بھی سالن کے تھم میں ہو گ البت بھن ہوئی چیز سالن نہ ہوگی اور تمک سالن ہاور سے مستحین کے زو یک ہے۔

حصرت امام محد عليه الرحمد نے فر مايا . سالن سے مراد ہروہ چيز ہے جو عام طور پر روثی کے ساتھ کھايا جاتا ہے۔اورا يک روايت حضرت امام العربوسف عليه الرحمد عليه جي الى طرح بيان كى تى ب كيونكه ادام كالفظ مداومت كمشتق ب جس كامتني موافقت ب لبذاجو چیز بھی رونی کے س تھ کھاٹی جاتی ہوہ اس کے موافق ہوگی جس طرح کوشت اورا غذا وغیرہ ہیں۔

سیخین کی دیل یہ ہے تداوام اس چیز کو کہتے ہیں جوطبعت کے طور پر کھائی جاتی ہوجبکہ ملانے می بطور حقیقت وہ تابع ہے تا کدای کے ساتھ ادام پایا ہے اور دوسرا تا بع موتا حکی طور پر ہے۔ اور وہ بیہ ب کر تھوڑ ابہتا ملائے بغیرا کیلا شکھایا جے جبکہ پوری موافقت المل ال جائے میں ہا درمر کدوغیرہ بھی ما تعات میں سے ہے جس کوا کیلائمیں کھایا جاتا بلکداس کو پیاجاتا ہے اورای طرح نمك بھى عرف ميں اكيلانيس كھايا ہوتا كيونكدوہ پلھل جاتا ہے پس وہ تا بع ہوگا ءاس كوشت اورا نڈے كے كيونكد بيزنب كھاليے جاتے جیں گرید کہ حالف اس کی نیت کرے۔ کیونکہ بیا کیلے کھائے جاتے ہیں۔البتہ انگوراور تر بوزیہ سالن نہیں ہیں اور سیح روایت بھی مجل (فيوضات رضويه (جارائتم)

تفاءال خض كى تقديق ندى جائے گا۔

ثرح

عد مد مدا وَالدین حَفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب آتانے آزادی کو کسی شرط پر معتق کیا مثلاً اگر توفلاں کام مرب ق زاد ہاور
وہ شرط یا گی تو غدام آزاد ہے جبکہ شرط پائی جانے کے وقت آگی ملک ہیں ہوا دراگر ایک شرط پر معلق کیا جوئی اٹحال موجود ہے مثلاً
اگر ٹی تیرا ما مک ہوجاؤں تو آزاد ہے تو فورا آزاد ہوجا ہے گا۔ لونڈی حاملہ تھی اسے آزاد کیا تو اس کے شکم ہیں جو بچہ ہوہ بھی
آزاد ہے وراگر صرف بیٹ کے بچہ کوآزاد کیا تو وہی آزاد ہوگا ونڈی آزاد نہ ہوگی ، تگر جب تک بچہ بیدا نہ ہولے ونڈی کونے نہیں
سنّد (در مخار ، کتاب سنتی منے ۵، ص ، ۲۰۰۰ ، بیروت)

### حضرت سفيندرضي الله عنه كي مشروط آزادي كابيان

حفزت مفینہ کتے ہیں کہ (ابتد،) ہیں حفزت ام سمہ کی ملکیت ہیں تھا (ایک دن) انہوں نے جھے نے مایا کہ "میں تمہیں آزاد کرنا جاہتی ہوں ،لیکن بیشر طاعا کد کرتی ہوں کہتم جب تک زندہ رہورسول کریم صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت کرتے رہو گئے "میں نے عرض کیا (کدرسول کریم صلی، لقدعلیہ وسلم کی خدمت تو میرے سے سعادت و نوش بختی کا سب سے بڑاؤر جہ ہے) اگر آ ب یہ شرط عائد در کرتیں تب بھی میں اپنے جیتے ہی رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم سے جدانہ ہوتا "چنا نچے حضرت ام سمہ نے جھے آزاد کردیا اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت کی شرط جھے پرعائد کردی۔

( ابوداؤره این ماجه به عکولاشریف: جلدسوم: حدیث نمبر 583)

حضرت فیند نی کریم صلی الله علیه وسلم کے آزدکردہ غلام نتے ، لیکن بعض حضرات میفر مائے تھے کہ مید حضرت ام سلمہ کے غلام سے جو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں ، پھر حضرت ام سلمہ نے ان کو ندکورہ بالا شرط کے ساتھ آزاد کردیا تھ سفینہ کا اصل نام مبر نیارہ مان اور یار باح تھ انکی کنیت ابوعبدالرحمن یا ابوالبھر کتھی ، سفینہ ان کا نقب تھا اوراس نام کے ساتھ زیادہ شہور تھے ، اس غبر نیارہ منظر میتھ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آ پ کے صحابہ کرام کی خدمت کیا کرتے تھے جب غزوات میں جاتے تو لوگوں کا سامان اپنی چھے پرلا دکرادھرادھر پہنچاتے تھے۔

"سفینہ " کشتی کو کہتے ہیں جس طرح کشتی ہار برداری کے کام آتی ہے اس طرح یہ بھی لوگوں کے بوجھ ڈھوتے تھے ، ای سنبہ سنبہ سفینہ " سفینہ " ہوگیا۔ منقول ہے کدا یک مرتبہ حضرت سفینہ اسلا گی نشکر کے ہمراہ تھے کہ قامدے چھڑ گئے اور جنگل میں راستہ بھول گئے ، وہ راستہ کی حواث میں سرگرداں تھے کدا ہے میں قریب کی جھاڑیوں سے ایک شیر نمووار ہوااوران کے سامنے میں راستہ بھول گئے ، وہ راستہ کی حواث میں سرگرداں تھے کدا ہے میں شریب کی جھاڑیوں سے ایک شیر نمووار ہوااوران کے سامنے کی آزاد کر دہ غلام ہے ایہ سفتے می آگی ، نہوں نے شیر کود کھتے ہی کب کدا ہوا لحارث ایس سفینہ ہوں جورسول کر پیم سلی امتد علیہ وسلم کا آزاد کر دہ غلام ہے اور ای کومزل مقصود تک پہنچا دیا۔

فيوضنات رضويه (جاربُدْم) (۱۳۲۶) تشريحات عدايه

2.7

اور جب اس نے یہ تم اٹھ کی کہ وہ غداء نہ کرے گا ہیں غداہ طنوع فجر سے لے کرظہر تک ہوا کرتا ہے اور عشاء وہ کھانا ہے جوظہر کی نماز کو بعد سے لیکر آدھی رات تک ہوتا ہے کیونکہ زوال کے بعد والے وقت اُوعشاء کہتے ہیں۔ کیونکہ صدیث میں ظہر کی نماز کو عشاء کی وہ فی زوں میں سے بیکا کہا گیا ہے جبکہ بحورا آدھی رات سے لیکر طلوع فجر تک کو کہتے ہیں کیونکہ رہ بحرے ماخو ذہے اور جو کھانا محرکے قریب ہواس کو تحور کہتے ہیں جو اس کی نے کو کہتے ہیں جن سے عرف کے مطابق ہیں جن سے عرف کے مطابق ہیں ہوتا ہے اور ہرشہروا ہوں کیلئے ان کے عرف کا عتبارہے اور اس میں شرط میں ہے کہ وہ آدھا سے بہونے نے زیادہ کھائے۔

مراال بلديس ان يحرف كااعتبار

معنف علیہ الرحمہ نے فدکورہ مسئلہ میں اس مسئلہ کی دلیل بیدذ کر کی ہے کہ ہر شہر والول کیلئے ان کے کھانے پینے رواج کے مطابق فتم کا اعتبار کیا جائے گا اور جس کے گھانے پینے رواج کے اس کا کوئی مطابق فتم کا اعتبار کیا جائے گا اور جس کو جن نے دا اے اس کا کوئی اعتبار شرکیا جائے گا۔

كعانے بينے يا بہننے كي متم الحانے كابيان

( وَمَنْ قَالَ إِنْ لِيسَتَ أَوْ أَكُلُت أَوْ شَرِبُت فَعَبْدِى حُرٌّ ، وَقَالَ عَنَيْت شَيْنًا دُونَ شَيْءٍ لَمَ يُذَنْ فِي الْمَلْفُوطِ وَالنَّوْبُ وَمَا يُضَاهِيهِ فَيْ يُذَنْ فِي الْمَلْفُوطِ وَالنَّوْبُ وَمَا يُضَاهِيهِ غَيْرُ مَنْ كُودٍ تَنْصِيصًا وَالْمُقْتَصَى لَا عُمُومَ لَهُ فَلَعَتْ نِيَّةَ التَّخْصِيصِ فِيهِ ( وَإِنْ قَالَ إِنْ فَيَهُ مَنْ مُنْ كُودٍ تَنْصِيصًا وَالْمُقْتَصَى لَا عُمُومَ لَهُ فَلَعَتْ نِيَّةَ التَّخْصِيصِ فِيهِ ( وَإِنْ قَالَ إِنْ لَيْسَت ثَوْبًا أَوْ أَكُلُت طَعَامًا أَوْ شَرِبْت شَوَابًا لَمْ يُدَنْ فِي الْقَضَاء خَاصَّةً ) لِأَنَّهُ نَكُودٌ فِي الْقَضَاء خَاصَّةً ) لِأَنَّهُ نَكُورَةً فِي مَتَ لَلَ الشَّرْطِ فَتَعُمُّ فَعُمِلَتْ نِيَّةُ التَّخْصِيصِ فِيهِ إِلّا أَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلا يَدِينُ فِي الْقَصَاء .

### 2.7

اورجس بندے نے کہا کہ اگر میں پہنوں یا کھاؤں یا پی لوں تو میرا غلام آزاد ہے اور اس کے بعد کیے کہ اس سے مراد فعال فلال میری اشیاء میں اسیاء مراد فعال اشیاء مراد تقصیل نو جلور قضاء ودیات دونوں طرح اس کی تعدیق کردی جائے گی کیونکہ لفظوں میں اس کی نیت درست ہے اور تو ب میں اگر چہ صراحت کے نہ کورنہیں ہے اور تقاضے میں عموم نہیں ہوا کرتا ہیں اس میں فظوں میں اس کی نیت درست ہے اور جب اس نے کہا کہ ''' تو صرف فیصلے کے اعتبار سے اس کا عتب رکر نیا جائے گا کیونکہ تو ب فعاص ہونے کی نیت کرتا ہیں اس میں واقع ہیں لہذا تا م ہول کے اور ان میں تخصیص کی نیت مؤثر ہوگی لیکن یہ فعا ہر کے خلاف ہے۔ نہذا بطور اور طعام دونوں میں واقع ہیں لہذا تا م ہول کے اور ان میں تخصیص کی نیت مؤثر ہوگی لیکن یہ فعا ہر کے خلاف ہے۔ نہذا بطور

دریاے دجلہ سے نہ پینے کی شم اٹھانے کابیان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجُلَةً فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ لَمْ يَخْنَثُ ) حَتَّى يَكُرَعَ مِنْهَا كَرْعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالًا ؛ إِذَا شَرِبَ مِنْهَا بِإِنَّاء يِبْحُنَثُ لِأَنَّهُ مُتَعَارَفُ الْمَفْهُومِ. وَلَهُ أَنَّ كُلِّمَةً مِنْ لِلتَّبْعِيضِ وَحَقِيقَتُهُ فِي الْكُرْعِ وَهِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ ، وَلِهَذَا يَحْنَتُ بِالْكُرْعِ إجْمَاعًا فَمُنِعَتْ الْمَصِيرَ إِلَى الْمَجَازِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا ﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشُرَبُ مِنْ مَاءِ دِجُلَةَ فَشُورِكَ مِنْهَا بِإِنَاء حِنِثَ ) لِأَنَّهُ بَعْدَ الاغْتِرَافِ بَقِيَ مَنْسُوبًا إلَيْهِ وَهُوَ الشَّرْطُ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَرِبَ مِنْ مَاء رَهُرٍ يَأْخُدُ مِنْ دِجُلَةً.

اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہ وہ د جلہ ہے نہ پئے گا اس کے بعداس نے برتن لیا اور اس میں سے پانی پیا تو اہ م صاحب علیہ الرحمه كزديك وه حانث فد وكاتى كدوه اس مدركا كريا

صاحبین فرہاتے ہیں کہ جب اس نے برتن میکر دریائے دجلہ ہے ہیا تو وہ حائث ہوجائے گا کیونکہ عرف میں بہی معروف اور

حضرت امام اعظم عليه الرهمه كے نزديك كلمه "من" تبعيض كسيئة آتا ہے اور اس كاحقیقی معنی مندلگا كربینا ہے۔اور يبال حقیقت مراد ہے کیونکہ مندلگا پینے سے بیا تفاق وہ حانث ہو جائے گا۔لبذاحقیقت سےمجاز کی طرف جانامنع ہے اگر چدمی زمتعارف ہاوراور جب اس نے بیشم اٹھ کی کہ وہ د جلہ کے پانی ہے نہ بے گا اس کے بعد وہ برتن لیکر اس سے ٹی سیا قو حانث ہوج سے گا كيونكه چلويس يانى كے بعد بھى وود جدكى طرف منسوب ہاورشرط بھى يہى بالبذابياس طرح ہوجائے گا جس طرح أسى حالف ئے کسی الی نمر کا پانی لیاہے جود جلہ نے نکل آئے والی ہے۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُونُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُنْتَلِيْكُمْ بِلَهَرِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْي وَمَنْ لَّمْ يَكْعُمُهُ فَإِنَّه مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِه فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا يَهُمُ فَلَمَّا جَاوَزَه هُـوَ وَالَّـذِيْسَ الْمَـنُـوُا مَعَه قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِحَالُوْتَ وَجُنُودِه قَالَ الَّذِيْنَ يَـظُنُّونَ آنَّهُمُ مُلقُوا اللهِ كَمُ مَنْ فِنَةٍ قَلِيْلَةٍ عَلَيَتْ فِنَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصّبِرِينَ

جب ان اوگوں نے طالوت کی بادشاہت تسلیم کرنی اور وہ انہیں لے کر جبددکو چلے، حضرت سدی کے قول کے مطابق ان کی تعدادای بزار تھی، رائے میں طالوت نے کہا کہ اللہ تعالی حمیس ایک نبرے ساتھ آزمانے والا ہے، حضرت ابن عباس کے قول كرمط بق يينبراردن اورفلسطين كرورميان تقى اس كانام نهرانشر بعدتها، طالوت نے أنبيل موشيار كرويا كركوكى اس نبركا يانى نهيئة، اگر بی ے گا تومیرے ساتھ نہ بھے ، ایک آ دھ گھونٹ اگر کسی نے بی لی تو بھر ح نہیں بیکن جب وہاں پنچے بیاس کی شدت تھی ، نہر ر جک بڑے اور خوب ہید جر کر پانی لی لیا گر کچھ لوگ ایسے پخته ایمان والے بھی تھے کہ جنہوں نے ند پیا ایک چلو لی لیا ، بقوں ابن عبس کے ایک چلو پینے والوں کی تو بیاس بھی بچھ کی اور وہ جباد میں بھی شال رہے لیکن پوری بیاس پینے والوں کی نہ تو بیاس بچھی نہ ووقائل جبادريء

سدى فرات بي اى بزاريس سے چھبتر بزار نے پانى بى اب صرف جار بزارة دى حقيق فرمانبردار فكے دهنرت براء بن عازب فر ، تے ہیں کداسحاب محمصلی القدعليہ وسلم اکثر فر ، ياكرتے تھے كه بدرك الرائى والے دن جارى تعداداتى بى تھى جنتى تعداد حضرت ط وت بادش و کے اس فرمانبردار لشکر کی تھی، جو آپ کے ساتھ نبرے پار ہوا تھا یعنی تین سوتیرہ یہاں سے پار ہوتے ہی نافر مانوں کے چھے چھوٹ گئے اور نہایت ہز ولائد پن سے انہوں نے جہاد سے انکار کردیا اور وشمنوں کی زیادتی نے ان کے حوصلے تو رُديء ، صاف جواب دے بیٹھے کہ آج تو ہم جالوت کے شکرے لڑنے کی طاقت اپنے میں نہیں یاتے ، کوسر فروش مجاہد علی ء کرام نے انہیں برطرح ہمت بندھوائی، وعظ کیے، فرمایا کہ قلت وکثرت پر فتح موقوف نہیں صبراور نیک نیمی برضروراللہ کی امراد ہوتی ہے۔ بر با اید ہوا ہے کہ تھی بحر لوگوں نے بری بری جماعتوں کو نبی دکھا دیا ہے، تم صبر کرو، طبیعت میں استقلال اورعزم رکھو، اللہ کے وعدول پرنظری رکھو،اس مبرکے بدلے القدتمہاراس تھودے گالیکن تا ہم ان کے سرد دِل ندگر ، نے اوران کی بزدلی دور نہ ہوئی۔ یانی یئے سے طلاق کو علق کرنے کا بیان

﴿ مَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَشُرَبُ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ فَامْرَأْتُهُ طَالِقٌ وَلَيْسَ فِي الْكُوزِ مَاءٌ لَهُ يَخْتَتُ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَاءٌ فَأَهْرِيقَ قَبْلَ اللَّيْلِ لَمْ يَخْنَتُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَمَحْنَتُ فِي ذَلِكَ كُلُّهِ ) يَعْنِي إِذَا مَضَى الْيَوْمُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلافِ إِذَا كَانَ الَّيَمِينُ بِٱللَّهِ تَعَالَى .

وَأَصْلُهُ أَنَّ مِنْ شَرْطِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ وَبَقَائِهِ تُصَوَّرُ الْبِرْ عِنْدَهُمَا خِلَاقًا لِلَّابِي يُوسُفَ لِلَّنَّ الْيَمِينَ إِنَّمَا تُعُقَّدُ لِلْبِرِّ فَلا بُدَّ مِنْ تَصَوُّرِ الْبِرِّ لِيُمْكِنَ إِيجَابُهُ .

وَلَهُ أَنَّهُ أَمْكُنَ الْقَوْلُ بِالْعِقَادِهِ مُوجِبًا لِلْبِرْ عَلَى وَجُهِ يَظُهَرُ فِي حَقُّ الْخُلْفِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ.

تشريحات هدايه

ہوجائے گا۔ جبکہ دوسری صورت میں وہ سب کے فرد بیک حافث ہوجائے گا۔

حفرت اله م ابو يوسف عليه الرحمد في مطلق اور موقت من فرق كيا ب اوراس فرق كي دليل مديب كدتو قيت وسعت كيديم بوتي ہے۔ پی تعل آخری وقت میں ہی واجب ہوگا اور حالف اس ہے قبل حانث ند ہوگا اور متم مطلق میں اس کو ف رغ ہوتے ہی پورا کرنا واجب ہے۔ جبکہ حالف عاجز ہے لہذاوہ فوری طور پر حائث ہوجائے گا۔

طرفین نے بھی مطلق اور موفت میں فرق کیا ہے اور فرق کی دلیل میہ ہے کہ مطلق قتم سے فارغ ہوتے ہی اس کو پورا کرنا ضروری ہے بت جب محلوف علیہ کے فوت ہونے کے سبب تتم پوری کرنا فوت ہوج کے تو حالف اپنی تتم میں حائث ہوج کے گا اور جب والف فوت ہوج ئے تو پانی باقی ہے۔ اور موت میں وقت کے آخیری جصے میں متم کو پورا کرنا واجب ہے اور جز وآخیر کے وقت تم پوری کرنے کا تصورختم ہونے کے سب نیکی کامحل ہاتی نہ رہامہذااسکو بپورا کرنا واجب نہ ہوگا اور وہشم باطل ہوجائے گی جس طرت عالت ابتداء مين اس في كالنعقاد كما تقا-

عد مدا بن جيم مصري حنفي عليدالرحمه لكھتے ہيں كہ جب كسى مخفس نے يتم كھائى كەميس اس كوز و كايانى آج بيوں گا اوركوز و ميس يانى نہیں ہے یا فنا مگر رات کے آئے سے بہیراس میں کا پانی گر گیا یا اس نے گرادیا توقتم نہیں ٹوٹی کہ بہلی صورت میں فتم سی کا نا ہوئی اور دومری میں سیح تو ہوئی مگر ہاتی شدرہی۔ای طرح اگر کہا میں اس کوزہ کا پانی پیول گا اور اس میں پانی اس وقت نہیں ہے تو نہیں ٹوئی مگر جبکہ بیمعوم ہے کہ پانی نبیں ہےاور پھوشم کھائی تو گئہگار ہوا،اگر چہ کفارہ لازمنہیں اوراگر پانی تھااورگر گیایا گرادیا توقشم ٹوٹ گنی اور کفارہ له زم یورت ہے کہا اگر تو نے کل نماز ند پڑھی تو ہجھ کو طلاق ہے اور ضبح کوعورت کو حیض آ گیا تو طلاق ند ہوئی۔ ای طرح فورت ہے کہ کہ جورو پریتونے میری جیب ہے لیا ہے اگر اس میں ندر کھے گی تو طل ق ہے اور دیکھا تو رو پیے جیب ہی میں موجود ہے طلاق نه دولي \_ ( بحرافرائق ، كمّاب الايمان )

## أَسَان يرجرُ صِن كُفَّم الْعَافِ كابيان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَيُصْعَدَنِ السَّمَاءَ أَوْ لَيَقُلِبَنِ هَذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَحَنِتَ عَقِيبَهَا ) رَقَالَ زُفَرُ : لَا تُنْعَقِدُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً فَأَشْبَهَ الْمُسْتَحِيلَ حَقِيقَةً فَلا يَنْعَقِدُ. وَلَنَا أَنَّ الْبِرَّ مُتَصَوَّرٌ حَقِيقَةً لِأَنَّ الصُّعُودَ إِلَى السَّمَاءِ مُمْكِنٌ حَقِيقَةً ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَلائِكَةَ يَصْعَدُونَ السَّمَاءَ وَكَذَا تَحَوُّلُ الْحَجِرِ ذَهَبًا بِتَحْوِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا يَنْعَقِدُ الْيَمِينُ مُوجِبًا لِخُلْفِهِ ثُمَّ يَحْنَتُ بِحُكُمِ الْعَجْزِ الثَّابِتِ عَادَةً. كَمَا إِذَا مَاتَ الْحَالِفُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ مَعَ احْتِمَالِ إِعَادَةِ الْحَيَاةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ،

قُلْنَا ؛ لَا بُدَّ مِنْ تُصَوُّرُ الْأَصْلِ لِيَنْعَقِدَ فِي حَقَّ الْخُلْفِ وَلِهَذَا لَا يَنْعَقِدُ الْغَمُوسُ مُوجِبًا لِلْكَفَّارَةِ ﴿ وَلَـوْ كَانَتُ الْيَمِينُ مُطْلَقَةً ؛ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يَحْمَتُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَسْحُسَنُ فِي الْحَالِ ، وَفِي الْوَجْهِ النَّانِي يَحْسَنُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ) فَأَبُو يُوسُفَ فَرَقَ لَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُوقَّتِ.

وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ النَّوْقِيتَ لِلنَّوْسِعَةِ فَلا يَجِتُ الْفِعْلُ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَلا يَحْنَتُ قَتْلَهُ ، وَفِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْبِرُ كَمَا فُرِغَ وَقَدْ عَجَزَ فَيَحْسَتُ فِي الْحَالِ وَهُمَا فَرَّقًا بَيْنَهُمَا . وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ فِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْبِرُّ كَمَا فُرِغَ ، فَإِذَا فَاتَ الْبِرُّ بِفَوَاتِ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ الْيَسِمِيسُ يَسْخُنَتُ فِي يَمِينِهِ كَمَا إِذَا مَاتَ الْحَالِفُ وَالْمَاءُ بَاقِ ؛ أَمَّا فِي الْمُوَقَّتِ فَيَجِبُ الْبِرُ فِي الْمُجُزُءِ الْأَحِيرِ مِنْ الْوَقْتِ وَعِنْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْقَ مَحَلَّيَّةُ الْبِرْ لِعَدَمِ التَّصَوُّرِ فَكَلَّ يَجِبُ الْبِرُ فِيهِ فَتَبُطُلُ الْيَمِينُ كَمَا إِذَا عَقَدَهُ الْيِتدَاء فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

اور جب اس نے بیشم اٹھائی کہ میں سمج وہ پانی نہ پئی رگا جواس پیالے میں ہے تو میری بیوی کوطلاق ہے۔اوراس پیالے میں پانی بی نہ ہوتو دہ حالف حانث نہ ہوگا مگر جب اس پیر لے میں پانی تفااوررات آنے ہے قبل بی اس کوگرا دیا گیا ہے تو وہ حالف حانث نہ ہوگا اور میتھم طرفین کے نز دیک ہے۔

حضرت او م ابو یوسف علیه الرحمه فر ماتے بین کدان تم م صورتول میں وہ حائث ہوجائے گا یعنی جب دن گز رجائے گا۔اورای اخلاف پر سیمسئلہ بھی ہے کہ جب قتم اللہ کی ہو۔ اور اس کی دیس سیہ کہ طرفین کے نزو کیک قتم کے انعقاد اور اس کے باقی رہنے کی شرطبيب كالتم يورى كرف كاخبال مو

حضرت الام ابويوسف عليه الرحمه كااس ميل اختلاف بي كيونك قتم كاانعقاد بوري كرنے كيلئے بهوتا بي بس قتم بوري كرنے كا تصور ١زى جواتا كوتتم واجب كرنامكن جوجائے \_اور "ب عليه الرحمه كى دليل يد ہے كه انعقادتم كى بات كرنامكن باوروه اس مات ميل بوجوطر يقد يكى كاموجب بوتاك يكى كے خليفد من اسكا اثر فا بر بواور يكى كا خليف كفاره ب

جم كَتِ يْن كُواسْل بركاتصورضرورى بهتا كه خليفه كحق بين وه منعقد بوسكاى وجد يبين غموس كفار عكاموجب بن

اور جب قتم مطلق بوتو کبلی صورت میں طرفین کے نز دیک وہ حائث نہ ہوگا اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک وہ حائث

تشريحات هدايه

بَابُ الْيَمِينِ فِي الْكَلامِ

﴿ یہ باب کلام میں شم اٹھانے کے بیان میں ہے ﴾

بكارم ميرتشم اشان كي فقهي مطابقت كابيان

على مدائن مجود برتى حنفي عليه الرحمد لكھتے ميں كەمصنف عليه الرحمه جب قتم كے بيان ميں سكند، دخول ، خروج ، كھانے ، بينے ك مەنى و ئىقسوں سے فارغ ہوئے بین تواب انہوں نے اس جامع تعل کوشروع کیا ہے جس سے کی ابواب نکلتے ہیں اور وہ کل م ہے کیونکہ کلام ہے بحق ،طل ق ، بیع ،شراءاور حج میں تسم ،نماز میں قسم ،روز ہے میں قسم اٹھانے کی انواع ہیں۔ پاک مصنف علیہ الرحمد نے مِن وَاوْعَ بِمقدم وَ رَبيا بــــــ (عناية شرح الهداية ج٤م ١٨٠ بيروت)

قىمور كاد،رومدارالفاظ يربهونے كافقهي مفہوم

فقد فقي كامشهور قاعده ب : الأيتمانُ مَيْيَةٌ عَلَى الألهاط لا عَلَى الأغراص اس عضم منت اورتعليقات (شريد وغيره پر تعلق با توں) کے بے شار سائل مستدیط ہوتے ہیں الیکن اس قاعدے میں نہ کور دونوں قید (الاً لفاظ اور الاً غراض) کے ظاہر ے، يەمغالىد بوتا كى كى أيمان كى بنيا وصرف القائد پر ہے، نيت كاس ميں كوئى وخل تبييں ، حالال كما يونميس .

چوں کے لفظ کے لغوی ، اصطلاحی اور عرفی معنی ہوتے ہیں ؛ اس لیے ائمدار بعد کے درمیان اس باب میں اختلاف ہے کہ اگر کو کھنے ان انتقادیس میمین (قتم تعلق) استعمال کرتا ہے تو اس ہے کونسامعنی مراد ہوگا ، چنال چہاں میں افعی فرماتے ہیں کہ لفظ کا الفوك عنى مراد بهوگاء امام ما مك كاكبنا بي كرتم آن كريم في جوهنى مراديا و و عنى مراد بهوگاء ام احمد بن عنبل كزويك ايمان كا مرنيت يرب\_ (فتح القدير ،باب اليمين في الدخول والسكني)

حفیہ کے مسلک میں تفصیل ہے: تم محض اغاظ پر مدار ہے اور نہ بی محض نیت پر؛ بل کدان کے نزویک ایمان کی بنیاد (اگر کوئی نیت کش ب) حامت کے عرف پر ہے، اگر کوئی نیت ہوتو اس کی نبیت کا اعتبار ہے بہٹر طے کہ لفظ کے اندراس کی گنجائش ہو، شارح تُبادها رحُولُ فر، ت مِن : وَفِي الْفَتْح : اللَّا يُسمَالُ مَبْئِيَّةٌ عَلَى الْعُرُفِ اذَا لَمْ تَكُنُ نِيَّةٌ فَانْ كَانَتْ بِيَّةٌ وَاللَّفَظُ عُنيسه، اِلْعَقَدَتِ الْيَمِيْنُ بِإِغْتِبَادِهَا ( نور سُور) ال عمعلوم بواكه ايمان كي ببكامشبور قاعد والأيمانُ مَنْييَّةُ عَلَى لالفَطِ لا عَلَى الاعراض اليعموم برنيس ب-اس قاعد ك تفسيل وضاحت درج وال ب-

ت ين الأغاظ عدم اوالفاظ عرفيدين ؛ چتال چدعدامه شاي في اس قاعد كي شرح كرتے موسع كلها قول الله إسمسال مُسِيَّةَ عَسَى الْأَلْفَاطِ أَي الْأَلْفَاظِ الْعُرْفِيَّةِ اللَّهِ الله عَالَ كَامتَصدا مَا مَا أَقِي اورام ما لك كمسلك احرّار ب س سے کہ یہ حضرات لغوی معنی مراد لیتے ہیں یا جومعنی قرآن نے مرادلیو، وومعنی مراد لیتے ہیں اور دوسری قید لیعنی لاعلی

إِلَّانَّ شُرْبَ الْمَاءِ الَّذِي فِي الْكُوزِ وَقُتَ الْحَلِفِ وَلَا مَاء وَفِيهِ لَا يُتَصَوَّرُ فَلَمْ يَنْعَقِد .

41TA>

اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہوہ آسان پرضرور چڑھے گایاوہ اس پھرکوسونے میں بدل دے گا توقتم منعقد ہوج عے گیاوہ کے بعدہ نف ص تث ہوجائے گا۔

حضرت امام زفرعلیه الرحمه فره تے ہیں کونتم منعقد نہ ہوگی کیونکہ مین عمال ہے ہیز ایہاں حقیقت محال ہونے کے من بہوجائے گی بس قتم منعقدن ہوگی۔

ہاری دلیل ہیے کہ حقیقت کے اعتبار تھم پوری ہونامتصور ہے کیونکہ آسان پر چڑ ھناحقیقت کے اعتبار سے ممکن ہے کیا تپ غور فکرنیس کر نے کے فرشتے آسان پرچڑھتے ہیں اور اللہ کے تھم سے پھر بھی سونے میں بدل سکتا ہے۔ اور جب اس کا تصور عا قتم اپنے خلیفہ میں موجب بن کرمنعقد ہو جائے گی۔ پھر عادت ثابت ہونے والے عجز کے چین نظر وہ تھم سے حالف ہو جا<u>گا</u> جس طرح اگر حائف نوت ہوج نے تو دوبارہ زندہ ہونے کے احمال کے سب دوبھی جانث ہوج نے گا۔ بہ خلاف ندکورہ مسلک كيونك حلف كوفت بيالے ميں موجود بانى كاني لينا (جب اس ميں بانى ند مو )متصور نہيں ہے پس وہال قسم منعقد ند موكى -

عدامها بن کجيم مصري حنقي عليدالرحمه لکھتے ہيں۔ فتم اس وفت سيح ہوگ كہ جس چيز كی قتم كھائی ہووہ زیانہ آئندہ میں پائی جہ سکے مجھ عقلهٔ ممکن ہوا گرچہ عادة محال ہومشلاً بیتم کھائی کہ میں آسان پر چڑھوں گا یا اس ٹی کوسونا کردوں گا توقتم ہوگئی اوراً ہی وقت ٹوٹ جگی گئی۔اک طرح قتم کے باتی رہنے کی بھی میرشرط ہے کہ وہ کام اب بھی ممکن ہو،البذااگراب ممکن ندر ہاتو قتم جاتی رہی مثلاً قسم کھ فی کھ میں تھا را روپیدکل ادا کرونگا اورکل کے آنے سے پہنے ہی مرگیا تواگر چیشم سیح ہوگئ تھی گراب تشم ندر ہی کدوہ رہا ہی نہیں ،اس قاعدا ئے جاننے کے بعداب مید دیکھیے کدا گرفتم کھانی کہ بی اس کوڑہ کا پانی آج ہوں گا اور کوڑہ میں پانی نہیں ہے یا تھ مگررات کے آئے ے پہیے اس میں کا پانی گر گیا یا اس نے گرا دیا توقتم نہیں ٹوٹی کہ پہلی صورت میں قتم سیجے نہ ہوئی اور ووسری میں سیح تو ہوئی مگر وال ر بی۔ای طرح اگر کہ میں اس کوزہ کا پانی ہوں گا اوراس میں پانی اس وقت نہیں ہے تو نہیں ٹوئی نگر جبکہ ریم عموم ہے کہ پانی نہیں ہے اور پھوٹتم کھائی تو گنہ کار ہواءا کر چہ کفارہ ل زمنہیں اورا کریا ٹی تھا ادر کر گیا یا گرا دیا توقتم ٹوٹ کی ورکفارہ لا زم ۔

( بحرائرائق ، كتاب الديمان)

تجی ای خاص لفظ بر ہو اہل کہ قرائن ہے ، معنی بھی مرادلیا جاسکتا ہے مثلاً شامی میں ہے وَ لَمَو قَدَالَ لَأَ صُوبِ مَنْكَ بالسِّيماطِ حَتَّى ا الله فعد على الصَّرْب الوَّجِيع (شي ربيروت) يعني الركوني فخص سيكي كمين تجيد كورْ عدي إلى كرول كاتا آل كه تھے ہر ڈراوں، تواس سے مراد تکلیف دہ مارپیٹ ہے، خصوصیت کے ساتھ کتل (جن سے مار ڈالنا) مراد نیس ہے، یہال خاص لفظ سلال كيجان ك باوجودعلامة شامى كالقريح كمطابق خاص معنى مراديس ؛ بل كمعنى عامم ادب-

(۴) اگر حالف الفاظ يكيين ہے كسى ايسے معنى كااراد وكر ہے جوٹل ہرلفظ كے خلاف ہے ؛ كيكن لفظ كے اندراس كى مخواكش ہے تو وى مغوى معنى مراد موگا۔

عالم گیرک کی ایک عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ مین کی مراد کی تعیین کے بارے میں طرفین اور امام ابو یوسف کے ر بین اختلاف ہے، امام ابولیوسف غرض (مقصد) کا اعتبار کرتے ہیں؛ جنب کہ طرفین عموم لفظ کا؛ چنال چہ عالم میری میں ہے زَلُوْ لَمَالَ لَهَمَا اكْمَر تمو باكسر حوام كني فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَّتُهَ، فَأَبَانَها فجامَعَها فِي الْعِلَةِ طُلِّقَتْ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّهَا بَعْبَرَانِ عُمُوْمَ اللَّفْظِ وَابْوَيُوسُف -رَحِمَهُ اللَّهُ -يَمُتَبِرُ الْغَرَضَ فَعَلَى قِيَاسٍ قَوْلِه لا تُطَلَّقُ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى ) (ازمولوى اسدالتد)

ك الله المرف كالمان

قَالَ ( وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فَلَانًا فَكَلَّمَهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ إِلَّا أَنَّهُ نَائِمْ حَنِثَ ) لِأَنَّهُ قَدْ كُلَّمَهُ وَوَصَلَ إِلَى سَمْعِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْهَمُ لِنَوْمِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا نَادَاهُ وَهُوَ بِحَيثُ يَسْمَعُ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ لِتَغَافُلِهِ.

وَفِي بَغْضِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ شَرُطٌ أَنْ يُوقِظَهُ ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا ، إِلَّانَّهُ إذا لَمْ يَتَنَّبُهُ كَانَ كَمَا إِذَا لَادَاهُ مِنْ بَعِيدٍ وَهُوَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ .

اوراور جباس نے بیتم اٹھائی کہوہ فلال سے کلام تدکرے گاس کے بعداس نے ای حالت میں ای سے کام کی کداگر الله المبيدار ہوتا تو وہ سن ليتا مكر فلال سويا ہوا تھا تو صالف حانث ہو جائے كا كيونك اس نے فلال سے تفتلو كى ہے۔ اور اس كى نفتكو

حفرت امام محمد عليه الرحمه في مبسوط كى بعض روايات من ميشرط بيان كى ب كه حالف فلا المخفى كو بيدار كرو ياوراس م (۱) دوسری بات سیستفاد ہوتی ہے کداگر متکلم اپنے کلام میں کوئی خاص نفظ استعمال کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے مین کاملا

الأغراض ہے امام احمد بن صنبل کے مسلک ہے احتر از ہے ؛اس لیے کدوہ محض نبیت کو مدار مانتے ہیں ،ان قیدوں کا بیہ مقصد ہم گڑنی که ایمان کامدارصرف اغاظ پر ہے، نیت اور مقصد کا اس میں کوئی دخل تہیں ؛ علامدا بن تجیم نے تو البحر الرائق میں اس قاعدے پر قا کرتے ہوئے یہ تصریح کی ہے کہ قیاس کا تھاف اگر چیڈی برالفاظ ہوتا ہی ہے؛ کیکن استحسان میہ ہے کہ ایمان کا مدارا خرا<del>ض اور غیز</del> يرب فَالْحَاصِلُ أَنَّ بِنَاءَ ٱلْحُكُمِ عَلَى الْأَلْفَاظِ هُوَ الْقِيَاسُ وَالْإِسْتِحْسَانُ بِنَاوِثُه عَلَى الأَغْرَاض

﴿ (البحرالرائق / باب اليمين في الدخول والخرق

الغرض مذكورہ قاعدہ ہے متعلق فقہی عبارات نیز ایمان ،نذ وراو تعلق کے مباحث پرنظرڈ النے ہے درج ذیل بالتم مت

() اگر حالف کی نبیت نبیس ہے تو الفاظ کیمین سے اس کا عرقی معنی مراد ہوگا اور عرفی معنی کی تعیین قر ائن سے کی جد گی قرائن درج ذیل امور ہو کتے ہیں:

(الف) مَثَكُم كَي حالت مثلًا اصولِ برووى في بِهِ وَمِثَالُه مَنْ دُعِي اللِّي غَذَاء ٍ فَحَلَفَ لاَ يَتَعَلَّقُ لِـمَا قِنْي عَرْصِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ بِنَاءِ الْجَوَابِ عَلَىٰ ﴿ أَصُولَ الهُرْ وَوَىٰ: بِيرُوتَ ﴾ ليني الركس تخص كودو يهر كا كهانا كهافي لیے بلایا جائے اور وہ مسم کھاے کہ والند میں کھا تانہیں کھا ؤں گا ،تو اس سے مرا دو د پہر کا کھانا ہی ہے ' لبذا اگر اس کے عد و وومراکا كه تاب تواس عانث ند بوگاء يه س د الالت من قشل المعتكلم كي وجد عفظ كے عام معنى كے بجائے متكلم كي غرض كالم

(ب) متکلم جس ماحول میں کلام کرر ماہے وہ ماحول اور عرف بھی گعین معنی کے بیے قرینہ ہے گا، جیسے غذا آزاد کر دیا پھل علاقوں میں کثرت سے طلاق کے سیے استعال ہوتا ہے؟ اس لیے جب ان علاقوں میں کوئی حض پیلفظ استعال کرتے ہوئے ا یوی سے کیے کہ میں نے تحقید آزاد کردیا تواس سے طلاق ہی مراد ہوگی۔ای طرح اگر کوئی مخص اپنی بیوی سے کیے کہ اگر تواس بان کا تذکرہ کی ہے کرے گی تو تھے پر تین طلاق، پھر چندونوں کے بعد شو ہرنے تذکرہ کرنے کی اجازت دے دی اورعورت نے مذک کربھی دیا تو عورت پرطلاق نہیں پڑے گی اس لیے کہ عرفااس کامعنی ہے ہوتا ہے کہ جب تک اخفا کی ضرورت ہے اس وقت تک ام کی سے مذکرہ کیا تو بیتھم ہے،اس کے بعد اگر دہ مورت کی سے مذکرہ کرد ہے تو اس پرطل ق داقع نہ ہوگ (امداد،ما حکام، زكريا) اس كى تائيد فآوي عالمكيرى كى ورج ذيل عبارت سے جوتى ب رَجُلٌ حَرَحَ مَعَ الْمُوَالِي وَحَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنْ ال يَوْجِعَ الَّا بَاذُنِه وَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ وَرَجَعَ لِذَلِكَ لاَ تُطَلَّقُ (المفتاوى الهنديّة، ، الفصل الثالث في تعلق الركانون تك يَنْ كِي جُرُسونَ كسبب وهبات كو بحصت كالهذااس بياس طرح بوجائكا كرجس طرح عالف نه يكارا السطلاق) يعن أيك مخص في جهاد كے ليے نظتے وقت بيكها كما كروه بلاا جازت اميرلو في تواس كى بيوكى پرطلاق، پھراس كى والسكانى مقدم برے كماس كوئن رہا ہے۔البتدا بي خفلت كسب اس كو مجھند سكا۔ چز گر کئی جے لینے کے لیے لوٹا تواس کی بیوی پرطلاق ند پڑے گی۔

فيوضنات رضويه (جزيمة)

ال كودور بلايا بهواوروه كى ايسے مقام پر بهوجهال سے اس كى توازندىن سكے۔

شیخ نظ م العدین حنفی نکھتے میں کہ جب کسی نے قسم کھائی کہ کل م نہ کروں گا ،اور خاص نیت نہ کی ،تو نماز پڑھنے میں قر **اُے ک**ر سیج جبین کرنے پرنتم نیٹوٹے گی۔اور ابولیٹ فقیدنے فر مایا اگر کس نے فاری زبان میں قتم کھائی کہ بات نہ کروں گا ہتو خ**ارج از ا** قرأت كرف اور تبيع برصف رجى تتم نداو فى كونكداس عمل والي كوعرف عن قارى اور تبيع برصف والاكباجاتا بكلام كر والأنيس كباجا تاءاوراى رِنْوى بجيسا كه كافى من بدر فناوى بنديه كتاب الإيمان)

€117}

جھوٹی فئم کھانے والے کے بارے میں وعید کابیان

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "جو شخص کسی چیز پر مقید ہوکر ( یعنی حاکم کی مجلس ع تشم کھائے اوروہ اپنی تنم میں جھوٹا ہو کہاں کا مقصدتم کھا کرئسی مسلمان شخص کا مال حاصل کرنا ہوتو وہ تیامت کے دن القد تعالی اس حال میں ملاقات کرے گا کہ القد تعالی اس برغضیناک ہوگا۔ "چنانچہ اس ارشاد کی تصدیق میں اللہ تعالی نے بیآیت نازلز (إِنَّ الَّـذِيْسَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَايَمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا أُولِيكَ لَا حَلاقَ لَهُمْ فِي الْاحِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُتَلَّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُتَلَّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُتَلَّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُتَلِّمُ اِلْيَهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَا يُسَرَّكُيْهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ اَلِيْمٌ) 3 . آل عمران 77 :) . "(بخارى ) مثكوة شريف. ب

پرل آ عدادرال كارجميي

(إنَّ الَّـذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَايَمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيَّلا أُولِيْكَ لَا حَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاحِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُولُا يَنْظُرُ اللَّهِمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهِمْ) . (3. آل عمران (77)

"يقيناً جولوگ معاوضة حقير لے ليتے ہيں بمقابله اس عهد کے جواللہ تعالیٰ سے (انہوں نے) کیا ہے اور (بمق بله اپنی قسموں کے ان لوگوں کو کچھ حصد آخرت میں (وہاں کی نعمت کا ) نہیں ملے گا اور قیامت کے روز القد تعالیٰ ندان ہے (لطف کا ) کا فر، ئیں مے اور ندان کی طرف (نظر محبت ہے دیکھیں گے۔اور ند(ان کے گنا ہوں کومع ف کرکے ) ان کو پاک کریں گے۔ا ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔ "

صدیث ک عبارت من طف علی بین "صبر " کے لغوی معنی ہیں " جب، رو کنا از وم "اور " بمین مبر " سے مرادیہ ج حا کم عداست میں کسی خفس پرفتم کھانا لازم ہے گویاعلی تیمین صبر میں "علی "حزف با کے معنی میں ہے اوراس ہے مراد محلوف علیہ ج بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ " بمین صبر " بیہ کہ کی چیز برقسم کھانے واما اس مقصدے دیدہ و وانستہ غدط بیانی کرتا ہے کہ آب مسلمان كامال تلف كروب ياس كو برب كرك، چنانچه (و هو فيها فاجو) اوروه الي قتم مين جمونا بوء كالفاظ العاس منه ترجع حاصل ہوتی ہیں۔

حضرت الامد كتيت بين كدرسول كريم صلى القدوعليد وسلم نے فرمايا كه جس شخص نے اپنی (حجموثی) فقسم كے ذريعيد كسى مسلمان فنعل کاخل غصب کیا بلاشیداللہ تعالی نے اس کے لئے آگ کو داجب کیاا دراس پر بہشت کوحرام کر دیا۔ "ایک فخص نے (بین کر) آپ ملی القدوعلیدوسلم سے عرض کی اگر چیدووجن کوئی معمولی جی چیز ہو۔ "آپ صلی القدوعلیدوسلم نے فرمایا (ہال) اگر چد پیو کے ورفت كالك بكرا (ليني مسواك) على كيول ندمو- " (مسلم)

الله تعالى في اس كے لئے آگ كوواجب كيا "اس جمله كي دوتاويليس بين أيك توبيك ميكم اس مخص برمحول بجوجهوائي فتم کے ذریعہ کس مسلمان کاحق غصب کرنا حلال جانے اورای عقیدہ پراس کی موت ہو جائے دوسری تاویل ہے ہے کہ ابیا مخض اگر چہ دوزخ کی آگ کا بقیناً سر اوار ہوگالیکن بیر بھی غیر بعیر نہیں ہے کہ القد تعالی اپنے فضل وکرم سے اس کومعاف کردے! اس طرح" بہشت کواس پرحرام کر دیا۔ " کی تاویل بدہے کہ ایسا مخص اول وہلہ میں نجات یا فتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہونے سے محرد مقرار دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جس طرح حجوثی تشم کے ذریعیہ کی مسلمان کے حق کو ہڑپ کرنے وائے کے بارے میں مذکورہ ومید ہے ای طرح و انتخص بھی اس وعید بیش شامل ہے جوجھوٹی قتم کے ڈرید کسی و می کاحق مارے۔

مجونی فتم کھانے والوں سے متعلق احادیث

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ جھوٹی تشم کھانے والے لیعنی جواہل کتاب اللہ کے عہد کا پاس نبیں کرتے نہ حضور صلی اللہ علیہ وملم کی اتباع کرتے ہیں نہ آپ کی صفتوں کا ذکر لوگوں ہے کرتے ہیں نہ آپ کے متعلق بیان کرتے ہیں اور ای طرح جھونی قسمیں کھاتے ہیں ادران بدکار بوں ہے وہ اس ذکیل اور فانی دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصینیں ندان ے اللہ تعالی کوئی بیار محبت کی بات کرے گاندان پر رحمت کی نظر ڈالے گاندانہیں ان کے گناموں سے پاک صاف کرے گا بگلہ مسم البیں جہنم میں داخل کرنے کا تھم وے گا اور وہاں وہ وردنا ک سزائیں بھکتتے رہیں گے،اس آیت کے متعلق بہت ی صدیثیں بھی ہیں جن ش سے کھ بہاں بھی ہم بیان کرتے ہیں۔

(۱) منداحد میں ہے رسول انتصلی القدعلیہ وسلم فرماتے ہیں تین تنتم کے لوگ ہیں جن سے تو ندائقہ جل ش نہ کلام کرے گا اور ندان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت ہے دیکھے گا ، اور ندانہیں پاک کرے گا ، حضرت ابو ذر نے بیان کر کہا بیکون لوگ ہیں یا رسول الله يو برے كھائے اور نقصان ميں برے حضور ملى الله عليه وسلم نے تين مرتب كى فرمايا كھر جواب ويا كەنخوں سے ينج كيرا لكانے وارا ، جھوٹی قتم سے اپنا سودا بیچنے والا ، دے كرا حسان جمانے والا مسلم وغيرہ بيل بھی سيھد يث ہے۔

(٢) منداحد ميس إبواتمس قرماتے بين ميں حضرت ابوذر ف طلاوران علما كميں في سنا ب كرآب رسول التصلي الشعظية وسلم سے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں تو فرمایا سنومیس رسول القصلی اللہ علیہ وسلم پرجھوٹ تو بول نہیں سکتا جبکہ میں نے حضور ملی القد علیه دسلم سے من لیا ہوتو کہتے وہ حدیث کیا ہے؟ جواب دیا مید کہ تین قسم کے لوگوں کو القد ذوالکرم دوست رکھتا ہے اور تین قسم كوكول كوشمن تو فرمانے لكے مال بيرحديث ميں نے بيان كى باور ميں نے حضور سلى القدعليه وسلم سے في بھى ہے مير نے يوجها

تشريحات مدايه

(فيوضنات رضويه (جلامة)

مراكنوال لے جائے گاميرامقابل تو فاجر خص ہاس وقت حضور صلى الله عليه وسلم نے ميرحديث بھى بيان فرمائى اوراس آيت كى بھى

(١) منداحر من برسول التدملي التدعليه وسلم فرات بن الله تعالى كے مجھ بندے ايسے مجى بين جن سے الله تعالى تی مت کے دن بات مذکر ہے گا ندان کی طرف دیکھے گا ، پوج پا گیا کہ یا رسول القد سکی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ قرمایا اپنے مال باپ ہے بیزار ہونے والے اور ان سے بیز غبتی کرنے والی لڑکی اور اپنی اولا دسے بیز اراور الگ ہونے والا باپ اور وہ محض کہ جس پر کسی قوم کا حسان ہے دواس سے اتکار کرجائے اور آئیس مجیر لااوران سے میسوئی کرے۔

(۷) ابن الی حاتم میں ہے حضرت عبداللہ بن الی او فی رضی اللہ تعالی عند فرمائے ہیں کدایک مخص نے اپنا سودا بازار میں رکھا اورتم کھائی کہ وہ اتنا بھاؤدیا جاتا تھا تا کہ کوئی مسلمان اس میں پہنس جائے، پس بیآیت نازل ہوئی سیح بخاری میں بھی بیروایت

(٨) منداحر مي برسول الله عليه وسلم فرات بي تين مخصون ب جناب إرى تقدى و تعالى قيامت والعون بات ذکرے گا ندان کی طرف دیکھے گا ندائیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دکھ درد کے عذاب میں ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے پھروہ کسی مسافر کونبیں دیتا دوسراوہ جوعصر کے بعد جھوٹی قتم کھ کراپنا مال فروخت کرتا ہے تیسراوہ باوشاہ مسلمان سے بیعت کتا ہے اس کے بعد اگر وواسے مال و بے تو پوری کرتا ہے اگر نہیں دیتا تو نہیں کرتا ہے بیرصدے شابودا ؤ داور تر فدی ش بھی ہے اور الم ترزى اي حسن مح كية إلى . (تغييرابن كثير، آل عران، ٤٤)

مم اواجازت کے ساتھ معلق کرنے کا بیان

فيوضات رضويه (جلزميم)

﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلَّمُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِذْنِ حَتَّى كَلَّمَهُ حَنِثَ ﴾ إِلَّانَ الْإِذْنَ مُشْتَقٌ مِنْ الْأَذَانِ الَّذِي هُوَ الْإِعْلَامُ ، أَوْ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْإِذْنِ ، وَكُلَّ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِ السَّمَاعِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لا يَحْنَتُ لِأَنَّ الْمِإِذُنَ هُوَ الْمِاطَّلاقُ ، وَأَنَّهُ يَتِمُّ بِالْآذِنِ كَالرُضَا . قُلْنَا : الرِّضَا مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْإِذْنُ عَلَى مَا مَرَّ .

اور جب اس نے بہتم اٹھائی کہ وہ فلال مخص ہے اس کی اجازت کے بغیر کلام نہ کرے گا۔اس کے بعد اس نے اجازت دیدی اور حالف کوا جازت کا پیدنہ چلاحتیٰ کماس نے فلال سے کلام کرلیا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ اوٰن' اوْ ان سے مشتق ہے اور اس المعن خردينا م يا جربيكان من آواز برنے مشتق مادريددنون اشيامها ع كے بغيرا استنبيس موسكتيں۔

حفرت المام ابوليسف عليد الرحمة فرمات بين كدوه حانث ندموكا كيونكه اجازت مباح قراردي يحقم بي باوراجازت

ئس کس کودوست رکھتا ہے فر ، یا ایک تو وہ جومر دانگی ہے دشمنان القدسجانہ کے مقابلے میں میدان جہادیش کھڑا ہو جائے یا تواپنا ہیو تھنٹی کروالے یا فتح کرکے لوئے ، دومرا دو چخص جو کسی ق فیے کے ساتھ سفر میں ہے بہت رات گئے تک قافلہ چات رہا جب تھک **ک** چور ہو گئے پڑا وَ ڈوالو توسب مو گئے اور بیے جا گمار ہااور نماز میں مشغول رہا یہاں تک کدکوچ کے وقت سب کو جگا ویا۔ تیسراو ہخش جم کا پڑوی اے ایڈاء پہنچا تا ہواوروہ اس پرصبر وضبط کرے پہاں تک کہموت یا سفران دونوں میں جدائی کرے، میں نے کہااورو تین کون میں جن سے اللہ تعالی ناخوش ہے فر مایا بہت قتمیں کھانے والاتا جر، اور تکبر کرنے والافقیر اور وہ بخیل جس سے بھی احسان بوكيا بولوجمائي بيني، يدهديث أل سندے فريب ب

(٣) منداحمہ میں ہے کندہ قبیلے کے ایک فخص امر وانقیس بن عامر کا چھٹر اایک حفزی فخص ہے زمین کے بارے میں تعاج حضورصلی القدعلیدوسلم کے سرمنے چیش ہوا تو آپ نے فرہ یا کہ حضری اپنا جُوت چیش کرے اس کے یاس کوئی جُوت نے تو آپ لے فره يا ب كندي تتم كها لية حضري كيني لكايار سول التدصلي المتدعلية وسلم جب اس كافتم يرجى فيصله تضبرا تورب كعيه كانتم بيرمي زيين لے جائے گا آپ نے فر رہا جو محض جموثی تتم ہے کسی کا مال اپنا کر لے گا توجب وہ اللہ تعالیٰ سے مطے گا اللہ اس سے نا خوش جو گا گر آ تخضرت ملی الندعلیدوسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو امروائقیس نے کہ یا رسول الندا کرتو کوئی چیموڑ و ہے تو اے اجر کیا لے گا؟ آپ نے فرمایا جنت تو سینے لگے یا رسول الترصلی التدعلیہ وسلم گواہ رہے کہ میں نے وہ ساری زمین اس کے تام چھوڑی، یہ صدیث سائی میں جمی ہے۔

(٣) منداحرين ہے رسول انتصلی انتدعليه وسلم فرياتے ہيں جو مخص جھوٹی قتم کھائے تا كداس ہے سی مسلمان كا مال چين لے تو التہ جل جلالہ سے جب معے گا تو المدعز وجل اس پر سخت غضبن ک ہوگا، حضرت اضعت فرماتے ہیں المتد کی تسم میرے ہی ورہ میں بے ہا کی بہودی اور میری شرکت میں ایک زمین فتی اس نے میرے حصد کی زمین کا انکار کردیا میں اے خدمت نبوی میں اایا حضور صلی امتدعابید وسلم نے مجھے فر مایا تیرے پاس پکھ شہوت ہے میں نے کہانہیں آپ نے یہودی سے فر مایا توقتم کھالے میں نے کہاحضورصلی القدمعیہ وسم میرتوقشم کھالے گا اور میرا ہال لے جائے گا پس القدعز وجل نے بیرآ بیت ناز ل فر ، ئی ، بیرحدیث بخاری مسلم

(۵) منداحمد میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں رسول التد سمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو تحض کی مرد مسلم کا مال بغیر حق کے لے بوہ امتد فروالجذال سے اس حال میں مطے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے تاراض ہوگا، وہیں حضرت اضعت بن قیس رضی امند تعالی عند آ گے آئے اور فر مانے مگے ابوعبدالرحمن آپ کوئی می حدیث بیان کرتے ہیں؟ ہم نے دو ہرا دی تو فرمایا بيصريث مير النق بارے مل حضورصلى القدعليه وسلم نے ارشاد فر مائى ہے، ميراا ہے چچا كے لائے سے ايك كؤ تي ارت على جھڑ اتھ جواس کے قبضے میں تھ حضور صلی التدعلیہ وسلم کے پاس جب ہم اپنا مقدمہ لے گئے تو آپ نے فر ، یا تو اپنی دلیل اور ثبوت ال کہ بیکنواں تیرا ہے ورنداس کی قتم پر فیصلہ ہوگا میں نے کہا یا حضرت میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں اورا گراس قتم پر معاملہ رہا تو بیاتو

ویے سے بی تھ کمل جوجاتا ہے جبکہ ہم اس کے جواب میں کہیں سے کہ رضا مندی کا تعلق اعمار قلب کے ساتھ ہے بہذا اجازت کام حال نه مو کاجس طرح پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

4iny

عدامه عدا والدین حنفی علیه الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کس مخص نے قتم کھائی کہ زید ہے بات نہ کروں گا جب تک فلال محمل ا جازت نددے اوراس نے اجازت دی مگراہے خبرنہیں اور کا م کرلیا توقتم ٹوٹ گی اورا گرا جازت دینے سے پہنے وہ تخص مر**کیا توم** باطل ہوگئی بعنی اب کلام کرنے سے نہیں ٹوٹے گی کہتم ہی نہ رہی ۔اوراگر یوں کہا تھا کہ بغیرفلاں کی مرضی کے کلام نہ کروں گا ا**ورای** کی مرضی تھی مگراہے معلوم ندتھا اور کلام کرلیا تونہیں ٹوٹی۔ ( در مختار ، کتاب الدیمان ، ج ۵ ،ص ، ۲۲۳ )

مہیند بحر کلام نہ کرنے کی شم اٹھانے کابیان

قَالَ ﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكُلُّمُهُ شَهْرًا فَهُوَ مِنْ حِينِ حَلَفَ ﴾ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرُ الشَّهْرَ لَتَأَمَّدَ الْيَمِينُ فَذَكُرَ الشُّهُرَ لِإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَ أَهُ فَبَقِيَ الَّذِي يَلِي يَمِينَهُ دَخُلًا عَمَلًا بِدَلَالَةِ حَالِهِ ، بِ خِكَافِ مَا إِذَا قَالَ وَٱللَّهِ لَأَصُومَنَّ شَهُرًا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُو الشَّهْرَ لَمْ تَتَأَبَّذُ الْيَمِينُ فَكَانَ ذِكْرُهُ لِتَقْدِيرِ الصَّوْمِ بِهِ وَأَنَّهُ مُنكِّرٌ فَالتَّغِينُ إِلَيْهِ

فر مایا: اور جب اس نے بیشم اٹھائی کہ وہ مہینہ بھر کل م نہ کرے گا تو مہینے کی ابتدا ایشم اٹھے نے کے وقت سے ہوگی \_ کیونکھ **اگروا** مہینے کا ذکر ندکرتا توقشم مؤہد ہوتی جبکہ مہینے کا ذکر اس کے سوا کو خارج کرنے کیلئے ہے ۔لبذا جوز ، نداس کی شم ہے ملہ ہوا ہے وہ م ا تھائے والے کی حالت کی دلالت عملی پر داخل تھم ہوگا۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب حالف نے کہا ہو بہ خدا! میں مہینہ مجرروزہ رکھوں گا۔ کیونکداگروہ مہینے کا ذکر نہ کرتا توقعم بھی مؤید نہ ہوتی ۔ پس مہینے کا ذکر کرنے کے سبب روزے کا انداز ہ کرنے کیلئے ہے۔ کیونکہ وہ معین نہیں ہے لہذا حالف کومین کاحق حاصل ہے۔

علامها بن تجيم معرى حنى عليه الرحمه لكصة بين كه جب محض في تقتم كهانى كه فلان سے ايك سال كلام نه كروں كا تو اس وقت ے ایک سال بعنی بارہ مبینے تک کلام کرنے سے تم نوٹ جائے گی۔اورا گرکہا کدایک مہینہ کلام ندکریگا تو جس وقت ہے تم کھولی ہاں ونت سے ایک مبینہ بعنی تمیں دن مراد ہیں۔اوراگر دن میں قسم کھائی کدائیک دن کلام نہ کرونگا تو جس وقت ہے تسم کھائی ہے اس وقت سے دوسرے دن کے اس وقت تک کلام ہے تتم ٹوئے گی۔اوراگر رات میں تتم کھائی کدایک رات کلام نہ کرونگا تو اس وقت ہے دوسرے دن کے بعد والی رات کے ای وقت تک مراد ہے ہذا درمیان کا دن بھی شامل ہے۔ اورا گر رات میں کہا کہم ضعا

كى فلاس ايك دن كلام ندكرون كاتواس ونت مع وب أفاب تك كلام كرف سے تم ثوث جائے گا۔ اور اگر دن میں کہا کہ قال استحف سے ایک رات کلام نہ کروں گا تو اس وقت سے طلوع فجر تک کلام کرنے سے تتم ٹوٹ ج سے گی۔اورائیکمبینہ یا ایک ون کے روز ہیااعتکاف کی تم کھائی تواہے اختیار ہے جب جاہے ایک مبینہ یاایک ون کاروز ہیااعتکاف كرلے اور أكر كہااس سال كلام نه كرونكا تو سال يورا مونے ميں جينے دن باتى بيں وہ ليے جائيں كے يعني اس وقت سے ختم ذي الحبة تك \_اى طرح الركبا كداس مبينه بين كلام نه كرونكا توجينے دن اس مبينے ميں باقى جيں وہ ليے جائينگے اورا كريوں كها كه آج دن یں کلام ندکرونگا تو اس وقت سے خروب آفاب تک اور اگر رات میں کہا کہ آج رات میں کلام ندکروں کا تو رات کا جتنا حصہ باتی ہے وہ مراول جائے اور اگر کہا آج اور کل اور برسول کلام ند کروں گاتو ورمیان کی را تیں بھی داخل ہیں بعنی رات میں کان م کرنے ہے مجى تسم او ما كيتى \_اورا كركها كدندة ج كلام كرونكا اورند كل اورند برسول توراتول بل كلام كرسكتا ب كديدا يك تسمنيس ب بلك تين فتمیں ہیں کر تین دلوں کے لیے علیمد وعلیمدہ ہیں۔ ( بحرالرائق ، کتاب الا ممان)

علامدابن جيم معرى حقى عليدالرحمد كيمية إي-

م کوئی کہ زیدے کلام ندکریگا اور زید سور ہاتھا ،اس نے پکارا اگریکار نے ہے جاگ کی توقعم ٹوٹ ٹی اور بیدارند ہوا تونہیں اورا کر جاگ رہا تھا اوراس نے پکاراا کراتنی آ واز تھی کٹن سکے اگر چہ بہرے ہونے یا کام میں مشغول ہونے یا شور کی وجہ سے ندمنا تو مم نوٹ کی اورا کردور تھا اوراتی آواز سے پکارا کوشن نہیں سکتا تونہیں نوٹی ۔اورا کرزید کسی مجمع میں تھا اس نے اس مجمع کوسرام کیا تو مم نوٹ کی بان اگر نیت میہ و کدزید کے سوااورول کوسلام کرتا ہے تو نہیں نوٹی۔اور نماز کا سلام کلام نیس ہے،البذا اس سے مم نہیں لونے کی خواہ زیدوئی طرف ہویا یا تھی طرف اس طرح اگرزیدا، متعااور پیمقتدی اس نے اس کی تعطی پرسجان اللہ مجایا لقمددیا توقهم نہیں ٹوٹی۔اوراگرید قماز میں نہ تھا اور لقمہ و یا یا اس کی علطی پرسجان اللہ کہا توقیم ٹوٹ تی تھی کھیائی کہ زید ہے بات نہ کروں گا اور کی کام کواس ہے کہنا ہے اس نے کسی دوسر ہے کونیا طب کر کے کہا اور مقصود زید کوسنا تا ہے توقعہ مہیں ٹونی ۔ اس طرح اگر عورت ہے كب كتون في الرميري شكايت الي بهائي سے كى تو تھ كوطلاق ب، عورت كا بھائى آيا اوراس كے سامنے عورت نے بچے سے الي شوہر کی شکایت کی اور مقصود بھائی کوسنا تا ہے تو طلاق ندہوئی متم کھائی کہ میں تجھے سے ابتداء کلام نہ کرونگا اور راستے میں دونوں کی ملا قات ہوئی دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا توقعم نہیں ٹوٹی بلکہ جاتی رہی کداب ابتداء کلام کرنے میں حرج نہیں۔ای طرح اگر عورت ہے کہا اگر میں جھے سے ابتداء کلام کروں تو تجھ کوطلاق ہے اورعورت نے بھی تھم کھائی کہ میں تجھ سے کلام کی پہل ند کروں گی تو مردکو جاہیے کے عورت سے کلام کرے کہ اس کی تھم کے بعد جب عورت نے تھم کھائی تو اب مرد کا کلام کرنا ابتداء نہ ہوگا۔

( بح الرائق، كتاب الايمان، جهم ٥٥٤)

كلام ندكرنے كي مشم المانے والے كا قرآن را صنا

﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَرَأُ الْقُرْآنَ فِي صَلاتِهِ لَا يَحْنَتُ . وَإِنْ قَرَأَ فِي غَيْرِ صَلاتِهِ حَنِتَ

عوامدائن عابدین شای حقی علیه الرحمد لکھتے ہیں۔ کہ جب کی فض نے تشم کھائی کہ کلام ندکریگا تو قرآن مجید پڑھنے یا سنب حن الله کے بیادرکوئی وظیفہ پڑھنے یا کتاب پڑھنے ہیں۔ کہ جب کی فض نے گی۔ اورا گرفتم کھائی کہ قرآن مجید نہ پڑھے گا تو تمازیس یا ہیرون نماز پڑھے نے گی اورا گراس صورت ہیں ہم امند پڑھی اور نیت ہیں وہ بشم القد ہے جو سورہ تمل کی جز ہے تو ٹوٹ گئی ور نہیں میں میں تم کھائی کہ قرآن کی فلال سورت نہ پڑھے گا اور اسے اول ہے آخر تک دیکھتا گیا اور جو پچھ کھھا ہے اسے مجھا تو تشم نہیں فوٹی اورا گرفتم کھائی کہ فلال کتاب نہ پڑھے گا اور ای طرح کیا تو امام مجدر حمد اللہ تعالی کے نزویک ٹوٹ جائے گی اور ایمارے یہ لاک کے خود کی اور ایمارے یہ لال کیا ہے۔ جو قوہ ال سے جلے جانے گی اور ایمارے یہ لال کے خود وہ ال سے جلے جانے گی اور ایمارے یہ لائی ایزادگر پھروا پس آیا اور کھل میں تو پھی حرج نہیں کہتم اب باتی نہ رہی۔ (روختار، کتاب الا بمال ، جسم جس ۵۲۰)

وقال صلى الله تمالي عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . رواه البخاري .

اورحضورعليالسلوة والسلام في فرمايا : دو كلي زبان پرخفيف، ترازول بيس بهارى، الله تعالى كم بال محبوب بيس مسبحان الله و بحمده سبحان الله المعظيم، اس كو بخارى في دوايت كيا-

یہاں کی عمل وفر ماتے ہیں اگرفتم کھائی زیدہ کلام نہ کروں گا اور زید نماز جماعت بیں اس کے برابر کھڑا تھا سام چھرتے وقت اس کی طرف منہ کر کے السلام بیں نہیت حاضرین کا قطعا تھم ہے اس طرح اگر وقت اس کی طرف منہ کر کے السلام بیں نہیت حاضرین کا قطعا تھم ہے اس طرح اگر جس کی نہیت حاضرین کا قطعا تھم ہے اس کے خطاب جس کی نہیت میں تھی دویا حائث نہ ہوگا حالا تکہ یہ قطعا اس سے خطاب ہے اور خاص بقصد خطاب صاور ، ہند یہ بیس ہے کی نے قسم کھائی کہ کلام نہ کروں گا ، اور فاص نبیت نہ کی ، تو نماز پڑھنے بیس قرات کر نہیج وہلیل کرنے پر جسم نہ ٹوٹے گی۔ اور ابوللیٹ فتیہ نے فر مایا اگر کس نے قاری زبان بیس تھم کھائی کہ بات نہ کروں گا ، تو خارج از نماز قرات کرنے اور تبیج پڑھنے والا کہا جا تا ہے خارج از نماز قرات کرنے اور تبیج پڑھنے والا کہا جا تا ہے کا مرکز فی اور الانہیں کہا جا تا ، اور اس پرفتوی ہے جیسا کہ کافی بیس ہے۔

اذا حلف لا يكلم فلانا فاقتدى الحالف بالمحلوف عليه فسها المحلوف عليه فسبح له الحالف لم يحنث كذافي المحيط.

اگر تشم کھائی کہ وہ فلاں سے بات نہ کرے گا، تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے وہ بھول جے نوشم کھانے والے نے اے سجان اللہ کہر کر لقمہ دیا تو حائث نہ ہوگا، یعن تشم نیٹوٹے گی جیسا کہ مجیط میں ہے۔ فيوضات رضويه (جنزَ فتم) ﴿١٣٨﴾ تشريحات مدايه

) وَعَلَى هَذَا التَّسْبِيحُ وَالتَّهُ لِيلُ وَالتَّكْبِيرُ ، وَفِي الْقِيَاسِ يَحْنَثُ فِيهِمَا وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ إِلَّانَهُ كَلامٌ حَقِيقَةً.

وَلَنَا أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِكَلَامٍ عُرُفًا وَلَا شَرْعًا ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "(إنَّ صَلَاتَنَا هَلِهِ لَا يُصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ) وَقِيلَ فِي عُرُفِا لَا يَخْنَتُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُتَكَلِّمًا بَلْ قَارِثًا وَمُسَبِّحًا \_

### 2.7

اور جب اس نے میشم اٹھائی کہ دہ بات نہیں کرے گا اس کے بعد اس نے نماز میں قر آن نٹریف پڑھا تو وہ ہانت نہ ہوگا۔اور اگر اس نے نماز کے علاوہ قر آن شریف کو پڑھا تو وہ حانث ہوجائے گا۔اورای تھم کے مطابق سجان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہن ہے اور قیاس کے مطابق دونوں صورتوں میں حانث ہوجائے گا۔

حضرت الام ش فعی علیہ الرحمہ کا قول بھی ای طرح ہے کیونکہ بیہ حقیقت میں کلام ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ نماز میں قرآن شریف کو پڑھنا عرف وشرع کے اعتبارے کلام نہیں ہے۔ نبی کریم مقطعہ نے فرمایا ، ہماری نماز میں لوگوں کے کلام کواٹھانے کی مخبائش نہیں ہے۔ اورایک قول کے مطابق ہمارے نزدیک غیرنماز میں بھی تلاوت قرآن سے وہ حانث نہوگا کیونکہ اس کو متکلم نہیں کہ کتے بلکہ اس کوقاری یا تسیح پڑھنے والا کہتے ہیں۔

### خرح

علامه علا الدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی بندے نے تتم کھائی کہ کلام نہ کر بگاتو قرآن مجید پڑھنے یا مب طق اللہ یہ اورکوئی وضیفہ پڑھنے یا کتاب پڑھنے سے تتم نہیں ٹوئے گی۔ اور اگر تتم کھائی کہ قرآن مجید نہ بڑھے گاتو نماز میں یا ہیرون نماز پڑھنے سے تتم نوٹ جائے گی اور اگر اس صورت میں ہم اللہ پڑھی اور نیت میں وہ ہنم الید ہے جوسورہ نمل کی جز ہتو ٹوئے گئی۔ ور تنہیں۔ (ور مختار ، کتاب الا بھان)

علامہ ان عابدین شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی شخص نے تتم کھائی کہ قرآن کی فلاں سورت نہ پڑھے گا اور اے اول سے آخر تک دیکھیا گیا اور جو کچھ لکھا ہے اسے سمجھا تو قتم نہیں ٹوٹی اور اگر قتم کھائی کہ فلال کتاب نہ پڑھے گا اور اس طرح کیا تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے فزدیک ٹوٹ جائے گی اور ہورے یہ ں کے عرف سے بھی مناسب ۔ (ردھتار، کتاب الا بمان)

اک طرح جب نماز سے سلام پھیرے اور وہ فلال اس کے پہلوش ہو، جسے کہ عما پیدیں ہے۔ جس کے متعلق قسم کھائی اگروہ اس م بوادر تم کھانے والامقتدی ہوتو اسم کولقمہ دینے پروہ حانث نہ ہوگا، (الفت اوی المهندية ،الب اب السادس فی المیمین علی الکلام، نورانی کتب خانہ بیٹاور)

€10.}

طلاق زوجه كوكلام يوم مصمحلق كرفي كابيان

( وَلَوُ قَالَ يَوْمَ أَكُلُمُ فُلانًا فَأَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) لِأَنَّ اسْمَ الْيَوْمِ إِذَا قُسِرَنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْنَدُ يُولُهِمْ يَوْمَئِلٍ دُبُرَهُ ) قُسِرَنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْنَدُ يُولُهِمْ يَوْمَئِلٍ دُبُرَهُ ) وَالْكَامُ لَا يَمْنَدُ ( وَإِنْ عَنِيَ النَّهَارَ خَاصَةً دِينَ فِي الْقَضَاءِ ) لِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِيهِ أَيْضًا . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَدِينُ فِي الْقَضَاء يِلَانَهُ خِلَاقُ الْمُتَعَارَفِ .

### 2.1

ادراس نے کہ کہ جس دن میں فلاں سے گفتگو کروں تو میری پیوی کوطلاق ہے تو یددن اور رات دونوں پرمحمول ہوگا کیونکہ لفظ
یوم جب فعل غیر ممتد کے ساتھ متصل ہوتو اس سے مطلق دفت مراد لیا جاتا ہے۔ القد تعالی کا ارش دہے کہ جوشن اس دن کا فروں سے
چٹے پھیرے گا۔ اور کلام ممتد نہیں ہوتا۔ اور جب حالف نے صرف دن کی نہیت کی تو بطور قضاء اس کی تقید بین کر لی ج ئے گی ۔ کیونکہ بید
لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حصرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ قضاء میں بھی اس کی تقید بین نہیں کی
جائے گی کیونکہ مرف کے خلاف ہے۔

ثرن

لفظ يوم جب تعل غيرمند كساته متصل موتواس مطلق وقت مرادليا جاتا ب-قاعده فلهيد

امام ابوالحس على بن ابو بكر فرغ فى حفى عليه الرحمه لكهية بيس كه اگر شو بر نے بيوى ہے كها الله مير لا الله والك الله والله وال

کے ہیں. طلاق میں وقت مقرد کرنے کا اختال نہیں ہوتا کیکن الامر بالید میں بیا حتال پایا جاتا ہے کہ آج کا اختیارا لگ ہؤاور پرس کا اختیارا لگ ہؤللذا دوسرے وقت میں نظرے سے الامر با مید کا مفہوم پایا جائے گا۔ (ہدا بیاویین ، کتاب طلاق) قتم کورات مرجمول کرنے کا بیان

( وَلَوْ قَالَ لَيُلَةَ أَكُلُمُ فَكُرْنَا فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ خَاصَّةً ) لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ كَالنَّهَا لِ الْمَنْ الْمَالِيْ خَاصَةً ، وَمَا جَاء اسْتِعْمَالُهُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ ( وَلَوْ قَالَ إِنْ كَلَّمْت فَلَانَّ اللَّ أَنْ يَأْذَنَ فَلانٌ قَالَ إِنَّا أَنْ كَلَّمْت فَلانٌ قَامُواتُهُ يَعْدَمَ فَلانٌ قَامُواتُهُ يَعْدَمَ فَلانٌ قَالَ اللَّهُ أَوْ حَتَّى يَأْذَنَ فَلانٌ فَامُواتُهُ كَنَّ فَلانٌ قَامُواتُهُ كَلَمْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِ وَالْإِذُنِ حَيْث ، وَلَوْ كَلَّمَهُ بَعْدَ الْفَدُومِ وَالْإِذُنِ لَمْ يَحْتَث ) لِأَنَّهُ طَالِقٌ فَكَلَّمَهُ قَبْلَ الْفَدُومِ وَالْإِذُنِ حَيْث ، وَلَوْ كَلَّمَهُ بَعْدَ الْفَدُومِ وَالْإِذُنِ لَمْ يَحْتَث ) لِأَنَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَالْمُوالِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّالَالَاللَّالَاللَّالَالَاللَّالَا اللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَّالَاللَّالِلَّالَالَالَالَالَالَالَالَالَال

2.7

اور جب اس نے کہا کہ اگر میں نے قلال سے کلام کیالیکن جب فلال آج ئے یاس نے اس طرح کہائی کہ وہ آج ئے یاس نے کہا کہ کہ دہ آج نے یاس نے کہا کہ فلال اجازت دیدے تو اس کی بیوی کو طلاق ہے اور پھر حالف نے فلال کی اجزت اور اس کے آئے نے اور پھر حالف نے فلال کی اجزت اور اس کے آئے نے اور اجازت کے بعد کلام کیا تو وہ حائث نہ دوگا ۔ کیونکہ قد وم اور اج زت بیٹا ہت ہوجائے گا اور اگر اس نے آئے اور اجازت کے بعد کلام کیا تو وہ حائث نہ دوگا ۔ اور عایت سے بور عایت کے بعد میس ختم ہوجاتی ہے ۔ پس تنم کے ختم ہوجائے گی۔ ہوجائے گی۔

حضرت ابو پوسف علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے کیونکہ حالف کیلئے ایسے کلام کی ممانعت تھی جواف وقد وم پر کھمل ہوجاتا ہے لیکن فلاں کی موت کے بعد اس کے وجود تصور بھی باتی نہ رہالہذا بمین ساقط ہوجائے گی۔البتۃ امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نزویک برکا تصور شرط نہیں ہے تواسقاط غایت کے معبب تشم مؤید بن جائے گی۔ فلار کے غلام سے کلام کرنے کی سم اٹھانے کابیان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلُّمُ عَبُدَ فَكُانِ وَلَمْ يَنُو عَبُدًا بِعَيْنِهِ أَوْ امْرَأَةَ فَكُانِ أَوْ صَدِيقَ فَكَانِ فَبَاعَ فُلانٌ عَبْدَهُ أَوْ بَسَانَتْ مِنْهُ امْرَأْتُهُ أَوْ عَادَى صَدِيقَهُ فَكَلَّمَهُمْ لَمْ يَحْنَثُ ﴾ لِأَنَّهُ عَقَلَ يَمِينَهُ ` عَلَى فِعُلِ وَاقِعِ فِي مَحَلٌ مُضَافِ إِلَى قُلانِ ، إِمَّا إِضَافَةُ مِلْكِ أَوْ إِضَافَةُ نِسْبَةٍ وَلَمُ يُوجَدُ فَلا يَسْحُنَتُ ، قَالَ هَذَا فِي إضَافَةِ الْمِلْكِ بِالِاتَّفَاقِ. وَفِي إضَافَةِ النَّسْبَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَخْنَتُ كَالْمَرُأَةِ وَالصَّدْيقِ.

\$10mb

قَالَ فِي الزِّيَّادَاتِ زِلَّانَّ هَالِهِ الْإِضَافَةِ لِلسَّعُرِيفِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَالصَّدِيقَ مَقْصُودَان بِالْهِجْرَانِ فَلَا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَا فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِعَيْنِهِ كَمَا فِي الْإِضَارَةِ.

وَوَجْـهُ مَـا ذُكِـرَ هَاهُنَا وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُ هِجْرَانَهُ لِأَجُلِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَلِهَذَا لَمْ يُعَيِّنُهُ فَلَا يَحْنَتُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِضَافَةِ بِالشَّكُ ( وَإِنْ كَانَتُ يَهِمِنُهُ عَلَى عَبُدٍ بِعَيْنِهِ بِأَنْ قَالَ عَبُدُ فَكَانٍ هَذَا أَوْ امْرَأَةُ فَكَانِ بِعَيْنِهَا أَوْ صَدِيقُ فَكَانِ بِعَيْنِهِ لَـمُ يَـحْنَتُ فِي الْعَبُدِ وَحَنِتَ فِي الْمَرُأَةِ وَالصَّدِيقِ ، وَهَذَا قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَحْنَتُ فِي الْعَبْدِ أَيْضًا ﴾ وَهُوَ قُولُ زُفَوَ ﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فَكَانِ هَلِهِ فَهَاعَهَا ثُمَّ دَخَلَهَا فَهُوَ عَلَى هَذَا الاخْتِلَافِ)

اورجس نے بیسم اٹھائی کدوہ فلاں کے غلام ہے کلام نہ کرے گا۔اوراس نے سی معین غلام کی نیت نہ کی ہواوراس نے بیسم اٹھ کی کہ دہ فلاں کی بیوی ہے یا فلاں کے دوست ہے کل م نہ کرے گا پھراس فلاں نے اپٹاغلام بھے دیایا اس کی بیوی اس ہے با شدہو کئی یاس نے اپنے دوست سے دشنی کرلی اور حالف نے ان سے کلام کرلیا تو وہ حانث ندہوگا کیونکہ اس نے اپٹی تسم کوایسے کلام پر منعقد کیا ہے جس کسی ایسے کل میں واقع ہو گا جوفلال کی طرف مضاف ہوگا خواہ اس ملکیت کی اضافت جو یا نسبت کی ہو۔حالانکہ دونوں اضافتوں میں کوئی ایک اضافت مجمی تیس پائی جاتی لہذاوہ حانث مذہوگا۔

مصنف عليه الرحمه فرمات بين كم ملكيت كي صورت بين اضافت كي جون كاعلم متفق عليه هجاور جب اضافت نسبت كي طرف ہوتواس صورت میں امام محمد علیدالرحمہ کے نزد کیے مجمی حانث ہوجائے گا۔ جس طرح بیوی اور دوست ہے کیونکدان سے مکام كرنے كى صورت على جانث جوجائے گا۔

علامدا بن جیم مصری حتقی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ اور اگر کسی بتدے نے دن بیس تشم کھائی کہ ایک دن مکلام ندکرونگا تو جس دفت ے تیم کھائی ہے اس وقت سے دوسرے دن کے ای وقت تک کلام ہے تیم نوٹے گی۔ اوراگر رات میں تیم کھائی کہا یک را**ت کلام د** کرونگا تو اس وقت ہے دوسرے دن کے بعد والی رات کے ای وقت تک مراد ہے لہٰذا درمیان کا دن بھی شامل ہے۔اورا گررات میں کہا کہ خم خدا کی فلاں ہے ایک دن کلام نہ کرول گاتو اس وقت سے غروب آفاب تک کلام کرنے ہے تم ٹوٹ جے گی۔ اورا گردن میں کہا کہ فعال مخف سے ایک رات کلام نہ کم وں گا تو اس وقت سے طلوع فجر تک کلام کرنے ہے تتم ٹوٹ جائے گی۔اورایک مہینہ یا ایک دن کے روز ویا اعتکاف کی تم کھائی تواہے اختیار ہے جب جا ہے ایک مہینہ یہ ایک دن کاروز ویا اعتکاف کر لے۔اورا گر کہاس سال کلام نہ کرونگا تو سال پورا ہونے میں جیتے دن باتی میں وہ لیے جا کمیں سے یعنی اس وقت سے خم ذکی الحجة تك \_ إى طرح الركها كهاس مهينه بين كلام نه كرونگا تو جينے دن اس مہينے جيں باقي ٻيں وہ ليے جا نمينگے اورا كريوں كہا كه آج وا یس کلام نه کرونگا تو اس وقت سے غروب آفقاب تک اورا گررات نیس کہا کہ آج رات میں کلام نه کروں گا تو رات کا جتنا ح<mark>صہ با</mark> آ ہے وہ مرادلیا جائے اورا گرکہا آج اورکل اور پرسوں کلام نہ کروں گا تو درمیان کی را تنمی بھی داخل ہیں یعنی رات میں کلام کرنے ہے بھی قتم ٹوٹ جائیگی۔اوراگر کہا کہنے آج کلام کرونگااور نہ کل اور نہ پرسوں تو راتوں میں کلام کرسکتا ہے کہ یہ ایک قسم نہیں ہے جکہ تین فشمیں ہیں کہ تین ونوں کے لیے علی و منبی وہیں۔ (بحرالرائق، کتاب الا بمان)

410r}

علامداین ہمام حفی علیدالرحمہ نکھتے ہیں کداگر کسی نے کہا اگر فلال سے اس کی اجازت یواس کی آ مد کے بغیر بات کروں فید ہوجائے ،اس کے بعدوہ فلان فوت ہوجائے توقعم ختم ہوجائے گی کیونکہ اس سے کلام کی ممانعت کا اتفاقام اس کی اجازت ی<mark>ا آمدی</mark> موتون تحاجباس کی موت ہے اجازت اور آید کا تصور ختم ہوگیا ، کیونکہ جب تسم کسی چیز ہے مشروط ہوتو اس شرط کا متصور ہونا اس م کی بقاء کے لئے امام ابوصنیفہ اور امام محمد رحم ہما اللہ تعالی کے نزدیک ضروری ہے چونکد میشم اس فعال کی اج زت یا آ مدہے مشروط ہے تواک شرط کے وجود سے تھم پوری ہوسکے کی توجب شرط کے وجود کے بغیر کلام کرنے پرحانث ہونے کا اخبال ختم ہوگیا توقعم پولا مونے كا حمال محى مم موكيالبذاريتم باطل موجائے كى \_ ( فتح القدري كماب الايمان )

اگر کوئی میاعتراض کرے کہ اس فلاں کی موت سے شرط کے وجود کا احتال ختم ہوج تا نا قابلی تسلیم نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی قادر ہے کہ اس کودوبارہ زندہ کردے اوروہ زندہ ہوکراجازت دے پی آ جائے ، تو اس اعتراض کا جواب بیہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کی حیات اس حیات کا غیر ہے جس حیات ہے اجازت یا آ مد کی تھم کھائی تھی اور تھم والی سیحیات وہ ہے جو تھم کے وقت تھی، کیو<del>ک</del> حیات ایک ایساعارضہ ہے جس کو بعینہ واپس لا ناممکن نہیں اگر چہروح واپس ہوجائے کہ روح اور حیات آپس بیس ایک دوسرے كمفارجي كوكدهيات، روح والى چزكى روح كالازم بندكده دوح بر (فق القديركاب الايمان)

حفزت امام محمد علیدالرحمد نے زیادت میں اس کی دلیل اس طرح بیان کی ہے کہ نسبت تع رف کرانے کیلئے ہوتی ہے کو تک عورت اور دوست دولوں سے ترک کلام کا تصور موجود ہے ہی نسبت کا ہمیشہ باتی رہنا شرطنیں ہے۔اور عم ان میں ہے ہرا یک و ات سے متعبق ہوگا۔ جس طرح اش رے میں ہوتا ہے اور جو مسئلہ اس مقام پر بیان کیا گیا ہے بیدجامع صغیر کی روایت ہے اور اس کی دلیل ہیہے کہ ہوسکتا ہے حالف کا مقصد ہیں ہوان دونوں کوفلال کی جانب منسوب ہونے کے سبب چھوڑ دیں۔اس سبب کے پیش **نظر** اس نے محلوف علیہ کومعین نہیں کیا ہے ہیں زوال اخد فت کے سبب شک کی بناء پر حالق حاتث نہ ہوگا۔اوراگر اس کی قشم کسی معین غلام پر ہے یا اس نے اس طرح کہا کہ فلاں کا بیغلام یا فلاں کی فلانیہ بیوی یا فلاں دوست تو وہ غلام میں حانث نہ ہوگا اور عورت اوردوست من حائث موجائے گا۔ يہ سخس كامؤ تف ہے۔

حضرت امام محمطیدالرحمه فرماتے ہیں کہ غلام میں بھی حانت ہوج نے گا اورا مام ذفرعلیدالرحمہ کا بھی بہی قول ہے۔اورجس نے یے تنم اٹھ کی کہ وہ فلاں کے اس گھر میں داخل نہ ہوگا پھر فلاں نے وہ گھر نیچ دیا اس کے بعد حالف اس میں داخل ہوا تو پیرستلہ ای

علامه علاؤالدین حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب سمجھ خص نے حتم کھائی کہ قلال کے غلام یااس کے دوست یا اس کی عورت ہے کلام نہ کرونگا اوراس نے غلام کو چ ڈالا یا اور کسی طرح اس کی ملک ہے نکل گیا اور دوست سے عداوت ہوگئی اور عورت کوطوا ق دیدی تواب کلام کرنے سے متم نبیں ٹوٹے کی غلام میں جا ہے یوں کہا کہ فلا ل کے اس غلام سے یا فلال کے غلام سے دونوں کا ایک علم ہے اورا گرفتم کے وقت وہ اس کا غلام تھا اور کلام کرنے کے وقت بھی ہے یائتم کے وقت بیاسکا غلام نہ تھا اور اب ہے دونوں مورتوں میں الوث جائے گی۔ ورمخار، کیاب الا مان)

علامه محمد آمین آفندی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب اس نے کہافلاں کی اس عورت سے یافلاں کی فلال عورت سے یافلاں کے اس دوست سے یا فلاں کے فلاں دوست ہے کلام نہ کروں گا اور طلا تی یا عداوت کے بعد کلام کی توقعم ٹوٹ گئی اور اگر نہ اشارو ہونہ عین کیا ہواوراس نے اب سم عورت سے نکاح کیا یا سمی ہے دوئی کی تو کلام کرنے سے تسم ٹوٹ جا کیگی۔

(ره تار، كماب الايمان)

تشريحات مدايه

اضافت كاتعارف كيليح بوف كابيان

وَجُمُهُ فَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلتَّعُرِيفِ وَالْإِشَارَةِ أَبْلَعُ مِنْهَا فِيهِ لِكُوْنِهَا قَاطِعَةً لِلشُّرِكَةِ ، بِخِلَافِ الْإِضَافَةِ فَاعْتُبِرَتْ الْإِشَارَةُ وَلُغِيَتُ الْإِضَافَةُ وَصَارَ كَالصَّدِيقِ وَالْمَرْأَةِ . وَلَهُ مَا أَنَّ الدَّاعِي إِلَى الْيَمِينِ مَعْنَى فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ لَا

تُهْجَرُ وَلَا تُعَادَى لِذَوَاتِهَا ، وَكَذَا الْعَبْدُ لِسُفُوطِ مَنْزِلَتِهِ بَلَ لِمَعْنَى فِي مُلَّاكِهَا فَتَتَقَيَّدُ الْيَهِينُ بِحَالِ قِيَامِ الْمِلُكِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ الْإِضَافَةُ إِضَافَةَ نِسْبَةٍ كَالصَّادِيقِ وَالْمَرُ أَةِ لِأَنَّهُ يُعَادَى لِذَاتِهِ فَكَانَتُ الْإِضَافَةُ لِلتَّغْرِيفِ وَالدَّاعِي الْمَعْنَى فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرِ لِعَدَمِ التَّغْيِينِ ، بِخِلَافِ ، مَا تَقَدَّمَ

حفزت الام محمد اورالام زفرعليم الرحمه كے فرمان كى دليل بيه ب كدا ضافت تعارف كرانے كيليح ہوتى ہے اور مشار اليدا ضافت ے زیادہ با غت والا ہے کونکدا شارہ شرکت کوختم کردیتا ہے۔ بدخلاف اضافت کے پس اشارے کا اعتبار کرلیا جائے گا۔اور افانت بكار موجائ كي توفلام دوست اور ورت كى المرح موجائكا-

سیخین کی دلیل بے ہے کہ مضاف الیہ میں کوئی ایسا تھم ہے کہ تم کی جانب داعی ہے۔ کیونکہ بدا میے اعیان نہیں ہیں کمان کوچھوڑ ریاجائے گایاان سے دشنی کی جائے بلکہ بھی کم مرتبے کے سبب ہے اور وہ بدذات خودمعا دات اور بھر کے قابل نہیں ہے۔اوران ب میں جران وعداوت کس ایسے سب کے پیش نظر ہوتی ہے جوان کے مالکوں میں ہوتا ہے پی قتم قیام ملک کی حالت سے مقید بول ۔ بطلاف اس کے کہ جب اضافت کی نبیاد پر ہوجس طرح دوست اور عورت ہے۔ کی تکدان میں سے برایک سے مدادت ان کی ذات ہے ہوتی ہے۔ پس ان میں نسبت تعارف کیلئے ہوگی۔ جبکہ مضاف الیہ میں تنم کی طرف جانا کسی مجمی سبب سے فر برئیں ہے اس کو حالف نے متعین تہیں کیا ہے۔ بدخلاف اس صورت کے جو پہلے بیان کردی کی ہے۔

سيخين كى دليل كوماحب مدايد في ترجي وي بيان كياب كدوات نسبت عقوى مواكرتى باوراس من شكيس کا ضافت تعارف یا کسی طرح ذات کے تعلق کوا جا گر کرنے کا سبب ضرور ہے لیکن اس کی توت ذات کے برابر بھی تہیں ہے چہ ہ نیکراس کی نسبت بااس کی اضافت کو ذات ہے بڑھا دیا جائے۔لبذا جمت آوت میں وہی مضبوط جس کی سخین نے میان کیا ہے اور :

يا الكارك بينون ش الكامتاري

طادردا لے سے کلام نہ کرنے کی شم اٹھانے کا بیان

قَالَ ( وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكُلُّمُ صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ كُلُّمَهُ حَنِثَ ) لِأَنَّ هَذِهِ الْبِاضَافَةَ لَا تَحْتَمِلُ إِلَّا التَّعْرِيفَ لِلَّانَّ الْإِنْسَانَ لَا يُعَادَى لِمَعْنَى فِي الطَّيْلَسَانِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَشَارَ إِلَيْهِ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكُلُّمُ هَذَا الشَّابُّ فَكَلَّمَهُ وَقَدْ صَارَ شَيْخًا حَنِثَ ﴾ لِأَنَّ

€102**>** 

# ﴿ يصل كلام مين قتم المان كان مين ہے ﴾

فعل يمين كلام كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین بینی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ۔ بیرسائل منثورہ ہیں یاشتیٰ ہیں یا متفرقہ ہیں علامہ کا کی نے کہا ہے کہ ابواب می وافل نہیں ہوتے علامداکمل نے کہا ہے مصنفین کی بیاعات ہے کدوہ اسے مسائل کو کتابول کے آخر شل ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ شاذ ونا در ہونے کی وجہ سے میدمسائل ابواب میں داخل نہیں ہوتے ۔جبکہ ان کے فوائد کثیر ہوتے ہیں۔اوران مسائل کومنثور ہ بمفرقد ياش كباجاتا ب- (البنائيشرح الهدايده من ١٣٨٠ وهانيمان)

ایک کم یاز ان کلام ندکرنے کی شم کابیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكُلُّمُ حِينًا أَوْ زَمَانًا أَوْ الْحِينَ أَوْ الزَّمَانَ فَهُوَ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُو ﴾ لِأَنَّ الْعِينَ قَدْ يُرَادُ بِهِ الزَّمَانُ الْقَلِيلُ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( هَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنُ اللَّهُوِ ) وَقَدْ يُوادُ بِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( تُؤْتِي أُكُلَّهَا كُلَّ حِينٍ } وَهَذَا هُوَ الْوَسَطُ فَيُنْصَرِفَ إِلَيْهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْيَسِيرَ لَا يُقْصَدُ بِالْمَنْعِ لِوُجُودِ الامْسِنَاعِ فِيهِ عَادَةً ، وَالْمُؤَبَّدُ لَا يُقْصَدُ غَالِبًا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْآبَدِ ، وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ يَتَأَبُّدُ فَيَتَعَيَّنُ مَا ذَكُرُنَا .

. وَكَهٰذَا الزَّمَانُ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْحِينِ ، يُقَالُ مَا رَأَيْتُك مُنَّذُ حِينِ وَمُنَّذُ زَمَانِ بِمَعْنَى وَهَـذَا إِذَا لَـمُ تَكُنُ لَهُ بِيَّةً ، أَمَّا إِذَا نَوَى شَيْنًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى لِلَّانَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَكلمِهِ ( وَكَذَٰلِكَ الدُّهُرُ عِنْدُهُمَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : الدُّهُرُ لَا أَدُرِى مَا هُوَ ) وَهَذَا الاخْتِلَاثُ فِي الْمُنَكِّرِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، أُمَّا الْمُعَرَّفُ بِالْآلِفِ وَاللَّامِ يُرَادُ بِهِ الْآبَدُ عُرْفًا.

لَهُ مَا أَنَّ دَهُ رًّا يُسْتَعُمَلُ اسْتِعُمَالَ الْحِينِ وَالزَّمَانِ يُقَالُ مَا رَأَيْتُك مُنْذُ حِينِ وَمُنْذُ دَهْرِ بِمَعْنَى وَأَبُو حَنِيفَةَ تَوَقُّفَ فِي تَقُدِيرِهِ إِلَّانَّ اللَّغَاتِ لَا تُدْرَكُ فِيَاسًا وَالْعُرُفُ لَمُ يُعْرَفَ

الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ إِذُ الصُّفَةُ فِي الْحَاضِرِ لَفُوْ ، وَهَذِهِ الصَّفَةُ لَيُسَتُ بِدَاعِيَةٍ إِلَى الْيَمِينِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبُلُ.

فرمایا · اور جب سی نے بیشم اٹھائی کہ وہ چا در دالے سے کلام نہ کرے گا۔اس کے بعد اس نے چا در فروخت کردی اورا کے بعد حالف نے اس سے کلام کرلیا تو وہ حانث ہو جائے گا کیونکہ ٹس صرف تعارف کا احمال ہے کیونکہ انسان ہے کسی ایسے سر ے دشمنی نبیس کی جاعتی جوسب اس کی جا در میں ہوتا ہے توبیاس طرح ہوجائے گا جس طرح حالف نے چا دروالے کی **طرف انا**ر کیا۔اور جب کسی نے بیشم اٹھائی کہ دہ اس جوان سے کلام شکر سے گا پھراس کے بعد اس نے اس کے بوڑ ھاہونے کے بعد بات تو حانث ہوج ئے گا۔ کیونکہ عظم مشارالیہ ہے متعلق ہوا۔ پس حاضر ہیں صفت نغو ہو جائے گی کیونکہ بیصفت قسم کی طرف لے جا والی بی نبیں ہے جس طرح کداس سے پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

شُخْ نظام الدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی مخص نے بیٹم کھائی کہ اس کیڑے والے سے کلام نہ کر یگا اس نے کیا۔ یج ڈالے پھراس نے کلام کیا توقعم ٹوٹ گئی اور جس نے کپڑے خریدے اس سے کلام کیا تونہیں ۔اورای طرح جب ا**س نے پ**م کھائی کہ میں اس کے پاس مبیں پھٹوں گا توبید ہی تھم رکھتا ہے جیسے بیکہا کہ میں اس سے کا م نہ کرول گا۔

( فرآوي منديه كماب الايمان

تشريحات مدايه

تشريحات هدايه

استِمْرَارُهُ لِاخْتِكُافِ فِي الاستِعْمَالِ

فر مایا: اور جس نے میشم اٹھائی کہ وہ ایک جین یا ایک زمانے تک یا ایک جین یا ز مانے تک فلال سے کلام نہ کرے گا تواس کی تھم چھ ماہ پرمچیط ہوگی کیونکہ لفظ حین سے بھی تھوڑ از مانہ مراد ہوتا ہے ۔ اور بھی اس سے حیالیس سال مراد ہوتے ہیں۔ال**ند قبال** ارشاد ہے۔ الله فَ أَنْسَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ اللَّهْرِ" اور بھى الله عير ماه مراد موت بي الندتى لى كارشاد ہے" وَلَيْ أنك كها مكل حين "اوريك درمياندونت بابداهين كواس كى جانب لوثايا جائكا ادراسكى دليل يهب كرتموز ، وقت ي ا تکار کرنامقصودتین ہوتا کیونکہ تھوڑی دیر کلام نہ کرنے کی عادت ہوتی ہے اور اس سے مؤبد یعنی چالیس سال کا ارادہ نہیں کیا جائے - کونکہ بیابد کے درجے میں ہے ۔ پس جو مدت ہم بیان کر چکے جیں و معین ہے البیتہ زمانے میں مین کی طرح استعال کیا جات جیے ''' اور'' مند مین ' دولوں کامعنی ایک ہی ہے اوراس کو چید ماہ پر محمول کرنا اس صورت میں ہے کداگر حالف کی کوئی نیت ندواگر جب اس نے کسی مدت کی نبیت کی ہے تو اس کی تھم نبیت کے مطابق ہوگ کیونکہ حالف نے اپنے کلام کے تینی معنی کی نبیت کی ہے۔ صاحبین کے نزد کی د جری بھی اتن بی مدت ہے (جداد) جبکہ امام صاحب علید الرحمه فرماتے جی کہ جمعے معلوم نبیس کرد جرک مت كيا بهاوريا تملاف" وبرا" محروض باوركم اى طرح ب

جب سیمعرف بدالف ولام موتواس سے بدا تھاق حرف بیعقی مراد ہے۔صاحین کی دلیل بیہے دہرامین اور ز مان کی طرن استعال موفي والاعهال منذمين اورمنذ وجرودول كالك عي معنى موكا

حضرت امام اعظم رضی الله عند نے اس کے معنی کا انداز وکرنے میں تو قف کیا ہے کیونک آیا سے لغات معلوم نہیں ہوا کر تھ اور رہا مرف تواس میں اس کی کوئی مت معروف بیں ہے ہیں اس کے استعمال میں اختلاف ہے۔

سدمت بیان کرنے کیلے آتے ہیں۔ جیسے مَارَ أَیْتُه، مُذْ وَمُندُ سَنَةٍ (یس نے اے ایک سال سے بیس دیکھا) سی چمرہ ہرز ماندیش تھم پروردگارے کیل ویتار ہتا ہے اور خدالوگوں کے لئے مثالیس بیان کرتا ہے کہ ثاید ای طرح ہوٹی می

1 کلم طبیبالیا پاک درخت ہے کہ جس کی جڑمضبوط اور تنابلنداور بیدرخت پھل دیتے وقت پوراپورا پھل دیتا ہے۔ مثلًا كلمة طيّبة كشجرة طيّبة ا صلها ثابت وفرعها في السّماء \_تو تي اكلها كلّ حين احمّال عِكْمُ عَلَ تى اكلها كل حين "مشه بكادوام مواور موضوع كى مناسبت ساس مرادوه وقت بكرجب درخت كهل ديا ب-

2 حق بِرَى اعتقادات اذن بروردگارے داكى طور برتم بخش ہوتے ہيں اوركى خاص زمانے ميں محدود تيس موتے۔ مثلاً كلمة طيّبة ... تو تي اكلها كلّ حين باذن ربّها

احمال ب كه "تو تى اكلها كلّ حين "مشه بكادوام بواور جوموضوع كى مناسبت ، بميشة شريخش بوتا بوتا باوركى وت سے مخصوص تبیں۔

3 حتى برتن اعتقادات ببت زياده ثمر بخش موت ين اوروه سب كرسب مفيد مين مثلاً كلمة طيبة ... تمو تى اكلها

"نواك "اور" شمرات "كي بجائے استه (كله طيب) كاتوصيف كے لئے امضاف" اكل" (كمانے كى چيزول) كوجح لنا كرجوعوم كافا كده ديتا ب، موسكاب فدكوره كلت كى جانب اشاره مو

عفامتاع الحين شريين عد قيامت مرادب، عرب اوك أيك كمرك است انتها مدت تك كويين كت إن -مطلق ایام ہے تین دنوں کی مراد کا بیان

﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلُّمُهُ أَيَّامًا فَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ لِأَنَّهُ اشْمُ جَمْعٍ ذُكِرَ مُنكّرًا فَيُتَناوَلُ أُفَلَّ الْجَمْعِ وَهُوَ النَّلاتُ . وَلَوْ حَلَفَ لا يُكَلِّمُهُ الْأَيَّامَ فَهُوَ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالًا : عَلَى أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ . وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الشَّهُورَ فَهُوَ عَلَى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَهُ , وَعِنْ لَهُ مَا عَلَى الْنَيْ عَشَرَ شَهُرًا لِأَنَّ اللَّامَ لِلْمَعْهُودِ وَهُوَ مَا ذَكُونَا ، لِأَنَّهُ يَدُورُ

وَلَهُ أَنَّهُ جَمَّعٌ مُعَرَّفٌ فَيَنْصَرِفَ إِلَى أَقْصَى مَا يُذَّكُّرُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَذَلِكَ عَشَرَةٌ ( وَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَكَافِي الْجُمَعِ وَالسِّينَ ) وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْعُمُرِ لِأَنَّهُ لَا مَعْهُودَ دُونَهُ

اورجس نے بیشم اٹھائی کدوہ چندونوں تک کادم نہ کرے گا تو اس شم کو تمن ونوں برمحمول کیا جائے گا۔ کیونکہ ایام اسم جنع ہے جر كؤكره ذكركيا كيا بيسيم ازكم جع كوشال موكا اوروه تين ب-اورجباس فيضم الهائى كه الايكلمه الايام الوحفرت الم صاحب عليد كزديك الرحماس كاتم دن دنول برجحول بوكار

صاحبین فراتے ہیں کرایک ہفتے تک باتی رہے گی۔اورجس نے میتم اٹھائی کہ یا یکلمه الشهور "توامام اعظم علیدالرحمد

ے نزدیک میشم دی ماہ پر مشتمل ہوگ جبکہ صاحبین کے نزدیک بارہ ماہ تک باقی رہے گی ۔ کیونکہ الف لام معہود کیلئے آتا ہے اور معہود وى بج حسكوبم بيان كر يك إن \_ كونكه ماه كادار د مداراى يرب

حضرت اوم اعظم رضی القدعته کی دلیل بیرے که بیدجمع معرف بدالف وارم ہے ہیں جمع کے ذکر سے اس کا انتہائی عدد مراد ہوگا اور بیای کی جانب راجع ہوگی اور وہ دی ہے۔اور امام صاحب علیہ الرحمہ کے نز دیک ''اور اسٹین '' کا بھی ای طرح حکم ہے۔ صاحبین کے زوریک ان کی متم تمام عمر کیلئے ہوگی کیونکداس نے تعور اتو معبود تی نہیں ہے۔

جح اوراسم جع من فرق بيك جع ك ليمفروجونا ضرورى ب مِنْ لَفُظِه هويا مِنْ غَيْرِ لَفُظِه ، جباراسم جع وه بج جع كا معنى تود \_ مراس كاكونى مغرونه و حيى : قَوْم، رَهُطْ وغيره \_

مقتفى عام مونى ركر و كل عام موتاب يدي: ﴿ وَنَفْسٍ وَّ مَا سَوْهَا)

مفرداور جمع كاعام بونا: مفرداتم ، انف لام عمزين بوتووه بحي عموم كافائده دينا ب-مثلًد : (إِنَّ الْإِمْسَالَ لَسفِ خُسَنِ اور (وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ)

مفردعام بواورمضاف بوسلًا : ((وَهـنَدَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ) -اس مرادوه تمام كتب بي جن بن ان

جَعَ أَكُمُ الْفَ لام عَ السِّه وقواس كاعام بونا في : (وَإِذَا الرُّسُلُ أُفْتَتُ ) يا ﴿ وَإِذْ أَحَذُما مِنَ النَّبِينَ مِيثَاقَهُمْ عا يه ارشاد ( إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ) .

اى طرح جَعْ مضاف بدو ود كى عموم كافا كده وي بي عيد : (كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلِنْكَتِه وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ).

علامدا بن نجيم معرى حنقى عليه الرحمد لكھتے ہيں ۔ كه جب كم خض نے تشم كھائى كه فلاں سے ايك مال كلام نه كروں كا تو اس وقت ے ایک سال یعنی بارہ میننے تک کلام کرنے سے تم ٹوٹ جائے گ ۔ اور اگر کہا کہ ایک مہینہ کلام نہ کر یگا تو جس وقت ہے تم کھا لی ہاں وقت سے ایک مہینہ یعنی تمیں دن مراد ہیں۔ اور اگر دن ش تھم کھائی کہ ایک دن کلام نہ کرونگا تو جس وقت سے تھم کھائی ہے اس وقت سے دوسرے دن کے اس وقت تک کلام ہے تھم ٹوٹے گی۔ اور اگر رات میں تھم کھائی کہ ایک رات کلام نہ کرونگا تو اس وقت ہے دوسرے دن کے بعدوالی رات کے ای وقت تک مراد ہے لہذا درمیان کا دن بھی شامل ہے۔ اورا گررات میں کہا کہ مم خدا کی فلاس سے ایک دن کلام ندکرول گا تواس وقت سے غروب آفتاب تک کلام کرنے سے تھم ٹوٹ جائے گی۔

اورا گردن ش کہا کہ فلاں مخص ہے ایک رات کلام نہ کروں گا تواس وقت سے طلوع فیجر تک کلام کرنے ہے تھم ٹوٹ جاتے گی۔اورائیکمہینہ یاایک دن کےروز ہیااعتکاف کی تشم کھائی تواہےافتیار ہے جب چاہےا بک مہینہ یاایک دن کاروز ہیااع**تکاف** کرلے۔اوراگر کہا اس سال کلام نہ کرونکا تو سال پورا ہونے میں جتنے دن باتی ہیں وہ لیے جائیں گے بیخی اس وقت سے فت**م ذک** 

الحجة تك \_اى طرح الركبا كه اس مبينه مين كلام نه كرون كالوجنة دن اس مبينه على ياتي مين وه ليے جا نمينكه اورا كريوں كہا كه آج دن یں کلام نہ کرونگا تو اس وقت ہے غروب آفتاب تک اورا گررات میں کہا تن رائے میں کلام نہ کروں گا تو رائے کا جتنا حصہ وقی ہے وہ مر دلیا جائے اورا گر کہا؟ ج اورکل اور پرسول کلام نہ کرون گا تو درمیان کی راتیں بھی داخل ہیں یعنی رات بیس کلام کرنے ہے بھی تسم وٹ جانیکی۔اورا گرکہا کہ شات کام کرونگا اور نہ کل اور نہ پرسوں تو را توں میں کلام کرسکتا ہے کہ بیا یک تشم نہیں ہے بلکہ تین قسمیں بیں کر تمن دِنوں کے لیے علیحہ و علیحہ و بیں۔ (بحرالرائق ، کتاب الایمان ، جسم جس ، ۱۲۵)

## غلام کی آزادی کوخدمت معلق کرنے کابیان

﴿ وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ خَدَمْتِي أَيَّامًا كَتِيرَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَالْأَيَّامُ الْكَثِيرَةُ عِنْد أَبِي حَسِفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ﴾ لِلَّالَّهُ أَكْثَرُ مَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْأَيَّامِ ، وَقَالًا :سَبْعَةُ أَيَّامٍ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا تَكُرَارٌ . وَقِيلَ لَوْ كَانَ الْيَمِينُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَنْصَرِفُ إِلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ يُذُكُرُ فِيهَا بِلَفَظِ الْفَرْدِ دُونَ الْحَمْعِ.

ورجس نے اپنے خلام ہے کہا کہ اگرتم نے بہت دنوں تک میری خدمت کی تو تم آزا دہو۔تو حضرت امام اعظم رضی امتدعته کنزو کیداہ م کی کثرت ہے وی دن مراو میں کیونکہ ووا کثر مقدار ہے جس کوایا م کالفظ شائل ہے۔ جبکہ صحبین کے نزو یک اس ے سات دن مراد ہوں گئے۔ کیونکہ زید دہ ایام سبعہ ہے زید دہ تکرار ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تشم فارتی زبان میں ہوتو امام ص حب ے نزو کی بھی سات ونوں کی طرف لوٹے والی ہے کیونکدفاری میں لفظ ''روز'' مفرد ہی ذکر کیا جاتا ہے بیاجی کے خطور م مذورتيل ہوا كرتا۔

ایام ہے مراد میجمع ہے اور تھوئ بحث کے مطابق جس طرح جمع قلت وکٹرت کابیان کیا گیا ہے ای طرح جمع کومحموں کیا جائے کا پینی اً مرووجیع قلت ہے تواسکا اعتبار کمیاجائے گا اورا گروہ کنٹرے ہے تواس کا اعتبار کیا جائے گا۔معنی کے اعتبار سے جمع کی دو فسمين مين : يتم قلت يتم كثرت.

### جمع قلت كي تعريف

وه بحق جوتين كيكروس تك افراد بردلالت كرے بيسے أَفْهُ وَالْ، أَنْفُسْ وعيره . جمع قلت كے اوزان. اس كے مندرجه ذیل جیاوزان میں یعنی ان اوزان میں ہے کسی وزن پر آنے والی جمع" جمع قلت" کہلائے گی۔

(١) أَفَعَالٌ جِيسِزَأَقُلامٌ .(٣) فِعُلَةٌ جِيسِزِغِلْمَةٌ .(٣) أَفَعُلْ جِيسِزُلِفُسٌ .(٣) أَفُعِلَةٌ جيسر

فيوضات رضويه (طربشم)

تشريحات مدايه

4171)

(فيوضات رضويه (جرزمتم)

# بَابُ الْيَمِينِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلاقِ

﴿ یہ باب آزادی اور طلاق میں قتم اٹھانے کے بیان میں ہے ﴾

عتق وطلاق کے باب کی شم میں فقہی مطابقت کابیان

مصنف علیہ الرحمہ نے بمین سے متعلق مختلف ابواب کوذکر کرنے کے بعد آزادی اور طلاق بیں شم کھانے ہے متعلق اس باب کوشر دع کیا ہے کیونکہ بمین عرف بیس آزادی اور طلاق ہے متعلق ہے لہذا ریکھی اس کتاب بیس ایک منفر دنوع ہے لیس اسکوایک الگ باب میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کا وقوع بھی کٹرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ کہ لوگ طلاق دینے بیس فتم کھانے بیس تا خیر نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات جلد بازی کرتے ہیں اور طلاق میں طرح طرح کی قسمیں کھا جاتے ہیں۔

طلاق زوج كو من كا ولا دت معلق كرف كابيان

( وَمَنُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدُت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيَّا طَلُقَتُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا فَالَ لِأَمْتِهِ إِذَا وَلَدُت وَلَدًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ ) لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مَوْلُودٌ فَيَكُونُ وَلَدًا حَقِيقَةً وَاللَّمَ عَنَى بِهِ إِذَا وَلَدُت وَلَدًا فَا فَانْتِ حُرَّةٌ ) لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مَوْلُودٌ فَيَكُونُ وَلَدًا حَقِيقَةً وَاللَّمُ بَعْدَهُ وَيُسَمَّى بِهِ إِلَيْ الْعِدَّةُ ، وَاللَّمُ بَعْدَهُ فِي النَّمْ وَلَدًا فِي النَّمْ عَتَى تَنْقَضِى بِهِ الْعِدَّةُ ، وَاللَّمُ بَعْدَهُ فَاسْ وَأُمْهُ أَمُّ وَلَدٍ لَهُ فَتَحَقَّقَ الشَّرُطُ وَهُو وِلَادَةُ الْوَلَكِ .

3.1

اور جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے بیچے کوجنم دیا تو تھے طلاق ہے پھر اس نے مردہ پچے جنا تو اس کو طلاق ہو جائے گی اور اس طرح جب کس نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو بچہ جنے گی تو تو آزاد ہے کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ تقیقت میں مولود ہے نیس وہ حقیقت میں ولد ہوگا اور عرف میں اس کو ولد کہا جائے گا اور شریعت میں بھی اس کو ولد بی قرار دیا جسنے گا حتی کہ اس کی عدت پوری ہوجائے گی اور اس کے بعد آنے والا خون نفاس کا خون ند ہوگا اور اسکی مال آقا کی ام ولد ہوجائے گی کیونکہ شرط شاہت ہو بھی اور بیچے کی ولا دت ہو چکی ہے۔

2%

علامداین جیم معری حنفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص نے کہا کہ بچھلی عورت جومیرے نکاح میں آئے اسے طلاق ہے اور دویا زیادہ نکاح کیے تو جس ہے آخر میں نکاح ہوا تکاح ہوتے ہی اسے طلاق پڑجا نیگی مگراس کاعلم اس وقت ہوگا جب وہ شخص مرے کیونکہ جب تک زندہ ہے پنہیں کہا جا سکتا کہ پیچھلی ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہاس کے بعداور نکاح کر لے۔ لہٰذا اُس کے مرنے : أَلَسَنَ اللَّهِ (٥) مُفْعِلُونَ . جَبِي : مُسْلِمُونَ . (٢) مُفْعِلاتٌ . جَبِي : مُسْلِمَاتٌ . جَمْ كُرُّ ت جَمْ كُرُّ تَ كَارُّتُ كَاتُرْ يَفِ

وہ جمع جودی سے اوپر لامحدودا فراوپر ولالت کرے۔ جیسے :عُسلَمَاء ، طَلَبَةٌ وغیرہ ، جمع کثرت کے اور ان: اس کے کثر اوز ان بیں چندمشہوراوز ان ورج ذیل بیں۔

رِفْسَعَسَالٌ . شِي:عِبَسَادٌ . . فُسَعَلاءُ . شِي:عُسَلَمَسَاء ، أَفْسِعِلاء ُ . شِي:أَنْبِسَاء '. . فُعُلْ . شِي:رُسُلْ . فُعُولْ بَشِي:نُجُومْ . . فُعَالْ بَشِي:خُدّامْ . فَعُلْى بَشِي:مَرُضَى . فَعَلَةً . شِي:طَلَبَةُ . . وَفَعَلْ . شِي: فِوَقْ. • . فِعُلانْ. شِي :غِلْمَانْ .

سبید: جنع کثرت کے بعض صیخ ایسے جیں کمان کی مربیل بن کئی جیسے: سوار کی جمع أَسُورَةُ اور أَسُورَةٌ کی جمع أَسَاوِرُ ہے۔اب آ گے مزیداس کی جمع مکر نہیں بن کتی۔ایی جمع کو "جمع فتتی الجوع" کہتے ہیں۔

کے بعد جسب معلوم ہوا کدریج چھی ہے تو نصف تمبر بعجہ طلاق پائے گی۔اورا گروطی ہوئی ہے تو پورا مبر بھی لے گی۔اوراس کی عدت جیش ہے تار ہوگی۔اورعدت میں سوگ ندکر یکی اور شو ہرکی میراث نہ پائے گی۔اورا گراس صورت ندکورہ میں اس نے ایک عورت ے نکاح کیا بھر دوسری ہے کیا پھر پیل وطدت دیدی بھراس ہے نکاح کیا تواگر چداس سے ایک بار نکاح آخریس کیا ہے مگراس کو طلاق ندہوگی بلکددوسری کوہوگی کدجباس سے پہلے ایک بارنکاح کیا قدیم ہو بھی سے پیلی نیس کبد سے ،اگر چددوبارہ نکام اسے آخری ہواہے۔(جرالرائق، کیاب الاتمان)

مستح نظ م الدین خفی لکھتے ہیں گہ جب اس نے بیاکہ کہ اگر میں گھر میں جاؤں تو میری عورت کوطلاق ہے پھر قسم کھائی کہ **عورت کو** طلاق نہیں دیگا اسکے بعد گھر میں گیا تو عورت کوطلاق ہوگئ محرفتم نہیں توٹی اورا کر پہلے طلاق نددینے کی فتم کھائی پھریہ کہا کہ اً مرتفع می پ وَ الوعورت كوطلِ قِ ہے اورگھريس كيا توقعم بھي ٽو ئُي اورطلا ق بھي ہوگئ \_ كشخص كوا پِٽ عورت كوطلاق دينے كاوكيل بنايا پچر يقم کھائی کہ عورت کوطلا تنہیں دیگاءاب اس تتم کے بعد دکیل نے اس کی عورت کوطلاق دی توقتم نوٹ گئے۔اس طرح اگرعورت ہے کب تو اگر جا ہے تو تھے طلاق ہے، اس کے بعد مم کھائی کہ طلاق شددے گا جسم کھانے کے بعد عورت نے کہا میں نے طراق جا بی تو طلاق بھی ہوگئی اور تشم بھی ٹوٹی میشم کھائی کہ نکاح نہ کر یکا اور دومرے کواپنے نکاح کا دیل کیا توقشم ٹوٹ جائے گی اگر چہ یہ کہ میرا مقصديقا كما يى زبان سے ايجاب وقيول ندكروں گا۔ (فاوي بنديه، كماب الايمان)

## آزادی کولز کا جننے ہے معلق کرنے کا بیان

﴿ وَلَوْ قَالَ إِذَا وَلَدُت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيْنًا ثُمَّ آخَرَ حَيًّا عَنَقَ الْحَيّ وَحُدَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا : لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ﴾ لِأَنَّ الشَّمرُطَ قَدْ تَحَقَّق بولَادَةِ الْمَيَّتِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَتَمْحَلَّ الْيَمِينُ لَا إِلَى جَزَاء لِأَنَّ الْمَيْتَ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلْحُرْيَةِ وَهِيَ الْجَرَاء . وَلَأْبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مُطُلَقَ اسْمِ الْوَلَدِ مُقَيَّدٌ بِوَصْفِ الْحَيَاةِ لِلْآنَّهُ قَصَدَ إثْبَاتَ الْحُرِّيَّةِ جَرَاءً وَهِى قُوَّدَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَطُهَرُ فِي دَفْع تَسَلُّطِ الْغَيْرِ وَلَا تَثْبُتُ فِي الْمَيْتِ فَيَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ الْحَيَاةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِدَا وَلَدُت وَلَدًا حَيًّا ، بِخِلَافِ جَزَاءِ الطَّلَاقِ وَحُرِّيَّةِ الْأُمُ لِأَنَّهُ لَا يَصُلُحُ مُقَيَّدًا

اور جب سی تحفی نے کہ کہ اگر تو نے لڑ کے کوجنم دیا تو وہ لڑ کا آزاد ہے۔ پھر اس نے مردہ لڑ کے کوجنم دیا اور اس کے بعد دوسرے لڑ کے کوجنم دیا تواہ مصاحب کے نزد کی۔ زندہ لڑ کاصرف آ زاد ہوگا۔ جبکہ صاحبین نے کہا کہ کوئی بھی آ زاد نہ ہوگا۔ کیونکہ مردا الركے كے پيدا ہونے كے سبب شرط تابت ہو چكى ہے جس طرح ہم بيان كر بچے ہيں۔ لہذا اسم بغير جزاء كے واقع ہو كى كونكه مرده الكا

آزاری کا ال بی تبیس ہے حالاتک آزادی جزاء ہے۔

فيوضات رضويه (طريشم)

حصرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل ہیے کہ مطلق اسم ولد وصف حیات کے ساتھ مقیدے کیونکہ حاصف نے جزاء کے سبب اں کی آزادی کا ارادہ کیا ہے اور حریت وہ قوت حکمیہ ہے جس تسلط غیر کوختم کرنے کیلیے ظاہر ہوتی ہے جبکہ مردہ میں پیلوت ٹابت نبیں ہے لبذااہم وردوصف حیات کے ساتھ متصف ہوگا اور سائ طرح ہوجائے گاجس طرح کسی حالف نے کہا کہ اگر تونے زندہ ڑ کے کوجنم دیا تو وہ آزاد ہے بےخلاف طلاق اورام ولدگی آزادی کی جزاء کے کیونکدان کی جزاء تیر کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

علامة ملاؤالدين حقى عليه الرحمه لكصة بين كرجب محض في بيوى سديها كدجو كهي تيرف عم من بالراوكا بو تجه کواکیے طاب ق اورائز کی ہے تو دو،اورائز کالڑ کی دونوں بیدا ہوئے تو پچھیں۔ای طرح اگر کہا کہ بوری میں جو پچھ ہے اگر گیہوں ہیں تو تجے طاب ق یا آ ای ہے تو تجھے طلاق ، اور بوری میں گیہوں اور آٹا دونوں ہیں تو کچھنیں اور یوں کہا کہ اگر تیرے بیٹ میں لڑ کا ہے تو ا کیے طلاق اور اثری تو دواور دونوں ہوئے تو تین طلاقیں ہوئیں۔ ( در مختار ، کتاب طلاق

عد مدیلی بن محمد زبیدی منفی علیه الرحمد لکھتے میں کہ جب کی شخص میعورت سے کہا اگر تیرے بچہ بیدا بہوتو تجھ کو طواق ،اب مورت كمبتى بيري بچه بيدا بوااورشو برتكذيب كرتا باورهل ظاهرنة تفانة شوهر فيحمل كالقرار كيانق توصرف جنائي كي شهادت برتقم طلاق نددينگے۔اورا گريدكه كدا كرتو بچدجنے تو طلاق باورمُر دو يچه بيدا ہوا طلاق ہوگئ اور كيا بچه جني اور بعض اعضد بن چكے تھے جب مجمى طلاق بوكن ورينيس (جو مره نيره، كتاب طلاق)

يَّخُ نظ م الدين حَفْي عليه الرحمه لكست بين كه جب كسي تخف نے عورت سے كها اگر تو بچه جنے تو جھے كوطلاً ق، پھركها اگر تو أسے لاكا جے تو دوطلاقیں ،اوراز کا ہوا تو تین واقع ہو گئیں۔اوراگریوں کہا کہ تو اگر بچہ جے تو تھے کو دوطلاقیں ، پھر کہا وہ بچہ کہ تیرے شکم میں ہے ﴿ كَابِوتُو تَجْهُ وَهُوا قَ ، اوراز كابواتو ايك ن طل ق بوكى اور يجه بيدا بوت بى عدت بحى كزرجائ كى \_ (عالم كيرى ، كما ب طلاق) علامه ابن جيم مصري حنى عليه الرحمه لكصة جي كه جب كصحف في اپني عورت سے كہا اگرتو جنے تو تحقي طن ق ہے اور مرده يا كيا بجه پیراہوا تو طان ق ہوگئی، ہاں اگراپیا کی بچہ بیدا ہواجس کے اعضانہ ہے ہوں تو طلاق نہ ہوئی۔ (بحرالرائق، کتاب الایمان) غلام کی آزادی کوخرید نے سے معلق کرنے کابیان

( وَإِذَا قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتُرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عَبُدًا عَتَقَ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ ( فَإِنْ اشْتَرَى عَبُدَيْنِ مَعًا ثُمَّ آخَرَ لَمْ يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمُ ) لِانْعِدَامِ التَّقَرُّدِ فِي ٱلأَوْلَيْنِ وَالسَّبَقِ فِي الثَّالِثِ فَانْعَدَمَتْ الْأَوَّلِيَّةُ ﴿ وَإِنْ قَالَ أَوَّلُ عَنْدٍ أَشْتَرِيه وَحُدَهُ فَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ النَّالِكُ ﴾ لِلْأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّفَرُّدُ فِي حَالَةِ الشِّرَّاء لِلَّانَّ وَحُدَهُ لِلْحَالِ لُغَةً وَالنَّالِكُ سَابِقٌ فِي

حضرت الام اعظم رضی القدعند کی دلیل بیرے کے موت میں بتائے والی ہے کہ بیاس کاخربیدا ہوا آخری غلام ہے۔اوروصف آخر ہے متعف مونے بیٹریدنے کے وقت سے ٹابت ہے۔ پس آزادی وقت خرید کی طرف منسوب کی جائے گی۔ ای اختلاف کی بنیاد پروصف آخریت کے ساتھ وطلاق ٹلاشہ کو معلق کرنے کا مسئلہ بھی ای طرح ہے۔اوراس اختلاف کا فائدہ میراث کے جاری ہونے یا نہ ہونے میں جھی طاہر ہوگا۔

مل مدمل والدين حفى عليه الرحمه فكصة بين كمه الركباك يبلا غلام كم فريدول آزاد بي تواس كے كہنے كے بعد جس كو يہنے خریدے گا آزاد ہوجائے گااور دوغل م ایک ساتھ خریدے تو کوئی آزاد شہوگا کہ ان میں ہے کوئی پہلائییں۔اورا گرکہا کہ پہلاغلام جس کایس ، نک بور گا آزاد ہے اورڈیڑھ غلام کا ما مک ہوا تو جو پورا ہے آزاد ہے اور آ دھا کچھٹیں۔ای طرح اگر کپڑے کی نسبت کہ کہ پہلا تھان جوخریدوں صدقہ ہےاورڈیڑھ تھان ایک ساتھ خریدا توایک پورے کوتھندق کرے۔ اگر کہا کہ بچھلاغلام جس کویش خريدون آزاد إوراسك بعد چندغلام خريد يوسب ش يجيلا آزاد إدر ورعتار، كماب الايمان)

آزادی کوخوشنجری ہے معلق کرنے کابیان

( وَمَنْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ بَشَّرَنِي بِوِلَا دَةِ فُلانَةَ فَهُوَ حُرٌّ فَبَشَّرَهُ ثَلاثَةٌ مُتَفَرِّقِينَ عَتَقَ الْأَوَّلُ) لِأَنَّ الْبِشَارَـةَ اسْمٌ لِنَحَبَرٍ يُغَيِّرُ بَشَرَةَ الْوَجْهِ ، وَيُشْتَرَّطُ كُونُهُ سَارًّا بِالْعُرْفِ ، وَهَذَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنْ الْأَوَّلِ ﴿ وَإِنَّ بَشَّرُوهُ مَعًا عَتَقُوا ﴾ لِأَنَّهَا تَحَقَّقَتُ مِنْ الْكُلّ

اورجس نے کہا کہ ہروہ غلام جس نے جھے قلال کے ہال واا دت کی خوشخری دی تووہ آزاد ہے اس کے بعد اس کوتین غلامول نے الگ الگ خوشخبری وی تو پہلا غلام، زاوہ و جائے گا کیونک خوشخبری و وخبر ہے جو چبرے کا رنگ بدل ڈالے البت معاشرے میں اس خركا خوش كرنے كا مونا شرط ب جبكري بات صرف بہلے غلام سے ثابت ہوئى ہے۔ اور جب تينوں نے ايك ساتھ خوشخرى دى تو مینون آزاد ہوجا کی گے۔ کونکہ اب خوشخری مینوں سے ثابت ہوئی ہے۔

شخ مش الدين تمرتا تى حنى عليه الرحمه لكصة بيل كه جب كت تخف نے كہا كه جومير اغلام فلال بات كي خوشخرى سنائے وه آزاو باور متفرق طور برکئی غلاموں نے آ کرخبر دی تو پہلے جس نے خبر دی ہے وہ آ زاد ہوگا کہ خوشخبری سنانے کے میمعنی ہیں کہ خوشی کی خبر دینا جس کووہ نہ جانتا ہوتو دومرے اور تیسرے نے جوخبر دی پیرجاننے کے بعدے، بہذا آیداد نہ ہونگے اور جھوتی خبر دی تا کہ کی هَذَا الْوَصْفِ ﴿ وَإِنْ قَالَ آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيه فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ لَمُ يُعْتَقُ ﴾ لِأَنَّ الْمَانَحَسَ السُّمْ لِفَوْدٍ لَاحِقِ وَلَا سَابِقَ لَهُ فَلَا يَكُونُ لَاحِقًا ﴿ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ عَنَقَ الْآخَرُ ) لِلَّالَّهُ فَوْدٌ لَاحِقٌ فَاتَّصَفَ بِالْآخِرِيَّةِ ﴿ وَيُعْتَقُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى يَغْتَبِرَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَقَالًا : يُغْتَنُّ يَوْمَ مَاتَ ) حَتَّى يُغْتَبُرَ مِنْ الشُّكُ شِي لِأَنَّ الْآخِرِيَّةَ لَا تَشُتُ إِلَّا بِعَدَمِ شِرَاءِ غَيْرِهِ بَعْدَهُ وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالْمَوْتِ فَكَانَ الشُّرُطُ مُتَحَقِّقًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ.

وَلَابِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَوْتَ مُعَرَّقَ فَأَمَّا اتَّصَافُهُ بِالْآحِرِيَّةِ فَمِنْ وَقُتِ الشَّرَاءِ فَيَنْبُثُ مُسْتَنِدًا ، وَعَلَى هَذَا الْحِكَافِ تَعْلِيقُ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ بِهِ ، وَفَائِدَتُهُ تَطْهَرُ فِي جَرَيَانِ الْبَارُبُ وَعَدَمِهِ .

اور جب کی مخص نے کہ کدمیراوہ پہل غلام جس کو میں خریدوں تووہ آزاد ہے اس کے بعداس نے ایک غلام خریدا تووہ آزاد ہو ج ئے گا۔ کیونکہ اول اس مخص کو کہتے ہیں جو پہلے آنے والا ہو ۔ گر جب اس مخص نے ایک ساتھ دوغلام خریدے اس کے بعد تنسرا غلام خریدا توان میں ہے کوئی غلام بھی آ زادنہ ہوگا۔ کیونکہ پہلے دونوں میں مفرد ہوتا تہیں پایا گیااور تیسرے میں پہلے ہوتا مفقو دے۔ لبذااس میں اولیت معدوم ہوگئی۔اوراگراس نے اس طرح کہا کہ وہ پہناغلام جس کو میں تنہا خریدوں تو وہ آزاد ہے تو تنبسراغلام آزاد ہو جائے گا۔ کیونکد یہاں خریدنے کی حاست میں مفرد ہونا مراد ہے۔ کیونکد لغت میں وحدہ حال کیلئے آتا ہے جبکہ تیسرا غظام اس وصف میں سے والد ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ وہ آخری غلام جس کو میں خربیروں تو وہ آزاد ہے اس کے اس نے ایک غلام خریدا . اور مخض خود فوت ہوگیا تو اس کا وہ غلام آزاد نہ ہوگا۔ کیونکہ نفظ آخر کا استعمال فرد ماحق کیلئے ہوتا ہے۔اور یہوں اس غلام سے پہلے آنے وا ماکوئی غلام بی تہیں ہے۔ پس سیفلام لاحق نہ ہوگا اور جب تانے ایک غلام خریدان کے بعد دوسراغلام خریدا اوراس کے بحدوہ فوت ہوگیا تو دوسراغلام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ یہاں پردوسرافر دلائل جہاں بردصف آخر ہونے سے متصف ہونے والا

حضرت امام صاحب علیدالرحمه کے نزدیک جس دن وہ غدام خرید اہے ای دن آزاد ہوجائے گا جتی کہ اسکی آزادی پورے ال معتر ہوگی ۔جبکہ صاحبین نے کہا کہ جس دن آقا فوت ہوا ہے اس دن آزاد ہوگا۔ اواس کی آزاد کی تہائی مال سے اعتبار کی ج الے گے۔ کیونکداسکے حق میں آخریت کا وصف تب تابت ہوگا جب اس کے بعد کوئی غلام نیخر بداجائے۔ اور غدام کی عدم خرید آقا کی

€AYI}

فيوضات رضويه (جربشم)

آ زادند موگا كرجمونى خركوفو خرى تبيل كت اورا كرسب في ايك ما تع خردى توسب أزاد موجا كينك-

( تنومرالا بصار، كمّاب الايمان)

تشريحات هدايه

حذف کے قریبے کابیان

ا مام جلال امدین سیوطی عبیه الرحمه لکھتے ہیں کہ بیری زکی ایک معروف قسم ہے۔ بعض علیء نے اس کے می زہونے کا انکار کیا ہے کیونکہ مجوز کی تعریف ہے کہ کسی لفظ کواس کے موضوع لدمعنی (لیننی جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے) کے عدوہ کسی اور معنی میں استعال كرنا جبكه هذف مين اييانبين بوتا\_

علامها بن عطيد في كها ب كمشاف كاحد ف عين عجاز بحبك مرايك صدف عجازتين موتار

ای طرح فراء کا کہنا ہے کہ حذف کی حور اقسام ہیں : پہلی تھم یہ کہ جس پر نفظ اور اس کے معنی کی صحت من حیث الاسٹاد" موتوف بومثلًا :(وَسُنَلِ الْقَرْيَةَ) (يوسف: ٨٣) مِن النفل المحذوف بي كيونكه اقَرْيَة الى طرف موال كنسبت كرنا تنجي نبيل ے الله يهال برسوال كى نسبت محذوف العل اكل طرف موگ مدف كى صرف الى تتم كوا بن عطيه مجاز كہتے ہيں۔

امام زنجانی نے لکھ ہے کہ حذف اس وقت مجاز ہوگا جب کداس ہے کوئی تھم بدل گیا ہو 'ورندا گر کسی جگہ حذف ہے تھم تبدیل شهواتو بيصذف مجاز شهوكاب

ا، م قزویٰ نے انکھا ہے جب حذف کی وجہ سے کلمہ کا اعراب تبدیل ہو جائے تو وہ مجاز ہوگا اور اگر حذف ہے کلمہ کا اعراب تبديل نه به وتو ده مجازنه به وگا\_ ( الانقان في علوم القرآن ، يتمرف )

غلام کی آزادی کوخر بدے معلق کرنے کابیان

﴿ وَلَوْ قَالَ إِنْ اشْتَوَيْتَ قُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ يَنُوى بِهِ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ لَمْ يَجُزُ ﴾ لِأَنَّ الشُّوطُ قِرَانُ النَّيَّةِ بِعِلَّةِ الْعِنْقِ وَهِيَ الْيَمِينُ ، فَأَمَّا الشَّرَاء ُ فَشَرُطُهُ ﴿ وَإِنْ اشْتَرَى أَبَاهُ يَنْوِي عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا ﴾ خِلاقًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيُّ .

لَهُ مَا أَنَّ الشُّوَاءَ شَرْطُ الْعِنْقِ ، فَأَمَّا الْعِلَّةُ فَهِيَ الْفَوَابَةُ وَهَذَا لِأَنَّ الشِّرَاءَ إِثْبَاتُ الْمِلْكِ وَالْإِعْتَاقُ إِزَالَتُهُ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ.

وَلَسَا أَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيبِ إغْمَاقُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( لَنْ يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَحِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهِ فَيُعْتِقَهُ ﴾ حَعَلَ نَفْسَ الشُّرَاء إغْتَاقًا لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ غَيْرُهُ وَصَارَ نَظِيرُ قَوْلِهِ سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ( وَلَوْ اشْتَرَى أَمَّ وَلَدِهِ لَمْ يُجِزُّهُ ) وَمَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ

يَقُولَ لِأَمَةٍ قَدُ اسْتَوْلَدَهَا بِالنَّكَاحِ : إِنَّ اشْتَرَيْتُك فَأَنَّتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِيني ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّهَا تُعَتَى لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَلَا يَجْزِيه عَنْ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالِاسْنِيَلَادِ فَلَا تُنْضَافُ إِلَى الَّيَمِينِ مِنْ كُلُّ وَجُهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِقِنَّةٍ إِن اشْتَرَيْتُك فَأُنْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي حَيْثُ يَجْزِيه عَنَّهَا إِذَا اشْتَرَاهَا لِأَنَّ حُرِّيَّتُهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ يحِهَةٍ أُخْرَى فَلَمْ تَخْتَلُّ الْإِضَافَةُ إِلَى الْيَمِينِ وَقَدْ قَارَنَتُهُ النَّيُّةُ

اور جب کی خص نے کہا کہ اگر میں فلال غلام کوخر بیدول تو وہ آزاد ہے اس کے بعداس نے اس کواس حالت میں خرید لیااوروہ ال قتم ك كفار ك نيت كي بوئ به تواس كا كفاره اوانه جو كار كونكه نيت كيليخ شرط ب كدوه آزادى كى علت ساته متصل ہو۔اور خریداری کامعاملہ تو وہ آزادی کیلئے شرط ہے۔

اور جب کی نے اپنے باپ کوسم کا کفارہ اوا کرنے کی نیت سے خرید اتو ہمار ہے نزد کی جائز ہے۔ حضرت امام شافعی اور امام زفرعيماالرحم كاختلاف بان كي دليل بيب كمقريدا زادى كي شرط بالبتة علت كاحكم تووه قرانت باوربيال وجدس بيفريد اثبات ملكيت بجبكية زادى ملكيت كالزالد بادراثبات وازاله يص فرق والشح ب-

المارى دليل يد ہے كة قرين آورى من كوفريد تا آزادى ہے كيونك أي كريم الله في مايا: كوئى بينا اپنے باپ كواس سے بہتر اوركوئى بدائیں دے سکا البت ہے کہ وہ اپنے باپ کوسی کا غلام پائے اس کوخرید کرآ زاد کردے۔ پہال محض خرید نے کوآ زاد کی قراد دیا گیا ہے يُونَد خريدنے كے علاوہ اس ميس دوسرى كوئى شرطتيس يائى جربى لبذابير في ميس اسقاہ فاراه 'اس كو پائى بلاكرسيراب كرويا ہے ك

مثال ہوجائے گی۔

اور جب کسی تخص نے اپنی ام ولد کا کفارے کی نبیت ہے خریدا تو جائز نہیں ہے اور مسئلہ کا تھم بیہے کہ وہ کسی الی باندی ے جس کواس نے نکاح کے ذریعے ام ولد بنایا ہواور پھر وہ کیے کہ اگر میں تجھے خریدوں تو میرے لئے تسم کے کفارے سے آزاد ہے۔اس کے بعداس نے دوبارہ وہی باندی خریدی تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ کیونکہاس ٹیل شرط پائی جارہی ہے کیکن کفارے ہے کافی نہ ہوگی کیونکہ اس کی آزادی ام ولد بنانے سے ثابت ہوئی ہے۔ پس اسکوشم کی طرف تمام اجانب سے منوبنیس کیا جائے گا۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب اس نے کسی خاص باندی ہے کہا کہ اگر میں تجیے خریروں تو کفارہ قتم ش تو آزاد ہے۔ تو وہ کفارے میں آزاد ہوجائے گی۔ جیسے ہی آدمی اس کوخریدے گا۔ کیونکداس کیلئے کوئی دوسری جانب حریت کوٹا بت کرنے والی نہیں ہے۔ پس آزادی کوشم کی طرف منسوب کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی کیونکہ نبیت کفارہ خرید نے ہے ق جونی ہے۔

ہوئی ہے اور اس بیٹھم اس دلیل کے سبب بھی ہے کہ اس شرط میں با ندی گرہ ہے ہیں ایک ایک کرے ہر یا ندی کوشائل ہوگا اور جسب اس نے بائدی کوخرید کراس سے جماع کیا تواس تتم سے وہ بائدی آزاد ندہ وگا۔

ا مام زفرعد الرحمه كااس من اختلاف بان كرز ديك تسرى ملكيت من صحح بابند اتسرى كا ذكر ملكيت عي كا ذكر بهابيد

ای طرح جوجائے گا جیسے کی تحفی نے اجنبی عورت ہے کہا کہ اگر میں تجھے طلاق دوں میرا غلام آ زاد ہے۔ اس قول کے مطابق نکاح کرنا فدکور موج نے گا۔ جبکہ جماری دلیل بید ہے کہ تسری کے مجھے ہونے کیلئے بطور ضرورت ملکیت مذکور جوگی اور شرط بھی بہی چیز ہے اس ضرورت کے مطابق ملکیت مقدر ہوگی ۔ لہذا جزاء کے حق میں اس کا اظہار نہ ہوگا جبکہ طلاق والے مسئلہ میں ملکیت صرف شرط کے حق میں ظاہر ہوگی۔اور پیربزاءکے حق میں ظاہر نہ ہوگی یہاں تک کہ جب اس نے کسی اجنبی عورت ہے کہا کہ جب میں تجھے طلاق دوں تو تو مطلقہ ٹلا شہ ہے اس کے بعداس نے اس عورت سے نکاح کیا اوراس کوطلاق دی تو مطلقہ ٹلا شہ نہ ہوگی میں مستعد ہارے مستلے

وجود شرط وجود جراء توسترم ہے

ك مثال بـ

علامدابن محود بابرتی حفی علید الرحمد لکھے ہیں کہ جب شوہر نے طلاق کو تکاح کے ساتھ معلق کیا ہے البذا شرط کے یا سے جانے کے ساتھ جزاء بھی یائے جائے گی کیونکہ پینفرف پیین ہے مین تصرف کوشرط کے ساتھ مشروط کرنا ہے البذا اگر شرط کے موجود ہونے کے وقت مکیت یائی جارہی ہو تو یہ تصرف ورست شار ہوتا ہے اس لئے یہاں یہ بات ضروری نہیں ہوگ: جس وقت شوہر نے ال چز کشرط قرارد یا تحااس وقت وه طلاق کاما لک تحایاتیس تحار

ال كي دلس بيه: جس وقت شرط يا في كن ب اس وقت يقيني طور برشو بركواس چيز كي ملكيت وصل تقي كدوه عورت كوطلاق دے سکتا تھا۔ شرط کے پائے جانے سے پہلے اس کا اثر میں ہونا جا ہے ۔ اگر اس تصرف میں رکاوٹ ہو تو اس صورت میں بی تصرف كرنے والے خض تك محدودر ب كارامام شاقعى نے اپنے مؤقف كى تائيد ميں جوحديث بيش كى تقى احتاف يد كہتے ہيں: اس سے مراديه ب: جب تك نكاح موجود في موطلاق منز ( يعنى فورى زمانه حال من طلاق دينا) واقع نمين موعق ب- صديث من اس ب يك منبوم مراد بي يمفهوم سلف ي بيمي منقول ي جن مين امات على وامام زبرى اورد يكر الل علم شامل بين -

أزادي مين لفظ كل كاحاط كابيان

﴿ وَمَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ تُغْتَقُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرُوهُ وَعَبِيدُهُ ﴾ لِوُجُودِ الْإِضَافَةِ الْمُطْلَقَةِ فِي هَوُّلَاء ِ ، إذْ الْمِلْكُ ثَابِتٌ فِيهِمْ رَقَبَةً وَيَدًا ﴿ وَلَا يُعْتَقُ مُكَاتَبُوهُ إلَّا أَنْ يَنُوِيَهُمْ ﴾ لِأَنَّ الْمِلْكَ غَيْرُ ثَابِتٍ يَدًّا وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ أَكْسَابَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطَّءُ الْمُكَاتَكِيةِ ، بِخِكَافِ أُمَّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ فَاخْتَلَّتُ الْإِضَافَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ النَّيَّةِ . فيوضات رضويه (جارتهم)

414.

علامه علاؤالدین حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ اگر شخص نے کہا کہ پہلا غلام کہ خریدوں آزاد ہے تواس کے کہنے کے بعد جم پہیے حریدے گا آ زاد ہو جائے گا اور دوغلام ایک ساتھ خزیدے تو کوئی آ زاد نہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی پہلانہیں۔اورا کر کہا کہ پہلاغوہ جس كايس ، مك بول كا آزاد ہے اور ڈیڑھ غلام كا ، لك بوا تو جو پوراہے آز دہے اور آدھ ، پھیٹیں۔اى طرح اگر كيڑ ہے ، نبیت کہا کہ پہرافقان جوفریدول صدقہ ہے اور ڈیڑھ تھان ایک ساتھ فریدا تو ایک پورے کو تقیدق کرے۔ اگر کہر **کھپلان**اہ جس کو میں خریدوں آ زاد ہے اورائے بعد چندغلام خریدے تو سب میں بچھلا آ زاد ہے۔اوراس کا بچھلا ہو ہااس و**تت معلوم پ**ا جب شخص مرے اس داسطے کہ جب تک زندہ ہے کسی کو پچھانہیں کہدیکتے۔اور سیاب ہے آ زاد نہ ہوگا بلکہ جس وقت ا**س نے فرو** ہے ای وقت سے آ زاوقر اردیا جائے گا ہذاا گرصحت میں خربیدا جب توبالکل آ زاد ہے اور مرض الموت میں خربیدا تو تہائی مال ہے آزہ ہوگا۔اوراگراس کہنے کے بعد صرف ایک ہی غلام خریدا ہے تو آ زاد نہ ہوگا کہ یہ پچھلہ تو جب ہوگا جب اس سے پہیے اور <del>بھی خر</del>و موتا\_(درمختار، كتابالايمان)

باندى كى آزادى كوجاع كمعلق كرفي كابيان

( وَمَنَ ) ( قَالَ إِنْ تَسَرَّيْت جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةً ) فَنَسَرَّى جَارِيَةً كَانَتْ فِي مِلْكِهِ عَتَقَتْ لِأَنَّ الْيَحِينَ الْعَقَدَتُ فِي حَقِّهَا لِمُصَادَفَتِهَا الْمِلْكَ وَهَذَا لِأَنَّ الْحَارِيَةَ مُنكَّرَةٌ فِي هَذَا الشُّوطِ فَتَنَسَاوَلُ كُلَّ جَارِيَةٍ عَلَى الْانْفِرَادِ ( وَإِنَّ اشْتَوَى جَارِيَّةً فَتَسَرَّاهَا لَمْ تُعْتَقُ ) خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِنَّهُ يَقُولُ : التَّسَرُى لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي الْمِلْكِ فَكَانَ ذِكْرُهُ ذِكْرَ الْمِلْكِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إِنْ طَلَّقَتُكَ فَعَبْدِى خُرٌّ يَصِيرُ النَّزَوُّجُ مَذْكُورًا.

وَلَنَا أَنَّ الَّمِلُكَ يَصِيرُ مَذْكُورًا ضَرُورَةٌ صِحَّةُ التَّسَرُى وَهُوَ شَرْطٌ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ وَلا يَنْظُهَرُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْحَزَاءِ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ ، وَفِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ إِنَّمَا يَظُهَرُ فِي حَقّ الشَّـرُطِ دُونَ الْـجَزَاءِ ، حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا إِنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا فَهَذِهِ وِزَانُ مَسْأَلُتِنَا .

اورجس فخص نے کہا کہ اگر میں اپنی باندی ہے جماع کروں تو وہ آزاد ہے اس کے بعد اس نے ایسی باندی ہے جماع کیا جو اس کی ملیت میں ہے تو وہ یا ندی آزاد ہوجائے گی کیونکہ شم اس با ندی کے حق میں پائی گئی ہے اور اس لئے کہ وہ آ قاک ملیت میں

ہے ماتھ خاص ہوگا۔ بیاس طرح ہوجائے گا جیسے اس نے اس طرح کہاا حدا کما طالق وحذہ''اورای جب کس نے اپنے غلامول ے کہا کہ بیآزاد ہے پابیاور بیلو آخری غلام آزاد ہوجائے گاجبکہ پہلے دونوں میں اس کواختیار دیاجائے گا۔اوراس کی دلیل وہی ہے جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔

### عطف برحرف كابيان

تشريحات مدايه

عطف بالحروف وہ تالع ہے کہ اس کی طرف وہی کچھ منسوب ہوتا ہے جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف ہوتی ہے اور اس نبت بردوول مقصود موت بين العطف نتى بحل كماجا تا م يعي قام زيد وعمرو

وضاحت :اسمثال مين عَمْرُومعطوف بالحرف ب- قَامَعْل كانست زَيْدٌ اور عَمْرُو دونوں كى طرف كى تى بادر ال نبت سے بدونوں بی مقصود ہیں۔

### معطوف كي تعريف

معطوف وہ تابع ہے جوحرف عطف کے بعدوا قع ہواور تابع ومتبوع دونوں مقصود بالنسبة ہوں۔ تابع كومعطوف اورمتبوع كو معطوف عليه كتي بي ، وي جاء كنى زَيْدٌ وعَمْو و من زَيْد معطوف عليه اور عَمْو ومعطوف ب-

تابع اورمتبوع دونول مقصود بالنسبة توبهو نظم ليكن ضروري نبين كددونول كي طرف نسبت كي نوعيت بهي ايك بهوجيسے جساء كيني رَبُكْ لا عَسْسُوو ، يهال زَيْد كي طرف آف كي اور عُمْر وكي طرف ندا في كنبت كي في إدريها بي تقصود بهي تقا كدنيذك طرف آنے ک نسبت کی جائے اور عُرِ وے اسکی تفی کی جائے لہذارید ونوں مقصود بسلفسسة بوئے اگر چنسبت کی نوعیت مختلف

> ترفعطف وَل بين: . واق فاء . ثم . حتى . او .اما . ام . لا . بل ٠ . لكن ـ معطوف کے چندضروری تواعد

🖈 \_اسم كاعطف اسم ير فعل كافعل ، حرف كا حرف ، مفرد كا مفرد ، جميه كا جبله ، نيز عامل كاعامل ، اورمعمول كامعمول يربهوتا

الم جمله اسميه كاعطف جمله اسميه براور فعليه كافعديه برمناسب بوتا بيكن برعس بهي جائز جربي حساء زَيْدٌ وَعَلِي

الم والم الم الم المعلف الم فلا مريا الم خمير برادر الم خمير كاعطف الم خميريا الم فلا مرير جائز ب- جيسے جساء كريك و عَمْسرو ، جَاء زُيْدٌ وَأَنْتَ ، مَاجَاء يَنِي إِلَّا أَنْتَ وَعَلِيَّ اور أَنَا وَأَنْتَ صَدِيقَانِ .

فيوضات رضويه (جاراتهم) 412r}

اورجس مخص نے کہا کدمیرا برمملوک آزاد ہے تو اس کے امہات اولا د، مدیراور تن م غلام آزاد ہو جا کیں گے۔ کیونکہ ان قام میں علی الاطواق اضافت پائی جارہی ہے کیونکہ ان میں رقبہ اور قبضہ دونوں کے اعتبارے ملکیت ٹابت ہے ہاں اس کے مکاتب آزاد ند ہوں گے ہال جب آتا ان کی نیت کرے کیونکہ قبضہ کے اعتبار سے مکاتب کی طکیت ٹابت نہیں ہے کیونکہ وہ مکاتب کی کمائی ما لک ندہےاورمکا تبداس سے نبیں کہاس سے اس کیلیے وطی کرنا حلہ لنہیں ہے جبکہ ام ولداور مد برہ میں ایسانہیں ہے۔اورمکاتب من خلل ڈالنے والی چیز اضافت ہے لہذااس کیلئے نیت کولاز می قرار دیا گیا ہے۔

### لفظ "كل" كالحاق شرط كابيان

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وض حت کی ہے تدکورہ بالا الفاظ میں سے لفظ "کل" اپنی حقیقت کے اعتبار سے مرا کے لئے استعمال نہیں ہوتا' کیونکہاس کے بعد ہمیشہ اسم استعمال ہوتا ہے جبکہ شرط کے لئے حرف شرط کے بعد فعل آیا کرتا ہے اور شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جزاء متعلق ہواور جزاء کا تعلق تعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے جب رہا تی حقیقت کے اعتب سے تشرط کے سے استعمال ہوتائیں ہے تو پھر آپ نے اسے یہاں کیوں ذکر کیا ہے۔مصنف اس کا جواب دیے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں: اس کوشرط کے ساتھاس سے لائن کیا گیا ہے کیونکہ تعلی اس مے ساتھ تعلق ہوتا ہے جواس القا ك بعداً ربا موتا ب- يسيح آب يكيس- "بروه غلام جيش فريدول وه آزاد بوكا"-

﴿ وَمَنْ قَالَ لِنِسُوَةٍ لَهُ هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ طَلُقَتْ الْأَخِيرَةُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأَوَّلِيِّينٍ ﴾ لِأَنَّ كَلِمَةَ أَوْ لِإِثْبَاتِ أَحَدِ الْمَذُّكُورَيْنِ وَقَدْ أَدْخَلَهَا بَيْنَ الْأَوَّلِيَّيْنِ ثُمَّ عَطَفَ التَّالِئَةَ عَلَى المُسطَلَّقَةِ لِأَنَّ الْعَطُفَ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الْحُكْمِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهِ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ إِحْــذَاكُمَا طَالِقٌ وَهَذِهِ ﴿ وَكَــذَا إِذَا قَــالَ لِعَبِيدِهِ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا وَهَذَا عَنَقَ الْأَخِيرُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأَوَّلَيْنِ) لِمَا بَيَّنَّا.

اور جب اس محص فے اپنی ہو یوں سے کہا یہ بید مطلقہ یا بیاور بیاتو آخر والی مطلقہ ہوجائے گی۔اور پہلی دونوں میں اس سیلے اختیار ہوگا کیونکہ کلمہ' اؤ' ندکورین میں ہے کسی ایک کے اثبات کیلئے ہے۔ اور حالف نے اس کواٹی بہلی دونوں میو بون کے درمیان میں داخل کیا ہے۔اوراس کے بعدمطلقہ پر تیسر کی کا عطف ڈ الا ہے۔ کیونکہ عطف تھم کی مشار کت کیلئے ہوتا ہے۔ پس وہ اپخ<sup>ع</sup>ل

تشريحات هدايه

تشريحات هدايه

بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزَوُّجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ﴿

یہ بابخرید وفر وخت اور تز و تبج وغیرہ میں قسم کھانے کے بیان میں ہے باب بيع وشراء كاقتم كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محود بإبرتي حنق عليه الرحمه لكعت بين كدمصنف عليه الرحمه نے غير ذالك سے مراد طلاق ،عمّاق اور ضرب مرادليا ہے كة تدان چيزول كانقرف فتم كے كثرت كے ساتھ پايا جاتا ہے۔ان كے كثرت وقوع كے سبب ان كوما بعد ہے مقدم ذكر كيا ہے۔ (عناية شرح الهداية ، ج٤،٩٠٥ ، بيروت)

خرید و فروخت میں قشم کا اطلاق عرف میں عام ہے بلکہ ہمارے لا ہوراور یا کستان کے دوسرے شہروں میں ابھی گئی ہا زارول الله تم تھانے کا روزج عام ہے بلکہ گا کہا کو ڈیل کرنے کے مختلف طریقے بنائے ہیں جن سے کلام بھی صراحت کے ساتھ مشم کے الفاظاور بھی کنایے کے ساتھ حلف ویقین دہانی کرائے کیلئے طرز کلام استعمال کیا جاتا ہے۔

أريدوفروخت ندكرنے كالتم كابيان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَوِى أَوْ لَا يُؤَاجِرُ فَوَ كُلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثُ ) لِأَنَّ الْعَقْدَ وُجِدَ لَهُ مِنْ الْعَاقِدِ حَتَّى كَانَتْ الْحُقُوقْ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفُ يَحْنَتُ فِي يَمِينِهِ فَلَمْ يُوجَدُ مَا هُوَ الشَّرُطُ وَهُوَ الْعَقْدُ مِنُ الْآمِرِ ، وَإِنَّمَا الثَّابِتُ لَهُ حُكُمُ الْعَفْدِ إِلَّا أَنْ يَنْوِي ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَشْدِيدًا أَوْ يَكُونَ الْحَالِفُ ذَا سُلْطَانِ لَا يَتَوَلَّى الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ نَفْسَهُ عَمَّا يَعْتَادُهُ

اور جس مخص نے قسم اٹھائی کہ وہ نہ تھے کرے گا نہ خریدے گا اور نہ اجرت پردے گا پھراس نے ایسے بندے کو وکیل بنایا جس سنينى كام سرانجام ديديئية وطالف حانث نه بوگا كيونكديهال عقدعا قدكي جانب سے پايا جار ماہے حتى كه عقد كے حقوق عاقد مستعلق بن البذا الزحالف عاقد موتاتوه وحانث موجاتاليس جواس مين شرط تقى دهنيس بالي كن اورعقد كا آمر كي طرف بإياج ناتها بندا مرکیائے عقد کا تھم تو ابت ہو چکا ہے ہاں البتہ جب اس نے اسکی نیت کی ہو کیونکداس میں مشقت ہے یا حالف د بدب والا ہو الهبذات خود مقدند كرتا بو كيونكداس في خودا يسه كام مدوكا ب. حس كونه كرنا اس كي عادت ب.

🖈 بسااوقات جمعے کے نثروع میں واقع ہونے والی واؤ عطف کی غرض ہے نہیں آتی بلکہ استینا ف کیلئے آتی ہے۔ جیسے وَ قَالُوْ المنحذ الرخين ولداس وقت اسه واؤمتانفدااور جطكوجما متاتف كمت إي-

میخ ضمیر مرفوع متصل بارزیامتعتر پرعطف کرنا ہوتو پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اسکی تا کیدلا ناضروری ہے۔ جیسے فیجو کئے أنْتُمْ وَ مَن مَّعَكُمُ (تم في اورتماد عماتيول في السُّونُ آنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّة .

يه من مرجرور برعطف كرنا بوتوعمو ماحرف جركااعاده كياجاتا ب- جي مَوَدُثُ بِه وَبِزَيْدُ اوربعض اوقات اعا ده بيس كياجاتا الصحر آن ياك ين وتحفر به والمسجد الحرام إي-

فائده: لِعض عبارتول مِن عطف كي مينشانيان موتى مين معط عط ياعف عف.

## عطف بيان كي تعريف

وہ تا بع ہے جوصفت تو نہ ہولیکن صفت کی طرح اپنے متبوع کو واضح کرے بیراپنے متبوع ہے زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ جیم أَقْسَمَ بِمَا الملهِ أَنْوُ حَفْصٍ عُمَوُ . المثال مِن عربًا فِع بِجَسَ فِمَتُوعَ الوَقْعَ كُوارا ور قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَبُو هُو يَهُوا أَهُ مَا لِعَ كُوعِطف بيان اورمتبوعٌ كُومين كمته بين-

## عطف بیان کے چند ضروری تواعد

﴿ الركنية اورعلم اليك ساتھ آج كيں توان ميں ہے مشہور كوعطف بيان بنا كيں جيسے ندكورہ بالامثالوں ميں مبلي ميں محسق اوردوسرى ش أبو هو يو وتعطف بيان ي-

🛠 اگرمتبوع معرفه ہوتو عطف بیان اسکی وضاحت کرتا ہے جیسے ندکورہ مثالیں اور نکر ہ ہوتو اسکی تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے وَيُسْعَىٰ مِنْ مَّاء صِدِيدٍ - اسمثال مِن صديده طف بيان في متبوع كي تضيع كي -

الله عطف بهان تخصيص اوراز الدوبم كيلي بهي آتا ج بيت أو كلف ارحة طَعَامُ مَسْكِيْنَ اور امَنَا بِرَبِ الْعلَمِينَ ، رَبِ مُوْسَىٰ وَ هَنُرُوْنَ .

طَعَامُ مُسلِكِيْنَ نَهُ كَفَارِهِ كِي اقسام مِن طعام كُوخاص كرويا باورلفظ رَبِّ مُوسى وَهَادُوْنَ نِهِ عَوْن پرايمان لا فاور اسكے دعوائے ربوبیت كاازال كي ہے۔

فيوضات رضويه (جدامتم)

عدامدا بن بهام حنفی علیدالرحمد لکھتے میں کہ بعض عقداس حتم کے میں کدان کے حقوق اسکی طرف رجوع کرتے ہیں جس سے عقدصا در ہوا دراس میں وکیل کواسکی حاجت نہیں کہ بیہ کے میں فلال کی طرف سے میعقد کرتا ہوں جیسے خریدیا، بیجنا، کراپ پرویا کہ پر لین۔اوربعض فعل ایسے ہیں جن میں وکیل کوموکل کی طرف نسبت کرنے کی حاجت ہوتی ہے جیسے مقدمے لڑا تا کہ وکیل کو کہنا پڑھاکے بید عوی میں اپنے فلد ں موکل کی طرف ہے کرتا ہوں اور بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جن میں اصل فائدہ ای کو ہوتا ہے جواس فعل 🎉 ے یعنی جس پر دوفعل واقع ہے جیسے اولا دکو مارنا۔ ان تینول قسمول میں اگر خود کرے قصم ٹوٹے گی اور اس کے تکم سے دوس <u>ہے</u> کیا و تنہیں مثلاثتم کھائی کہ بید چیز میں تبیل خربیدول گا اور دوسرے سے خربیدوائی یافتم کھائی کے گھوڑا کرایہ پرنہیں وونگا اور دوسرے ۔ میرکا م لیایا دعونی نه کرونگاا وروکیل ہے دعوٰ ہے کرایا باا ہے لڑ کے کوئیس مارونگاا ور دوسر ہے ہے مادیے کو کہ تو ان سب صورتوں <del>پی قر</del> نہیں اُو ٹی۔اور جوعقدا اس تسم کے ہیں کہان کے حقوق اسکے لیے نہیں جس ہے وہ عقدصا ور ہوں کہ پیخض محض متوسط ہوتا ہے ہو حقق ق انتک لیے ہوں جس نے تھم دیا ہے اور جومؤ کل ہے جیسے نکاح ، غدم آ زاد کرتا ، ہید، صدقہ ، وصیت ، قرض لین ، امانت رکھنا ع ریت دیناء عاریت بیناء یا جوفعل ایسے ہوں کدان کا غغ اور مصبحت متم کرنے والے کے لیے ہے جیسے غلام کو مارتاء فرج کر کا وقتا تقاف ، ذین کا قبضہ کرنا ، کپٹر اسلوانا ، مکان بنوانا تو ان سب میں خواہ خود کرلے یا دومرے ہے کرائے بہر حال متمونه ج آئی مشاقتم کھائی کے نکاح نہیں کریگا اور کسی تواہیے نکاح کاوکیل کردیا اس وکیل نے نکاح کردیا یا ہیدوصد قد ووصیت اور قرض ب کے لیے دوسرے کووکیل کیا اوروکیل نے بیکام اتبی م دیے یاقتم کھائی کہ کیٹر شیس پہنے گا اور دوسرے سے کہا اس نے بہنادیا م کھ ٹی کہ کپڑے نہیں سلوائے گا اس کے تھم ہے دوسرے نے سلوائے یا مکا نہیں بنائیگا اورائے تھم ہے دوسرے نے بنایا <mark>تو</mark>قم الوث على ( التي القدير شرح بدايية كماب الايمان )

شادی ندکرنے کی شم اٹھانے کا بیان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَتَرَوَّ جُ أَوْ لَا يُطَلِّقُ أَوْ لَا يُعْتِقُ فَوَ كُلِّ بِذَلِكَ خَنِتٌ ﴾ لِلَّانَّ الْوَكِيلَ فِي هَذَا مَسَفِيْسِرٌ وَمُعَبِّرٌ وَلِهَدَا لَا يُضِيفُهُ إِلَى نَفْسِهِ مَلْ إِلَى الْآمِرِ ، وَخُقُوقُ الْعَقْدِ تَرُجِعُ إِلَى الْآمِرِ لَا إِلَيْهِ ﴿ وَلَوْ قَالَ عَنَيْتَ أَنْ لَا أَتَكَلَّمَ بِهِ لَمْ يَدِينَ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً ﴾ وَسَنْشِيرُ إِلَى الْمَغْسَى فِي الْفَرْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

اور جس تخص نے قسم اٹھائی کہ وہ شادی نہ کرے گا پیر طلاق نہیں دے گا پاسٹر اڈئبیں کرے گا پھر اس نے اس کا وکیل علاق حانث ہوجائے گا کیونکہ اس حوالے ہے وکیل ترجم ن وسفیر ہے اس سب سے وہ عقد کوائی جانب مضاف کرنے والانہیں ہے۔ <del>ا</del>

دواں کوآ مرکی طرف منسوب کرتا ہےاور عقد کے حقق ق آ مرکی طرف لوشنے والے بیں دکیل کی طرف ندہوں گے۔اور جب حاسف نے کہا کہ میری نبیت میکنی کہ ان کا موں میں خود کلام نہ کروں گا تو صرف قضا ہ کے اعتبارے اس کی تصدیق کر لی جائے۔اور ہم ان شاءالله ان كافرق بيان كريس ك-

### قاعده، وكالت ال جيزول ش ما تزب

وكالت ان چيزول مي جائز ہے جہاں اصل موكل كے بغيراس كام كامقصد بورا موسكيا ہے۔ (الفروق) اس کی وضاحت بیہ ہے۔ کہ تی حیادات یا معاملات میں الیے بھی احکام ہیں جہاں اصل آ دمی کے سوااگر اس کا وکیل اعتبار کواصل آدى كالمرف عطاكرده طاقت كمطابق استعال كردية شريبت كمطابق ال كيلي جائز --

الكاثرتيم ولايضاركاتب ولاشهيد (الخ)

کی کا تب اور گواہ کو نقصان نہ کا نچایا جائے۔اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ جس سے کتابت کرارہے ہیں اس کواپی وتناويزات كا كواواوروكل بعارب بي لهذاأت تكليف شريجيال جائد

جس طرح كسى كودولها كى طرف سے وكيل بيايا جاتا ہے اوروہ دولها كى جكد برا قرار نكاح كرتا ہے تا ہم اس كا اعتبار صرف اقرار

تك اوتا ب ذك إور عدولها كادكام اس يردك وات إلى-قاعده، بروه تعل جس كامقصداصل تحص عدانه

ہروہ فعل جس کا مقصد اصل محض بعنی موکل کے بغیر بورانہ ہو سکے ،اس میں وکالت جائز نہیں ۔ (القروق) اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح نماز میں کسی مخص کو وکیل نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ اس طرح تو اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ نماز کا مقعد بندگی اور کمال خشوع وخضوع کا ظهار کیا جائے الیکن وکیل کےخشوع وخضوع سے موکل میں وہ کیفیت پیدائیں ہوسکتی۔ ا كاطرح فتم كهاني كامعالمه بي وتكرفهم كهاني كاصل منهاء ومقصديه بي كهم كهاني والاابية وموي كي صداقت كااظهار کرے لیکن دوسر مے مخص کی تشم کھانے سے پہلے مخص کی صداقت کا ثبوت نہیں ال سکا۔

ای طرح اشد ضرورت کے بغیر شبادت کیلئے بھی کسی دوسر مے مخص کو وکیل بیں بنایا جاسکتا ،البۃ بعض خاص حالات و واقعات اور ضرورت کے موقع پر بعض علاءاس کیلے بھی وکیل بنانے کے قائل ہیں اور اسکی دجہ بھی بیہ بھی کہ گواہ کی صداقت کا اعتبار میں ہوسکا ، گناہ اور معصیت کی بھی و کالت نہیں ہوسکتی ہے ، کیونکہ شریعت ہمیں گنا ہوں سے روکتی ہے۔ اور جبکہ ان میں وکیل بنانے کامطلب یہ ہے کہ شری طور پر انہیں تابت کیا جائے۔ جواس کے بنیادی مقصد کے خلاف ہے۔ (الفروق)

چوری، زنا اورکئی حدود وقصاص کے بہت زیاد و مسائل ہیں جہاں کسی کو دکیل نہیں بنایا جاسکتا۔اور نہ بی حدود کا نفاذ وکیل کی وجہ

عد سرابن ججم معری منی عیدالرحمہ لکھتے ہیں کہ جب سی مخف نے یہ تم کھائی کہ فلاں چرنیس فرید ہے گا پرنیس ہے گا اور وہ ہے کہ نہ خودائی یا فکھوائی تو تشم ٹوٹ کی کہ اسمی نہیں ہے گا اور دوسر سے سے فریدوائی یا فکھوائی تو تشم ٹوٹ کی کہ اسمی نہیں کر کے اس نے خودا ہے اور کئی کرنے ہیں ہے کہ ایک چیزا ہے کہ کہ نے خودا ہے اور گرفی بھی ہے کہ ایک چیزا ہے ہو تھے ہے کہ بھی خود فرید تا ہے فرید انے نکھونے ہے گئی ۔ اور اگر وہ فحض کم می خود فرید تا ہے فو فر بیتا اور اگر وہ فحض کم می خود فرید تا ہے تو فوج ہے گئی ۔ اور اگر اکثر فریدوا تا ہے تو فوج ہے گئی ۔ اور اگر اکثر فریدوا تا ہے تو فوج ہے گئی ۔ اور اگر اکثر فریدوا تا ہے تو فوج ہے گئی ۔ ( بحرالر اکن مکم کرید وا تا ہے تو فوج ہے گئی ۔ ( بحرالر اکن مکم کریدوا تا ہے تو فوج ہے گئی ۔ ( بحرالر اکن مکم کریدوا تا ہے تو فوج ہے گئی ۔ ( بحرالر اکن مکم کی اور اگر اکثر فریدوا تا ہے تو فوج ہے گئی ۔ ( بحرالر اکن مکم کی اور اگر اکار کی اور اگر اکن مکم کے خود میں کہ کے دوسر سے سے فریدوا تا ہے تو فوج ہے گئی ۔ ( بحرالر اکن مکم کی اور اگر اکار کی کار

€14A}

من کو گئی کہ فلاں چیز نہیں خریدے گا یہ نہیں ہے گا اور دوسرے کی طرف سے خریدی یہ نیجی تو قسم ٹوٹ کئی ہے گئی کہ می کی کہ میں خرید سے گا اور نیجی فاسد کے ساتھ خرید کی یہ نیجی تو قسم ٹوٹ گئی اگر چہ تبعید نہ ہوا ہو۔ ای طرح آگر ہوئئی مشتری نے افتیار واپسی کا اپنے لیے رکھا ہو جب مجمی قسم ٹوٹ گئی۔

### ترک شاوی پروعید کا بیان

حفرت انس معنی بین بین میں میں میں میں میں میں میں معنوم کرنے کے لیے آپ کی بیو ہوں کے پاس معنوم کرنے کے بہد انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ کا تو انہوں نے آپ کا معنوم کرنے کے بہد انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ کا گئے ، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ کا گئے ، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے ۔ (اور ہم لوگ معموم نہیں ہیں ، ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبد میں ہمیشہ بلا تا فی تفی روز سے رکھوں گادو ایک نے اپنے ایک نے اپنی ہمیشہ بلا تا فی تفی روز سے رکھوں گادو ہم سے نے کہا ہیں ہمیشہ بلا تا فی تفی روز سے رکھوں گادو تیم سے نے کہا ہی زندگی بحر مورت سے الگ تھنگ رہوں گا۔ بھی شادی نہ کروں گا ، جب آپ پیٹھ کو ان کے باس میں اور نے باس میں اور نمیں گیا نہ نوا کی بوجنہوں نے اس طرح کا ارادہ کیا ہے؟ ویکھوٹی کیا نہ نہ نہ کی ان اور انہ کی بال میں اور اس کی تا فرمانی سے نیچ والا ہوں لیکن دیکھوٹیں روز سے بھی رکھی ہوں اور نمیں گی رکھی ہوں اور نمی کی رکھی ہوں اور نمیں گی رکھی ہوں اور نمیں گی رکھی ہوں ہور ہور سے نمیر سے طریقہ کی ہیروں میں ہور ہور کی سنت سے بے دئی برتے وہ میر سے گروہ میں سے نہیں ، اس کا جھے کوئی تر سے وہ میر سے گروہ میں سے نمیں ، اس کا جھے کوئی تا تو انہ نہوں ۔ (مسلم)

## غلام كونه مارنے كي متم افعانے كابيان

( لَوُ حَلَفَ لَا يَضُرِبُ عَبُدَهُ أَوْ لَا يَذْبَحُ شَاتَه فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَ يَخْتُ فِي يَمِينِهِ ) لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمُهُولِلاَيَةُ ضَرُبِ عَبُدِهِ وَذَبْحِ شَاتِه فَيَمْلِكُ تَوْلِيَتَهُ عَيْرَهُ ثُمَّ مَنْفَعَتَهُ رَاجِعَةً إلَى

الْمَا مِن وَلَكُ بِنَفْسِى دِينَ فِي الْقَضَاء ) بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الظَّلاقِ وَغَيْرِهِ.

أَتُوَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِى دِينَ فِي الْقَضَاء ) بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الظَّلاقِ وَغَيْرِهِ.

وَوَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ الطَّلاقَ لَهُ مَ إِلَّا تَكَلَّمًا بِكُلامٍ يُفْضِى إِلَى وُقُوعِ الظَّلاقِ عَلَيْهَا ،

وَالْأَمْرُ بِلَاكَ مِثْلُ الشَّكُلُم بِهِ وَاللَّفْظُ يَتَعَظِمُهُمَا ، فَإِذَا نَوَى التَّكُلُم بِهِ فَقَدْ نَوَى

الْبُحُصُو مِن فِي الْعَامُ فَيَدِينُ دِيَانَةً لَا قَصَاء "، أَمَّا الذَّبُحُ وَالطَّرْبُ فَفِعُلْ حِسَى يُعْرَفُ

بِأَنْ رِهِ ، وَالنَّمْ بَهُ إِلَى الْآمِرِ بِالتَّسْبِيبِ مَجَازٌ ، فَإِذَا نَوَى الْفِعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ نَوى الْحَقِيقَة 

الْبُحَدَقُ دِيَانَةً وَقَصَاء "

### 2.7

اور جب کی خص نے بیشم اٹھائی کہ دوا ہے غلام نہ بارے گا اور وہ اپنی بحری کو ذرع نہ کرے گا اس کے بعداس نے کسی دوسر یے خص کو بی کام کرنے کا تھم دیا اور اس نے بیکام کردیے تو حالف د شدہ ہوجائے گا۔ کیونکہ حالف اپنے غلام اور اپنی بحری کا، لک ہا دک ہے اور اس کوغلام کو بار نے اور بحری کو ذرح کرنے کی ول بیت حاصل ہے ہیں اس کیلئے بیتی ہوگا کہ وہ کی دوسرے بندے کا اس کی بیتا ہے اور اس کوغلام کو بار نے اور فقد کا قاعدہ ہے۔ ''' جو خص کی چیز کا بالک ہوتا ہے وہ دوسرے کو اس کا بالک بنانے کا حق رکھتا ہے۔ غلام کو بار نے اور بحر باشر ہوگا (قولا نے کا فقع خود آمر و حالف کی طرف لوشنے والا ہے ہیں حالف کو بی عاقد و مباشر قرار دیں گے اور جب حالف بی مباشر ہوگا (قولا زی امرے کہ دی جانف ہوگا) کیونکہ ان کا موں کے حقوق ما مور کی طرف لوشنے والے نہیں ہیں ۔ اور جب حالف نے بیکہا کہ میری نیت بیتی کہ جس بدات خود بیکام نہ کروں گا تو بطور قضاء اس کی تقمد ایق کر لی جائے گی۔ البستہ طلا ق

اور فرق کی دلیل میرے طلاق صرف ہو لئے کا نام ہے جو یوی پر وقوع طداق کا سبب ہے اور طلاق کا تھام کی طرح ہے اور طلاق کا تھام کی شیت کی ہے۔ تو بطور اور فؤائل ہے گر جب طالف نے خود اس ہے ہوئے کی نیت کی ہے۔ تو بطور دیا نت اس کی تعدیق کی جبکہ مار نا اور ذریح کر نامید حی تعل ہے۔ جو اپنے اثر سے جان لیا جاتا ہے۔ اور جب حالف نے خود سے جان لیا جاتا ہے۔ اور جب حالف نے خود سے جان لیا جاتا ہے۔ اور جب حالف نے خود اس کام کی نیت کی ہے تو اس بطور دیا نت وقضا واس کی تعدیق کی جبکہ کی جب گا ہے۔ واس کی تعدیق کی جاتا ہے۔ اور جب حالف نے خود اس کام کی نیت کی ہے تو اب بطور دیا نت وقضا واس کی تقدیق کی جے گئے۔ جو تھی کے خود سے گا ہے۔ قائدہ تھی ہے۔ تا عدہ تھی ہے۔ قائدہ تھی ہے۔ جو اس کا مالک بنانے کا حق رکھتا ہے۔ قائدہ تھی ہے۔ قائدہ تھی ہے۔

جوفض کی چیز کاما لک ہوتا ہے دو دومرے کواس کاما لک بنانے کاحق رکھتے ہے۔قاعد وقعبیہ ،اس کی وضاحت سے کہ ملکیت ذات اختیار کی دینے والی ہے البد شرمی احکام کی رعایت کے مطابق اجازت واختیار ہے۔

بيني كونه مارنے كى قتم الخوانے كابيان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَحْدِبُ وَلَدَهُ فَأَمَرَ إِنْسَانًا فَضَرَبَهُ لَمْ يَحْتَثُ ) فِي يَمِيهِ إِلَّا مَنْفَعَة ضَرْبِ الْوَلَدِ عَائِدَةً إِلَيْهِ وَهُوَ التَّأَذُّبُ وَالسَّفَفُ فَلَمْ يَنْسِبُ فَعَلَهُ إِلَى الْآمِرِ ، بِيحَلافِ الْأَمْرِ بِسَسَرُبِ الْعَبْدِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الاثْتِمَارِ بِأَمْرِهِ عَائِدَةٌ إِلَى الْآمِرِ فَيُضَاف الْفِعُلُ إِلَيْهِ ( وَمَسَ فَالَ لِلْعَيْرِهِ إِنْ يِعْت لَك هَذَا النَّوْبَ فَامْرَأَتُهُ طَائِقٌ فَدَسَّ الْمَحْلُوثُ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ فِي لِيَابِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمُ لَمْ يَحْنَتْ ) لِأَنَّ حَرُفَ اللَّامِ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ فَيَقْنَضِي الْحِيْتُ صَاصَةُ بِهِ ، وَ ذَلِكَ بِأَنْ يَفْعَلَهُ بِأُمْرِهِ إِذْ الْبَيْعُ تَجْرِى فِيهِ النَّيَابَةُ وَلَمْ تُوجَدْ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ بِعْت ثَوْبًا لَك حَيْثُ يَحْنَثُ إِذَا بَاعَ لَوْبًا مَمْلُوكًا لَهُ ، سَوَاءً كَانَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِبِهَيْدٍ أَمْدِهِ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعُلَمْ ، إِلَّنَّ حَرْفَ اللَّامِ دَخَلَ عَلَى الْعَيْنِ إِلَّانَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ لْمَدَفَّتَ ضِسى الِانْحِيْصَاصَ بِهِ ، وَ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ ، وَيَظِيرُهُ الصَّيَاغَةُ وَالْخِيَاطَةُ وَكُلُّ مَا تَجُوى فِيهِ النَّيَابَةُ ، بِخِلَافِ الْأَكُلِ وَالشُّرُبِ وَضَرُبِ الْعُلَامِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّيَابَةَ فَلَا يَفْتَرِقُ الْحُكُمُ فِيهِ فِي الْوَجْهَيْنِ.

**€**IA•**>** 

اور جب کسی نے بیشم اٹھائی کدوہ اپنے اڑ کے کونہ مارے گا پھر اس نے کسی دوسرے کا مارنے کا عکم دیا اور ما مورنے اس کومارا تو حاسف اپنی سم مں حانث ندہوگا کیونکہ بچ کو مارنے کی منفعت بچ بی کی طرف لوشنے والی ہے اور و واس کوا دب سکھا نا اور سمجانا ے وس اب ما مور کاعمل آمر کی طرف منسوب نہ ہوگا البتہ جب غلام کو مار نے کا تھم دیں تو بیستنداس کے خلاف ہے۔ کوئلہ اس کا فائده آمر كے علم كو بجالا تا ب إلى يهال آمركا آؤرماً موركى مفوب بوگا-

اور جب می مخص نے دوسرے آ دی کوکہا کہ جب میں پتمہارے لئے کپڑ افروخت کروں تو اس کی بیوی کوطلاق ہے اس کے بعد محلوف علیہ نے حاسف کے کیڑوں میں ایک کیڑا چھپا دیا اور حالف نے اس کو چھ دیا جبکہ اس کو چھپانے کا پہتہ تی ہے تو حانث شہوگا کیونکہ حرف لام بچے داخل ہوا ہے اور بچے کو گلوف علیہ پرساتھ خاص کرنے کا تقاضہ کرنے والا ہے اور اس کا تھم بیہے کہ حالف محوف علیہ کے تھم سے بیا م کرے کیونکہ میں نیابت جاری ہوتی ہے۔اوروہ یہان نہیں پائی گئے۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب اک نے کہا کہ میں نے تمہارا کیڑا فروخت کیا تو (میری بیوی کوطلاق ہے) تو جب محلوف علیہ کی ملکیت والا کیڑا فروخت کرے گا تووہ حانث ہوجائے گا۔ اگر چدوہ اس کے علم سے کرے یا اس کے علم کے بغیر کرے اور خواہ اس کو اس کاعلم ہویانہ ہو۔ کو تکہ حرف لام

عین پرداخل موا ہے اور وہی عین یعنی کیٹر احرف لام کے قریب ہے اور اس کی صورت سیدے کدوہ کیٹر امحدوف علید کا مملوک مواور اس ک مثال ذر اورورزی ہے اور ہروہ چیز جس میں نیابت جاری ہو۔ البتہ کھانے پینے اور غلام کو مارنے میں ایپ نہیں ہے۔ کیونک ان میں ہے کی جس بھی نیابت کا احمال می نہیں ہے ہیں دونوں صورتوں میں اس کا تھم ایک سر ہوگا۔

## وكالت كے جواز كے مواقع كابيان

و کالت ان چیزوں پیس جائز ہے جہاں اصل موکل کے بغیراس کام کامقصد پورا ہوسکتا ہے۔ (الفروق) اس کی وضاحت سے ب- كَدَّقُ عبدات ما معاملات مي ايسي بهي احكام بين جهر اصل آدمي كے سواا كراس كادكيل اختيار كواص آدمي كي طرف سے عط كردوطا قت كےمطابق استعال كرے بتوشرايت كےمطابق اس كيلي جائز ہے۔

الكا أوت يه ولا يضار كالب ولا شهيد (الخ)

کس کا تب اور گوا د کونقصان نہ پہنچا یا جائے ۔اس آیت بیل مید بیان کیا گیا ہے کہ آپ جس سے کتابت کرارہے ہیں اس کوا پی صاديرات كاكواد اوروكل ماريم ين البداأت تكليف نديني في جائد

جس طرح تمی کو دوبها کی طرف ہے وکیل بنایہ جاتا ہے اور وہ دولہ کی جگد پر اقر ایرتکاح کرتا ہے تا ہم اس کا افتیار صرف اقر ار عک بوتا ہے نکہ اورے دواہا کے احکام اسے پردکے جاتے ہیں۔

ہروں فنل جس کا مقعد اصل محض بین موکل کے بغیر پوران ہو سکے واس میں وکالت ما ترجیس \_(الفروق)

اس کی وضاحت سے ہے کہ جس طرح نماز میں کسی مخص کو و کیل نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ اس طرح تو اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے كەنى زكامقصد بندگی اور كم ل خشوع وخضوع كالظهر ركياج ئے اليكن وكيل كے خشوع وخضوع سے موكل يل و و كيفيت پيدائيس ہو

اک طرح فتم کھانے کا معاملہ ہے کیونکہ قتم کھانے کا اصل خشاء ومقصد ہیہے کہ قتم کھانے والا اپنے دعوے کی صدافت کا اظہار كركيكن دوسر في فض كي تم كهاني سي مبلخض كاصداقت كافهوت بين السكا-

ای طرح اشد ضرورت کے بغیر شہادت کیلے بھی کسی دوسر مے تحض کو وکیل نہیں بنایا جاسکتا ،البة بعض عاص حالات وواقعات اور ضرورت کے موقع پربعض علاءاس کیلئے بھی وکیل بنانے کے قائل ہیں اور آسکی وجہ بھی ہے سے کہ گواہ کی صداقت کا اعتبار نہیں ہوسکتا ، گن دا در معصیت کی بھی و کالت نہیں ہو تھتی ہے ، کیونکہ شرمایت ہمیں گنا ہوں ہے روکتی ہے۔اور جبکدان میں وکیل بنانے کا مطلب بیا کے شری طور پر انہیں اابت کیا جائے۔ جواس کے بنیادی مقصد کے خلاف ہے۔ (افروق) تشريحات هدايه

چوری ، زنا اور کئی صدود وقصاص کے بہت زیادہ مسائل ہیں جہاں کسی کودکیل نہیں متابع مباسکتا۔اور ندہی صدود کا نفاذ و کمل کی وجدے اسل برواری کیا جاسکتا ہے۔

(IAF)

## غلام کی آزادی کوفروشت معلق کرنے کابیان

﴿ وَمَنْ قَالَ هَـٰذَا الْعَبْدُ حُوَّ إِنْ بِعْتِهِ فَبَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ عَنَقَ ﴾ لِوُجُودِ الشَّرُطِ وَهُوّ الْبَيْعُ وَالْمِلْكُ فِيهِ قَائِمٌ فَهَنْزِلُ الْجَزَاءُ ( وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي إِنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرًّ فَاشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ بِالْحِيَارِ عَتَقَ ﴾ أَيْضًا لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ الشُّرَاء ُ وَالْمِلْكُ قَائِمٌ لِيدِ ، وَهَدَا عَدَد عَدُ اللهِ مَا ظَاهِر ، وَكَذَا عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَّ هَذَا الْعِنْقَ بِتَعْلِيقِهِ وَالْمُعَلَّقُ كَالْمُنْجَزِ ، وَلَوْ نَجَّزَ الْعِنْقَ يَثُبُثُ الْمِلْكُ سَابِقًا عَلَيْهِ فَكُذَّا هَذَا

﴿ وَمَنْ قَالَ إِنْ لَمُ أَبِعُ هَذَا الْعَبُدَ أَوْ هَذِهِ الْأَمَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَعْتَقَ أَوْ دَبَّرَ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ ﴾ إِلَّانَّ الشَّرُطَ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ عَدَمُ الْبَيْعِ لِفَوَاتِ مَحَلَّكَةِ الْبَيْعِ

اور جب کی خف نے کہ کرمیراغلام آزاد ہے اگر میں اس کو پچوں اس کے بعد اس نے خیار شرط کے ساتھ اس کوفر وخت کردیا تو دہ غلام ترا د ہوجائے گا۔ کیونکہ شرط پائی جارہی ہے اور دہ شرط کتا ہے اور غلام شر ابھی تک مالف کی ملیت ہاتی ہے ابت ہوگی اورای طرح جب سی مشتری نے کہ کہ جب میں اس کوٹر بیدوں توبیآ زاد ہے اس کے بعداس نے اس کو خیار شرط کے ساتھ خریدا۔ تب وہ غلام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ شرط یائی جاری ہاوروہ شرط تیج ہے۔اوراس میں مشتری کی ملکیت موجود ہے۔ صاحبین کی دلیل کمکیت کی بقاء ہے جبکہ امام صاحب علیہ الرحمہ کے دلیل پر بھی وہ باتی ہے کیونکہ بیر علق آزاد ہے اور معلق آزادی مجز کی طرح ہوتی ہے اور جب مشتری کو مجر کردیتا ہے تو آزادی سے سے پہلے اس کی ملکیت ثابت ہو ج تی ہے ہی ہے گ ا پسے ہی ہوج ئے گا۔ اور جس محص نے کہا کہ یں نے میفلام یا ہا تدی فروخت نہ کی تو میری بیدی کوطلاق ہے اس کے بعداس نے اس غلام کوآ زاد کردیا اور با ندی کومد بر منادیا تو اس کی بیوی مطلقه جو جائے گی کیونکمشر طایلی جاری ہے اور وہ شرط تی ہے۔اور مع کامکل فوت ہوچاہے۔(لہذاتھم ٹابت ہوجائےگا)

تم كمانى كه بين ك لي علد ندخريد ع كا اور كمر ك خرج ك لي خريدا يحرك وجد ي والا توقهم ميس أو في يتم كما في ك

مكان تيس بيج گا اورا ہے مورت كے مهر ش دياس شي دوصور تيس بيں۔ايك بيركديد مكان بي مهر موكد نكاح ش بيركها موكد بعوض اس مکان کے تیرے نکاح میں دی جب تو نہیں ٹوٹی اور اگر روپ کا مہر بندھا تھا مثلاً اشتے سویا استے ہزار روپ دین مہر کے عوض تیرے علاج میں دی اور روپے کے موض اس نے مکان دیدیا تو تسم ٹوٹ کئی مین کی کدفال سے نیس فریدے گا اور اس سے بی سلم کے وربعدے ونی چیزخریدی و صم تو م محمد کی کہ کہر انہیں خریدے گا اور کمل یا ٹاٹ یا جھوٹا یا تو پی یا قالین خریدا تو صم نہیں تو تی اور ا رقم من كرن كر أنيس فريد ع اتواسته لى كرا، ب و هلا بواجى فريد نے محتم اوٹ ج ئى۔ ( بحر )

قسم مَن كُر يَسِيس ينج كا اورك مخص في باس حظم ك جي دي اوراس في اس كو جائز كرديا توسم ميس أو في بال الرووتهم کھانے والا ایسا ہے کہ خودا ہے ہاتھ سے الی چیز نہیں بیتا ہے تو نوٹ کی مسلم کھائی کہ بیرجانو رچ ڈالے گا اور وہ چوری ہوگی تو جب تک اس کے مرنے کا یعین نہ ہو حم نیس ٹونے گی کسی چیز کا بھا ؤ کیا یا گئے نے کہا بٹس بارہ روپے سے کم بیس نہیں دونگا اس نے کہا اگر می بارہ روپیش لوں تو میری مورت کوطلاق ہے چھروہی چیز تیرہ میں یا بارہ روپے اور کوئی کپڑ اوغیرہ روپے پراف فدکر کے خریدی سین بره سے زیدہ دیاتو طلاق موکی اوراگر گیارہ روپ اوران کے ساتھ کچھ کیٹر اوغیرہ دیا تو نیس ۔ (عالمکیری

مر بعض کپڑے اس زمانہ میں ایسے ہیں کدان کے دُھلنے کی نوبت نہیں آتی وہ اگرائے استعالی ہیں کہ انھیں پرانا کہتے ہوں

## بوی کی طلاق کو معلق کرنے کابیان

﴿ وَإِذَا قَالَتُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا تَزَوَّجُت عَلِيَّ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ ثَلاثًا طَلُقَتْ هَذِهِ الَّتِي حَلَّقَتُهُ فِي الْقَضَاءِ ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ جُوَابًا لَيُنْطِقُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّانَّ غَرَضَهُ إِرْضَاؤُهَا وَهُوَ بِطَّلَاقِ غَيْرِهَا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ .

وَجُمُهُ الطَّاهِرِ عُمُومُ الْكَلامِ وَقَدْ زَادَ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ فَيُجْعَلُ مُبْتَدِنًّا ، وَقَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ إِيحَاشُهَا حِينَ اعْتَرَضَتْ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَلَّهُ الشَّرْعُ وَمَعَ التَّرَدُّدِ لَا يَصْلُحُ مُفَيَّدًا ، رَإِنْ نَوَى غَيْرَهَا يُصَدَّقُ دِيَالَةً لَا قَضَاء رِّلَّانَّهُ تَخْصِيصُ الْعَامُ.

جب بوی خادند کو کھونے جھے پر دوسری بوی کرر تھی ہے قو خادنداس کو جواب میں بول کے کہ جو بھی میری بوی ہے اس کو تمن طلاقیں ۔ تواس متم ولانے والی بیوی کو مجی طلاق موب میلی ۔ اور جب زوجہ نے تشم کیکر ہو جھا حضرت امام ابو پوسف علیه الرحمہ سے ردایت ہے کہ بیوی مطاقد ند ہوگی کیونکہ فاوند کا مقصد بیوی کوراضی کرتا ہے۔ جبکد رضا طلاق کے سواسے حاصل ہوگی ند طلاق سے ابت اولى بدلا افاوتدكا قول ومف فيركم المومقيد اوكا- تشريحات هدايه

تشريحات مدايه

قضاء يمي علم موكا كيونك اس كي وجه فلا جرب كتتم ك الفائل كاعموم ب جبكه ايسيموقعه برخاند كي غرض بهي بيهو كتي ب كدوه يوا کواس کے اعتراض پرمزادینا چاہتا ہے کہاس نے شرعا حلال کام پراعتراض کیوں کیا ہے تو کلام کے عموم اور مزادینے کی فرق ے اختال کے بوجود کسی اور بیوی کی نیت کے احتال کی وجہ سے میشم داوالت حال سے مقید ند بن سکے گی ، ہاں اگر دومری بیوی ک نیت کرے تو اگر چہوہ دیانة معتبر قرار دی جائیگی لیکن قضا معتبر نہ ہوگی کیونکہ پیموم میں تحضیع ہے جبکہ دلالب حال تخصیع مہیں

اس مقصد کے لئے میں شال کافی ہے تا ہم وضاحت اور فائدہ کوزائد بنانے کے لئے اس پر مزید چند مثالیں چیش کرتا ہوں کہ محض احتمال کی صورت میں وادائب حال معتبر نہیں ہوتا ، ہوا ہے کہ مثال کے بعد دوسری مثال یہ ہے کہ ، جو پہلے گز را کہ بیوی یا غلام ہام ج نے کو تیار ہوتو اس موقعہ پر بیوی کوطلاق یا غلام کوآ زادی کی علی ال طعاق حتم کھانا جواجازت سے مشروط ندہوتو بہتم عام اور مطلق ہوگ اور ملک یا نکاح کی موجودگی ہے مشروط ندہوگی ، کیونکہ یہ ل پراگر چدول لیع حال کی وجہ سے اس تھم کے مقید ہونے کا ا**خال** بيكن بياخيال معتبرنه موكا كيونكه الفاظ من عموم ب،

ا الم احمر رضا بر بيوى حنفي عليه الرحمه لكصة بي -

اس کے ساتھ مید بھی ممکن ہے کہ مم کھانے واسے کا مقصد بمیٹ کیلئے بیوی یا غلام کو باہر جانے سے رو کناہو، کیونکہ ان کے باس اس کا ایک اید راز ہے جوان کے باہر جانے سے افشاء ہوجائے گا اور خفت اٹھ نا پڑے گی یا بیوی کو ہمیشہ کیلئے باہر تکلنے سے روکا مقصود ہواگر چدوہ نکاح سے باہراور جدامجی ہوجائے کیونکہ غیرت مندلوگ اپنی مطلقہ کی عورت کی کو چہ گردی پر بھی غیرت اور عار محسوس کرتے ہیں کہ وگ کہیں گے کہ بیفلاں کی بیوی ہے اگر چداس کی بیوی سر بقدز مانے کے لخاظ سے کہتے ہول بلکہ غیرت مندالی مبا شرت شدہ مورت کوفر اق اور طلاق کے بعد بھی دوسرے کی مباشرت میں دیکھند پند ٹبیں کرتے ،اس لئے طلاق مغلظہ کے بعد بھی وہ اس کوا پی جمرانی میں رکھتے ہوئے اس کے تمام افراج ت کی کفانت کرتے ہیں پھراس مضمون کی تقیدیق میں نے حدیث میں پائی

مصنف عبدالرزاق میں فرماتے ہیں ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی ہے انہوں نے فرمایا کدا یک حفص نے حضور علید الصلوٰ آ والسلام سے سوال کیاا ورعرض کی ایک مخف ایک بیوی کے ساتھ کسی غیر مردکویائے تو قبل کرد ہے ، تو حضور علیہ الصلو ق والسلام نے فرمایا كدكياتم اينة آقاك بات كونيس سنت كدوه كيافر مار باب تواس برد يجرامي بي غرض كي يارسول الله (ملى الله تعالى عليه وسلم) اس مخفس کو ملامت نه فرمائیس کیونکہ میر غیور مخف ہے خدا کی قتم میرف با کرہ مورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کی طلاق دی ہوئی عورت کودوسرا کوئی بھی ہم میں سے نکاح نہیں کرسکتا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فر مایا کہ اللہ تعالی قتل کی اجازت نہیں دیتا ماسوائے (قاض کے ہاں اس کے خلاف) مگواہ پیش کرنے کے، ( (مصنف عبدالرزاق، صدیث ۱۲۹۱۷)

وه سائل حصرت عباده بن صامت رضي الله تعالى عند تهي اوراى غيرت كي وجه اليك جي وفعد تين طلاقين وينا ممناه قرارويا س بے کہ شرع اسفوض چیز کوشری حاجت سے زائد استعال کرنے پر حلالہ کی شرط کوسز اسے طور پر مقرر کیا گیا ہے اور ای وجہ سے حل لہ می دومر یے تنف ہے صرف نکاح کو کافی شقر اردیا گیا بلکہ جب تک ایک دوسرے کے مزے کونہ چکے لیں طالب کھس نہیں ہوسکتا، ب سے تاکہ غیر تمند ہوگ تمن طلاقیں دینے سے بازر ہیں اورخواہ کو اہ دوسر مسیحض کے مجامعت کوایتے گلے ہی نہ ڈالیں ، والعیا ڈ بند،اس کے برخلاف اگرتشم کواجازت ہے مشروط کیا ہوتو پھرا جازت کی ولایت کتم ہوجانے لیتن نکاح فتم ہوجانے پرتشم ساقط یوں کی () وہ جو گزرا کہ خاند نے بیوی ہے کہا کہ تیری اجازت کے بغیر دوسری مورت کو بیوی نہ بناؤں گا ، تو یہ تم موجودہ بیوی سے كاح كى مات سے تحق شاہوكى (بلكداس يوى سے تكاح ختم ہونے كے بعد بھى اس كى اجازت ضرورى ہوكى)

اس تعم کا مقصد بیوی کو پریشانی سے بیانا ہے \_\_\_ کیونکہ بیوی کی پریشانی صرف نکاح کی حالت سے مخفی نہیں کیونکہ بار ہا ید ہوتا ہے کہ فرتت کے دفت بھی حورتی سابقہ خاند کی دوسری شادی ہے ممکنین ہوتی ہیں، اپناوقت یاد کر کے اپنے بچائے دوسری کو ربتی د کھے کررنج یاتی ہیں، \_\_\_\_ (غرضیکہ چونکہ بیوی کی پریشانی دوسری عورت کی وجہ سے صرف حالب نکاح سے مخفل نہیں بلکہ جدالی کے بعد بھی اس چنز یروہ پریشان ہوتی ہے لہذا اس پریشانی سے بھانا صلیعہ تکاح کے بعد بھی موسکنا ہے لہذا میسم بوی سے فرال کے بعد قائم رے گی اس کے برخواف اگر خاند تھم کھائے کو میری اجازت کے بغیر با ہرنہ جائے گی تو یہم حالید تکات سے متد ہو گی جیسا کہ اس کی وجہ پہلے ہم میان کر چکے ہیں۔

(۱) یوی کوغیر خص سے برتکلف و تی کرتے ہوئے پائے تواس وقت تسم کھائے کہ اس کے بعد اگر تونے بیگائے مرد سے بت کی نکار کی ری تیرے گئے ہے نکل جائے گی لین تجے طلاق ہوگی ، جبکہ گھر ٹیں ٹوکر میا کر میں جوخاند کی اجازت ہے گھر میں اً تے جاتے ہیں جن کو بیوی گھر کے کاموں کے متعلق جایات و تی ہے ہوں ہی بیوی کے بچایا چوچی زاویا خالد اویا خالد کے بھائی فندل اجازت ے گر آتے ہیں یاای گر میں رہے ہیں اور بیوی اپنے فائد کی رضامندی سے ان تمام حضرات سے بات کرتی وئی ہے،اس دلالیو حال کے باوجود بدلوگ اس تئم ہے مشتی نہیں ہول مے بلکہ بوی تئم کے بعد محر کے نوکر باان ندکورہ قریروں عبات كرے كى تواس كوطلاق موجائے كى \_ (قاوئى رضويہ جلدا اء كتاب الايمان)

( مناييشر ح البدايد بي ٤٠٠ من ١٢٠ ميروت)

**€**IA∠**>** 

وَلَهُ أَنَّ الْيَوْامَ الْإِحْرَامِ بِهَلِهِ الْمِبَارَةِ غَيْرُ مُتَعَارَفِ وَلَا يُمْكِنُ إِيجَابُهُ بِاغْتِبَارِ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ فَامْتَنَعَ أَصْلًا

2.7

قروی ورجس فض کعبی ہویا کسی اور مقام پر ہواوراس نے بیکہا کہ جھ پر بیت اللہ تک یا کعبہ شریف تک پیدل چانا واجب ہے۔
قراس پر پیدل نج یا عمرہ کرنا واجب ہے اور جب وہ چاہے تو وہ سوار ہوجائے اور دم دے جبکہ قیاس کے مطابق اس پر چانا پکھ واجب ٹیس ہے بین ہے اور شقعود بدؤ ات ہے اور ہمارا فہ جب حضرت واجب ٹیس ہے بین ہے اور شقعود بدؤ ات ہے اور ہمارا فہ جب حضرت ارتفی رضی اللہ عندے روایت کیا گیا ہے کو تکہ اس لفظ ہے جج یا عمرہ کرنے کا وجوب لوگوں میں معروف ہے۔ اور سائی طرح ہو جات کے اس کے بین کہ جھ پر پیدل ہو سوار ہوکر جو اس میں معروف ہے ۔ اور سائن کو جو سوار ہوکر کے بین اللہ کی زیارت کرنا واجب ہے تو اس پر پیدل ہی واجب ہوگا اور اگروہ چاہے لاگانا یا جاتا کہ اور دم دے اور اس کو بم کرتے اللہ کی زیارت کرنا واجب ہے تو اس بر پیدل ہی واجب ہوگا اور اگروہ جات اللہ کیا کا لگانا یا جاتا کہ جس سے تو س پر پیدگری کا زم نہ ہوگا کیونکہ اس لفظ ہے تی عمرے کا تو م معروف ٹیس ہے۔

ادر جب سی تحفی نے کہا کہ جھے پرصفہ اور مروہ تک چینا واجب ہے تو اس پر بھی پچھ داجب نہ ہوگا اور بیظم امام صاحب علیہ انسے نزد کے ہے۔

صحین نے کہا کہ اس کے قول اعلی المشی الی الحرم' کہنے جس اس پر جی یا عمرہ واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے ' الی المسجد الحرام' کہ تو بھی اس اختیان ف پر ہوگا اور صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ لفظ حرم بیت اللہ کوشائل ہے کیونکہ وہ دونوں ملے ہوئے ہیں البستہ مجد حرام بھی بیت اللہ کوش مل ہے ہیں حرم کا ذکر بیت اللہ کے ذکر کے مشا بدہوجائے گا بدخلاف صفا اور مروہ کے کیونکہ وہ دولوں بیت اللہ عالگ ہیں ۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دئیل ہے کہ اس جملے سے احرام با ٹدھنے کا لزوم معروف میں ہے اور لفظ کے معنی کا اندام معروف میں ہے اور لفظ کے معنی کا اندام کو واجب کرنا بھی جمکن میں ہے لہذا اید یقیناً منع ہوجائے گا۔

د مز این عبس فرماتے ہیں کہ ( ایک دن ) نی کریم صلی القد علیہ وسلم خطب ارشاد فرمار ہے ہے کہ ا جا تک آپ صلی القد علیہ وسم کی فرائی ہے فرمایا ( اس کا نام کیا ہے اور سیاس افت کی نظر ایک فرمایی ( اس کا نام کیا ہے اور سیاس افت کی کر ا ہے؟) تولوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ابوا سرائیل ہے اور اس نے بینڈ رمانی ہے کہ کھڑا رہے گا، فدسائے میں آئے گا اور نہ ( بالکل ) بولے گا اور ( بہیش) روزے رکے گارسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ( بیس کر ) فرمایا کہ اس سے کہ بولے سامی میں افت علیہ وسلم نے ( بیس کر ) فرمایا کہ اس سے کہ بولے کہ سامی اللہ علیہ وسلم نے ( بیس کر ) فرمایا کہ اس سے کہ بولے کہ کہ اس کے لئے میکن تھا اس کو پورا کرنے کا تھم ویا میں اس کھنے دین باتوں کی نذر مانی تھی ان میں ہے جس بات پھل کرنا اس کے لئے میکن تھا اس کو پورا کرنے کا تھم ویا میا

بَابُ الْيَمِينِ فِي الْجَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ

€PAI}

﴿ يه باب نماز، في اورروز \_ مين سم كے بيان ميں ہے ﴾

نماز وج اورروز سے کی شم کے باب کی فقہی مطابقت کا بیان

علاصدائن محمود بابرتی حنق عدید الرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علید الرحمد نے اس باب کو باس کے باب سے مقدم ذکر کیا ہے کو کا اس کا تعلق عبد دات سے ہے اور سابقد ابواب پمین سے مؤخر ذکر کرنے کا سب سے کدان کا وقوع کثر سے کے ساتھ ہوتا ہے۔الد اس میں تین طرح کے مسائل کا بیان ہے۔ ایک ٹوع ہے ہے کہ جس شم سے تمام فقہاء کے زد یک عج وعمرہ لازم ہوجاتے ہیں او دوسری ٹوئ ہے ہے کہ جس سے کوئی چیز بھی لازم تیس آتی اور تیسری ٹوئ کے مطابق ختما ٹی مسائل بیان کے گئے ہیں۔

پیل فج کرنے کی شم افغانے کابیان

( وَمَنْ قَالَ وَهُوَ فِي الْكُعْبَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا عَلَى الْمَشْى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إِلَى الْكُعْبَةِ لَعَمْرَةٌ مَا شِيّا وَإِنْ شَاءَ رَكِبَ وَأَهْرَاقَ دَمَّا) وَفِي الْفِيَاسِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِلْاَنَّةُ النَّذَةِ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَاجِبَةٍ وَلَا مَقْصُودَةٍ فِي الْأَصْلِ ، مَانُورٌ عَنْ عَلِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ . وَلَانَ النَّفْظِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ عَلَى عَنْهُ . وَلَانَ النَّفْظِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ عَلَى عَنْهُ . وَلَانَ النَّفْظِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ عَلَى عَنْهُ . وَلَانَ النَّفْظِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ عَلَى إِنَّارَةُ اللَّهُ فِي عَنْهُ وَلَا اللَّهُ فِي عَلَى الْمَعْرَةِ بِهِذَا اللَّهُ فِلْ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ عَلَى الْمَنْ وَيَالَ اللَّهُ فِلْ عَنْهُ وَالْمَعْرَةِ بِهِذَا اللَّهُ فِي عَلَى الْمَنْ وَقِي الْمُعْرَةِ بِهِذَا اللَّهُ فِلْ عَيْهُ مُنَاقِيلًا عَيْهُ مُنْ الْمَنْ وَقِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ بِهِلَمُ اللّهُ فِلْ عَيْرُ مُتَعَارَفٍ ( وَلَوْ قَالَ عَلَى الْمَشْيُ إِلَى الْمَنْ وَقِي اللّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ بِهِلَمُ اللّهُ فِلْ عَيْرُ مُتَعَارَفٍ ( وَلَوْ قَالَ عَلَى الْمَشْيُ إِلَى الْمَسْعِي اللّهِ عَلَى الْمُشْرَةِ بِهِلَمُ اللّهُ فَعَلَى الْمُعْرَةِ فِي الْمُعْرَةِ فَاللّهُ اللّهُ فَعَلَى الْمُعْرَةِ فَلَا اللّهُ فِلْ عَيْرُ مُتَعَارَفٍ ( وَلَوْ قَالَ الْمُعْمِ وَاللّهُ الْمُعْرَةِ فَلَا اللّهُ فَعَلَى الْمُعْرَةِ عَلَى الْمُعْمَالُ إِلَى الْمُعْرَةُ ) وَلَوْ قَالَ إِلَى الْمُعْرَةِ عَلَى الْمُعْرَةِ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى الْمُعْرَةِ عَلَى الْمُعْرَةِ عَلَى الْمُعْرَةُ فَى الْمُعْرَةُ فَى اللّهُ الْمُعْرَةِ عَلَى الْمُعْرَةِ عَلَى الْمُعْرَةِ عَلَى الْمُعْرَةِ عَلَى الْمُعْرَةُ فَى الْمُعْرَةُ فَى الْمُعْرَةُ فَى الْمُعْرَةُ فَى الْمُعْرَةُ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَةُ عَلَى الْمُعْرَةُ عَلَى الْمُعْرَةُ عَلَى الْمُعْرَةُ فَى الْمُعْرَةُ اللللْمُ عَلَى الْمُعْرَةُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَةُ عَلَى الْمُعْرَاقِ الللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَا الللّهُ عَلَا الللْمُ اللّهُ اللّهُ الل

لَهُ مَا أَنَّ الْحَرَّمَ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ ، وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ لَصَارَ ذِكْرُهُ كَذِكْرِهِ، بِحَلافِ الصَّفَا وَالْمَرُولَةِ لِأَنَّهُمَا مُنْفَعِلَانِ عَنْهُ.

(فيونسات رضويه (جلائشم) ﴿١٨٩﴾

فض خواہ بیادہ پاچلنے پر قاور ہو یا شاقا در ہو، بہر صورت سواری کے ذریعہ سفر کرے اور جالور ذریح کرے۔

حنی عدو فرماتے ہیں کہا گر کوئی تحض یوں کہے کہ "میں پیادہ پا ہیت اللہ جاتا اپنے اوپرلازم کرتا ہوں "تو اس پر حج پاعمرہ وہب ہوتا ہے، اب و دا پٹی نیت کے مطابق ان دولوں میں سے جس کو جاہے پورا کرے۔ ( لیمنی اگراس نے مید کہتے وقت عج کی نت كي تو حج كرا اورا كرعمره كي نيت كي تحي الوعمره كرا اوراكريون كي كد "هن بياده ياحرم جانا يا بياده يامسجد حرام جانا ايناويراد زم كرتا بول - " تو حضرت امام ابوهنيفه كنز ديك اس پر يجهدوا جب نيس بوتا محرصاحبين يعني حضرت امام ابو يوسف اور حفرت امام محمد کنز دیک اس پر جج یا عمره واجب به وجاتا ہے۔اوراگر یوں کہے کہ "میں بیت اللہ جانا اپنے اوپر لازم کرتا ہوں " تو المورث شل متفقة طور يرمسله بيه كماس كاكونى اعتبارتيس بوكالعنى اس يرج ياعمره واجب تبيس بوكار

اگر کوئی مخف پیادہ یا ج کو جانے کی نذر مانے تو اس پر واجب ہے۔ کہ وہ گھرے پیادہ یا رواند ہواور جب تک کہ طواف زارت سے فارخ ند ہوجائے کوئی سواری استعال شکر ہے اور اگر پیادہ یا عمرے کوجائے کی نذر مانی ہوتو جب تک کدس ند منذالے سواری پرندچ<sup>و ہ</sup>ے۔اورا گرنذر ماننے والے نے کسی عذر کی وجہ سے یا بلاعذر پوراراستدیا آ دھے سے زیادہ سواری پر طے کیا تو جالور ن کرنااس پرواجب موگا اور اگر آ و معے راستہ ہے کم سواری کا استعمال کیا تو اس کے بفتر راکیے بکری کی قیمت میں سے صدقہ کرنا

يدل مج كرنة والي كيليج جب مشقت موتواباحت سوارى:

حضرت اس رضى الله عند في كريم صلى الله عليه وسلم في أيك بوز مع فض كود يكها جواسية دوييون كاسهارا في جال ربا -- آب صلى التدعليدوسكم في يوجها ان صاحب كاكيا حال ب؟ اوكون في بتايا كدانبون في كعبرو بيدل على كامنت انى ب-آپ مکی الله علیه دسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ بیاہیے کو تکلیف میں ڈاکیس پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئییں الاربون كاحكم ديا\_ (معجع بخاري، كتاب العره)

آ ب صلى الله عليه وسلم في اس ليم سوار مون كاحكم ديا كه اس كو پيدل جينے كى طاقت ندتھى عقب بن عامر رضى الله عند في مان کیا میری بہن نے منت مانی تھی کہ بیت انتد تک وہ پیدل جا کیں گی ، پھرانہوں نے جھے سے کہا کہتم اس کے متعلق رسول الله صلی الله عليروسكم سے بھي يو چولوچنا نچدييں نے آپ سنى الله عليه وسلم سے يو چھا تو آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه وه پيدل جليس اور الاله مي موجا كي \_ ( محيح بناري ، كماب العمر ه )

حفرت عقبہ بن عامرے زوایت ہے کہ انحول نے نبی ملی اللہ علیہ وا لہ وسلم سے اپنی بہن کے متعلق دریافت کیا جنعول نے مینزر انی تھی کہ وہ نظے سر نظیے یا وں ہیدل ج کاسٹر کریں گی تورسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو بیتھم کرو کہ وہ اپناسر العانيين اورموارجول اورتين روز يركوليل.

عبدالله بن عمرے روایت ہے کے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے نذر ماننے كى ممانعت شروع كى تو فرمايا نذر مانے سے

(فيومنات رضويه (جدرفع) هدده

اورجن باتوں پڑمل کرناکسی وجہ سے ممکن شدتھا ان کو پورا نہ کرنے کا تھم دیا گیا۔ چنانچے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھم دیا گیا۔ روز ہے کو پورا کر ہے لیتی اپنی نڈ ر کےمطابق جمیشہ روز ہے رکھ کرے ، کیونکہ اطاعات وعیا دات کی نذرکو پورا کر نالازم ہے اور پیز روزے رکھنا اس مخف کے لئے ایک بہترعمل ہے جواس پر قاور ہو، لیکن واضح رہے کہاس صورت میں وہ یا پنج روزے مشکی ہوتے ہو جوشرعاً وعرفاً ممنوع ہیں اورا گروہ ان پر پنج روز وں کی بھی نبیت کرے گا تو ان روز وں کوتو ژنا اس پر واجب ہو گا اور حنفیہ کے نزدیکہ روز واو زنے کا کفار وال پرواجب جوگا۔

جن با توں بڑمل کرناممکن ندتھ ان میں ہے ایک تو "بول " تھا جوشری طور پر بیناممکن ہے کہ کوئی شخص بالکل ہی نہ بو لے کوئو بعض مواقع پر "بولنا "واجب ہے،۔جیسے نماز میں قرات ،سل م کا جواب دینا ادراس کوٹرک کرنا گناہ ہے، چنانچہ آ پ صلی ال**شع** وسلم نے اس کو ہو نئے کا تھم دیا واس طرح بانکل نہ پیٹھنا اور سامید میں نہ آنان ان کے بس سے باہر ہے واس لئے آپ صلی القدعليد کم نے اس کو بیٹھنے اور سابیش آنے کا حکم دیا۔

اور حفزت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ( بیت اللہ کے سفر کے دوران) ایک بوڑھے کو دیکھا جو ( ضف اور کنروری کی وجہ ہے) اپنے دو بیٹول کے درمیان (ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھے) راستہ چل رہا تفا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ "اے کیا ہوا؟ "محاب نے عرض کیا کہ اس حض نے ( بیت اللہ کو) پیادہ یا جانے کی منت مان رکھی ہے۔آپ سی اللہ عليه وسلم نے فرمايا "اس طرح اپنے آپ کوعذاب ( تکلیف) میں ڈالنے کی خدا کو پرواہ نبیں ہے " پھرآ پ صبی انقد عليه وسم اس مخص کوسواری پر چینے کا تھم دیا۔ ( بخاری وسلم ) اور سلم کی ایک روایت میں یون ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوزم ے فرمایا کہ "بڑے میاں اسواری پر چلو کیونک اللہ تعالی تم ہے اور حمہیں تکلیف میں ڈالنے والی) تمہاری اس منت ہے

چونکدوہ مخص اپنے بردھا پے اورضعف کی وجہ سے پیارہ پاچلنے سے عاجز ومعندورتی اس نئے آ ب صلی التدعلیدوسلم فے اس ا سواري پر چلنے کا حکم فره یا۔

حضرت امام شافعی نے اس حدیث کے ظاہری مفہوم پڑس کرتے ہوئے فر مایا کہ ایس منت کی صورت میں سواری پر چلے گ وجہ سے منت ماننے والے پر ( بطور کفارہ ) کوئی چیز واجب نہیں ہوتی لیکن امام اعظم ابوحنیفہ فرمائتے ہیں کہ اس پر جانور ( مجنل بحرى يااس كے مثل ) ذيح كرناواجب موتا ہے كيونكماس طرح ايك چيز كواپنے او پر فازم كرينے كے بعداس كو پورا كرنے ہے قام ر ہنا ہے، حضرت امام شافعی کا دوسر اقول بھی بہی ہے۔

مظبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محض میں نظر مانے کہ میں پیادہ یا بہت اللہ جاؤں گا تواس کے بارے میں علیاء کے اختلافی اقوال ایس چنانچ دعفرت امام شافعی توبیفر ماتے ہیں کداگر و محض بیت اللہ کا سفر پیادہ یا مے کرنے کی طاقت رکھتا ہوتو وہ پیادہ یا جائے ادما کر اس کی طاقت نەرکھتا ہوتو بطور کفارہ جانور ذرج کرے اور سواری پرسفر مطے کرے۔ اور حضرت امام اعظم ابوصنیفہ بیفر ماتے ہیں کہ 10

تشريحات مدايه

ادراس كادا زات يس عن كاشمونا بالبداشرط بالى جاعك-

شیخین کی دلیل یہ ہے کہ بیشہ دت لفی برقائم ہے لہذا اس کامقصود عج کی تعی ہے شقر پانی کو ٹابت کرنا ہے کیونکم قربانی کے ا وابت کوئی معن نہیں رکھتا بدا باس طرح موجائے گا کہ چندنوگوں نے گوائی دی کماس نے مج نہیں کیا اور زیادہ سے زیادہ میا زم آئے گا کہ بینی اس طرح ہوجائے گی جس طرح کو اتی کاعلم محیط ہوجائے گالیکن آسانی کے سبب آیک نفی اوردوسری لغی میں فرق ندکیا

## روزه ندر کھنے کا تشم اٹھانے کا بیان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَنصُومُ فَنَوَى الصَّوْمَ وَصَامَ سَاعَةً ثُمَّ أَفْطَرَ مِنْ يَوْمِهِ حَنِثَ ) لِوُجُوهِ الشَّرُطِ إِذْ الصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ ﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ يَوْمًا أَوْ صَوْمًا فَصَامَ سَاعَةً ثُمَّ أَفَطَى لَا يَحْنَتُ ) لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الصَّوْمُ التَّامَّ الْمُعْتَبَوُ شَرْعًا وَذَلِكَ بِإِنْهَائِهِ إِلَى آخِرِ الْيَوْمِ ، وَالْيَوْمُ صَرِيحٌ فِي تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ بِهِ

اورجس محض نے بیشم اٹھائی کدوہ روزہ شر کھے گا اس کے بعداس نے روزے کی شیت کرلی اور تھوڑی دری تک روزہ رہااس کے بعدای دن ش افطار کرلیا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ شرط یائی جارتی ہے۔ کیونکہ تقرب کی نیت سے مفطر صیام سے نیجنے کا نام روزہ ہے اور جب کس نے قتم اٹھائی کہ وہ ایک دن روزہ ندر کھے گایا ایک روزہ ندر کھے گا اس کے بعداس نے تعور کی دیر کیلئے روزه رکھا اور پھراس نے افطار کرلیا تو وہ حانث ندہوگا کیونکہ اس سے مراد کمل دوزہ ہے جوشری طور پرمعتبر ہے اور دن کے آخر تک دوزے کا پورا ہوتا ہے اور دوزے کی مدت کو پورا کرنے کیلئے یوم کا لفظ صراحت کے ساتھ موجود ہے۔

## فمازنه يرصن كالتم الفان كابيان

﴿ وَلَـوْ حَلَفَ لَا يُصَلَّى فَقَامَ وَقَرَأُ وَرَكَعَ لَمْ يَحْنَتْ ، وَإِنْ سَجَّدَ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ قَطَعَ حَنِتَ ﴾ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَكَ بِالْافْتِتَاحِ اغْتِبَارًا بِالشَّرُوعِ فِي الطَّوْمِ.

وَجْهُ الاستِخْسَانِ أَنَّ الصَّلاةَ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَرْكَانِ الْمُخْتَلِقَةِ ، فَمَا لَمْ يَأْتِ بِجَمِيعِهَا لا يُسَمَّى صَلَاةً ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّهُ رُكُنَّ وَاحِدٌ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ وَيَتَكَّرُّ فِي الْجُزْء النَّانِي ﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَّاةً لَا يَخْنَتُ مَا لَمْ يُصَلِّ رَبُّكَعَتَيْنِ ﴾ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا وَأَقَلَّهَا رَكَعَتَانِ لِلنَّهِي عَنْ الْبُتَيْرَاءِ. (نقذىرى) كوكى چيز بدلى بيس جاسكتى بال بيالا كده ضروريه كداس بهائي بخيل كامال صرف موجاتا ب-

حضرت حاكشرے روايت ہے كدرمول الله صلى الله عليه و آلدوسكم في فرما يا جو من الله كى اطاعت كى نذركر ي تواس كوماع كه اها هت كرے اور جو مخف كناه كى نذر ه نے تو وہ كناه شكرے۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اہند علیہ وآ لہ وسلم نے فرمایا گناہ میں نڈ رکا پورا کرنا جا کزنہیں اوراس کا کاما و ہی ہے چوشم کا ہے۔ابوداؤد فرماتے ہیں۔ کہ میں نے احمد بن شبوبیہ سے سناوہ کہتے تنے کہ ابن مبرک نے فریایہ اس صدیم میں لینی ابوسلمہ والی حدیث میں ۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ ابوسلمہ نے زہری ہے تبیس سند ابودا وَدفر ، تے ہیں کہ میں نے امام احمان صبل کوبیفر ماتے س ہے کداس حدیث کو ہمارے سامنے کردیا۔ان سے دریافت کیا گیا کد کیا آپ کے نز دیک اس حدیث کا فراب موجانا سیج ہے؟ اور کہا کہ ایس ابی اولیس کے علاوہ کسی اور نے بھی اے روایت کیا ہے؟ تو اٹھوں نے فرمایا۔ ہاں ایوب بن سلیمان ہی بلال نے اسے روایت کیا ہے۔

## ج نه کرنے کا میں مفلام کوآزاد کرنے کا بیان

( وَمَنْ قَالَ عَبُدِى حُرٌّ إِنْ لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ ، وَقَالَ : حَجَجْتُ وَشَهِدَ شَاهِدَان أَنَّهُ ضَحّى الْعَامَ بِالْكُولَةِ لَمْ يُعْتَقُ عَبْدُهُ ) ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّد : يُعْتَقُ لِلَّانَّ هَمَادِهِ شَهَاكَمَةٌ قَامَتْ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ وَهُوَ النَّصْحِيَةُ ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ الْتِفَاءُ الْحَجُّ فَيَنَحَقَّقُ الشَّرْطُ.

وَلَهُ مَا أَنَّهَا قَامَتْ عَلَى النَّفْيِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفْيُ الْحَجِّ لَا إِثْبَاتُ التَّضْحِيَةِ لِأَنَّهُ لَا مَطَالِبَ لَهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ الْعَامَ.

غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ هَلَا النَّفْيَ مِمَّا يُحِيطُ عِلْمُ الشَّاهِدِ بِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يُمَيَّزُ بَيْنَ نَفْيِ وَنَفْي

اورجم مخض نے کہابہ خدا! اگر میں اس سال جج نہ کروں تو میر اغلام آزاد ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے جج کرایا ب اورد مگرنوگوں نے بھی کواہی دیدی کہ حالف نے اس سال کوفہ بی قربانی دی ہے تو اس کا غلام آزا د نہ ہوگا اور سے بینین کے مزد کے

حضرت امام محمد علیدالرحمه فره تے ہیں کداسکاغلام آزاد ہوجائے گا کیونکہ پیشہادت ایک معلوم تھم ہے یعنی قربانی واقع ہوئی۔

اور جس مخف نے بیشم اٹھائی کہ وہ نماز نہ پڑھے گا اس کے بعدوہ کھڑ اہواا وراس نے قر اُت کی اور رکوع کیا تو وہ حانث نہوں کیونکہ اگراس نے اس کے ساتھ بحجدہ کیا پھرنیت تو ڑی تو وہ حانث ہوج نے گا اور قیاس بیرچا ہتا ہے کہ دوزے پر قیاس کرتے ہوں نم زشروع کرتے ہی وہ حانث ہوجائے گا۔استحسان کی دلیل بیہے کہ نمازمختف ارا کین کے مجموعے کا نام ہے پس جب تک پورے ار کان کے ساتھ نماز ادانہ کرے گا سکونماز ند کہا ج نے گا۔ جبکہ روزے میں ایسانہیں ہے کیونکہ وہ ایک ہی رکن کا نام ہے اور رکنا ہے اور بیامساک دوسرے اجزاء میں مکرر ہوتا رہتا ہے۔اورجس مخف نے بیتم اٹھائی کہ وہ کوئی نماز ندیز ھے گا تو جب تک دورکھت نہ پڑھے تو وہ حانث ندہوگا کیونکداس جملے سے اس طرح کی نماز مراد ہے اور نماز کی مقدار کم از کم بھی دورکعت ہے کیونکدا <mark>یک رکعت</mark> والى نماز ہے منع كيا كميا ہے۔

619rb

علامه ابن عابدين شامي حفى عليه الرحمه لكيمة بين كه جب كم فخف نے نمازند پڑھنے ياروزه ندر كھنے يا حج ندكرنے كي تم كھا في اور فاسدادا کیا توقتم نہیں ٹوٹی جبکہ شروع ہی ہے فاسد ہومثلاً بغیرطہارت نماز پڑھی یاطلوع فجر کے بعد کھانا کھایا اورروزہ کی نہیت ک اورا گرشر دع صحت کے ساتھ کیا بعد کو فاسد کرویا مثلاً ایک رکعت نماز پڑھ کرتو ڈ دی یا روز ہ رکھ کرتو ڑ دیا گرچے نیت کرنے کے تعوث ى بعد تو ژويا توقتم نوث كئى بمازند پڙھنے كي تتم كھائى اور قيام وقراءت وركوع كركتو ژوي توقتم نہيں نو ئى اور بجد و كر كے **تو ژي ت** ٹوٹ گئ۔ حتم کھانی کے ظہر کی نماز نہ پڑھے گا تو جب تک تعدہ التیرہ میں انتیات نہ پڑھ لے تھم نہ ٹوٹے گی لیتن اس سے قبل فاسد کرنے میں تشمنییں ٹوٹی فیٹم کھائی کہ کسی کی اہامت نہ کر یگا اور تنہا شروع کردی پھرلوگوں نے اس کی اقتدا کر لی گراس نے امامت کی نیت نه کی تو مقند بول کی نماز جو جائیگی اگرچه جعد کی نماز جواوراس کی تئم نه رُو تی \_ای طرح اگر جنازه یا سجده تلاوت می لوگول 🚣 اسکی افتدا کی جب بھی متم نے ٹوٹی اورا گرفتم کے میلفظ ہوں کہ نماز میں امامت نہ کرونگا تو نماز جنازہ میں امامت کی نیت ہے جم بھی الوفي (ردهار، كماب الايمان)

علامه ابن جیم مصری حنفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب کم مختص نے بیشم کھائی کہ فلال کے چیچے نما زنہیں پڑھے گا اوراس کی اقتدا ک گھر پیچیے کھڑا نہ ہوا بلکہ برابر دہنے یا با تیں کھڑے ہو کرنماز پڑھی یافتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ نماز نہ پڑھے گا اوراس کی اقتدا کی اگرچه ساته شکر ابوا بلکه پیچه کمژا بواتنم نُوث کی۔ (بحرالرائق، کتاب الایمان)

علامه ابن عابدين حنّى شامي عليه الرحمه لكهية بين كه جب تسي محض ني نشم كهائي كه نماز وفت كز اركر نه يزح كا اورسوكها يمان تک کروقت ختم ہو گیا اگر وقت آنے سے پہلے سویا اور وقت جانے کے بعد آ کھ کھنی توقتم نہیں ٹوٹی۔اور وقت ہوجانے کے بعد سود

علامة على بن سلطان ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ جب کسی نے تشم کھائی کہ فلا ں نماز جماعت سے پڑھے گااورآ دھی ہے کم جماعت

ہے لی بینی جاریا تین رکعت والی میں ایک رکعت جماعت ہے پائی یا قعدہ میں شریک ہوا توقعم ٹوٹ مٹی اگر چہ جماعت کا تواب إعے گا۔ (شرح وقامیہ کتاب الایمان)

علامه بن تجيم معرى حنى عليه الرحمه لكعية بين كه جب محتفض نے عورت نے كہا ، اگر تو نماز چيوڙے كي تو چيمو كولان اور نماز قضا ہوگئ مگر پڑھ لی تو طلاق شہوئی کے حرف میں نماز چھوڑ نااسے کہتے ہیں کہ ہالکل ندیز ھے اگر چہتر عاقصدا قضا کردینے کو بھی چھوڑ ن کہتے ہیں۔ قتم کھانی کماس مجد میں نمازند پڑھے گا اور معجد بڑھائی گئی اس نے اس حصہ میں نماز پڑھی جواب زیادہ کیا گیا ہے توقتم نہیں نوٹی اور گرفتم میں بیکہا فلا ں محلّہ کی مسجد یا فلال معنص کی مسجد میں نماز نہ پڑ معینگا اور مسجد میں پہھاضا فیہ ہوااس نے اس جگہ پڑھی جب محى نوت كن\_( بحرالرائق ، كتاب الإيمان)

(فيوضنات رضويه (جرافتم) (۱۹۵) تشريحات هدايه

میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے کیونکہ میبننا اور عورت کا سوت کا تنابید دونوں خاوند کے اسباب ملکیت میں سے نہیں ہیں۔ حضرت امام اعظم علیه الرحمه کی دلیل میه به که عام طور پرعورت خاوند جی کی رو کی سے سوت کا تنے والی ہے ادراس کی میری حد ہوریکی خاوند کا مالک ہوئے کا سبب ہے لہذا اگر عورت نذر کے وقت شو برکی مملوکدروئی سے سوت کات لے تو شو ہر حانث ہو مائے گا۔ کیونک قطن کاذ کرنیس کیا گیا ہے۔

علامدابن جيم معرى حفى عليدالرحمد لكهي بين كدجب محض في بيتم كهائي كدا بن عورت كالتي بوع وساعوت كالبراندين گااور عورت نے سوت کا تا اور وہ ین کر کیڑ اطیار ہوااگروہ روئی جس کا سوت بنا ہے تم کھاتے وقت شو ہر کی تھی تو بہنے سے تم ٹوٹ گئ ورنسیں۔ اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے کاتے ہوئے سوت کا کیڑانہ بہنے گا اور کچھاس کا کاتا ہے اور کچھ دوسرے کا دونوں کومل کر کیڑا بُوایا توقتم نہ رُوٹی اور اگرکل سوت ای کا کا تا ہوا ہے دوسرے کے کاتے ہوئے ڈورے سے کیٹر اسیا گیا ہے توقتم ٹوٹ کئی۔ انگر کھ، ا چکن ، شیروانی تینول میں فرق ہے البغوا اگراتم کھائی کہ شیروانی نہ پہنے گا تو انگر کھا پہننے سے تئم نہ ٹوٹی۔ اس طرح قیص اور گرتے میں ہمی فرق ہے لہٰذاایک کی شم کھائی اور دوسرا پہنا تو قسم نہیں ٹوٹی اگر چیعر بی میں قیص گر نے کو کہتے ہیں۔ای طرح پتلون اور پاج مد ين بھی فرق ہے آگر چہ اگر يزي ميں پتلون يا جامہ ہي كو كہتے ہيں۔اى طرح بوٹ ندييننے كوشم كھائى اور ہندوستانى جوتا يہن فتم ند ٹوئی کہ اس کو بوٹ نہیں کہتے تھم کھائی کہ کپڑ انہیں ہینے گا یانہیں خریدے گا تو مرادا تنا کپڑا ہے جس سے ستر چھیا عیس اور اُس کو پہن كرنماز جائز ہوسكےاس ہے كم مثلاً ثولي بہنے ميں نبيل أو قے كى اوراگر عمد و ندھااوروہ اتناہے كہ ستر أس سے حجيب سكے تو ثوث كئ ورزئیس۔ای طرح ٹاٹ یا دری یا قالین کہن لینے یا خریدنے سے تم ندنوٹے گی اور پوشین سے ٹوٹ ج کیگی ۔اورا گرفتم کھائی کہ كرتانه بينے كا اوراس صورت ميں كرتے كوتببندكى طرح باندھ ليايا جا دركى طرح اوڑ ھليا تونبيس نونى اورا كركها كدية كرتانبيس بينے كا تو سي طرح يبغ تم ثوث جائيكي \_ (بحرالرائق، كتاب الايمان)

زيورنه بمنن كاقسم افعان كابيان

﴿ وَمَنْ حَـلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا فَلَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ لَمْ يَحْنَثُ ﴿ لِأَنَّـٰهُ لَيْسَ بِحُلِيًّا فَرُفًّا وَلَا شَرْعًا حَتَّى أبيحَ اسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ وَالتَّخَتُّمُ بِهِ لِقَصْدِ الْخَتْمِ ( وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ حَنِتَ ) لِأَنَّهُ مُلِيٌّ وَلِهَذَا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ . ﴿ وَلَوْ لَيِسَ عِفْدَ لُؤُلُؤٍ غَيْرٍ مُوصَّع لُّمْ يَخْنَتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا يَخْنَتُ ﴾ لِأَنَّهُ حُلِيٌّ حَقِيقَةً حَتَّى سُمَّى بِهِ فِي الْقُرْآنِ . وَلَهُ أَنَّهُ لَا يَنْحَلَّى بِهِ عُرِّفًا إِلَّا مُرَصَّعًا ، وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرُفِ . وَقِيلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرِ وَزَمَانِ ، وَيُفْتَى بِقَوْلِهِمَا لِأَنَّ التَّحَلَّى بِهِ عَلَى الانْفِرَادِ مُعْتَادٌ

# اسد الميمين في لسس النباب والدحلي وغيره واللها

﴿ بيرباب كيرُ اورزيورات وغيره ميننے كي تتم كے بيان ميں ہے ﴾ باب الباس توب وزيورات كي قتم مين فقهي مطابقت كابيان

مصنف علیدالرحمہ نے صوم و حج کے تیم کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد زیورات اور کپڑوں کو پہننے سے متعنق تسم کے بیان کوشروع کیا ہے کیونکہ بیعام معمول کی اشیاء ہیں لہذا کم اہمیت کے سبب ان کے باب کومؤ خر ذکر کیا ہے اورعبادات واحکام ہے متعلق قتم کے بیان کومقدم ذکر کیا ہے۔ کیونکہ ان کامع مدمد مدات سے بھی اخل قیے ت کی طرف جانے وال ہے۔

بوى كے كاتے ہوئے سوت يمنے سے مم كابيان

( وَمَنْ قَالَ لِامْرَأْتِهِ :إِنْ لِيسْتِ مِنْ غَنْزِلِكِ فَهُوَ هَدْيٌ فَاشْتَرَى قُطْنًا فَغَزَلَتُهُ وَلَسَجَتُهُ فَلَبِسَهُ فَهُو هَدُي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالًا ؛ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِي حَتَّى تَغُزِلَ مِنْ قُطْنِ مَلَكُهُ يَوْمَ حَلَفَ ) وَمَعْنَى الْهَدِي التَّصَدُّقُ بِهِ بِمَكَّةَ لِأَنَّهُ اشْمٌ لِمَا يُهُدَى إِلَيْهَا .لَهُمَا أَنَّ النَّذْرَ إِنْهَا يَصِحُ فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدُ لِأَنَّ النَّبْسَ وَغَزْلَ الْمَرْأَقِ لَيْسًا مِنْ أَسْبَابٍ مِلْكِهِ .

وَلَـهُ أَنَّ غَـزُلَ الْمَـرَأَةِ عَـادَةً يَكُونُ مِنْ قُطْنِ الزَّوْجِ وَالْمُعْتَادُ هُوَ الْمُوادُ وَذَلِكَ سَبَبٌ لِمِلْكِهِ ، وَلِهَذَا يَحْمَثُ إِذَا غَزَلَتْ مِنْ قُطْنٍ مَمْلُوكٍ لَهُ وَقْتَ النَّذْرِ لِأَنَّ الْقُطْنَ لَمْ يَصِرُ مَذُكُورًا .

اور جس مخص نے اپنی بیوی ہے کہ کہ اگر میں تیرے کاتے ہوئے سوت کا کپڑا پہنول تو وہ ہری ہے۔اس کے بعد اس فے رونی خریدی اوراسکی بیوی نے اس کاسوت کر کپڑا بنادیا اور حالف نے وہ کپڑا پہن لیا تو ا، م صاحب علیہ الرحمہ کے نز دیک وہ **کپڑا** 

صاحبین کے نزد یک شوہر پر ہدی کرنا واجب نہیں ہے حتی کہ بیوی اس سوت سے کیٹر ا کاتے جس دن خاوند قتم کا مالک ہو۔ كيونكمه بدى كامعنى يد بي كيد مكه مرمه ميں صدقد كيا جائے اور بدى اس كو كہتے ہيں جو مكه مكه معظمه ميں بطور صدقة بھيجي گئ ہو جبك صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ نذریا ملکیت میں سمجھے ہوتی ہے یہ کھر ملکیت کے سبب کی مضاف ہو کرسیجے ہوا کرتی ہے اور یہاں ان دونوں

موجائے گا کیونکہ جا دراس فراش سے تالع ہے ہی اس کوفراش پرسویا ہواسمجھا جائے گا اورا گراس بستر پرکوئی ووسرایستر ڈال دیا می ہادر مجر حالف اس پر جا کرسو کیا ہے تو وہ حادث شہوگا کیونکہ کی چیزی مثل اس کے تابع نہیں ہوتی پس پہلے سے نسبت فتم ہوجائے

علامدابن بجيم مصرى حنفي عليه الرحمه لكھتے ہيں -كه جب كم مخص نے بيتم كھائى كداس بچھونے پرفيس سونے كا اوراس پر دوسرا مجھونا اور بچھ دیا اوراس پرسویا تو مشمنین ٹوٹی اورا گرصرف جا در بچھائی تو ٹوٹ ٹی۔اس چٹائی پرندسونے کی شم کھائی تھی اس پردوسری چنائی بچہ كرسويا تونبيس نونى اورا كريوں كہا تھا كہ چھونے پرنبيس سوئے گا تواكر چداس بردوسرا بچھونا بچھ ديا بور نوٹ جائے كى ، ( بحرالرائق ، كتاب الإيمان )

زمين پرند بيشنے كاسم اشانے كابيان

( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ لَمْ يَحْنَثُ ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى جَمَالِسًا عَلَى الْأَرْضِ ، بِيحَلافِ مَا إِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ لِبَاسُهُ لِأَنَّهُ تَبَعْ لَهُ فَلا يُغْتَبَرُ حَانِبًا\ ﴿ وَإِنْ حَـلَفَ لَا يَـجُلِسُ عَلَى سَرِيرٍ فَجَلَسَ عَلَى سَرِيرٍ قَوْقَهُ بِسَاطٌ أَوْ حَصِيرٌ حَنِثَ ) لِأَنَّهُ يُعَدُّ جَالِسًا عَلَيْهِ ، وَالْجُلُوسُ عَلَى السَّرِيرِ فِي الْعَادَةِ كَذَلِكَ ، بِخِكَلافِ مَا إِذَا جَعَلَ فَوُقَهُ سَرِيرًا آخَرَ لِأَنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فَقَطَعَ النُّسْبَةَ عَنْهُ .

اورا کراس نے میسم اٹھائی کہوہ زمین پرند بیٹھے گااس کے بعدوہ ٹاٹ یا چٹائی پر بیٹھ کیا تو وہ حامث ندہوگا کیونکہ اس کوزمین پر بیمنائیں کہ سکتے۔ بافلاف اس کے کہ جب اس حالف اورزین کے درمیان لباس حائل ہو کیونکدلہاس اس کے تابع ہے پس اس کو حائل ند مجما جائے گا اور جب اس نے میسم اٹھائی کدوہ تخت پر ند بیٹے گا اس کے بعدوہ ایسے تخت پر بیٹے گیا جس پر ٹاٹ یا چٹائی بن ی ہوئی تھی او وہ مادث ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کوتنت پرجینہ ہواسمجما جائے گا اور تحف پر جینے کا یک طریقہ ہے بے ظاف اس کے کہ جب تخت بركونى دوسر اتخت و ال دير كيونكهاب يد مبله ال كاطرح موم عالاور بيها تخت مع الحاق م موم عال-

هلامدا بن جيم معرى حنى عليه الرحمه لكبيت إلى يسم كعانى كهزيين برنيس بينه كا اورز بين بركوئى چيز بچي كر بيغا مثلاً تخت يا چزايا بچونا پرچنائی و متم نیل او فی ۔ اور اگر بغیر بچھا ہے ہوئے بیٹے کیا اگر چہ کیڑا پہنے ہوئے ہے جس کی وجہ سے اس کا بدن زیمن سے نداگا تونسم نوے کی اورا کر کیڑے اوٹار کرخوداس کیڑے پر بیٹھا تونیس ٹوٹی کدا ہے زمین پر بیٹھنا ند کہیں کے اورا کر کھ س پر بیٹھا تونیس

اور جب سی مخص نے قتم اٹھائی کہوہ زیور ند پہنے گا اس کے بعداس نے جا عربی کی انگوشی پین لی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ عرنی اورشری طور پرزیورتیں ہے کیونکہ مردول کیلئے اس کا استعمال جائز ہے اور مہر کے مقصد کیلئے اس کو پہنزا جائز ہے اورا**گر ہی نے** سونے کی انگونگی پہنی تو وہ حانث ہو جائے گا کیونکہ بیز پور ہے اور مردوں کینے اس کا استعمال جا تزنبیں ہے اور جب حالف ف براع وعموتى كالإركان لياتوامام صاحب عليدالرحمد كزوكي وه حانث شدموكا

€194}

صاحبین کے نزد کیا وہ حاث ہوجائے گا کیونکدیے تقیقت میں زیور ہے کیونکہ قرآن میں اسکوز بورکہا گیا ہے جبکہ امام عظم علیا ارجمہ کی دلیل سے کورف میں بغیر جڑے موتیوں کا ہارز بورٹین سمجھا جا تا اورقسموں کا دارومداد عرف پر ہوتا ہے ادر یکھی کہ عمیا ہے کدرمالے اورعهد كااختلاف بالبذااس زون في ص صاحبين كول برفتوى ديا جائ كا كيونكه صرف موتيول كوبطور زيور ببننام عروف ب

علا معلا والدين حقى عليه الرحمه لكهي بي كه جب كوفض في مين كمانى كه زيور بيس بين كاتو جا عدى سوف كم برهم كم محم ِ اور موتیوں یا جواہر کے ہارا در سونے کی اکاوشی سیننے سے تتم ٹوٹ ج نیکی اور جا ندی کی انگوشی سے تیں جبکہ ایک مگ کی ہواور **کی مگ کی** موتواس ہے بھی اوٹ ج میکی ۔ای طرح اگراس پرسونے کا لمح موتو ٹوٹ جا کیگی ۔ (درمخار، کتاب الایمان)

علامدابن جیم معری حنق علیدالرحمد لکھتے ہیں ہتم کھائی کہ وتا جا ندی نبیل خرید و نگا اور ان کے برتن یاز بورخر بدر پر **ترحم توٹ کی** اورروبید یا اشرفی خریدی تونیس کدان کے خریدنے کوعرف ش سوتا جا ندی خرید تأنیس کیتے۔ اس طرح تھم کھائی کہ تا نبائیس خریدیا اور پسيمول لياتونيس تونى فتم كهائى كه و شخريد عالاور كيبون خريد مان بس كيددان بو كيمودات و كيمي بي تونيم نيس أو في اي طرح اگرا پنٹ بختہ کڑی وغیرہ کے نہ خرید نے کہ شم کھائی اور مکان خریدا، جس میں بیسب چیزیں ہیں تو نہیں ٹوئی مسم **کھائی کہ** گوشت نبیل خرید نگااور زنده بکری خریدی یانتم کھائی که دود هنبیل خرید نگااور بکری دغیره کوئی جانورخریدا جس کے تھن ش دودھ ہے <del>ق</del> فتم نبيس نو في \_ ( بحرالرائق ، كمّاب الايمان )

بستر يرندسونے كي مم كابيان

﴿ وَمَنْ حَـلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَنَامَ عَلَيْهِ وَفَوْقَهُ قِرَامٌ حَنِثَ ﴾ لِأَنَّـهُ تَبُعُ الْفِرَاشِ فَيْعَلُّ نَاتِمًا عَلَيْهِ ﴿ وَإِنْ جَعَلَ فَوْقُهُ فِرَاشًا آخَرَ فَنَامَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَتُ ﴾ لِأَنَّ مِثْلَ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ تَبَعًا لَهُ فَقَطَعَ النُّسْبَةَ عَنْ الْأُوَّلِ .

اور جس مخص نے بیشم اٹھ کی کہ وہ بستر پر نہ سوئے گا۔اس کے بعدوہ ایسے بستر پر سوگی جس پر چاور پڑی ہوئی تھی **تو وہ حاث** 

تشريحات مدايه

بَاسُ الْكِحْرِ فِي الصَّرْبِ وَالْقَتُلِ وَغَيْرِهِ ﴿

﴿ بير باب قل وضرب وغيره مين قتم كے بيان ميں ہے ﴾

بالتقل وضرب كاشم كي فقهي مطابقت كابيان

مصنف عدید الرحمہ نے الباس توب وغیرہ کے باب کے بعد ہ ب پین ضرب قبل کا بیان کیا ہے اس کا ایک سبب تاخریہ ہے کہ اس تم کی بیین کوعرف بھی پیندئیں کر تالہذا قلت وقوع کے سبب اور العدب یہ ہے اس تم کی بیین کوعرف بھی پیندئیں کر تالہذا قلت وقوع کے سبب اور العدب یہ ہے اس تم کی بین کوعرف بھی پیندئیں کر تالہذا قلت وقوع کے سبب اور العدب ہے اس باب کوموَ خوکھیا گیا ہے۔

ارنے سے متعلق شم کافقہی بیان

فلام کی آزادی کو مارنے سے علق کرنے کابیان

( وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ إِنْ ضَرَبْتُك فَعَبْدِى حُرٌّ فَمَاتَ فَضَرَبَهُ فَهُوَ عَلَى الْحَيَاةِ ) لِلَّانَّ الضَّرْبَ

نُونَى جَبُدِرْياده مو\_( بحرالرائق ، كمّاب الايمان )

منتم کھائی کہ اس تخت پر تبین بیٹے گا اور اُس پر دوسر اتخت بچھائیا تو نہیں ٹوٹی اور پچھوٹا یا بوریا بچھا کر بیٹ تو ٹوٹ گئی۔ ہاں اگر یوں کہا کہ اس تخت کے تختوں پر نہ بیٹے گا تو اس پر بچھا کر بیٹھنے سے نہیں ٹوٹے گی تتم کھائی کہ زمین پر تبین چلے گا تو جوتے یا موزے پہن کریا پھر پر چلنے سے ٹوٹ جائیگی اور پچھونے پر چلنے سے نہیں تتم کھائی کہ فعاں کے کپڑے یا بچھونے پر نہیں سوے گا اور بدن کا زیادہ حصداس پر کر کے سوگیا ٹوٹ گئی۔ (ورفقار، کیا ب الایمان)

4191

تشريحات هدايه

تشريحات مدايه

كانے عن نث ند بوگا أكر چدهيقة وشرعاً كوشت اس پربھي صادق ،قال الله تعالى لمتاكلو امنه لحماطريا ،المله تعالى نے فرمایا: تم در یا سے تازہ کوشت کھا ؤ۔لہذا اگر تسم کھائی کہ کلام نہ کر دے گا اور قرآن پڑھا تہیں وہلیل کی ،حدث شدہوگا ،حارا نک ھیقة و شرعامة في كلام الم

## كوند مارف كالشم الشاف كابيان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ امْرَأْتُهُ لَمَدَّ شَعْرَهَا أَوْ خَنَقَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنِثَ ﴾ لِأَنَّهُ اشمّ لِفِعْلِ مُؤُلِمٍ وَقَدْ تَحَقَّقَ الْإِيلامُ ، ( وَقِيلَ لَا يَحْنَتُ فِي حَالِ الْمُلاعَبَةِ ) لِأَنَّهُ يُسَمَّى مُمَازَحَةً لا

( وَمَنْ قَالَ : إِنَّ لَمْ أَقْتُلُ فَكُرَّنَا فَامْرَأْتُهُ طَالِقٌ وَفَكَانٌ مَيِّتٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ خَبِتَ ) لِلَّآنَةُ عَقَّدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ يُحُدِثُهَا اللَّهُ فِيهِ وَهُوَ مُتَصَوَّرٌ فَيَنْعَقِدُ ثُمَّ يَحُنَّتُ لِلْعَجْزِ الْعَادِي ( فَإِنْ لَمُ بَعْلَمْ بِهِ لَا يَاحْنَتُ ﴾ لِأَنَّهُ عَلَمَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ كَانَتُ فِيهِ وَلَا تُتَصَوَّرُ فَيَصِيرُ قِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ عَلَى الاخْتِلَافِ ، وَلَيْسَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلُ الْعِلْمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ

اور جب اس فے مم اشانی کروہ اپنی بیوی شد مارے گااس کے بعد اس نے اس کے سرکے پال مینے لیے یااس کا گلد د بایا یااس کو انت سے دبایا تو وہ حانث ہوج سے گا کیونکدریکام تکلیف دینے والا ہے اور ان تمام میں دردیایا جاتا ہے اور ایک تول سے کرنداق ک حاست میں حالف حانث نہ ہوگا کیونکہ اس کو دل کئی کہا جائے گا مار نائبیں کہا جائے گا۔اور جس مخص نے کہا کہا گرمیں فعال مخص کو مل نه کروں تو میری بیوی مطلقہ ہے اور وہ فلا سیعن محلوف علیہ مردہ ہے اور حالف کواس کاعلم بھی ہے تو وہ حانث ہوجائے گا کیونک ولف نے اپن تھم کوالی زندگی پرمنعقد کیا ہے جواند تعالی اس مردے میں پیدا کرے گا پی تھم منعقد ہوج نے گی ۔اس کے بعد مانگ نوری طور پر مانث ہو ہا ہے گا کیونکہ حرف میں اس ہے جو ثابت ہے جو گلوف علیہ میں ہے حالا تکہ وہ متصورتین ہے لبذا ہیمی باعددا لعنسف فيدسك برقياس كياج يع اوراس مستديس علم ك عدم تفعيل كسبب يح يبي ب-

ا كركسى في من ويرضم كما في مثلاً كما يس والدين س بات ندكرون كا يا ظلان كول كرون كا وقواس يرادا زم ب كدوه حيف كرب (لين منوزد) اوركفارود در كيوكديدكفارواس كناه كمقابله يسم ترب (ورفقاره كماب الايمان)

اسْمٌ لِيفِعُلِ مُؤْلِمٍ يَتْصِلُ بِالْبَدَنِ ، وَالْإِيلَامُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَيِّتِ ، وَمَنْ يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ تُوصَعُ فِيهِ الْحَيَاةُ فِي قَوْلِ الْعَامَّةِ وَكَذَلِكَ الْكِسُوَةُ لِأَنَّهُ يُوَادُ بِهِ التَّمُلِيكُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَمِنْهُ الْكِسُومَةُ فِي الْكُفَّارَةِ وَهُوَ مِنْ الْمَيْتِ لَا يَتَحَفَّقُ إِلَّا أَنْ يَنُوِى بِهِ السَّتُر ، وَفِيلُ بِ الْهَارِسِيَّةِ يَنْصَوِفُ إِلَى اللَّبْسِ ﴿ وَكَذَا الْكَلامُ وَالدُّحُولُ ﴾ رِلَّانَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكَلامِ الْبِإِفْهَامُ وَالْمَوْتُ يُنَافِيهِ ، وَالْمُوَّادُ مِنْ اللُّخُولِ عَلَيْهِ زِيَارَتُهُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ يُزَارُ قَبْرُهُ لَا هُوَ ﴿ وَلَوْ قَالَ : إِنْ غَسَّلْتُكَ فَمَثِيدِي حُرٌّ فَفَسَّلَهُ بَعْدَ مَا مَاكَ يَحْسَبُ ﴾ إِلَّانَ الْغُيسُلَ هُوَ الْإِسَالَةُ وَمَعْنَاهُ التَّطْهِيرُ وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْمَيَّتِ .

اور جس مخف نے کہا کہ آگر ہیں تم کو ماروں تو میراغلام آزاد ہے تو اس کی بیشم زندگی ہے متعلق ہوگی کیونکہ ضرب اس تکلیف والعظمل كانام ب جوجهم كويك جبكه ميت كحق بين تكليف ثابت ندموك يونكداس كوقبريس عذاب دياجاتا ب-اورا كرفتهم کے نزدیک اس میں زندگی کا اعتبار کیا گیا ہے اور کپڑا بہتانے کا بھی بھی تھم ہے کیونکہ مطلق طور پر کسوہ سے مراد ما نک بناتا ہے اور کفارے وال کیڑ ابھی اس سے ہے اور کفارے بیل کیڑا دینامیت کے حق بیل کابت نہیں ہوتا البتہ جب حالف اس سے پردہ ہوتی كرنے كا ارا دہ كرے اور يہ بھى كہا كيا ہے فارى يوليس كى طرف اوشنے والا ہوگا اور كلام كرنے اور داخل ہوئے كا بھى يم تھم ہے۔ كيونكه كلام مصمجها نامقصود بجبكه موستداس كخلاف باوركى برداغل مونے سے اس كا ديدار مقصود باورموت كے بعد اس ك قبرى زيارت كى جاتى جاس منس كى زيارت تيس كى جاتى -

اور جب حالف نے کہا کہ اگر میں بھے عسل دوں تو میراغلام آزاد ہاس کے بعد حالف نے محلوف علیہ کی موت کے بعدال کوشسل دیا تو وہ حالث ہوج ئے گا کیونکر شسل کامعنی پانی بہانا اور پانی بہائے کامطلب ہے پاک کرنا اورمیت میں بید عنی او بت شدوقا

المام محمد نے ایام ابوبوسف سے اور انہوں نے امام ابوحلیفہ رضی اللہ تعالی منہم سے روایت کیا کدایک مخض نے دوسرے کو کہا ا گریس بھے ماروں تو میرا فلام آزاد ہے، دوسرے کے فت ہونے کے بعد اس نے اسے مارا (توقتم ندتو لے گی) یوں ہی لہا س كلام يا دخول دارك تتم كع في بوتو وه بعي فوسد بوئ عي بعد كارروائي يرشانو في كمان تسموس كالعنق زنده عاموتا البعا

(حامع الصغير اباب اليمين في القتل والضرب المطبع يوسفي لكهنو)

وجداس کی بید ہے کہ مناعے بیمین عرف پر ہے اور عرف بیل اس سے کارم بعد الموت مقصود ومقبوم فیس بوتا ، ند بعد موت کلام و سنام کو بید کتبتے ہیں کرز ائر مید سے یا تی کرر ہا ہے اگر چدو هیات وشرعاً کلام وسلام ہے جیسے تم کھ نے والا کہ کوشت ندکھ سے گا جمل

تشريحات هدايه

اورجس نے بیشم اٹھائی کہوہ میں عنقریب اس کا قرض ادا کردوں گا تواس سے مرادایک ماہ کم مدت ہوگی اور جب اس نے الی بدر کہ ہو اس سے مرادایک ماہ سے زیادہ مدت ہوگی کیونکہ ایک ماہ سے کم مدت قریب کیلئے شار کی جاتی ہے اورایک ماہیا اس سے زائددت بعيد كين شارى جاتى ب-اس دليل كسب ويحرص بعد كيك" القيت منذشهر" بولا جاتا ب-اورجس في يتم كمائى کے بی آج فلال کا قرض اتاروں گا اور اس نے اوا کرویا پھراس فلال کواس میں سے پچوکھوٹے یاروی وراہم مطے سی حقدار کے دراہم ملے تو حالف حانث نہ ہوگا کیونکہ کھوٹا ہوتا عیب ہاورعیب جنس کوختم کرنے والانبیس ہے کیونکہ لینے والاچیثم پوٹی سے کام لے الماعة وه وصول كرف والاجوجائ كالبداهم بورى بوف كاشرط ياني كني عب

البت مستقد دراہم پہ قبضہ کرنا درست ہوگا کیونکہ مستقد مستقل کووائی دینے سے پوری ہونے والی متم مستر دند ہوسکے کی۔اور جب حالف نے ان دراہم کورصاص یا ستوقد بایا تو وہ حانث ہوجائے گا۔ کیونکد بدددنوں وراہم کی جنس سے مدموتے حتی کہ بعج مرف وسلم میں ان کوچٹم ہوٹی کے ساتھ لینا جا رُزئین ہے اور جب حالف نے قرض خواہ سے قرض کے بدلے میں کوئی غلام فرونت کیا تواس نے اپنی قتم پوری کردی ہے۔ کیونکہ قرض کی ادا کیگی کا ایک طریقه مقاصہ ہو اور محض کے سے مقاصد اور بیا

حصرت امام محد عليه الرحمد في شرط لكائي بت اك قبض بح على من موجات اور جب قرض خواوف والف كوابنا قرض بهدكيا تو حانف الني تتم كو پورا كرف والا نه بوگا كيونكه مقاصه معدوم باس لئة كهادا ليكي مقروض كا كام باور بهرقرض خواه كي جانب

عدامد عدا والدين حفى عليه الرحم الكصة بين كه جب قرض خواه ف تشم كعانى كديس مخيم قاضى كدر بارين بيش كر ك تحم في الا دُن گا تواس جسکی پر مقروض نے قرض کا اقرار کرلیا یا اس کو گواہ ال سکتے ، توقشم ساقط ہوجا بیکی کیونکہ مشم کھانے والے کی بیشم مقروض کے انکارے ساتھ مقید قرار یائے گی اھ،اس پرعلامہ شامی نے قرمایا کہاس وجداور علمت کا تعلق صرف مقروض نے انکارے ہے، کواہول کے دستیاب ہونے کی بات سے نہ ہوگا کیونکہ گواہوں کے دستیانی کے باوجودا نکار باتی روسکتا ہے، تو گواہول کی دستیانی پر م كسا قط بون كى على يه يوكى كركوابول كى موجودكى بين قاضى ك بال قتم دلا تأممكن شدر بى كا واس بين غور جا بة -( در مختار ، کماپ الایمان ، ج ایس ۱۳۰۳ ، بیروت )

رض پر بصدند کرنے کا شم اٹھانے کا بیان

﴿ وَمَـنَ حَـلَفَ لَا يَـقُبِـضُ دَيْـنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمِ فَقَبَضَ بَعْضُهُ لَمْ يَحْنَتُ حَتَّى يَقْبِضَ

﴿ بيرباب من من تقاضه دراجم كے بيان ميں ہے ﴾

تقاضددراجم مين فتم كياب كى فقهى مطابقت كابيان

علامها بن محمود با برتی حنفی علیدالرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس باب میں درا ہم کوؤ کر کیا ہے کیونکہ ان کا تعلق وسائل ے ہوتا ہے معاملات میں مقاصد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لہذاوس کل کے سبب ان کے باب کومؤخر ذکر کیا ہے اور دراہم کو نذکر ک ساتھ خاص کیا ہے کیونکدان کا کشرت استعمال ہی فدکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس باب کا نام تقاضی رکھ ہے۔

میں کہتا ہوں اس کتاب میں تمام مسائل ہی تقاضی پڑئی ہیں جن کی صراحت ہر مسئلہ کے بیان کے موقع پر کردی گئی ہے۔الد اس باب میں اصل قرض کواوا کرنے کا بیان ہے۔ (عنامیشرح البدایہ، جے، میں ۱۹۵، بیروت)

قرض ادا کرنے کی شم اٹھانے کا بیان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَيُقَضِيَنَّ دَيْنَهُ إِلَى قَرِيبٍ فَهُوَ عَلَى مَا دُونَ الشَّهْرِ ، وَإِنْ قَالَ إِلَى بَعِيدٍ فَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ البُّنَّهْرِ) لِأَنَّ مَا دُونَهُ يُعَدُّ قَرِيبًا ، وَالشَّهْرُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُعَدُّ بَعِيدًا ، وَلِهَذَا يُقَالُ عِنْدَ بُعُدِ الْعَهْدِ مَا لَقِيتُك مُنْذُ شَهْرٍ

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِينَ فَكَانًا دَيْنَهُ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ ثُمَّ وَجَدَ فَكَانٌ بَعْضَهَا زُيُوفًا أَوْ نَبَهْرَجَةً أَوْ مُسْتَحَقَّةً لَمْ يَحْنَتُ الْحَالِفُ ) لِأَنَّ الزِّيَافَةَ عَيْبٌ وَالْعَيْبُ لَا يُعْدِمُ الْجِنْسَ ، وَلِهَذَا لَوْ تَجُوزُ بِهِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا ، فَوُجِدَ شَرُطُ الْبِرِ وَقَبْضُ الْمُسْتَحَقَّةِ صَحِيحٌ وَلَا يَرْتَفِعُ بِرَدُهِ الْبِرَّ الْمُتَحَقِّقُ ﴿ وَإِنْ وَجَلَهَا رَصَاصًا أَوْ سَتُوقَةً حَنِثَ ﴾ لِلْأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ حَسَّى لَا يَجُوزَ التَّجَوُّزُ بِهِمَا فِي الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ ( وَإِنْ بَاعَهُ بِهَا عَبُدًا وَقَبَضَهُ بَرَّ فِي يَمِينِهِ ) لِأَنَّ قَلْضَاء اللَّذِينِ طَرِيقُهُ الْمُقَاصَّةُ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ شَرَطَ الْقَبْضَ لِيَتَقَرَّرَ بِهِ ﴿ وَإِنَّ وَهَبَهَا لَهُ ﴾ يَعْنِي الذَّيْنَ ﴿ لَمْ يَبَرَّ ﴾ لِعَدَمِ الْمُقَاصَّةِ لِأَنَّ الْقَضَاء ۗ فَعَلَهُ ، وَالْهِبَةُ إِسْقَاطٌ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ تشريحات مدايه

جَمِيعَهُ ﴾ لِأَنَّ الشَّـرُطُ قَبْـضُ الْكُلِّ رَلَكِنَّهُ بِوَصْفِ النَّفَرُّقِ ، أَلَا يُرَى أَنَّهُ أَضَافَ الْقَبْضَ إلَى دَيْسٍ مُعَرَّفٍ مُضَافٍ إلَيْهِ فَيَنْصَرِفَ إلَى كُلِّهِ فَلا يَحْنَثُ إلَّا بِهِ ﴿ فَإِنْ قَبَضَ دَيْنَهُ فِي وَزَلَيْنَ لَمْ يَعَشَىا ظَلْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِعَمَلِ الْوَزْنِ لَمْ يَحْنَتُ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَفْرِيقٍ ) لِأَنَّهُ قَدْ يَعَكَذَّرُ قَبْضُ الْكُلِّ دُفْعَةً وَاحِدَةً عَادَةً فَيَصِيرُ هَدًا الْقَدُرُ مُسْتَلَّنَّي مِنْهُ

اورجس نے بیشم افعائی کدوہ اپنے قرض پر پہری کھی جھ وقبند نہ کرے گااس کے بعداس نے پہر قرض پر قبند کرایا تو وہ حاصف نہوا یہاں تک کہ جب وہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے قرض پر قبضہ کرتے ہورے قرض پر قبضہ کرلے۔ کیونکہ پورے قرض پرتھوڑ ا**تھوڑا کرے قبلا** کرنا شرط تھا۔ کیا آپ خور و کرٹین کرتے کہ حالف نے ایسے قرض کی طرف قبضے کومضاف کیا ہے جومعروف ہے۔اور وہ ا**ی طرف** مضاف ہے پس میکم بورے قرض کی طرف مضاف ہو جائے گا اور بورے قرض کوشفر ق طور پر قبضہ کے بغیر حالف حانث ند موال اس کے بعد جب اس نے دوبار وڑن کر کے اپنا قرض وصول کیا اور دولوں اوڑان میں سے صرف بہلے وزن کے عمل اللہ معروف رہا تو وہ حافث شدہوگا ۔ يوكنداس طرح متفرق طور ير اين تبيس بايا كيوكند، وت عےمطابق ايك بارتحل قرض بر بغدك نامکن ہے اس تفریق کی میں مقداراس سے مشکی موجائے گی۔

اس مسئلہ کی ولیل سابقدابواب میں گزرچکی ہے کداضا نت کل قرض کی جانب تھی کہ حالف نے بعض کے قبضہ سے حلام كنار و كفي كي اورلبداوه حامث جوفي والاشهوگا...

## طلاق زوجه كومعين تعداوورجم سيمعلق كرفي كابيان

﴿ وَمَنْ قَالَ : إِنْ كَمَانَ لِي إِلَّا مِالَةُ دِرْهَمِ قَامْرَأْتُهُ طَالِقٌ فَلا يَمْلِكُ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَمَّا لَمْ يَحْنَتُ ﴾ رِلَّانَّ الْمَفْصُودَ مِنْهُ عُرُفًا نَفْيُ مَا زَادَ عَلَى الْمِائِةِ وَلَأَنَّ اسْيِنْنَاء الْمِائِةِ اسْيِنْنَاؤُمَا بِجَسِمِيعِ أَجْزَائِهَا ﴿ وَكَـٰذَٰلِكَ لَـوْ قَـٰالَ غَيْسَ مِسَانَةٍ أَوْ سِوَى مِانَةٍ ﴾ رِلَانَ كُـلَّ ذَٰلِكَ أَمَّاهُ

اورجس مخص نے کیا کہ اگر میرے یاس سودراہم کے سوا بگریمی دراہم موں او میری بیوی کوطل ت ہے۔اس سے بعدوہ الله دراجم كابى ما لك معمرا لووه ماعث شموكا - كيونكد بطور مرف اس سيسودراجم سي زياده ك في مقصود باوريجى دليس ب كيساا

انٹناء سو کے سارے حصوں کا استثناء ہے اور بیا لیے بی ہوجائے گا جس طرح اس نے غیر ما قاکھا یا سوی ما قاکھا ہے کیونکہ تمام حروف استفناء بيل -

سنناء كي تعريف

استناء کا انوی معنی سی چیز کوا لگ کرتا ہے، جبکہ اصطلاح میں حرف استناء کے ساتھ کسی کو ماقبل کے حکم سے نکال دینا استناء كلات ب- بي جساء كي الفقوم إلا زَيْدًا (يرب باس قوم آ في سوائ زيدك) ال مثال بي زير كورف استثاء الاك ار یع الل کے علم ے خارج کیا گیا ہے۔جس کو خارج کیا جائے اس کو متعنی اورجس سے خارج کیا جائے اس کو متعنی منداور حرف جم كي ذريع استثناءكيا جائع اس كوحرف استثناء كهتم بين جيس كه ذكوره بالامثال بيس الْقَوْمُ مستثنى منه اور ذَيْدُ استثنى اور الله وف انتثناء ہے۔

### حروف استثناء

حورف استثناء گياره هيس . إلاّ عَيْرَ . سِوى . سِوَاء َ خَلاّ . مَاخَلاً , عَذَا .مَا عَلَنَا رَحَاشًا ٥ . لَيْسَ . لاَ يَكُورُنُ .

مستثنی کی اقسام:مستثنی کی دو قسمیں هیں۔

(۱) . مستثنی منصل ۱۰ (۲) مستثنی منقطع

مثلي متصل كاتعريف

متنی منصل اسے کہتے ہیں جومتنی منہ کے تھم میں داخل ہوئیکن حرف اشٹناء کیڈر بیع اسے نکال دیا ممیا ہو۔ جیسے جے۔۔۔اء الْقُوْمُ إِلاّ زَيْدًا، زيرة م يحمم من داخل تعاليكن إلى حرف استثناء كوريع اس كوتكال ديا كيا-

متني منقطع كي تعريف

مستنى منقطع اسے كہتے إلى جوستنى مندے عمم ميں دافل ندبو جيے جماء القوم إلا جمارًا ، اس مثال ميں جمارًا استنى ٤٠٤ كمشنى مندالكوم كي عم بن داخل بين ..

جس كلام مين استثناء هو اسكي دو قسمين هين:

كلام متوجب كلام غير موجب

جس ين لفي ونهي باستنهام معوايا جاب يسيس جماء المقوم إلا زيدًا.

€r•4}

فيوضعات رضعويه (جاراتم)

جس ش الله من الما المنظم مورجي مَا جَاء الْقَوْمُ إِلا زَيْدًا .

مستقنی کے احراب کی جارصورتیں ہیں منصوب منصوب یا اقبل کے مطابق ۔ عامل کے مطابق مجرور منعوب: جب مستثنى إلا ك بعد كلام موجب من واقع مو، يس جاء يني الْقَوْمُ إلا زَيْدًا . جب مستنى مستنى مد يم اوركان عيرموجب بن واقع مور، يهي مَاجَاء مِني إلا زَيْدًا أَحَد يجب مَثْنَى منقطع مورجي جَاء الْقَوْمُ إلا جِمَارًا. جب مستمنى مَا خَلاً ، مَاعَدًا ، لَيْسَ مِا لا يَكُونُ كَ بِعدواتْع بورجِي جَاء الْقَوْمُ مَا خَلا زَيْدًا رجب من خلاً اور عَدَا كَ يَعِدُوا نَعْ مِولَوْ أَكُمْ عَلَاء كَ لَهِ مِنْ مِنْعُوب مِوكًا بِسِي جَاء الْفَوْمُ عَدَا زَيْدًا .

متنثني منصوب ياماقبل كي مطابق

جب متلئی کلام غیرموجب میں الاً کے بعد واقع بواورمتین مند ندکور اور مقدم بوتو دوطرح سے بردھنا ورست ہے منصوب اور ما قبل كمطابق، يهي مَا أَنْمَرَتِ الله شَجَارُ إلا شَجَرَةً ، شَجَرَةً (درفت كالنبيل لاع سواعَ الكدرفت ك) -عال كے مطابق:

جب منظی مغرغ مو ( معنی مشتنی مند ندکورند مو ) اور کلام غیر موجب می واقع موتواس صورت میں اس کا عراب عال کے مطابل موكا جي مَاجَاء مَني إلا زَيْلاً

جب منتنی لفظ غیر ، میسویی، سواء کے بعدواقع ہوتومستنی کومجرور پڑھیں گے۔اورا کٹرنحو اوں کے نزد يك حَداشًا كے بعد بھى مجرور براهيں گے۔ بيسے جَداء كِنى الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ، جَاء كِنى الْقَوْم سِولِى زَيْدٍ، جَاء يَلِي الْقَوْمُ سوَاء زَيْدٍ، جَاء كِنِي الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ .

لفظ غَيْر كااعراب إلاً كے بعدواتع ہونے والے متكنى كى طرح ہوتا ہے۔ جيسے جماء كِنى الْقَوْمُ غَيْر زَيْدٍ تركيب:

جَاءَ نِيَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا

جَاء " فعل بنون وقاميه ى خمير يتكم مفعول به ، ألْقَوْم مستعنى منه ، إلا حوف استناء ، زَيْدُ أستعنى مستكنى

منه الني منتنى على المعام بتعل كافاعل بعل البيغ فاعل اورمفعول بدي ملكر جمله فعليد ایاندکرنے کی شم اٹھانے کابیان

﴿ وَإِذَا حَـلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا ﴾ لِأَنَّهُ نَـفَـى الْفِعْلَ مُطْلَقًا فَعَمَّ الامْتِنَاعُ ضَرُورَةً عُمُومِ النَّفْيِ ﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَيَـفُعَلَنَّ كَذَا فَفَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَرَّ فِي يَمِينِهِ ﴾ إِلَّانَّ الْمُلْتَزَمّ فِعُلْ وَاحِدٌ غَيْرُ عَيْنِ ، إذْ الْمَقَامُ مَقَامُ الْإِثْبَاتِ فَيَبَرُّ بِأَى فِعْلِ فَعَلَهُ ، وَإِنَّمَا يَحُتُ بِوُقُوعِ الْيَأْسِ عَنْهُ وَذَلِكَ بِمَوْتِهِ أَوْ بِفَوْتِ مَحَلُّ الْفِعْلِ.

تشريحات هدايه

اور جب سی فی مطلق طور برعام کا تو اس کو بھاشہ کیسے چھوڑ دے کیونکہ اس نے مطلق طور برعام کی تفی کی ہے پس موم لفی کی ضرورت میں ممانعت بھی عام ہوگی ۔اور جب اس نے میشم اٹھ ٹی کدوہ ضروراس طرح کرے گا اور پھراس نے ایک بار اید کری تو و وا پی تشم میں سیا ہے۔ کیونکہ جو چیز اس نے الازم کی ہے وہ غیر معین طور پرایک مرتبہ کرنا ہے کیونکہ بیمقام اثبات کامقام ہے۔ اس دہ جو جی کام کرے گا وہ سیا ہو جائے گا۔ اور دہ اس کام کے کرنے سے بے امید ہونے کے وقت حافث ہو جائے گا اور اس کی بیناامیدی یاموت سے ثابت ہوگی یا پھرکل کے فوت ہو جائے کے سبب ثابت ہوجائے گی۔

مواقي كي ضرورت مين ممانعت بھي عام ہوگي ۔ قاعدہ تھہيد

تشم قرض اور کفالت کی بقاء ہے مقید ہوگ کیونکہ اور نت تب متصور ہو تنق جبکہ اس کورو کنے کی ولایت حاصل ہواور میدولایت آرض اور کفاات تک ہوتی ہے اور اس طرح خاند نے بیوی سے کہا کہ تو میری اجازت کے بغیرند فکلے کی تو میتم اس زوجیت کے وجوو ے مقید ہوگی ،اس کے برخلاف اگرخاند یوں ہے کہ میری بیوی گھرے باہرند نظے گی ،تواس میں اجازت کا ذکرنہ ہونے کی دجہ سے میشم زوجیت کی بقاء سے مقید تہ ہوگ کیونکہ زوجیت کی ضرورت اج زت کی ولایت کے لئے تھی ،اور یوں ای غلام کے بارے می اجازت ہے مقید متم اور غیر مقید متم کا حال ہے، اس قاعدہ کی بناء پر، اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں جس عورت سے تیری اجازت کے بغیرتکاح کروں تواس عورت کوطلاق ہوگی ،اس کے بعداس نے اپنی بیوی کو بائد یا مفاظ طلاق دے دی مجرس عورت ے پہلی مطاقہ بیوی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس عورت کوطان ق ہوجائے گی اور یشم بقائے زوجیت پرموتوف ندہو کی کیونکہ الله كولكاح سے روكنے بااجازت دينے كى ولايت نيس موتى (لبذاتهم يس فركوراجازت كيليے ولابت اجازت ضرورى ندكى البذا لكال فتم مونے سے اجازت كى شرطة تم موكى \_ (فتح انقدرية كماب الايمان )

والى كاجاسوى كيلي فتم دين كابيان ﴿ وَإِذَا اسْتَحْلَفَ الْوَالِي رَجُّلًا لِيُعْلِمَنَّهُ بِكُلُّ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبَلَدَ فَهَذَا عَلَى حَالِ وِلَا يَتِّهِ

تشريحات هدايه

خَاصَّةً ﴾ لِأَنَّ الْمَدُ شُصُودَ مِنْهُ دَفْعُ شَرِّهِ أَوْ شَرٌّ غَيْرِهِ بِزَجُرِهِ فَلا يُفِيدُ فَائِدَتَهُ بَعُدَ زَوَالِ سَلْطَنَتِهِ ، وَالزُّوالُ بِالْمَوْتِ وَكَذَا بِالْعَزُلِ إِلَى ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ

جب والی نے ایک مخص کوشم دی کہ تو مجھے شہر میں کسی فسادی کے داخل ہونے پراطلاع دے گا۔ تو یہ مم اس والی کی ولایت کے ز مانہ سے مختص ہوگی کیونکہ والی کا مقصد میہ ہے کہ وہ اس اطلاع پرشر پر کومز اوے کرشر کا خاتمہ کرے، لہذا ولایت کے خاتمہ کے بعد اس فتم کا کوئی ف کدہ تیس ہے،اوروہ زوال موت کے ساتھ ہوگا اوراس طرح عزل کے ساتھ بھی ہوگا ظاہر الروابیت کے مطابق ای

علامه ابن جام حنى عديد الرحمد لكصة بي كمتم كاز ماندولايت مي تقل جونا ولانت حال كى وجدس باوروه بدكراس متم وينا مقصد شرم کوسز اوے کراس کے یا غیرے شرکوشتم کرتا ہے جبکہ سیمقصداس والی کی ومایت سے حاصل ہوسکتا ہے کیونکہ ولا یت کی وج سے وہ اس مقصد پر قادر ہوتا ہے۔ ( فق القدیر ، کتاب الایمان ، جسم م ۲۸ ، بیروت )

ا پناغلام بدید کرنے کی سم اٹھانے کا بیان

( وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَهَبَ عَبُدَهُ لِفُلانِ فَوَهَبَهُ وَلَمْ يَقَبُلُ بَرَّ فِي يَمِينِهِ ) خِلاقًا لِـزُفَرَ فَإِنَّهُ يَجْتَبِرُهُ بِالْبَيْعِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مِثْلُهُ . وَلَنَا أَنَّهُ عَقُدُ تَبَرُّع فَيَتِمُّ بِالْمُتَبَرُع وَلِهَذَا يُقَالُ وُهِبَ وَلَمْ يَقْبَلُ ، وَلَّانَّ الْمَقْصُودَ إِظْهَارُ السَّمَاحَةِ وَذَلِكَ يَتِمُّ بِهِ ، أَمَّا الْبَيْعُ فَمُعَاوَضَةٌ فَاقْتَضَى الْفِعْلَ مِنُ الْجَالِبَيْنِ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشُمُّ رَيْحَانًا فَشَمَّ وَرُدًا أَوْ يَاسَمِينًا لَا يَحْنَثُ ﴾ لِلْأَنَّهُ اسم لِمَا لَا سَاقَ لَهُ وَلَهُمَا سَاقٌ

اورجس نے بیشم اٹھائی کدوہ فلال کواہنا غلام ہبرکردے گا تواس نے وہ غلام فلال کوہدید کردیا کیکن فلال نے اس کو تعول نہ کا تو حالف اپنی شم میں سچا ہوجائے گا۔امام زفر علیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے کیونکہ وہ اس کو بیچ پر قیاس کرتے ہیں۔ **کونک کا** 

ہماری دلیل بیہ کے مبدعقد تمرع ہے لہذا بی تنبرع کی طرف سے تام ہوجائے گاای لئے کہاجاتا ہے کدایک نے ببد كياليكن دوسرے نے تبول نہ کیا۔ کیونک بہکا مقصر بخشش کا اظہار ہے اور بیا ظہار مبدکر نے سے ممل موجائے گا۔البتہ تع عقد معاوضہ

الى بيعقد جانبين سے تعلى كا تقاضه كرنے والا ہے۔

اورجس نے بیشم اٹھ کی کدوہ ریحان ندسو تکھے گاس کے بعداس نے گلاب یا یاسین کا پھول سونکھ سے تووہ صائث ندہوگا۔ کیونک ويعان اس چيز کانام ہے جس ميں حديث موجبكد كلاب اور ياسين ميں حديد اسے

تشريحات مدايه

ہدیہ شملیک شرطنیں ہوتی کیونکہ تملیک صرف فرائف وواجبات میں شرط ہوتی ہے جس طرح زکوۃ کی اوائیکی کا مسئلہ ہے كدجس من تمنيك كوركن قراردي هميا ب يجبه صدقات نافلداور بدايد من تمليك شرطنيس بواكرتي اس بدية بول كرف والانهامي كريت والفائيةم ميسياب

كل بذف شد كوخر بدنے كي تشم الفانے كابيان

﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِى بَنَفُسَجًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ عَلَى دُهْنِهِ ﴾ اغْتِبَارًا لِلْعُرُفِ وَلِهَذَا يُسَمَّى بَالِعُهُ بَاثِعَ الْبَنَفُسَجِ وَالشُّرَاءُ يُنْيَنِي عَلَيْهِ وَقِيلَ فِي عُرُفِنَا يَقَعُ عَلَى الْوَرَقِ ( وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْوَرْدِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْوَرَقِ ) لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ وَالْعُرُفُ مُقَرِّرٌ لَهُ ، وَفِي الْبَنَفْسَجِ قَاضٍ عَلَيْهِ.

اورجس نے میشم اٹھائی کہوہ گل بنفد نفریدے گا اوراس نے اس کی نیت بھی ندکی تو عرف کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی سے مشم روغن بدنفشد ہے متعتق ہو جائے گی کیونکہ روغن بدنفشہ فروخت کرنے والے کو با لکے جھیج کہتے ہیں اورشراء تھے پر بی ٹی ہے اورایک قول یا بھی ہے کہ ہمارے عرف میں بیشم بنفد کے چول سے متعلق ہوگی۔اور جب سی نے ورد کی قسم اٹھائی توقشم کی پتی پرواقع ہو جے گی کیونکہ ورد کا لفظ پتوں کیلئے حقیقت ہے اور عرف بھی اس معنی کوٹا بت کرتا ہے اور بنقد میں عرف اس فیصلہ کرنے والا ہے۔

ال میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ چھولوں کی خوشبو جہاں پتوں سے سونکھی بتی ہے وہاں ان کے عرف کا اعتبار ہوگا اور جہال ان کی اصل یعنی چ کی خوشبواور جہاں پھل ہے سونھی جاتی ہے وہاں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

حضرت عبدالله بن عررضى الله تعالى عند سے روایت كرتے بين انبون نے بيان كيا كدرمول الله صلى الله عليه وآله وسم حفرت عمرض الله تعالى عندك باس بيني اس وقت وه هوزب برسوار تفءاوراسينا باب كاقتم كعارب تفءا ب فرها ياخبردار الله تعالى جہيں اس بات مصمع فرماتا ہے كەاپ بايوں كى قتم كھاؤ جس محض كوقتم كھانا ہے تو وہ الله كى قتم كھائے يا خاموث رب ( المجيح بخارى: جلدسوم: صديث فمبر 1567 )

# كتاب الحدود

€\*1+}

# ﴿ يركتاب صدود كے بيان ميں ہے ﴾

كتاب حدودكي فقهى مطابقت كابيان

عدامدا بن محمود بابرتی حفی عدید ارحمد لکھتے ہیں مصنف علید الرحمد جب كتاب الايمان اور ان كے كفارے سے قارح بوع ہیں۔اور کفارہ چونکہ عبوات وعقویات کے درمیون پھرنے وال ہے۔(لہذ ، ماقبل بیون کردہ قتم اوراس کے کفارے کے بعد معط علیه الرحمہ نے کتاب الحدود کا بیان شروع کیا ہے کیونکہ اس کی کفار ہے مطابقت واضح ہے۔ کیونکہ ووجھی ایک طرح سزا ہے۔اورال میں کفارے کالغین ہےاوراس کے بعد کروہ حدووانقد میں سزاؤل کالغین ہے )۔ (عنامیشرح امیدایہ، ے، ۱۲۸، بیروت) كتاب الديمان ميں تتم كاكفاره بھى ايك قتم كے تقم كالدزم جونا ہا ورقتم كے كفارے ميں جنايت كے سبب أيك طرح مزاباً ك جاتی ہے۔ نبذااس کی من سبت وموافقت کے سبب کتاب الحدود کواس کے ساتھ بیان کیا ہے تا کہ جنایات کبیرہ کے بارے میں بیان كرده شرى سزاؤ ب اور حدود كوبيون كياجائے .

## حدكے معالی ومقاصد كابیان

قَالَ : الْحَدُّ لُغَةً : هُوَ الْمَنْعُ ، وَمِنْهُ الْحَدَّادُ لِلْبَوَّابِ . وَلِمَى الشَّرِيعَةِ : هُوَ الْعُقُوبَةُ الْـمُ قَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى حَتَّى لَا يُسَمَّى الْقِصَاصُ حَدًّا لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَلَا التَّعْزِيرُ لِعَدْمِ التَّقْدِيرِ. وَالْمَ قُصِدُ الْأَصْلِيُّ مِنْ شَرْعِهِ الانْزِجَارُ عَمَّا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ ، وَالطَّهَارَةُ لَيْسَتُ أَصْلِيَّةً فِيهِ بِلَالِيلِ شَرْعِهِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ.

فر ۱ یا ۔ حد کا لغوی معنی روکنا ہے اس لئے در بان کا حدا د کہا ج تا ہے ۔ جبکہ اصطل ح شرع میں حداس سز اکو کہتے ہیں کہ جواللہ تعالی کے حق کیسئے مقرر کی جائے ۔اوراس ولیل کے پیش نظر قصہ ص کو صفیمیں کہا جاتا کیونکہ قصاص بندے کاحق ہے۔اور **تعزیر کو جی** صربیس کہا جاتا کیونکداورتعین سزامعدوم ہے۔اورحد کا مقصداصی مدہ کہاوگوں کیلئے تکلیف وہ اشیاء پران کوخبر دار کیا جائے۔ جب طہارت اصلیہ مقصد تبین ہے کیونکہ اس کی مشروعیت کا فروں کے حق میں کبھی ہے۔

حد كافقهي مفهوم

حدی جمع صدود ہے۔ افت میں صدود چیزول کے درمیان فصل کر نیوالی چیز کو کہتے ہیں (محیط الحیط ج 1 ص 358) یا کمی

ي تني كوي مد كت ين (تاج العروس وي 2 من ( 231)

علامه علا وَالدين حَنْقِ عليه الرحمه لكفت إيل كه حدكي تعريف يول كي في ب: لغت مين حدث تعريف كو كميت إي اورشريعت مين حد ومزاہے جس کی مقدار معین ہےاور جوانقد تع لی کے حق کے طور پر واجب کی گئی ہے تا کہ لوگوں کوان جرائم سے باز رکھے۔تعزیر جمی مدیس کونکداسکی مقدار متعین نبیس اور قصاص بھی حدثیس کیونکہ وہ مقنول کے وارث کاحق ہے۔ (درالحقار، کتاب الحدود، ص ع(166) چنا نچے صدار عاس سرا کو کہتے ہیں جواللہ یا سے رسول کی جانب سے مقرر ہو۔

تشريحات هدايه

حدود صدكى جمع ہے اور عد کے اصل معنی بین ممنوع نیز اس چیز کوچھی حدکہا جاتا ہے جودو چیزوں کے درمیان حائل ہوا صطلاح ٹریت میں " حدود "ان سزاؤل کو کہتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں اللہ سے ثابت ہیں اور ساتھ ای متعین ہیں جیسے چەرى ، زنا،شراب لوشى كى سزائىي لىفظ جەكے اصل مىنى مىنوع يا جائل اگر پېيش نظر ہوں تو داختے ہوگا كەشرى مزا كاس كو "حدود"اى لئے کہتے ہیں کہ بیمزائیں بندوں کو گن ہوں میں بہتلا ہونے ہے روکتی ہیں اور ان کا خوف انسان اور جرم کے درمیون حاکل رہتا ہے "صدودالله "محارم كمعنى يس بعي معقول بين جيسائندتعالى فرمايا بايت (تملك حدود الله فلا تقوبوها) اى هرح مقاديرشرع ليتني تين طلاقور كامقرر مونا وغيره كمعني مين بهي منقول مين جيسے الله تعالى فرمايا ہے ايت (سلك حدو د المله فيلا تعتدوها الكين واضح رب كران دونول ير بهي "حدود "كاطلاق اصل معني "ممنوع "اى كاعتبار ي بهك ا مارم کی قربت ( یعنی ان سے نکاح وخلوت ) مجھی ممنوع ہے اور مقادر شرکی سے تجاوز کرنا بھی ممنوع ہے۔

وافظا بن مجرعسقل في شافعي عليه الرحمه لكصة بي-

عدكے ديكر معانى كابيان

حد کی اصل ہے ہے کہ جود و چیزوں کے درمیان حائل ہوکران کے اختلاط کوروک دے جیسے دو گھروں کے درمیان حد فاصل ۔ زائی وغیرہ کی حدکوحداس سے کہا گیا کہ وہ زانی وغیرہ کواس حرکت سے روک دیتی ہے۔اس کتاب میں زنا اور چوری وغیرہ کی روايت يس جوايران كُنْق آ كى بار ع بار ع بار ع ما فقاصا حب فرمات ين .. والصحيح الذى قاله المحققون ان معناه لايفعل هذه المعاصى وهو كامل الايمان وانما تاولناه لحديث ابي ذر من قال لااله الا الله وان زني و ال سسوق المنع لعنى مخفقين علاء في اس كم عنى بيريتائ بي كدوة خفى كالل الايمان نبيس ربتاء بيتا وبل حديث ابوة ركى بناريب جم میں ہے کہ جس نے لاالسه الا السله کہاوہ جنت میں جائے گا اگر چیز نایاچوری کرے۔اورحدیث عبوہ میں زنااورچوری کے بارے میں بوں ہے کہ جو تحض ان گناہوں کو کرے گا اگر دنیا میں اس پر قائم ہوگئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوج نے کی ورندوہ اللہ کی مرضی پرہے جاہے معاف کروے جاہے عذاب کرے۔ (فتح الباری شرح سیح بخاری ، کتاب الحدود)

حد کامعتی انتہا۔احاط۔ایک چیز کا دوسری چیز سے جدا کرنا۔ایک ملک اور دوسرے ملک کی درمیانی سرحد۔بازر کھن اور گن ہگار کومزادینا قرآن پاک کی اصطلاح میں وہ احکام امرونی جن کےمطابق مسلمانوں کومل کرنا جاہیے۔ قانون شریعت یا اسلامی

شریعت میں کی جرم کی وہ سرا جوتہدیں ندکی جاسکے۔مثلاً زنا کی پاواش میں سنگساری ،شراب پینے کے وص ورے سے مارما دچرا ہ تھ کاٹ دینا۔ اسلام میں ان جرائم کا ارتکاب انسانی نہیں احکام خداندی کی حدود سے تب وز کرنا ہے اس لیے بجرم کو**مز ابھی خدا ک** مقرر کردہ بی دی جاتی ہے۔فسفہاورمنطق کی اصطلاح میں صدے معنی تعریف کے بیں۔تعریفات جرج تی میں صدوہ صفات بیر بد ایک چیز کودوسرے سے ممیز کرتی ہیں علم الافلاک میں صدیرج کے ساتھ المحقد علاقے کے معنی میں آتا ہے۔ علم تصوف میں صد مرا دانسان اور مخلوق ہے اوراس کے مقابلے میں خدانت کی ذات کو لامحدود کہا جاتا ہے۔

(rir)

## مدقائم كرنے كى بركت كابيان

حضرت ابن عمرے روایت ہے کہ انشد کے رسول نے فر مایا حدود انتد میں سے کسی آیک حدکونا فذکر ٹا اللہ کی زمین میں جاس روز کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ (سنن ابن ملیہ: جلددوم: صدعت نمبر 695) .

حضرت الو بريره رضى التدعنه ب روايت ب كهانبون في القل فر الياحد قائم كرنا ايك طك مين بهتر باس ملك والول كي ع اليس رات تك بارش مون سے بہتر ہے۔ (سنن نسائی: جلدسوم: مدیث نبر 1209) اسلامي سزاول كي حكمتول كابيان

حضرت شاہ ولی اللہ د ہلوی لکھتے ہیں بعض معاصی کے ارتکاب پرشر بعت نے صدمقرر کی ہیں۔ یہ وہی معاصی ہیں جن کے ار تکاب سے زمین پر فساد پھیلتا ہے۔ نقام تندن میں خلل پیدا ہوتا ہے اور مسلم معاشرے کی طمانیت اور سکون قلب رخصت ا ج تا ہے۔ دوسری بات سیہ کہ وہ معاصی کچھا سسم کی ہوتی ہیں کہ دو حیار باران کا ارتکاب کرنے سے ان کی لت پڑ ج<mark>اتی ہے۔الا</mark> پھران سے پیچیا چیٹر انامشکل ہو جاتا ہے۔اس طرح کی معاصی میں محض آخرت کے عذاب کا خوف دلا نا اورنفیحت کرنا کا فی کل ہوتا۔ بلکہ ضروری ہے کدالی عبر تناک سز امقرر کی جائے کداس کا مرتکب س ری زندگی کے لیے معاشرے میں نفرت کی **نگاہ** دیکھا جائے اورسوس کٹی کے دیگرافراد کے لیے ساہ پڑجرت بنار ہے۔اورا سکے انجام کود کی کر بہت کم نوگ اس تتم کے جرم کی جرات کریں۔اسلام نے لت پڑجانے والی پرائیوں پرمز ائیں مقرر کی ہیں جس میں معاشرہ کی خیرر کھی ہے۔

( تحة الشالبانقية شاه ولي الله والوي يج 2 ص ( 158 )

اسلامی سزاؤں کا نفاذ عین فطرت کے مطابق ہے اور انہیں طالماند کہنے والے انسانی عفت وعصمت کے دشمن ہیں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ قر آن کریم اورسنت نبوی میں سخت سزا کیں تجویز کی گئی ہیں لیکن جن لوگوں کی نظران سز اور کی معی**ن ہ** ج تی ہے انہیں اس پر بھی نظر کرنی جا ہے کہ جس تعل پر سیسزا کیں مقرر کی گئیں ہیں وہ تعل کس قدر گھنا ؤیا اور کس قدرانسا نہ**ے من** ہے۔آج وہ لوگ جواسلامی سزاؤں کوغیر مہذب،وحشیا نساور ظالمانہ ہٹلا رہے ہیں اپنی بیوی کومشتبہ حالت میں غیر مرد کے پاس دلچہ میں تو یقینا غیرت سے دونوں کوموت کے گھاٹ اتار دینے میں کوئی بچکیا ہٹ محسوں نہ کریں (اگر چہ اس حالت میں دیکھنے کے

بوجود شرعاً ازخود مزاویے یا قبل کرنے کی ممانعت ہے) اس لیے کہ میدانسانی فطرت ہے، تنجب ہے جب شریعت زانی مرداورزانی **ورے** کی وہی سزا تجویز کرتی ہے تو ناقہم لوگ تاک بھول چڑھاتے ہیں اوراس سزا کوغیرمہذب اور وحشیانہ کہنے لگتے ہیں۔جبکہ اسام نے سزا کے جاری کرنے میں انتہائی احتیاط برسنے کا تھم دیا ہے اور جرم کے ثابت ہونے پرسخت سے سخت شرا تظ مقرر کی ہے اد مجراس جرم کے ارتکاب کے بعد شبد کی بنیاد پر حدکوسا قط کرنے کا تھم بھی صاور فرمایا ہے۔

تعجب ہے کہ خودتو اپنی بیوی کومشتبہ حالت میں دیکھ کر کتل کرنے پڑل جا کیں اور جب شریعت انٹر کی واضح شہاوتوں کے بعد وى فيما كري تووه مزاأتين وحشيانه نظرآ في لكف

الله زناا كي خبيث ترين فعل مونے كے ساتھ اكي برا كھنا وَناجرم ہے جو يورى اف نيت كے ليے تابى كاباعث ہے۔خاندانى راف اورنس کے لیے باعث والت ہے، لہذا اگر اسلام غیرشاوی شدہ زانی مرداور غیرشادی شدہ زانی عورت کو 100 کوڑے ادنے اور شادی شدہ مرد اور ش دی شدہ عورت کوسنگسار کرنے کی سزا صا در کرے تو کیا ریمین قطرت نہیں تا کہ معاشرہ اور پوری انبانیت فسادے پی جائے۔

🖈 یم ص چوری کا ہے، فرض سیجے کہ ایک چورسارے گھر کولوٹ لیتا ہے، اگراسی اثناء ، لک مکان اے دیکھ لے اور اسکے ہاتھ میں اسح بھی ہوتو کیا وہ اے چھوڑ دے گا؟ فلہ ہرہے میں بلکہ فورانس پر کولی چلادے گاورنہ کم انکم اسکے پاؤں میں کولی مارکر اہے برکاء کر دے گا۔ یہی جرم ٹابت ہونے کے بعد شریعت صرف ہاتھ کا شنے کی سزا دے تو اسے وحشیانہ سزا قرار دینا کہاں کا

الله يبي حال حد فذ ف كاب الركوني فخص كسى كى ياكدامن بيثي برزنا كى تهمت لكا دينو ايك غيرت مندا وى اين بيش كى مصمت وعفت پرداغ کوقط عابرداشت نبیل کرسکتا بلکمکن ہے یاک دامن بٹی کابدلہ چکانے کے لیے تہمت لٹانے والے کا کام تم م كرد \_ راكر يهي جرم ابت موني كے بعد اسلام تهت لگانے والے پر 80 دُرے لگانے كا تھم صادر كرتا ہے توب وحشان مزاكسے

الله المجري صورت حال شرب فركى حديس ہے جس سے بورے معاشرے ميں بكاڑ بيدا موتا ہے۔حضرت على فرمات ميں انسان جب نشے میں ہوتا ہے تو اول نول مکنے لگتا ہے۔اول نوں مکتے وقت عموماً وہ جمتیں لگا تا ہے لہذا شراب نوشی کی صربھی وہی ہونی الهي جوحد قذف كي ب، جب محابد كرام اس بات رمتفق مو مخيئة وحضرت عمر في تمام مما لك محروسه بين ميتهم ما مدلكه كربيتي وياكمه شراب نوشی کی صد 80 کوڑے میں ماسی روایت کی بنیاد پراہ م ابوسٹیفہ ماہم یا لک علمام احمد فرہ تے ہیں کدشراب نوشی کی مد 80 کوڑے ہیں اورای پر ہوری امیت کا اجماع ہے۔ ( المفنی دابن قدامدی 10 می ( 326)

اسلامی مزائیں جین فعرت کے مطابق ہیں ، جرم کی مختی اور اسکے ضررے مقابلہ میں وہ قطعاً سخت نیس ہیں۔ جراوگ انسانی تخول ك نام يراس فطرت كوبدلنا جائية بين ووانساني فطرت كخلاف، واوجنك إين- تشريحات مدايه

شهادت واقر ارسي ثبوت زنا كابيان

قَالَ ﴿ السَّرُّنَا يَكُبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِفْرَادِ ﴾ وَالْسَمْسَرَادُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْبَيْنَةَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ ، وَكُلُوا الْبِاقْدَارُ رُلَّانَ النصَّدُق فِيهِ مُرَجِّحٌ لا سِيَّمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعُبُولِهِ مَضَرّةٌ وَمَعَرّةً، وَ الْوُصُولُ إِلَى الْعِلْمِ الْقَطْعِيُّ مُعَكِّرٌ ، فَيُحْتَقَى بِالظَّاهِرِ .

4+11">

قَالَ ﴿ فَالْبَيْدَةُ أَنْ تَشْهِدَ أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ عَلَى رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ بِالزُّلَا ﴾ لِلقَوْلِدِ تَعَالَى ﴿ فَ اسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾ وَلَمَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء ﴾ ( وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلامةُ وَالسَّلامُ لِللَّذِي قَذَفَ امْرَأْتَهُ اثْتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِك ﴾ وَلَأَنَّ فِمَى اشْتِرَاطِ الْأَرْبَـعَةِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى السَّتْرِ وَهُوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ وَالْإِشَاعَةُ ضِدُّهُ .

فر ماین زنا گواہی اورا قر ارے ثابت ہوجاتا ہے۔اوراس کے ثبوت سے مراد بیہ ہے کہوہ ان م کے سر منے ہو کیونکہ گواہی دیل فل ہری ہے۔ اور اس طرح اقر اربھی ہے۔ کیونکہ اس میں سیائی غالب صور پر پائی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر ان چیزوں میں جن کے فبوت بين نقصان اورندامت مواور بقيني علم تك يكفي جانامشكل موليبذا خام ريرا كتفاء كياجائ كاله

فره یو نهس گوانی پیه ہے کہ چارم روکسی مردیا عورت پرزنا کی گوانی دیں کیونکہ القدنت کی کا ارش دہے۔ان پرخاص اپنے میں محم چار مردوں کی گوائی نو۔اور دوسرے مقدم پرارشا دفر مایا: پس اگروہ چار گواہ پیش نہ کرسکیں''اور جس محض نے اپنی بیوی پر تہمت لگا کی تھی اس مخص سے آپ منابط نے فر مایا جم چار گواہی پیش کروجو تمہاری بات کی سچائی کی گواہی دیں ۔ کیونکہ چار کی شرط لگانے میں مردو پوش ایت موتی ہے۔اوراس میس سرمتحب ہے جبکہاس کو پھیلانا پیفلانی سرہے۔

وَالْيِسِي يَالِيْسَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نُسَآلِكُم فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مُنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَقَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (لساء، ١٥) اور تہاری مورتوں میں جو بدکاری کریں ان برخاص اسے میں کے، جارمردوں کی کوابی لو پھر اگر وہ کوابی دے دیں توان موراتوں کو گھریس بندر کھو، پہاں تک کہ انہیں موت افعالے بااللندان کی پچھراہ نکالے۔ ( کنزالا بمان ) حافظ ابن كثير شافعي لكية بي \_ابتدائ اسلام من بيتم فق كه جب عادل كواجوس كى كي كوانى سي كسي مورت كى ساه كاركا

وب اوجائے تواہے کھرسے ہاہرند لکنے دیا جائے کمریش ای قید کر دیا جائے ادرجنم قید مینی موت سے پہلے اسے چھوڑ اند ج ہے ، اں فیملہ کے بعد بداور ہات ہے کدانندان کے لئے کوئی اور راستہ پیدا کردے، پھر جب دوسری صورت کی سزا تجویز ہوئی تووہ الموغ ہوگئی اور بیٹم بھی منسوخ ہوا ،حضرت ابن م س فرماتے ہیں جب تک سورة لورکی آیت نیس اثری تھی زنا کارعورت کے لئے ی هم رم پیراس آیت بیس شادی شده کورجم کرنے لیعن پیخر مار مار کر مارڈ النے اور بیشادی شده کوکوژ سے مار نے کا تھم اتراء

معفرت عكرمد احفرت سعيد بن جبير احفرت حسن احفرت عطا واثرسانى جعفرت ابدمساخ احضرت الدو احضرت لديد بن اسلم اور معرت الماك كالمحى ميري أول ب كريد يت مسوخ ب اوراس برمب كالقال ب،

حضرت مراده بن صامت رض الله تعالى عند قرمات بين كدرسول الله ملى الله عليه وسلم يرجب وحي الرتي توآب پراس كابرا اڑ ہوتا اور لکلیف محسوس ہوتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا اپس اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے ٹبی پروحی نازل فرمائی کیفیت وحی سے لكوآ ب نے فر، یا جھے سے علم البي بواللہ تعالى نے سياه كارجورتوں كے لئے راسته نكال ديا ہے اگر شادى شده عورت يا شادى شده مردے اس جرم کا ارتکاب ہوتو ایک سوکوڑے اور پھروں ہے ، رڈ النا اور غیرشا دی شدہ ہوں تو ایک سوکوڑے اور ایک سال کی جلا

ر ندی وغیرہ بیں بھی بیصد یدالفاظ بچھتید یلی کے ساتھ سے مروی ہے ،امام تر ندی اسے حسن سیج کہتے ہیں ،اس طرح ابوداؤد ٹی جگی ، ابن مردویہ کی غریبے صدیث میں کنوارے اور بیاہے ہوئے کے حکم کے ساتھ ہی ہے گی ہے کہ دونوں اگر بوڑھے ہوں تو انہیں رجم کردیا جائے لیکن بیرحدیث غریب ہے، طبرانی میں ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سورة نساء کے اتر نے کے بعداب روک رکھنے کا یعنی عورتوں کو گھروں میں قایدر کھنے کا حکم نہیں رہا ، امام احمد کا ند جب اس حدیث کے مطابق میں ہے کہ زانی شادی شدہ كور عبى لكات جائي كاورجم مى كياجائ كاورجم بوك اورجهوركم بين كور فيني ليس كصرف رجم كياجائ كاس لئ كه بى صلی انتدعه پر وسلم نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عند کواور غامد بیعورت کورجم کیالیکن کوڑے ٹیس مارے ،اس طرح دویہوو یوں کوجمی آپ نے رجم کا تھم دیا اور رجم سے پہلے بھی انہیں کوڑ نے نہیں لکوائے ، پھر جمہور کے اس تول کے مطابق معلوم ہوا کہ انہیں کوڑے لكائ كالحكم منسوخ بوالثداعلم

چرفر مایا اس بیمیائی کے کام کودومرداگر آپس میس کریں انہیں ایذاء کینجاؤلیعنی برا بھلا کہدکرشرم وغیرہ درا کر جو تیاں لگا کر، بیتھم مجی ای طرح برر با بیبان تک کدا ہے بھی اللہ تعالی نے کوڑے اور جم سے منسوخ فرمایا ،حضرت عکرمہ عطا وحسن عبداللہ بن کثیر گر »تے ہیں اس سے مراد بھی مرد وعورت ہیں ،سدی فرماتے ہیں مراد وہ نو جوان مرد ہیں جوشا دی شدہ نہ ہول حضرت می ہدفر ، تے ال اوا وات کے بارے میں بدآ یت ہے، رسول انتد صلی التدعلیہ وسلم فرم نے ہیں جسے تم لوطی تعل کرتے و مجمورتو فاعل مفعول دونوں کو ك كر دا او ، بان اگريد دونون باز آم ما تين اچي بدكاري يه توبه كريس اينه اعمال كي اصدح كرليس ادر فعيك شاك موج تين تواب الظيماتيد درشت كلامي اورختي سے پيش ندآ كاماس كئے كدكن وسے توبركر لينے والامثل كناه ندكرنے والے كے ہے۔ الله تعالى توب

فيوضات رضويه (جلائِفْم) ﴿ ٢١٤﴾ ظُهُورِ الْعَدَالَةِ ، وَسَيَأْتِيكَ الْفَرْقُ إِنَّ شَاء اللَّهُ تَعَالَى.

اور جب کواہ کوائی دیں گے تو امام ان سے زنا کے بارے میں سوال کرے گا کہ زنا کس کو کہتے ہیں وہ کس طرح ہوتا ہے۔اور مشہودعلیہ نے کہاں زنا کیا ہے اور کب زنا کیا ہے اور اس نے زناکس کے ساتھ کیا ہے کیونکہ ٹی کریم اللہ نے حضرت ماعز اسلمی رمنی اللہ عندے زناکی کیفیت اور مزنیے عورت کے بارے میں نوچھاتھا کیونکداس میں احتیاط واجب ہے۔اس کئے کہ ہوسکتا ہے زان زشرم سرعمل محسوا مجدر کھا موال نے دارالحرب میں زنا کیا موال نے بہت مرائے زمانے میں کیا یا چروہاں کواشتباہ ہوجس کوزانی اور گواہ مجھ شد سکا ہو، جس طرح اپنے بیٹے کی باندی ہے دطی کرنے والا ہے۔ لہذا ان تمام احوال میں چھان بین کرنی ہوگی تا کہ حدکود ورکرنے کا کوئی سبب پیدا ہوجائے۔

اگر دہ گواہ بیر یا تیں بیان کردیں اور وہ بیکہدریں کہ ہم نے فلا ستخص کوفلاں عورت سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح سرمددانی میں سن کی داخل کی جاتی ہے اور قاضی نے گواہوں ہے احوال بوچھ لئے اوران کے فلا ہر وباطن میں عدل ثابت ہو گیا تو قاضی ان کی گواہی پر فیصلہ دے گا اور حدود میں قاضی ظاہری عدالت پراکتف و ندکرے کیونکہ نی کریم ایک نے فرمایا جہال تک ممکن ہوحدودکودورکرو۔اببتہ دیگرحقوق میں استخبیل ہےاور بیحصرت امام اعظم علیہ الرحمدے نزویک ہے۔جبکہ ظاہر وباطن کی تحدیل کو م ان شاء الله كماب الشها وات ش بيان كري كي-

حفرت امام مجمع عليه الرحمد في مسوط من فريا سيسيس كمشهود عليه كوام قيد من ريح حتى كد كوامول كاحال جان لي كونكدان رجنایت کی تبت ثابت ہے اور نی کریم الله فیصلے نے تبہت کی وجہ ہے ایک حض کومجنوں فرمایا تھا۔ البتہ دیون میں ظہور عدالت سے بمل مقروض کوقیدین ندر کھا جائے گا اوران شاء الله عنقریب ہم آپ کے سامنے اس کی وجہ فرق بیان کریں گے۔

حضرت سلیمان بن بربیده رضی انقد تعالی عنداین باپ سے روایت کرتے ہیں کدماعز بن مالک می کریم مسلی الشدعلیدوآل وملم كرباس آئة اورعوض كى اسدالله كرسول الجمع ياك كريس-آب ملى الشعليدوآ لدوسكم فرمايا تيرب ليه بلاكت مو والوك ب والتد يد معانى ما تك اوراس كي طرف رجوع كرية ووقعوزى دورى جاكرلوث آئة ادرم ض كياا سالله كرسول الجمع پاک کریں۔رسول انتصلی انشدعلیدوآ روسلم نے قرما پاہلاکت ہوتیرے لیے۔اوٹ جا انتد سے معافی ما تک اوراس کی طرف رجوع ار والموري دورج اكراوا محرة كرموض كي اسدالله كرسول الجحم ياك كريس تو مي كريم صلى الله عليه وآله وسلم في السلاح فرماید یهان تک که چوشی و فعداست رسول التد سلی امتد علیه و آروسلم نے فرمایا یس سیجے س بارسه بیس یاک کروں؟ اس نے عرض کیا نا سے تورسول انتصلی انتدعلیہ وآلدوسلم نے ہو جما کیا بدد ہواند ہے؟ تو آپ سلی انتدطیدوآلدوسلم کوخروی فی کدوہ و ہوائدس ہے۔ آ پ صلى التدعليدوآ لدوسكم في اياكياس في اب الله في اليك وي في التحكرات سوكا اوراس من شراب كى بديون ياكى

قبول كرفي والا اوردر كررف واما ب، بخارى ومسعم من برسول التدسلي الله عليه وسلم قرر سي إلى الركسي كي لوعثرى بدكارك کرے تواس کا مالک اسے حد لگادے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے ، یعنی حدلگ جانے کے بعد پھراسے عار نہ دلایا کرے **کیونکہ حد کلانا** ہے۔(تغییرائن کثیر انساء۱۵)

زنا کے لیے گوامیوں کا نصب چارمردوں کی گواہی ہے اور پیسب عاقل ، بالغ اور قابل اعتاد ہونے چاہیں۔ ایپ فہیں ہوسکا که د دمر داور چارغورتین گوای دے دیں۔ کیونکہ عورت کی گوائی صرف ہل معاملات میں قابل قبول ہے، حدود میں نہیں۔ایسے جار مسلمان، عاقل، بالغ اور قابل اعتماد اور معتبر آدمیوں کا اس طرح گواہی دینا کہ انہوں نے فلاں عورت کو پیشم خود دیکھا ہے ب**ظاہر بہت** مشکل نظر آتا ہے۔ان کڑی سزاؤں کے ساتھ جارگوا ہوں کا نصاب مقرر کرنے میں غالباً حکمت الہی ہیہ کہ اگر کوئی ایک آ دھ مخص کسی کوزنا کرتے و کیے بھی نے تو اس پرانی کوظا ہر کرنے یا پھیرانے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ زنا کے گواہ دراصل خود مجرم کی حیثیت ے عدالت کے کٹہرے میں گھڑے ہوتے ہیں اور اگر خدانخو استدزنا کے گواہوں میں سے کسی ایک کی گواہی بھی تا کھمل دہا مشکوک ہوجائے تو زانی نے جائے گا اور گواہول پر قنزف کی حدیز جائے گی۔اس سے زنا کی گواہی کے لیے جانا اور گواہی دیتا بذات خود بڑا خطرناک کام ہے۔

گواہوں سے احوال جننے کابیان

( وَإِذَا شَهِدُوا سَأَلُهُمْ الْإِمَامُ عَنْ الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ زَنَى وَمَتَى زَنَى وَبِمَنْ زَنَى ؟) لِأَنَّ السَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السَّفْسَرَ مَاعِزًا عَنْ الْكَيْفِيَّةِ وَعَنْ الْمُزَنِيَّةِ ، وَلَأَنَّ الاحْتِيَاطَ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ لَّانَّهُ عَسَاهُ غَيْرُ الْفِعُلِ فِي الْفَرْجِ عَنَاهُ أَوْ زَنَى فِي ذَالٍ الْحَرُبِ أَوْ فِي الْمُتَقَادِمِ مِنَ الزَّمَانِ أَوْ كَانَتُ لَهُ شُبْهَةٌ لَا يَعْرِفُهَا هُوَ وَلَا الشَّهُودُ كَوَطُع جَسَارِيَةِ اللابُنِ فَيَسْتَقْصِي فِي فَلِكَ احْتِهَاطًا لِلدَّرْء ( فَإِذَا بَيَّنُوا ذَلِكَ وَقَالُوا رَأَيْنَاهُ وَطِلْتَهَا فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَسَأَلَ الْقَاضِي عَنْهُمْ فَعُدْلُوا فِي السُّرُّ وَالْعَلالِيّةِ حَكّمَ بِشَهَادَتِهِمْ ) وَلَمْ يَـكُنَفِ بِـظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِي الْحُدُودِ احْتِيَالًا لِلدَّرْءِ ، ﴿ قَـالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ادْرَءُ وَا الْمُحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ بِخِلَافٍ سَالِدٍ الْمُعَقُوقِ عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةً . وَتَغْدِيلُ السُّرِّ وَالْعَلَالِيَةِ نُبَيُّنُهُ فِي الشَّهَادَاتِ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى .

قَالَ فِي الْأَصْلِ: يَسْخِيسُهُ حَتَّى يَسُأَلَ عَنْ الشَّهُودِ لِلاثِّهَامِ بِالْجِنَايَةِ وَقَدْ حَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِالتَّهُمَّةِ ، بِخِلَافِ الدُّيُونِ حَيْثُ لَا يُحْبَسُ فِيهَا قَبْلَ تشريعات مدايه

الورسول انتدسلي المندعليدة سوسم في فروياكيا تون زناكيا؟ اس في كربال- إب منى الدعليدة الدوسم في تحم دير الواسعدم كما سے اوراوگ اس سے پارے میں دو گروہول ایس بٹ مے ان میں سے ایک کہنے وائے نے کہا کہ بید بداک ہوگیا اوراس مے گناہ نے اے کہیران اور دوسرے کہنے والے نے کہا کہ وحزی توب سے الفن کوئی توبیس وہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وآ سوسم کے پی ل یا کیا اس نے اپنا باتھ آ ہے سلی الله علیہ وآ ۔ وسلم کے ہاتھ میں رکھ کرموش کیا جھے پاتمروں سے میں کرویں۔ پس می بدر منی الله تعالی مددودن ياتين دن اى باست يمقم سدر يعنى المتك لسدباء

€rIA}

مگررسوں انڈمنٹی انتدعابیروآ مدوسلم تشریف لائے اس حال ہیں کدمنی بیرٹی ابتدی کی عند ہیشے ہوئے ہے۔ آ پ صلی انشطیع وآ لدوستم نے سن مفر ماید اور بیٹھ گئے اور فر ماید ماعز بن ما لک رمنی ملدتی کی عند کے لیے بخشش مانگوسی بدرمنی اللدتھا کی عند فے موض کیا القدية ماعز بن و لك رضى الله تعالى عنه كومه ف كرديا و نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كمانهور في ايي خالص توبيك ب کہ اگر اس کوامت بیں تفتیم کردیا جاتا تو ان سب کے لیے کا فی ہو جاتی ۔ پھرا کیک حورت جو تبیار غامہ ہے تھی جو کہ از د کی شاخ ہے آپ کے پاس ما ضربونی۔اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول الجھے پاک کرویں۔آپ ملی اللہ علیہ و الدوسم نے قرہ یا تیرے لیے بداکت ہووا پس ہوج اللہ سے مع فی ، تک اور س کی طرف رجوع کراس نے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ آ بیصلی الشعليد 10 س وسلم بچھے واپس کرنے اراد ہ رکھتے ہیں جیسا کہ آپ صلی امتدعیہ وآلہ وسلم نے یا عزرضی امتدنتعالی عنہ کو واپس کیا آپ نے فرہ یا لکھے کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں آپ نے اس سے فرمایا وضع حمل تک جو تیر پیپ یش ہے ایک انصاری آ دمی نے اس کی کا لت کی ذمہ داری لی بہاں تک کہ وضع حمل ہوگیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ غامہ یہ نے وضع حمل کردیا ہے آپ نے فرمایا ہم اس وقت اسے رجم نہیں کریں گے کیونکہ ہم اسکے نیچ کوچھوٹ چھوڑیں گے تو اسے دودھ کون پیائے گا؟ انصار میں سے ایک ؟ وی نے عرض کیا اے اللہ کے نی سی اللہ علیدوآ لہ وسلم اس کی رضاعت میرے دمہے پھراسے رجم کروی كي- (ميمملم: جددهم: حديث نمبر 1938 ، حديث متوار)

قاضى الل شهادت احوال زيامعلوم كرے

یخ ظام الدین منفی علید الرحمد لکھتے ہیں کہ جب گواہ گواہی دے لیس تو قاضی ان سے دریا فت کریگا کہ زنا کس کو کہتے ہیں۔ جب گواہ اس کو ہتا ہیں مے اور سے کہیں کہ ہم نے ویکھ کہ س کے ساتھ وطی کی جیسے سرمہ دانی بیس سلائی ہوتی ہے تو اون سے دریافت كريكا كدكس طرح زناكيا يعني اكراه ومجبوري بين تو ندجوا \_ جب بيلمي بتاليس كيتو يو يجھے گا كدكب كيا كه زيانه درازگز ركر بتايا تونيه ہوئی۔ پھر ہو مجھے گاکس مورت کے ساتھ کیا کہ مکن ہے وہ مورت ایسی ہوجس سے دطی پر صدفیں۔ پھر ہو مجھے گا کہ کہار زنا کیا کہ شاید دارالحرب بین ہوا ہوتو حدنہ ہوگی۔ جب گواہ ان سب سوالوں كا جواب دے ليس كے تو اب اگران كوا ہوں كا عادل ہونا قاضى کومعلوم ہے تو خیرور ندان کی عدالت کی تفتیش کر بھا یعن پوشیدہ وعلانیہ اس کو دریا فت کر بھا۔ پوشیدہ بول کہ ان کے نام اور بورے ہے لکھ کروہاں کے لوگوں سے در یو فت کر بگا اگروہاں کے معتبر لوگ اس امر کولکھ دیں کہ بیادل ہے اسک کو ای تا بل قبول ہے اسکے

بعدجس نے ایب لکھا ہے قاضی اسے بلاکر گواہ کے سامنے دریا انت کریگا کیا جس مخص کی نسبت تم نے ایبا لکھا یہ بیان کیا ہے وہ میں ہے جب وہ تقد بی كر لے كا تواب كواه كى عدالت البت موكى \_

اباس کے بعد اُس مخص ہے جس کی نسبت زنا کی شہادت کر ری تامنی بدور یافت کریا کرو مصن ہے یافیل (احسان کے من يهال يربية بين كدآ زاده قل بالغ موجس في لكان مي كي سكرساته دلى كي مو) - أكرده السياحسن موسف كا اقراركر سدياس في الوالكارك محركوا موس سنة اس كالحصن مونا ثابت موالواحسان كم معند درياشت كرينك يعنى أكرخوداس فيصن موسف كااقراركيا ے تواس سندا حصان کے معنی ہو چیس کے اور کوا ہوں سے احصان ٹابت ہوا تو کوا ہوں سے دریا فت کریکے۔اگراس کے مجمع معند بنا دیے تورجم کائتم دیا ہو بیگا اور آگراس نے کہا بیل تھسن ٹیش ہوں اور گوا ہوں سے بھی اس کا احصان ٹابت شہوا تو سوہ • وُر ہے مار لے كالانتى تكم ديكا\_ (الآوي بنديه كتاب الحدود)

## **صداورتعز رييس فرق**

حداورتعزیریس بنیادی فرق بیرے کرصد تو شریعت ایس "عتوبت "ب جواللہ کاحق قرار دی گئی ہے ای لئے اس کوحق اللہ کہا ج تا ہے بایں وجہ کداس میں کوئی بندہ تصرف بیس کرسکتا ، اور تعزیر کوئٹ اللہ کہا ج تا ہے بایں وجہ کد بندہ اس میں تصرف کرسکتا ہے یعنی اگردہ کو کی مصلحت دیکھے تو تابل تعزیر بحرم کومعاف بھی کرسکتا ہے اور موقع محل اور جرم کی لوعیت کے اعتبار سے سزامیس کی زیادتی اور تغیر وتبدل بھی کرسکتا ہے، حاصل یہ کہ حدتو اللہ کی طرف ہے متعین ہے جس بیں کوئی تضرف ممکن نہیں اور تعزیر قاضی یا حکومت کے مردب ال عدم تقدير وحقيق كى منابرتعزير كوحد نبين كماجاتا-

چونکہ "قصاص " بھی بندہ کاحق ہے کہ دہ اپنے اختیارے مجرم کومعاف کرسکتاہے اس لئے اس کومجھی "حد " نہیں کہاجا تا۔ ادرامام ما لک نے امام زہری سے بیان کیا ہے ": بیطریقداورسنت چل رہی ہے کہ صدوداور تکاح اورطان میں عورت کی گوائی جائز جیس ،اورجس میں فركوره شرط يائى جائے اسے بھی اس پر قیاس كرو.

احن ف کہتے ہیں: وہ معاملات جس میں دومرد گواہ یا پھر ایک مرداوردوعورتوں کی گواہی قبول ہوتی ہے وہ صدوداور قصاص کے معاملات کے علاوہ ہاتی معاملات ہیں ، جا ہے وہ مال ہویا غیر مان ،مثلا نکاح ،طلاق ، آزادی ، وکالت ، وصیت اس کی دلیل اللہ تعالی کابیفر و ن ہے: ( اورایے میں سے دومرد گواہ رکھاو، اگر مردنہ ہوں تو ایک مرداوردوعور تیں جنہیں تم گواہوں میں سے پیند کراو، تا كمايك مجول چوك كودوسرى يادكرادك) البقرة (. ( 282

اورجمہور نے دومردوں یا ایک مرداور دومورتوں کی گواہی کوسرف مال یا مال کے معنی والے معاملات میں ہی اقتضار کیا ہے، مثلا ك اورحواله، منهان ، مالي حقوق بمثلا اعتيار ، اوريدت وفيمره.

دادر پکوا سے معاملات ہیں جس میں صرف عورتوں کی ہی گواہی قبول کی جاتی ہے، اور وہ واد دت اور رضاحت، اور پیدائش كونت بيح كا چين اورو و هيمي عيوب جن يراجني مرد طلع نبيس بوسكتا ،اس بي صرف مورت كي كوابي اي آبول كي جا يكي.

تشريحات مدايه

کیکن ان امور کے شیوت میں گواہوں کی تعداد میں اختل ف پایا جاتا ہے، کدان امور میں کتنی عورتوں کی گواہی ہوتو وہ معاملہ پاید شوت تک پنج گا اس ش يا ر ا قول ين.

اور پکھا ہیے معاملہ ت<sup>م بھی</sup> ہیں جس بیں صرف ایک گواہ کی گواہی تبول کی جاتی ہے، چنا نچہ رمنسان الب رک کا جا ندو **کھنے میں** ا یک عادل مخض کی گوائی قبول کی جا کیکی ،اس کی دلیل این عمر رضی ایتد تعالی عنهما کی پیرحد پیشئے ہے۔ "! بوگوں نے جاند دیکھنے کی **کوشش** ک تو میں نے نبی کر میم صلی انشدعلیہ وسلم کو بتا یا کہ میں نے جاند ویک ہے انور سول کر میم صبی ابعد ملیدوسلم سے روز ہ رکھا اور لو **کوں کو بھی** اس دن كاروزه ركھنے كاتھم ديا"ا ہے ابوداود نے روايت كي ہے۔ (الموسوعة التقصية ( 26 / ( 229 - 226 )

ووسرامعاملہ: زنا کے ثبوت کے سے جارگواہوں کی گواہی میں شرط سیے کہ: مسلمان اور آ زاداور عادل ہونے کے علاوہ انہوں نے اپنی آ تھھوں سے دیکھا ہواور پوری وضاحت اور دقیق وصف کے ساتھ بیان کریں ،اس بیس مرداوراجنبی عورت کاایک عبکہ جمع ہونے کود کچھ کر بیان کرنا کافی نہیں ، چاہے نہیں اس نے بےلباس بھی دیکھا ہو،اوراس گواہی کی خصوصیت میں میٹرال ہے. ابن رشدر حمداللد كہتے ہيں ": اور كوامول سے زنا كا ثبوت: علاء كرام اس پر متفق ميں كه كوامول سے زنا ثابت موج تا ہے، اور باتی سارے حقوق کے برخلاف اس میں جارگواہوں کی شرط ہے، کیونکدا مقد سجانہ ویقاں کا فرمان ہے. ( پھروہ جارگواہ <del>پٹین ندکر</del>

اور وہ گواہ عادل ہوں، اور اس گواہی کی شرط ہیہ ہے کہ انہوں نے مرد کی شرمگاہ کوعورت کی شرمگاہ میں دیکھا ہو، اور پھر ہیے مراحت كرماته بيان كياجائ ندكه اشاره كنايك ماته (بداية المجتهد ( 2 ر ( 439 )

اورایام الماوردی کہتے ہیں ":اورز نا میں گوائی کاطریقدادر وصف سے ہے کہ اس میں گواہوں کا پیرکہنا کافی شہیں :ہم نے اسے زنا کرتے دیکھا، بلکہ انہیں وہ وصف بیان کرنا ہوگا جس زنا کا انہوں ٹیٹ ہدہ کیا ہے،اور وہ اس طرح کہیں :ہم نے مرد کاعضو تناسل عورسته کی شرمگاه میں اس طرح داخل ہوتے دیکھا جس طرح سرمہ ڈ النے کی سد کی سرمہ دانی میں داخل ہوتی ہے.

ايما تين امور كى بناير كيا جانيكا:

اول: نمی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ماعز رمنی اللہ تعالی عنہ کے اقرار کوٹا،ت کرنے کے لیے فرمایا: کیا تو نے اس طرح وخوں كياجس طرح كرمرمد والعلي الله في سرمدواني مين وافل بوجاتي بيه اورياني كا ذول كؤتي مير؟ تواس في كبرا جي بال، وا رسول کریم صلی الشعلیہ وسلم نے استے رجم کر سنہ کا تھم ویوا تو ہیں نیز قرار بیں بطور ثبوت یوچھی گئی تو پھر کوانی بیں ہار و بی بیطریقہ ہوگا، دوم: جب عمر رضى اللد تعالى عند ك ياس كوامون في سفيره بن شعبد رضى الند تعالى عند ك ضاف زنا ك كوانى وى اوروه كواها ا ہو بکرہ ، اور نافع ، اور نامع ، اور زیاد عظم تو ابو بکرہ اور نافع ، ورنفیج نے صراحت کے ساتھ بیان کیا کہلن زیا ، کوهمر رضی اللہ تع لی عند کے کہا: تمہارے پاس جو چھے ہے وہ بیان کرو، اور جھے امید ہے کہ امد سے نہ وقعالی تیزی زبان ہے صی بی کی بٹک نہیں کریگا. تو زیادہ کہے لگا: بیس نے ایک طس کواو پر ہوتے و یکھا، یا دوسرین او پر دیکھے، اور بیس نے اس عورت کی ٹائنس اس کی گرون پر دیکھیں کو یا کہ وو

رونوں ٹائلیں گدھے کے کان ہوں. اے امیر الموثین میں نے جانا کاس کے چھے کیا تھا.

الوعرض التدت في عند في نعرة كبير بلندكرت موسة التداكبركها ، ادركواني ساقط كردى اوراسي عمل ندمجما"

سوم: ز نالفظ مشترک ہے، نبی کر میم صلی الله علیه وسلم کا فر مان ہے۔آئیس ز ناکرتی ہیں،اوران کا زناد کیمنا ہے،اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں،اوران کا زنا پکڑنااور چھونا ہے،اوراس سب کی تفعد لیل یا تکذیب شرمگاہ کرتی ہے"اس کیے زنا کے ثبوت کی گواہی میں اس اختال کی نفی کے بیے لازم ہے زہ انہوں نے جو پکھرد یکھا ہے وہ بیان کریں ، کہمرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں وافل تھی ( الحادي ( 13 /ر ( 227 )

تیسرامه ملہ: زنا کے معاملہ میں اس شدت کے ساتھ گواہی کی تخصیص میں عزت ونا موس کی حفاظت میں مزیداحتیاط ہے ، تا كه لوگ طعن اورتهبت نگانا آسان نه مجمین.

اوراس بر کی اور وقیق وصف کے ساتھ گواہی کی شرط ہونے کی بنا پر کسی فض پر زنا کی حد کا جاری ہوتا بہت مشکل ہے ، الابیاک وہ خوداعتر اف کر لے، اور جس محض پراتن دقیق اور باریکی ہے گواہی دیے جانے پر حدی ری ہوتو بیاس جرات اور شنج فعل کی دبیل ہے جس کی سزائیں وہ عبرت ناک سزا کاستحق ٹھرتاہے.

امام مارودی رحمداللد كہتے ہيں ":جس معالم كى كوائل وى جارتى ہے اس كے سخت ہونے اور شديد ہونے كے اعتباد سے گوائی بھی شدید ہوگی ، جب زنا اور لواطت و بدکاری سب سے برے اور فحش کام میں شامل ہوتی ہے جس مے منع کیا گیا ہے تواس ے آخریں گواہی بھی اتن ہی شدیدر کھی گئی ، تا کہ حرمت کی بے پردگی ندہو، اورائے تم کرنے کا باعث بے۔

(13) (13) (18)

ابن تیمیہ کہتے ہیں ": زمّا پر گواہی کی وجہ سے کوئی حذبیں لگائی جاسکتی، اور میرے علم کےمطابق تو گواہی کے ساتھ زمّا کی حد كَالْ بَنْ بِينَ مِنْ مِنْ بَلِدِيهِ بِالوَّاعِرِ الْسِيا كِمِرحِيلِه كِسَاتِهِ لِكَانَ عِنْ بِينَ (منهاج السنة ( 6 ) . ( 95 )

### اقرار سے ثبوت مدکابیان

قَالَ ﴿ وَالْإِقْرَارُ أَنْ يُقِرَّ الْبَالِعُ الْعَاقِلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزُّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ مِنْ مَنجَالِسِ الْمُقِرِّ، كَمَا أَفَرَّ رَدَّهُ الْقَاضِي) فَاشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونِ غَيْرٌ مُعْتَبَرِ أَوْ غَيْرٌ مُوجِبٍ لِلْحَدُّ .

وَاشْتِوَاطُ الْأَرْبَعِ مَـذُهَبُنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِي يَكْتَفِي بِالْإِفْرَادِ مَرَّةً وَاحِدَةً اعْتِبَارًا بِسَائِدٍ الْحُقُوقِ ، وَهُمْ لَمَا لِأَنَّهُ مُ ظُهِرٌ ، وَتَكُوارُ الْإِقْرَارِ لَا يُفِيدُ زِيَادَةَ الظُّهُورِ بِخِلافِ زِيَادَةِ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ.

جلاجائے کہ قامنی اس کوندد کیے سکے اور وہ پھرآ کر اقرار کرے اسی طرح حضرت ا، ماعظم رضی اللہ عندے روابیت کیا جمیا ہے کیونک نی کریم بھنے نے حضرت ماعز رضی اللہ عند و ہر بار دور سیج و یا تفاحتی کدو دید پیدمنور دکی د اواروں میں پوشید ہ ہو گئے تھے۔

علامه علا والدين حنفي عليه الرحمد لكصة بيل كمر من طرح كوابول كى عدم موجودكى كى صورت يس اگرخود مجرم اقراركر ياتوايس صورت میں بھی اسلام نے احر ام ان دیت کے پیش نظراس قدرا حتیاط کے پہلوکو مدنظر رکھا ہے کہ زانی اقبال جرم کرنے کی صورت میں جب گناہ کا اقرار کرے تواس کے لیے بیشرط ہے۔ کہ وہ قاضی کے سامنے جاربار چارمجلسوں میں ہوش کی حالت میں صرح لفظ میں زنا کا اقرار کرے اور تین ہارتک قامنی اس کے اقرار کور دکرے جب چوتھی ہاروہ اقرار کرے تواب قامنی اس ہے پانچے سوال کرے کہ زناکس کو کہتے ہیں ،کس کے ساتھ رہا ،کب کیا ،کہاں کیا اور کس طرح کیا۔ تب جا کر قاضی حد کا نفاذ کرے اور باوجود حدے نفاذ کے دوران ایسے مخص کے حق میں شریعت نے ایسے اقبالی زانی کواس قدرا ختیار دے رکھاہے کہ اقرار کر چکنے کے باوجوداب اگر الی ان کار کرتا ہے تو صدقائم کرنے ہے کہنے یا درمیان حدث اثنائے حدیث بھ کنے لگایا کہنا ہے کہ میں نے اقر رہی نہ کیا تھ تواہے چھوڑ دیں حدقائم نہ کریں گے اورا گرشہ دت ہے زنا ثابت ہوا تو رچوع یا تکاریا بھا گئے سے حدموقوف نہ کریں گے اور گرا ہے محصن (عاقل بالغ شاوی شدہ) ہونے کا قرار کیا تھا پھراس سے رجوع کر گیا تو رجم (سنگسار) ندكريں مے ۔ (در مختار، كماب حدود)

### ثبوت حديث اقراركے جحت ہونے كابيان

حضرت ابو ہرمیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن خالدے روایت کرتے ہیں ہم نبی سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے كدا يك خفس نے كھڑے ہوكر كہا كہ بيل آپ كوشم دے كركہتا ہول كہ ہمارے درميان كتاب اللہ كے مطابق فيصله كريں اور جمھے *موٹ کرنے* کی اجازت دیں، آپ نے فر مایا بیان کراس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری پرتھا اس کی بیوی کے ساتھ میرے بينے نے زنا كرليا، ايك سوبكر ماں اوراكك خادم ميں نے فدريد ميں د يا كھر ميں نے اہل علم سے اس كے متعتق يو چھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے بیٹے کوالیک سوکوڑے لگائے جائیں کے اور ایک سال کے لئے جالا وطن کیا جائے گا اور اس کی بیوی کورجم کیا جائے گا، نی صلی التدعلیدوآ ندوسکم نے فرمایا کداس ذات کی متم جس کے قبضے میں میری جان ہے تہارے ورمیان کتاب التد کے مطابق فیصلہ کرول گا، سوبکریال اورخادم نوشمہیں واپس کئے جاتے ہیں اورتمہارے بیٹے کوسوکوڑے لگائے جا تیں گےاور آیک سال کے لئے جلا وطن ہونا پڑے گا،ا مے مخص تو میج اس کی بیوی کے باس جااگراس نے اقر ارکرایہ تو اس کورجم کردو، وہ میج اس کورت کے پاس کی تو ال ف اقرار كرلياتوا سے رجم كيا كيا - بخارى كہتے ہيں ميں في سفيان سے كہا كدكياز برفے بدييان نبيس كياكد، فَالْحَبَول فِي أَنَّ عَلَى الْبِيى الوَّجْمَ (كانبول ن كهامير \_ بيني يرجم ب) سفيان ن كها مجهاس زبرى \_ سنة بين شك \_ به ي بيل ال كوكهتا بول اورجهي بيل خاموش ربتا بول مسيح بخاري: جلدسوم: حديث نبر 1743

وَلَنَا حَدِيثُ مَاعِزٍ ﴿ فَمِائَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أُخَّرَ الْإِقَامَةَ إِلَى أَنْ تَمَّ الْإِقْرَارُ مِنْهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ ﴾ فَلَوْ ظَهَرَ إِسَمَا دُونَهَا لَمَا أَخْرَهَا لِلْبُوتِ الْوُجُوبِ وَلأَنّ الشُّهَ اصَّةَ الْحَسَّتُ فِيهِ بِزِيَّادَةِ الْعَدَدِ ، فَكَذَا الْإِفْرَارُ إِعْظَامًا لِأَمْرِ الزُّلَا وَتَحْقِيقًا لِمَعْنَى السُّنُو، وَلَا بُدُّ مِنْ اخْتِلَافِ الْمَجَالِسِ لِمَا رَوَيْنَا ، وَلِأَنَّ لِاتَّحَادِ الْمَجْلِسِ أَقْرًا لِي جَــمْعِ الْمُتَـفَـرُقَاتِ ؛ فَعِلْدَهُ يَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الِاتِّحَادِ فِي الْإِقْرَارِ ، وَالْإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرُ فَيُغْتَبُرُ الْحِيْلَاثُ مَجْلِسِهِ دُونَ مَجْلِسِ الْقَاضِي .

وَالِاخْتِلَافُ بِأَنْ يَسُرُدَّهُ الْقَاضِي كُلَّمَا أَقَرَّ فَيَذْهَبَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ ثُمَّ يَجِيء كَيُقرَّ ، هُو الْمَسَرُوِيُّ عَنْ أَبِي حَيِيهَةَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ طَوَدَ مَاعِزًا فِي كُلُّ مَرَّةٍ حَتَّى تُوَارَى بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ.

فر مایا . اقرار کا طریفته میہ ہے کہ عاقل وبالغ تحفق حاربار جارمی لس میں اپنی ذات پر زنا کا اقرار کرے اور جب بھی **وہ اقرار** کرے قاضی اس کی تر دید کرے۔اس میں عاقل وہالغ ہونے کی شرط اس لئے بیان کی گئی ہے کیونکہ بچے اور مجنون کے قول کا اصبار نہیں ہے یا بھردہ موجب عدبی جیس ہے جبکہ چار پارکی شرط ہمارے قربب کے مطابق ہے۔

حضرت ا، م شافعی علیه الرحمہ کے نز دیک دوسرے حقوق پر قیاس کرتے ہوئے ایک بارقر ارکر ، کافی ہوگا کیونکہ اقر ار**ے زنا** کا ظاہر ہونا ہے اور اقر ار میں تکرار سے ظہور میں کسی تھم کی زیادتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔جبکہ ثب دت میں عدد کی زیادتی فائدہ دیے

ہماری دلیل حضرت ، عز اسلمی رضی الله عنہ والی حدیث ہے کہ نبی کر پھیلیا ہے اس دفت تک حد جاری کرنے کومؤخر کھا جب حضرت ماعز رضی الله عندکی جانب ہے جارمی کس میں جارہا اقرار مکمل نہ ہوا۔ کیونکہ اگر جارمر تبدے کم پراقرار ٹابت ہوجا تاتو آ ہے تابی اتامت حدکومؤخرنے فرماتے۔ کیونکہ زنا کی حدعد د کی زیاد تی کے ساتھ خاص ہے لہذا اقرار بھی زیادتی عدد کے ساتھ خاص ہوا۔ تا کہ زنا کے معاملہ کوزیا وہ اہمیت دی ج سکے ۔اورستر کے حکم کوٹا بت کیا جا سکے اور اقر ارکی مج نس کابدن ضروری ہے اس حدیث کے مطابق جس کوہم روایت کر چکے ہیں۔ کیونکہ متفر قات کوجمع کرنے کیلئے اتحاد مجلس کا دخل ہوتا ہے پس اتحاد مجلس کے سب و**ت** ؛ قرار میں شبہ پیدا ہوجائے گا حالہ نکسا قرارمقر کے ساتھ قائم ہوا تا ہے ہیں مقر کی مجلس کوبد لنے کا اعتبار کیا جائے گا جبکہ قاصی کی مج**س ک**و بدینے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔اور مجنس کا اختلاف سے ہے جب مقرا قرار کرے تو قاضی اس کی تر دید کرے اس کے بعد مقرا تفاوور

باری معادم نیس لیکن اعداد امعادم ہوتا ہے کہ اس ہے کوئی ضلعی سرز دہوگی ہے جس کہ بارے بیس اے گمان ہے کہ سوائے حد قائم مے کاس سے ند لکلے گی۔ راوی کہتا ہے کہ تی سلی اللہ طلیدوآ لدوسلم کی خدمت میں حاضر ہواتو آب سلی اللہ علیدوآ لدوسم نے عظم دیا کا ہے سنگ ارکر دیں اسے بھیج غرفتہ کی طرف لے چلے نہ ہم نے اسے باندھا اور نداس کے لیے گڑھا تھووا۔ ہم نے اسے ہڑیوں وهیلوں اور محکر یوں سے مارا وہ بھا گا اور ہم بھی اس کے میجھے دوڑ ہے۔ یہاں تک کدوہ حرم ہے عرض میں آھیا اور ہمارے لیے رکا تو ہم نے اے میدان حرہ کے پھروں سے مارا۔ یہاں تک کہاس کاجسم شنٹرا ہوگیا۔ پھرشام کے وقت رسول الله سلی الله علیه وآله وسلم خطبے کے کھڑے ہوئے اور فرمایا ہم جب بھی اللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی آ دی ہمارے الل میں چھےرہ جاتا ہے۔اس کی آ واز بکرے کی آ واز کی طرح ہوتی ہے جھ پر پیضروری ہے کہ جو بھی آ دی جس نے ایسا عمل کیا ہواوروہ میرے پاس مایا جائے تو میں اسے عبرتنا ک سزا دوں۔راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآ یہ وسلم نے اس کے لیے ندمغفرت ما تکی اور نداسے برا

العلاكبار (ميخ مسلم: جلدوهم: حديث تمبر 1935) عافظ ابن جرعسقلانی شافعی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ اس سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بالجزم بیا کہتے ہیں کہ : بس بی بسند كرتا ہوں کہ جوکوئی بھی گناہ کر بیٹھے اور اللہ نے اس کا بردہ رکھالیا تو وہ اپنے آپ کو پردہ بٹس ہی رہنے دے اور اسے جاک مت کرے، انبور نے اعز اسلمی رضی الله تعالی عند کے ابو بکر اور عمر رضی الله تعالی عنمها کے ساتھ قصد سے استدالال کیا ہے .

اوراک میں بیابھی ہے کہ " :جوکوئی برائی کر بیٹھے اور وہ اپنے کیے پر نادم ہوتو وہ جلدتو برکے اور کسی کو بھی اس کے متعلق مت بنائے اور اللہ کے بروہ کو جاک مت کرے ، اور اگر اتفاق ہے کی کواس کی خبر بھی ہوجائے تواس کے لیے مستحب ہے کہوہ برائی کرنے والے کوتو بدکرنے کا حکم دے،اورلوگوں ہےاہے چھپائے جیسا کہ ماعز رضی اللہ عنہ کاعمراورابو بکررض اللہ عنہ کے ساتھ قصہ عى ہے۔ ( فتح الباري ( 12 / ، ( 124 )

## رجم کی سزا کافقهی بیان

حضرت ابو ہرمیرہ اور حضرت زیداین خالد کہتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں دوآ دمی اپٹا تضیہ لے كرآئ ،ان مي ايك محض في كها كه مارد درميان كماب الله كموافق عم يجيج دوسر الم المجمى عرض كياكه بال ميارسول. التصلى الله عليه وسلم بهارے درمیان كتاب الله كے موافق عكم سيجة اور جھے اجازت ديجة كديس بيان كرول كه قضيه كي صورت كيا ہے آ ب صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا بیان کرواس مخص نے بیان کیا کہ میرا بیٹا اس مخص کے ہاں مزود رتھا اس نے اس کی بیوی اس کی ا بول سے زنا کیا ، لوگوں نے جھے سے کہا کہ تمہارے بیٹے کی سزاسٹگاری ہے لیکن میں نے اس کوسٹگار کرنے کے بدلے میں موجریاں اور ایک لونڈی دیدی ، پھر جب میں نے اس بارے میں علماء ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہار ابیٹا چونکہ تھس لعتی شادی شده نہیں ہے اس کی مز اسوکوڑے ہیں اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس محض کی عورت کی سز استگساری ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیقصد س کرفر مایا کہ آگاہ اسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ یعنی قبضہ

ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمرض اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک اماد لوگوں پر ایسا آئے گا کہ ایک کہنے والا کے گا کہ ہم کتاب اللہ میں رجم کا حکم نہیں یا تے ، چنانچہ وہ ایک فرض کوچھوڑ کر گمراہ **ہوں گے ہو** القدائے نازل کیا ہے، خبردار رجم واجب ہے اس پرجس نے زنا کیا اور شادی شدہ و بشرطیکداس پر گواہی قائم ہوجائے واحل موجائے یا اقر ارمو، شعبان نے کہا کہ اس طرح میں نے یاد کیا ہے کن اور سول التقافیق نے رجم کیا ہے، اور آ پ کے بعد ہم نے می سنكسادكيا ب-( في بخارى: جلدموم: مديث قبر 1744)

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حضرت عمر بن خطاب رضى المتدنت في عندرموں الله صلى الشعلي وآله وسلم كے منبر پر بينھے ہوئے فرمارہ ہے تھے۔ بے شك اللہ نے محرصلی انله عليه وآله وسلم كونن كے ساتھ مبعوث فرمايا اورآپ مل القدعليه وآله وسلم پرکت ب نازل فرمائي اور جوآپ جسلي الله عليه وآلدوسلم پرنازل کيا گيالاس بيس آيت رجم بھي ہے۔ ہم نے اے پڑھا، یا در کھااورا ہے سمجھا۔رسول انتد علی والدوسم نے (زانی کو) سنگسار کیااور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسم کے بعد ہمنے بھی سنگ رکیا۔ پس میں ڈرٹا ہوں کہ لوگوں پر زمانہ درازگز رے گا کہ کہنے دالا کیے گا کہ ہم اللہ کی کتاب میں سنگ ارکا حکم تبیس پاتے ق وہ ایک فریضہ کوچھوڑنے پر ممراہ ہوں مے جسے انتدنے تا زل کیا ہے حالانکہ جب شادی شدہ مرد، عورت زیا کریں جب ان پر کوائ قائم موجائے باعتراف كرليل تواللدكى كتاب ش اعد سكساركرنا ابت ب

(ميح مسلم: جلدوم: حديث قبر 1925، حديث متوارً)

تشريحات مدايه

## حاکم مقرکے اقرار کی تروید کرے

حضرت جابر بن سمره رضى القدتعالى عنديدوايت ب كرسول الله صلى الله عليدوآ لدوسلم ك ياس آيك چهو فروالا آدل را یا گلیا۔اس پرایک جا در بھی اس حال میں اس نے زنا کیا تھا۔آپ صلی الله علیہ وآ نہ در کلم نے اسے دومر تبدر دفر مایا۔ پھر تھم ویا تواہ رجم کردیا گیا۔رسول الندسلی القدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہماری جماعت القد کے راستہ میں جہاد کرتی ہے میں ہے کوئی چھے دو جاتا ہے بکرے کی آواز کی طرح آواز نکالیا ہے اور کسی عورت کو تھوڑ اس دودھ دیتا ہے بیٹک اللہ مجھے انمیں ہے کس پر جب قوت ا قبضددے گا تو میں اسے عبرت بنادوں گا باالی سر ادول گا جودوسروں کے لئے عبرت ہوگی راوی کہتے ہیں کہ بیرصدیث میں نے سعید بن جير سے بيان كى توانبوں نے كہاكم آپ نے اسے چارمرتبدوا پس كيا تھا۔ سيح مسلم: جلدودم: حديث نبر 1932

ابن جعفر کی شابہ نے دومرتبہ کے لوٹانے میں موافقت کی ہے اور ابوعامر کی حدیث میں ہے کہ آپ سلی القدعليدوآ لدوسلم لے اے دویا تین مرتبہ والی کیا۔

حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ بنی اسلم میں ہے ایک آ دمی جے ،عزبن ما لک کہا جا تا تھارسول اللہ سی التدعليدة آلدومكم كي خدمت من حاضر موسئ اورعرض كيا كدمين برائي كو پنجا مون (زنا كياب) تو آپ صلى الله عليه وآلدوسكم جهيا حدقائم کردیں تو نی صلی الله علیدوآ لدوسلم نے اسے بار بارروکیا۔ پھرآ پ نے ان کی قوم سے پوچھا تو انہوں نہ کہا ہمیں اس میں کول

قدرت میں میری جان ہے میں تمہر رے درمیان کتاب اللہ ہی کے موافق فیصلہ کرونگا تو سنو کہتمہر ری بکریاں اور تمہاری **ونڈی خمبر** والپس ٹل جائے گی اورا گرخودملزم کے ؛ قراریا جا رگوا ہول کی شہدت سے زنا کا جرم ثابت ہے تو تہر رہے بیٹے کوسوکوڑول کی مزدد ک جائے گی اور ایک سال کے لئے جل وطن کر دیا جائے گا پھر آپ سی التدعایہ وسلم نے حضرت انیس کوفر مایا تم اس شخص کی عورت کے پاس جاؤاگر دہ زنا کا قرار کر ہے تو اس کوسنگ رکر دو چنانچہ اس عورت نے زنا کا قرار کرلیا اور حضرت انیس نے اس کوسنگسار **کردہ** - " ( يخاري ومسلم)

کتاب الله " ہے مراد قرآن کریم نہیں ہے بلکہ اللہ تق کی کا تھم مراد ہے کیونکہ قرآن کریم میں رجم وسنگساری کا تھم نہ کورٹیں ہے، کیکن ریبھی احتمال ہے کد کتا ب اللہ ہے قر آن کریم ہی مراد ہوائ صورت میں کہا جائے گا کہ واقعداس وقت کا ہے جب کہ آیت رجم کے انفا زوقر آن کریم سے مسسسوخ السلاوت نہیں ہوئے تھے۔ایک سال کے لئے جل وطن کرویا جائے گا کے بارے پی حفزت امام شافعی کامسلک ہے ہے کہ ایک سال کی جلہ وطنی بھی حدیث وافل ہے یعنی ان کے نز دیک غیرشدہ زنا کار کی حدیثر فی سزایہ ہے کہ اس کوسوکوڑ ہے بھی مارے جو تمیں اور ایک سال کے لئے جوا وطن بھی کردیا جائے جب کہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ ایک سال کی جرا دطنی کے حکم کو مصلحت پرمجمول فر واتے ہیں ۔اور کہتے ہیں کہا یک سال کی جلا دطنی صد کے طور پڑہیں ہے بلکہ بطور مصلحت ہے کہ اگرا ، م وقت اورحکومت کسی سیاسی اورحکومتی مصلحت کے پیش نظر ضروری سمجھے تو ایک سمال کے لئے جلاوطن بھی کیے جا سکتا ہے، بعض حضرات بيفره تے بيل كما بتداء اسلام ميل يهي حكم نافذ جاري تھا تكر جب بية بيت كريمه السوالية و السزانسي فساجلدوا كل و احمده مصمها مائمة حددة ( میخی زانی اورزانیه کوکوژے ۵۰ سے جائیں اوران دونوں میں سے ہرایک کوسوکوژے ۵۰ سے میں ) نازل ہوئی توبیح منسوخ ہوگیا۔ فاعتوفت فوجمها چنانچاس عورت نے اقرار کیااور حضرت انیس نے اس کوسنگ رکردیاں ے بظاہر پیٹا ہت ہوتا ہے کہ حدز ناکے جاری ہونے کے لئے ایک مرتبدا قرار کرنا کا فی ہے۔

جبیا کہ اہ م شافعی کا مسلک ہے لیکن اہام ابو حذیفہ میہ فر ہ تے ہیں کہ چار مجلسوں میں چار بار اقرار کرنا ضروری ہے، پہال صدیث میں جس"اقرار " کاذکر کیا گیا ہے اس ہام اعظم وہی اقرار یعنی چارمر تید مراد لیتے ہیں جواس سسلہ میں معتبر ومقرر ہے چنا نچ دومری احادیث سے بیصراحتہ ابت ہے کہ چار مرتبدا قر ارکر نا ضروری ہے۔

حارمجائس برشهادت كى متدل حديث

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدایک دن نبی کریم صلی امتدعلیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فر، تھے،ال شخص نے آوازوی "یارسول التعلیق جھے ہے زنا کا ارتکاب ہوگیا ہے "آپ سلی الله علیه وسلم نے بیان کراچا منداس کی طرف سے بھیرلیادہ چفس پھراس ست آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جدھرآپ صلی اللہ ملیہ وسم نے اپنا مند پھیرا تھ اور کہا کہ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرا بنا منداس کی طرف ہے پھیرلیو، یمال تک کہ جب اس نے اس طرح جارم شہاہتے جرم کا قرار کیا تو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اس کواپنے پاس بلایا اور پو چھا

كى توديون ہے؟ اس نے كہا كرنيس! يمرآ ب سلى القد عليه وسلم نے يو تھا كيا تو محصن ہے؟ اس نے كہا كه بال يارسول القداس ے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسم نے محابہ سے فرمایا کہ اس محف کو لے جا داوراس کوسنگسار کردو۔اس حدیث کے ایک راوی ابن شہاب کا بین ہے کہ جس مخف نے اس حدیث کوحفرت ج برابن عبداللہ ہے سناتھا ،اس نے مجھے بتایا کہ حضرت جابر نے کہا کہ ہم نے آ مخضرت صلی الله عدید وسلم کے اس حکم کے بعد اس شخص کو مدینہ میں سنگسا رکیا چنانچے جب ہم نے اس کو پھر مار نے شروع کئے اور اس كوپھر لَكَنے لَكَةُ وه بھاگ كھڑا ہوا يہاں تك كه بم نے اس كو "حره "ميں جاكر پکڑا مدينه كاوه مضافاتی علاقہ جو كالے پھروں وا ماتھ حره كبارتا تفاور جراس كوستكساركياتا آكدوه مركيات "( بخاري وسلم بمشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 717)

اورا، م بخاری کی ایک اور روایت میں جوحضرت جابر ہے منقول ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بدِ چھنے پر کد کیا تو محصن ے؟ اس مخص کے جواب "بال " کے بعد بیالفاظ ہیں کہ اس کے بعد آپ نے اس مخص کوسنگسار کئے جانے کا حکم دیا چنانچیاس کو عیدگاہ میں سنگ ارکیا گیا جب اس کو پھر لگنے لگے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا مگر پھر پکڑلیا گیا اور سنگ رکیا گیا یہاں تک کے مرگیا اس کے م نے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی بیان کی بیٹن اس کی تعریف وتوصیف کی اوراس کی نماز جنازہ پڑھی یا (وصلی علیہ) کامطلب ہے کراس کے لئے دھا کی۔

اوراس نے جارم تبدا قرار کیا بعنی اس مخص نے جاروں طرف ہے آپ ملی انتدعلیدو کلم کے سامنے آ کراپنے جرم کا قرار کر کے ور ً ویا ہر دفعہ میں تبدیل مجلس کر کے اس طرح چارمجسوں میں چارم رتبدا پے جرم کا اقرار کیا۔ چنانچے حضرت اہام اعظم ابوصلیف نے اس کے آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے چیرہ مبارک کے سامنے جاروں طرف ہے آ کر اقرار کرنے سے سیاستدلال کیا ہے کہ زنا کے جوت جرم کے لئے مزم کا جا رجلسوں میں جاربار اقر ارکرنا شرط ہے۔

" کیا تو د بوانہ ہے؟ "لین کیاتم پر د بوائل طاری ہے کہتم اپنے گن ہ کا خود افث ء کررہے ہواور سنگساری کے ذریعہ خود اپنی ہ کت کا باعث بن رہے ہو حالانکہ جاہے تو یہ کہتم خدا ہے توبہ استغفار کرواور آئندہ کے لئے ہر برائی سے بیچنے کا پختہ عہد وعزم کرو نووی فر ماتے ہیں کہ آپ صلی القدعایہ وسلم کے ارشاد کا مقصد استخص کے حال کی تحقیق تھا کیونکہ ع مطور پرکوئی بھی انسان اپنے کسی بھی ایسے جرم و گنا ہے اقرار پرمھز نہیں ہوتا جس کی سر امیں اس کوموت کا مندد کھنا پڑے بلکہ وہ ای میں اپنی راہ نجات و کھتا ہے کہ ا پے جرم وگناہ پرشرمسارونا دم ہوکر خدا ہے تو باستغفار کرے اوراس کے ذراجہ اپنے گناہ کوئم کرائے۔

حاصل میر کہ بیار شاد جہاں اس بات کوواضح کرتا ہے کہ ایسے معاملات میں مسلمان کی حالت کی تحقیق تفتیش میں پوری پوری سى كرنى جاہنے تا كەفيصلەيلىك قىتىم كاكونى اشتباه نەر ب و بين اس بين اس طرف بھى اشارە ہے كەكسى جرم كى سزايين ايك مسلمان ک جان بچانے کے لئے اس کوجو بھی قانونی فائدہ پہنچایا جاسکتا ہواس سے صرف نظر ند کیا جائے ، نیزید جملہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کراگرکوئی دیواند سیکے کہیں نے زنا کیا ہے تواس کا قرار کا اعتبار نہیں ہوگا اور نداس پر صدحاری کی جائے گی۔

" کیا تو محصن ہے؟ "امام نووی فرماتے ہیں کہ اس جملہ میں اس طرف اش رہ ہے کہ امام وقت یا قاضی پر لازم ہے کہ وہ ان

مارمرتباقرارك قيام صدكابيان

قَالَ ( فَإِذَا تَمَّ إِقُرَارُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سَأَلَهُ عَنَ الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ زَنَى وَبِمَنُ زَنَى ، فَإِذَا بَيْنَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْحَدُّ ) لِتَسَمَّامِ الْحُجَّةِ ، وَمَعْنَى السُّوَالِ عَنْ هَلِهِ الْأَشْيَاء بَيَّنَاهُ فِى الشَّهَادَةِ ، وَلَمْ يَنَ الرَّامَانِ ، وَذَكَرَهُ فِى الشَّهَادَةِ لِأَنَّ تَقَادُمَ الْعَهْلِ الشَّهَادَة دُونَ الْإِقْرَارِ . وَقِيلَ لَوْ سَأَلَهُ جَازَ لِجَوَالِ أَنَّهُ زَنَى فِي صِبَاهُ .

27

فروی: اور جب مقرچار باراقرار کر لے قاضی مقرے زنا کے بارے میں سوال کرے کرنا کیا ہے کیے ہوتا ہے اس نے کہاں زنا کیا ہے اور جب مقر بیاس بیان کرد ہے تو اس پر حد لازم ہوجائے گی کیونکہ اس کیلئے دلیل تھل ہو چک ہے اور ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کا تھم ہم شہادت کے تحت بیان کر تھے جیں اور اقرار میں امام قد وری علیہ الرحمہ وقت زناسوال کو بیان نہیں کیا ہے جالانکہ گوائی میں اس کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ ڈمانے میں قد امت مانع شہاوت ہے مانع اقرار نہیں ہو اور یہ بھی جائز ہے کیونکہ ہوسکتا ہے اس نے اپنے بچپن میں ذنا کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قاضی مقرے زمانے کا سوال کر بے تو بہتی جائز ہے کیونکہ ہوسکتا ہے اس نے اپنے بچپن میں ذنا کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قاضی مقرے زمانے کا سوال کر بے تو بہتی جائز ہے کیونکہ ہوسکتا ہے اس نے اپنے بچپن میں ذنا کیا

23

علام علا والدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ زنا کے جوت کا اقر ارحد فاہت ہونے کا دوسرا طریقہ ہے کہ قاضی کے سامنے چار

ہار چار مجلسوں ہیں ہوش کی حالت ہیں صاف اور صریح لفظ ہیں زنا کا اقر ارکر ہاور تین مرتبہ تک ہر ہا، جوضی اُس کے اقر ارکورو

کردے جب چوتی ہاراس نے اقر ارکیا اب وہی پانچ ہو ال قاضی اس ہے بھی کر رکا لیتی زنا کس کو کہتے ہیں اور کس کے ساتھ کیا اور

کردے جب چوتی ہاراس نے اقر ارکیا اب وہی پانچ ہو ال قاضی اس ہے بھی کر رکا لیتی زنا کس کو کہتے ہیں اور کس کے ساتھ کیا اور

کردے جب چوتی ہاراس نے اقر ارکیا اِ جس سوالوں کا جواب ٹھیک طور پر دیدے تو صدقائم کریں گے۔ اور اگر قاضی کے سواکسی اور

کردے من اقر ارکیا یا نشری حالت ہیں کیا یا جس عورت کے ساتھ بتا تا ہے وہ عورت انکار کرتی ہے یا عورت جس مرد کو بتاتی ہوہ مورد

انکار کرتا ہے یا وہ عورت گوتی یا مرد کو تو تا ہے یا دہ عورت کا سوراخ بند ہے۔ غرض جس کے ساتھ زنا کا اقر ارہے وہ منکر ہو اور تین میں صدرت اور اس میں صدرت اور اس میں صدرت سے ساتھ زنا کا اقر ارہے وہ منکر ہوا تھی میں صدرت والے میں صدارت سے سراس کی ذوجہ تھی یا مرد کا عضو تا سل ہالکل کتا ہے یا عورت کا سوراخ بند ہے۔ غرض جس کے ساتھ زنا کا اقر ارہے وہ منگر ہے یا خود اقر ارکر نے والے میں صدارت شدہ ویا جس کے ساتھ دیتا تا ہے اس سے زنا ہیں صدنہ ہوتو ان سب صورتوں میں صدرت سے الحد وہ وی اس کی خود اقر ارکر نے والے میں صدارت شدہ ویا جس کے ساتھ دیتا تا ہے اس سے زنا ہیں صدنہ ہوتو ان سب صورتوں میں صدرت ہیں ۔

سے بطاب تکام کو ہے کہ جس مرد یا عورت سے زنا سرز دہواس کی حدیہ ہے کہ اس کے سوکوڑے لگاؤ، بیرحد تُر غیر حیسن کی ہے کیونکہ ترجیسن کا علم بیہ ہے کہ اس کو ترجم کیا جائے جیسا کہ صدیث شریف میں دارد ہے کہ ماجو رضی اللہ تعالی عنہ کو تحکم می کریم صلی اللہ چیزوں کے بارے بیں تحقیق کرلے جوہزائے رجم (سنگساری) کے نفاذ کے لئے شرط ہیں جیسے تھسن ہونا وغیرہ ،خواہ زنا کا جرم فور اس کے اقرارسے ثابت ہو چکا ہو یہ گواہوں کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہو، نیز اس ارشاد سے کنایۃ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگراہیا تعقی اپنے اقرارے رجوع کرلے تواس کومعانی دے کرزنا کی صدس قط کردی جائے۔ "وہ بھ گے کھڑ اہوا۔"

علامداین ہمام فرمائے ہیں کہ اگر کسی مرد کو کسی بھی حدیا تعزیر میں ، راجائے تو کھڑا کر کے مارا جائے لٹکا کرنہ مارا ج**ے اور** عورت کو بٹھا کر ماراجائے بلکہ اگر کسی عورت کورجم کی سزادی جارہی ہوتو بہتر ہے کہ ایک گڑھا کھود کراس میں اس کو (سینہ تک) **گاڑ** کرسنگ رکیا جائے کیونکہ اس میں اس کے ستر (بردہ پوٹی) کی زیادہ رہ بہت ہے جبیرا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قالد ہیک لئے گڑھا کھدوایا تھا۔

"یہال تک کہ ہم نے اس کوحرہ میں جا کر پکڑا "اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سنگ ارکیا جانے والہ سنگساری کے دوران بی گ کھڑا ہوتو اس کا پیچھا نہ کیا جائے بشرطیکہ اس کے جرم زناخوداس کے اقر ارسے ٹابت ہوا ہوا وراگر اس کا جرم زناگواہوں کے ذریعہ ٹا دراصل اس کے ذریعہ ٹا جرام کا بھی گنا دراصل اس کے دریعہ ٹا دراصل اس کے رجوع (جرم سے افکار) کو طاج کرتا ہے اور بیرجوع کارآ پرئیس ہوگا۔

عدامدنووی شافعی کہتے ہیں کرعلاونے لکھاہے کہ اس جملہ (فیوجہ بسائے مصلی) (چنانچہ اس کوعیدگاہ یں سنگسار کیا گیا) میں مصلی سے مرادوہ جگہ ہے جہال جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی، چنانچہ ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

بخاری وغیرہ کہتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس جگہ جنا زے اورعیدین کی نماز پڑھی جاتی ہوا گراس کومجد قرار دید گیا ہوتو وہ جگہ سجد کے تھم میں نہیں ہوتی کیونکہ جنازہ یا عیدین کی نماز پڑھنے کی جگہ کا وہی تھم ہوتا جو مجد کا ہوتا ہم تو اس جگہ کوخون سے آنودہ ہونے سے بچانے کے لئے اور اس کی تقدیس واحر ام کے پیش نظرو ہاں زانی کوسنگ ارند کیا ہوتا۔

مساجد میں حدوثغز برجاری نہ کی جا ئیں

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ مجد میں کسی پر کوئی حد جاری کی جائے اور نہ کسی کو کوئی تعزیر دی جائے کیونکہ اس پر تمام علوہ کا اجماع وا تفاق ہے اور اس کی بنیا وا تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادگرامی ہے۔

صيت (قبال جَعَيوا مساجد صبيانكم و مجانيةكم ورفع اصواتكم وشرائكم وبيع واقامة حدودكم وجمروها في جمعكم وضعوا على ابوابها المطاهر ) .

آپ صلی اللّه علیہ دسلم نے فر مایاتم اپٹی مجدوں کواپنے بچوں ہے ، دیوانوں ہے ، شور مجانے ہے ، فرید وفر وخت کرنے ہے، ادر حد قائم کرنے ہے بچائے رکھو، اور جمعہ کے دن مسجدوں کواگر بتی کی دھونی دو نیز مسجدوں کے درواز وں پر طہارت (وضو) کل جگہ بنا کہ۔" تشريحات هدايه

اس کے بعد اگر وہ صد قائم ہوئے سے پہنے یا دوران صدمقراہے اقرارے رجوع کرلے تواس کارجوع ہے ہوئے اس کو چھوڑ ویا جائے گا جبکہ ام مثافتی علیدالرحمہ کے مزو یک اس برحد قائم کی جائے گی۔ ابن الی کیلی کا قول بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ اس ال كاتر ركسب صدواجب مو چكى بىل رجوع كرنے يا انكاركرنے سے صدماقط شاموكى جيے وہ كوياش، وت سے واجب ہوئی ہے اور بیمسئلے تصاص اور حد قذف کی طرح ہوجائے گا۔

ا کی دلیل بیہ ہے کدرجوع کرنا ایس خبر ہے جس میں سچائی کا احتمال ہے جس طرح اقراراور رجوع میں کوئی اس کوجھٹلانے وال بھی تونہیں ہے ہیں اقرار میں شبہ ٹابت ہوجائے گا۔ جبکہ جس چیز میں بندے کاحق ہے اس میں ایپ نہیں ہے اوروہ قصاص اور حد قذف بي كيونكدان الس جينار في والدموجود بي جبكه جوحد خاص شريعت كاحق بال الس ايمانيس ب-

، وم كيد متحب هے كدوه مقركور جوع كي تلقين كرے -لبذااه ماس سے كيج كد موسكتا ہے تم نے اسكو ہاتھ لگا يا موي بوسدني كونكه " بي الفينة في حصرت ماعز رضى التدعشان فر ماياته كه موسكتاب كرتم في اس كوماته لكايام ويابوسدي مو-

حفرت اوم محمد عليد الرحمد في مبسوط بين فرويا ہے كم مناسب بير ہے اوم اس سے بياتھى كہے كہ موسكتا ہے تم في اس سے نكاح کیا ہو یادلی بہشبری ہواور تول اول کے قریب تھم کے اعتبار مہی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی امتدعنبر سے روایت کرتے ہیں جب ماعز بن مالک نی صفی امتدعلیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور زیا كا قراركيا توآپ نے اس مے فروپا كەتونے شايدچھوا ہوگا ،ش يدتونے بوسدليا ہوگا ، يا ديكھا ہے ، اس نے كہانيس يا رسول الله صلى القدعية وآله وسلم آپ صلى القدعلية وآله وسلم في فرمايا كياتون اس صحبت كى بي يعنى بغير كناميك (صراحة ) دريافت كيا، روائ كابيان ہے كداس كے بعد آپ في سنگساركرنے كاتھم ديا۔ (سيح بخارى: جلدسوم: حديث تمبر 1741)

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ،عز اسلمی نے رسول کر پم صلی القدعدیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ اس نے ( یعنی میں ن ) زنا کیا ہے، بین کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منداس طرف سے بھیرایا وہ دوسری جانب سے تھوم کر یعنی تبدیل مجلس کرئے پھر آپ صلی القدعلیہ وسم کے سرمنے آیا اور کہا کہ اس نے زنا کیا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھراس کی طرف منہ پھیر لیااوروہ بھی پھرووسری جانب ہے گھوم کرآپ صلی القد علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا کہ یا رسول القد علیہ اس نے زنا سے ہے ا آ خر کار چوتھی مرتبہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کے سنگ ری کا تھم صاور فرمایا ، چنانچے اس کوحرہ میں لایا گیا جو مدینہ کا کالے پھروں والامضاف تی علاقہ ہےاوراس کو پھر مارے جانے لگے جباسے پھروں کی چوٹ گئے گی تو بھا گ کھڑا۔ وایبال تک کہ ووا ایک مخص کے پاس سے گذراجس کے ہاتھ میں اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی اس مخص نے ای جبڑے کی ہڈی ہے اس کو مارا ورد وسرے لوگوں نے بھی دوسری چیزوں ہے اس کا مارا تا آئکہ وہ مرگیا۔ جب صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مید ذکر کیا

عدیدہ مدوسم رتم کیا گیا اور محصن وہ آزاد مسلمان ہے جومکلّف ہواور نکاح میچ کے ساتھ محبت کرچکا ہوخواہ ایک ہی مرتبدا میے فض سے زنا چاہت ہوتو رجم کیا جائے گا اورا گران میں سے ایک ہات بھی نہ ہومشلا تحر نہ ہویا مسمدن نہ ہویاء قل ہانغ نہ ہویا اس نے بھی ا پنی بی بی سے ساتھ محبت ندکی ہو یا جس کے ساتھ کی ہواس کے ساتھ لکا پٹے فاسد ہوا ہوتو پیسب غیر محسن میں داخل میں اور ال سب کا تھم کوڑے ، رنا ہے۔ مسائل : مرد کوکوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اوراس کے تمام کپڑے اتاردیے جائیں سوانہ بندک اوراس کے تن میدن پرکوڑے گائے جا کی سوائے سرچیرے اور شرم گاہ کے ، کوڑے اس طرح لگائے جا کیں کہ اُلم گوشت تک ند پہنچے اور کوڑ امتوسط ورجہ کا ہوا ور گورت کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑ اندکیا ہائے نداس کے کپڑے اتارے جا کیں ابتداگر پوشیل یا رونی دار کیڑے پہنے ہوئے ہوتوا تاردیئے جائیں میتھم خرادرخرہ کا ہے بعنی آزادمرداور عورت کا اور باندی غلام کی صداس سے نصف نیخی پیچاس کوڑے ہیں جیسا کدسورون ویل مذکور ہو چکا۔ جوست زنایا تو چار مردول کی گواہیوں سے ہوتا ہے یا زنا کرنے والے کے چار مرتبه اقر ارکر لینے سے پھر بھی ا، م بار بارسوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زناسے کیا مراد ہے کہ ل کیا ، کس سے کیا ، کب کیا؟ مران سب کو بین کردیا تو زنا ثابت ہوگا ور نہیں اور گواموں کوصراحتہ اپنامعا ئند بیان کرنا ہوگا بغیراس کے ثبوت شہوگا۔ (تفيراحدي)

اقرارے دجوع حد کے ساقط ہونے کابیان

( فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إِفْرَارِهِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدُّ أَوْ فِي وَسَطِيهِ فَبِلَ رُجُوعُهُ وَحُلَّى سَبِيلُهُ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ قُولُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّرِ لِأَنَّهُ وَجَبَ الْحَدُّ بِإِقْرَارِهِ قَلا يَتْظُلُ بِرُجُوعِهِ وَإِنْكَارِهِ كَمَا إِذَا وَجَبَ بِالشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْقِصَاصِ وَحَدُّ الْقَذْفِ. وَلَمَا أَنَّ الرُّجُوعَ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ لِلصَّدْقِ كَالْإِفْرَارِ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُكَذِّبُهُ فِيهِ فَتَتَحَقَّقُ الشُّبْهَةُ فِي الْإِقْرَارِ . بِحِكَافِ مَا فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُوَ الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ لِوُجُودِ مَنْ يُكَذَّبُهُ، وَلَا كُذَٰلِكَ مَا هُوَ خَالِصُ حَقُّ الشُّرْعِ .

( وَيُسْتَحَبُّ لِللِّاِمَامِ أَنْ يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ فَيَقُولَ لَهُ : لَعَلَّك لَمَسْت أَوْ قَبَّلُت ) (لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَاعِزٍ لَعَلَّكَ لَمَسْتِهَا أَوْ قَبَّلْتِهَا ) قَالَ فِي ٱلْأَصْلِ : وَيَنْيَغِي أَنْ يَفُولَ لَهُ الْإِمَامُ : لَعَلَّكَ تَزَوَّجُتهَا أَوْ وَطِلْتِهَا بِشُبْهَةٍ ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ فِي

# فَصُلْ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَدِّ وَإِقَامَتِهِ.

# ﴿ يصل حد كے طريق اور قائم كرنے كے بيان ميں ہے ﴾

## لمل كيفيت حدكي فقهي مطابقت كابيان

علامدابن محود بابرتی حنفی علید الرحمد لکھتے ہیں کہ وجوب حد کے بعد ذکر کیا میا ہے کیونکہ حدکو قائم کرتا وجوب حد کے بعد ہی ہوسکتا ہے لہذا تیام حد کا وقوع مؤ خرکیا جائے گا۔ اور اس کی فقبی مطابقت واضح ہے۔ یعنی تھم بمیش نص یا کسی علمت یا سبب کے بعد ہی ابت بواكرة ب\_ (عناييشر آالهدايي بقرف ،ج، ص ، بيروت)

## وجوب مدك بعدرجم كرف كابيان

( وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ وَكَانَ الزَّالِي مُحْصَنًّا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ ) ( إِلَّانَّهُ عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّكَامُ رَجَمَ مَاعِزًا وَقَدُ أَحْصِنَ ). وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمَعُرُوفِ ( وَزِنَّا بَعْدَ إحْصَانِ ) وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمْ.

قَالَ ﴿ وَيُخْرِجُهُ إِلَى أَرْضِ فَضَاء وَيَبْتَلِهُ الشُّهُودُ بِرَجْمِهِ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ ﴾ كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَّانَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَتَجَاسَرُ عَلَى الْأَدَاءِ ثُمَّ يَسْتَعْظِمُ الْمُبَاشَوَةَ فَيَرْجِعُ فَكَانَ فِي بُدَاء كِهِ احْتِيَالٌ لِللَّرْءِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ : لا تُشْتَرَطُ بُدَاء كُهُ اغْتِبَارًا بِالْجَلْدِ.

قُلْنَا : كُلُّ أَحَدٍ لَا يُحْسِنُ الْجَلْدَ فَرُبَّمَا يَقَعُ مُهْلِكًا وَالْإِهْلَاكُ غَيْرُ مُسْتَحَقّ ، وَلَا كَذَلِكَ الرَّجُهُ إِلَّانَّهُ إِنَّلَاكٌ . ( فَإِنْ امْتَنَعَ الشَّهُودُ مِنْ الانْتِدَاء سَقَطَ الْحَدُّ ) لِأَنَّهُ دَلَالَةُ الرُّجُوعَ و كَدَا إِذَا مَاتُوا أَوْ غَابُوا فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ لِفُوَاتِ الشُّرُطِ

اور جب حدواجب ہوج نے اورزانی محصن جوتو قاضی اس کو پھرے رہم کرے جی کدوہ فوت ہوجائے کیونکہ ہی کر پم الکیا ف اى طرح حصرت ماعز رضى الله عندكورجم كيا تحا- كيونكدوه شادى شده تف اوراكي مشبور مديث يس بي مي وزنا يعدالا حسان ین صن ہونے کے بعد زیار جم کوواجب کرنے والا ہے۔اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جماع اس پرہے۔ .

فيوضات رضويه (جرائتم) (rrr) تشريحات مدايه

کہ وہ پھروں کو چوٹ کھ کراورموت کی تختی دیکھ کر بھ گ کھڑا ہوا تھا لیکن ہم نے اس کا پیچپا کر کے سنگ رکر دیا تو آ **پ سلی انشرایہ** وسلم نے فر مایا کہتم لوگوں نے اس کوچھوڑ کیوں نہیں دیا؟۔ "(تر ندی، ابن ماجہ، مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 722) ا بیک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے بیدذ کرین کر فرمایا کہتم لوگوں نے اس کوچھوڑ کیوں جمیس دیا ، بہت ممكن تفاكده وتوبركر ليتناورالله تعالى اس كى توبه تبول قرماليتاب

مديث (يتوب فيتوب الله عليه) كامطب بيب كروه توايخ ال برفي المريوع كرتا (يعنى ندامت وشرمساری کے ستھ القد تعالی ہے اپنے اس کن ہ کی معافی چاہتا اور القد تعالی قبولیت توب کے ساتھ اس پر رجوع کرتا لیعنی بنظر رہت اس کی طرح متوجه بوتا اوراس کے گناہ کومعاف کرویتا۔ ")

بیصدیث اس بات کی دلیں ہے کہ اگر کوئی فخص پہلے اپنے ارتکاب زبا کا خودا قر ادکرے، اور پھر بعد میں بیا کے کہ میں نے زنا کارتکاب بیس کیا ہے یا بیس جھوٹ بولا ہے یا بیس اب اپنے اقر ارسے رجوع کرتا ہوں تو اس صورت بیس اس سے حد ساقد ہوجائے گ ای طرح اگر ده صدقائم ہونے کے درمیان اپنے اقر ارہے رجوع کرے تو صد کا جو حصہ باتی رہ گیا ہے وہ ساتھ **او جائے گاجب** كى بعض حفرات يد كيتم إن كداك عدما قطانيس موكى \_

## نصاب شهادت اور شوست شهادت ش كواجول كى كيفيت

علامداین عابدین شامی حنفی علیدالرحمد ککھتے ہیں کداسلامی قانون میں جس جرم کی سز اسخت ہے اسکے ثبوت کے لیے شرا ملامی تخت رکھی گئی ہیں۔اوران سزاؤں کے اجراء میں انتہا کی احتیاط برتنے کا تھم ہے۔ چونکہ زنا کی سز ااسلام میں انتہا کی سخت ہے چنا نچہ ثبوت زنا کے لیے سخت ترین شراط عا کد کی گئی ہیں۔اس لیے صرف معمولی ساشبہ پیدا ہو جانے کی بناء پر حد ساقط ہوجاتی ہے۔ صرف تحزیری سز ابفتر جرم باتی رہ جاتی ہے کیونکہ عام مع ملات میں دومردوں کی گوائی یا ایک مرداور دو مورتوں کی شہر دت ثبوت کے ليكافى بيكن اسلام فحدزنا كيوت كيشهادت كابا قاصره نصاب مقرركيا باور عدزنا كي لي عارمرد كوابول كي عنى شہوت کی شرط اس فقد رضروری ہے کہ جس میں کوئی التباس شہو۔ چنا نچے فقہائے امت نے قر آن وسنت کی روشی میں بینی معموت کے همن میں اس قدر بخق کی ہے کہ زنا پر گواہی دینے والے عاول جارا سے مخفس ہوں جو فاعل ومفعول کواس حالت میں دیکھیں جیسے سرمددانی میں سلائی ہوتی ہے۔ چنا نچیشر بعت محمد میں تا کے گوا ہوں میں گواہی کی کیفیت اوراس کے اظہار کے وقت بھی اس قدرا حتیاط ہے کہا گری رول گواہ کے بعدد یگرے آ کرمجلس قضائیں بیٹیس اورا یک ایک نے اٹھا ٹھ کرقاضی کے سامنے شہادت دی تو گوائی قبول کردی جائے گی اور اگروار القف کے باہر سب مجتبع تھاور دہاں سے ایک ایک نے آ کر گوائی دی تو گوائی مقبول نہیں مو کی اوران گواہوں پرتہت کی صدلگائی جائے گ۔ (رفتار، کتاب الحدود) رج كرنے كى كيفيت كابيان

فی نام الدین منفی کلست ہیں کدرجم کی صورت بدہے کداے میدان میں لیجا کراس قدر پھر ماریں کدمرجائے اور رجم کے ہے وگ نرز کی طرح صفیں باندھ کر کھڑے ہوں جب ایک صف مار چکے تو ریبٹ جائے اب اور نوگ ماریں۔ اگر رجم میں ہر محص یہ تعد کرے کہ ایسا ، رول کہ مرج نے تو اس میں بھی حرج نہیں۔ ہاں اگریداس کا ذی رحم محرم ہے تو ایسا قصد کرنے کی اجازت نہیں اور گرالیے فض کوجس پررجم کا تھم ہو چکاہے کی نے لی کرڈالہ یا اس کی آئکھ پھوڑ دی تو اس پر ندقصاص ہے نہ ویت مگر مزادیتکے کہ اس نے کیوں بیش قدمی کی ۔ ہاں اگر حکم رجم سے پہنے اید کیا تو قصاص یا دیت واجب ہوگی۔ ( فقاوی ہندید، کتاب الحدود )

تشريحات عدايه

شرى تونون نے "جرم وسزاء " كاجوف بط مقرر كيا ہے اس پرغوركرنے سے معلوم موتاہے كدشر بعت ميں سزائيس تين طرح

(۱) وہ سزائیں جنہیں القد تعالی نے متعین کر دیا ہے مگران کے اجزاء کوخود بندوں پرچھوڑ دیا ہے ان بیس کسی خارجی طاقت میں ماکم یا حکومت کو دخل انداز ہونے کا تھم نہیں ہے ، شریعت نے اس طرح کی سزا کا نام کفارہ رکھا ہے جیسے تھم کی خداف ورزی یا رمضان ٹیں بنا عذر شرگی روزہ تو ژوسینے کا نام کفارہ ہے۔

(٢) وهسزائيس جوكتاب الله اورسنت رسول الله سے ثابت بين اور ساتھ بى متعين بين مان سزاك كوچارى كرنے كا اختيار تو و کم یا حکومت کو ہے مگران میں قانون سمازی کا حق مسی کو حاصل نہیں ہے ، اس طرح کی سز اکوشریعت میں حد کہتے ہیں جیسے چوری ، زناه اورشراب نوشی کی سز انتیں۔

(٣) وه سزائيں جنہيں كتاب وسنت في متعين تونہيں كيا ہے محرجن برے كاموں كى بيسزائيں ہيں ان كو جرائم كى فہرست ٹی داخل کیا ہے اور سرز ا کے تعین کا مسئلہ حاکم یا حکومت کے سپر دکر دیا ہے کہ وہ موقع محل اور ضرورت کے مطابق سر اخود متعین کریں ۔ گویا اس تم کی سزاؤں میں حکومت کو قانون سازی کاحق بھی حاصل ہے **گر**اس دائرہ کے اندررہ کر جو**شریعت نے متعین کررکھا**ہے الطرح كى مزاشر يعت مين "تعزير " كبلاتي ب-

کل کی سزا کے اسباب و ذرائع کا فقہی بیان

قل (سزائموت) المحض كوكياجاتا بجس من درج ذيل اوصاف يائع جاكين:

- 1 مرتد: وافخص جواسلام الن ك بعد كافر موجائة ؛ كيونكدر سول كريم صلى الله عليه وسلم كافرمان ب: جو خض ابناه ين بدل سالت قر كردو" صحيح بخارى حديث فمبر (. ( 6524

2 شده زانی: اس کی مزارجم ہے لینی اسے موت تک پھر مارنا. محصن مینی شادی شده وه مخص ہے جس نے محیح نکاح

قر مایا : حکمران زائی کو کھلی زمین میں لے جائے اور گواہ اس کور جم کرنا شروع کریں اس کے بعدامام رجم کرے **۔ حضرت بل** المرتقني رضي القدعنہ ہے اسى طرح روايت كيا كيا ہے۔ كيونكه گواہى كبھى جھوٹی گواہى پر جسارت كر بيٹھتا ہے۔اوراس كے بعدر جم كي مب شرت کو تخت بجھ کرشہاوت ہے رجوع کر لیتا ہے۔ پس اس کے شروع کرنے سے حددور ہونے کاب نال سکتا ہے۔

حضرت امام شافعی عنیہ الرحمہ نے فر ، یا: کہ گواہ کا شروع کرنا شرطنہیں ہے کیونکہ میکوڑ امار نے پر قیاس ہے۔جبکہ ہم کہتے ہی کہ ہمر بندہ اچھی طرح کوڑ انہیں مارسکتا اور بھی کبھی کوڑا مارنا خطرناک بن جاتا ہے جبکہ ہلاک کرنے واجب نہیں ہے اور رجم کا پیکم نبیں ہے کیونکدر جم میں ہادک کرنا ہوتا ہے۔

اورا گر گواہ ابتداء کرنے سے رک جا تیں تو حد ساقط ہو جائے گی کیونکدان کارکنا پیرجوع کی عدامت ہے اورای طرح جب گواہ فوت ہوج کیں وغائب ہوجا کیں تو بھی طاہرالرہ ایت کے مطابل صدر قط ہوجائے گے۔ کیونکہ شرطحتم ہو چکی ہے۔

رجم ایک عربی اصطلاح ہے جس کے معنی پھر پھیننے stoning)) کے سے بیں اور اس اصطلاح ہے مراد ایک ایک مزاک لی جاتی ہے کہ جس میں زنا کے مرتکب اشخاص کا وحزر زمین میں گا ڈ کرون پر پھر برسائے جائیں یہ ان تک کے موت واقع ہوج ہے۔ رجم کے بارے بیل عورت اور مرد کا تھم برابر ہے۔ابلت عورت کے کپڑے یا ندھ دیئے جا کیں تا کدوہ بے پردہ نہ ہو۔قرآن میں زما کی سزاسوکوڑوں کے بیان کے ساتھ میکھی ہدایت ہے بیاس کا روائی کومومنوں کی ایک جماعت کے سامنے کیا ج ئے۔

ا ، محمد عليه الرحمه مؤط ميں لکھتے ہيں كہ خبر دى جميں ، لك نے كہ بم سے بيان كيا يختي بن سعيد نے كه انہول نے سنا سعيد بن ميتب كويد كهت موس كه جب عمر بن خطاب سنى ميس الظم ميس آئة تو آب في في اونث كويشور وككر يور كا وحرالا كرابي حا دراس پر پھیلا دی اوراس پر لیٹ منے ۔ آپٹے اپنے دونوں اِتھ آسان کی طرف پھیلا کرکبر، اے ایند، میں بوڑھ ہو گیا ہوں، میری قوت کرور ہوگئ ہے۔میری رعیت بہت ذیادہ دور کھیل گئے ہے۔ جھے اپنے پاس اس حال میں بولے کہ میں نے نہ ذیاد لگ **ک** ہویا کمی کی ہو۔ پھرآ پٹٹ مدینہ تشریف لائے تو ہوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔اے لوگو ہتم پرسٹینں مسنون ہو چکی ہیں ،فرائض مقرر ہو چکے ہیں۔ میں نے تمہمیں ایک واضح راستے پرچھوڑ ا ہے۔ آپٹے نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مارتے ہوئے کہ اب دائیں یا کی**ں گراہ** شہوج نا۔ پھر کہا خبر دار، آیت رجم کے متعبق ہل کت میں جتلا شہوجان کہتم میں سے کوئی مختص یہ کہے کہ ہم کتاب ابتد میں رجم ک آ بت نہیں پاتے۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے رجم کیا۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔اگرایان شہوتا کہ لوگ کہیں گے کہم بن خطاب نے کتاب التدمین اف فد کردیا ہے تومین اس میں لکھ دیتا (اشیعے و الشیخة اذا زنیا فارجمو هما)۔ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ معید بن میتب نے کہا کہ ذوالحجہ کامبیند تم نبیل ہواتھ کے فرتشہید کردیے گئے۔ (مؤطالهام گر، حديث 689)

قر لل التي سے ) ركو كے ) البقرة (. ( 179 )

اوراس کیے کہرسول کر بیم صلی انتدعلیہ وسلم کا فرمان ہے ساج جو تعلیم کو ای دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود تیس ، اور میں اللہ کا یول ہوں اس مسلمان مخفس کا خون بہانا حلال نہیں ، کیکن تلین اشیاء کی بنا پر : یا تو وہ شادی شدہ زانی ہو،اورکنگ کے بدلے قبل کرنا، اوردین کوترک کرنے اور جماعت سے علیحدہ ہونے والے مخص کو۔

( منج بخارى مديث نمبر ( 6484 ) منجي مسلم مديث نمبر (. ( 1676 )

4 ذاكواورالير \_اوراسے محارب كما جاتا ہے؛ كيونكه الله مجاندوتعالى كافرمان ہے: (جوالتد تعالى سے اوراس كے رسول سے اوی اورزمین میں فساوکرتے پھریں ان کی سزا ہی ہے کہ وہ فتل کردیے جائیں ، یاسولی چڑھا دیتے جائیں ، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ یا وَل کاٹ دیتے جا کیں ، یا آئیں جلاوطن کر دیا جائے بیتو ہوئی ان کی دیندی ذات اورخواری ، اور آخرت میں ان کے لي برابعاري عذاب م) الما كدة (( 33 )

5 بسوس: و المحض جوسلمانوں کی جاسوی کر کے ان کے دشمنوں کو خبریں پہنچائے. اس کی دلیل سیح بخاری اور سیح سلم کی ون ذيل عديث ب: حاطب بن افي بلتعدرض الله تعالى عند في مك يمشركون بين بجوكو خط لكها جس بين أنبيس في كريم صلى الله عيدو كلم كر يحدمنا ملات كى خردى ، تورسول كريم صلى التدعليدو ملم في فرمايا ": احداطب مدكيا ي

تو حاطب رضی الله تعالی عند نے جواب میں عرض کیا: اے اللہ تعالی کے رسول صلی الله علیہ وسلم آپ میرے بارہ میں جدی شہ کریں، میں اید مخفص تھا جوقریش کے مهاتھ آ کر ملاقھا ، اوران کے قبیلہ میں شامل نہیں تھا ، اور آپ کے مهاتھ جومہاجرین ہیں ان کے كمين رشة تاطع بين ، ووان كالل وعيال اوراموال كي حفاظت كرينكم ، من في حيا باكه جب بين نسب بيل قريش نهيس ، تومين ان پرکوئی ایسا احسان کروں جس کی بنا بروہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں . اور بیں نے بیکا م کفراور مرتد ہونے کی بنا پرجیس کیا ، اورندای اسلام لانے کے بعد کفر پرداضی ہونے کی بنا پرکیا ہے. اورسول کر یم صلی الندعلیدوسلم نے فرمایا: اس نے تمہارے ساتھ کی الا ہے. عمر رمنی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علید وسلم جھے تھم ویں کہ بین اس منافق کی گرون اتار دال. رسول كريم صلى القدعليه وسلم نے قرمايا: يه جنگ بدر مين شريك مواج، اور تحقيد كياعلم كدالله تعالى نے الى بدر يرجعا تكااور قرمايا: م بوچ بوكروش في مناسبي بخش ديا به منح بخارى مديث نمبر ( 3007 ) منح مسلم مديث نمبر (. 2494

ال حديث سے وجدات دلال ميہ که: ني كريم صلى الله عليه وسلم في عمر رضى الله تعالى عنه كا حاطب رضى الله تعالى عنه كواس علی بنارِلّل کامنتخی خرنے کا اقرار کیا کیکن نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم نے عمر رضی انڈ تعالی عند کو ہٹایا کدائ قتل میں ایک چیز مانع المادروه يركه والحب رضى الله تعالى عنه جنك بدريس شريك تع.

ابن قیم حاطب بن الی بلتحد رضی الله تعالی عندی عدیث معالق کتے ہیں ": مسلمان جاسوس کول برر نے ک رائے رکھنے والول في الله عديث عند استدلال كيا ب، مثلا الم شافعي اور ابوصنيفه رحمهم الله ، اوراس حديث عداس جاسوس كوش كرف كساتها عي يوى سے جماع كيا مواوروودونون آزاد عقل اور بالغ مول.

چنانچه جب شادی شده مرد یا عورت زنا کرے تو ان دونوں کوموت تک رجم کیا جائیگا ، کیونکه رسول کریم صلی الله علیه ومهم فرمان ہے ": مجھ سے ليان مجھ سے سالو، الله سبحان و تعالى في ان عور تول كے ليے راه نكال دى ہے، كنواره كنوارى ( سےز كري و) اسے سوكوژے اورايك برس تك جلاوطن كيا جائيگا ، اورشادى شده شدى شده عورت ( كے ساتھوزنا كرے) وم كورْ ساوررجم موكار الشيخ مسلم حديث فمبر(. ( 1690 )

اوراس لیے کہ بنی ری اورمسلم نے ابو ہربرہ اور زید بن خالہ جھنی رضی امتد تعالی عنهما سے روایت کیا ہے وہ روٹول بیان کرتے ہیں کہ ": ایک اعرابی فخص رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی : اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ كوالله كاواسطه دينا جول كهآب ميرافيصله كتاب الله يحمطابق كرين

تو دوسر المخص كيني لكا: وه يها فخف سے زياده تيز اور مجھ وارتھا ، في بال آب جارا فيصله كتاب الله كے ساتھ كري اور مجھ وارتھا ، کینے کی اجازت دیں. تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہوکیا کہنا جا ہتے ہو. وہخص کہنے نگا: میرا بیٹااس کاملازم **تھا( لیگ** اس فخص نے میرابیٹا مردوری کے لیے رکھا) تواس نے اس کی بیوی ہے زنا کرالیا. اور مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر رہم کی سزا ہا يس في اسے بطور فدريسو بكرياں اور ايك لونڈى دى.

جب میں نے اہل علم سے دریا فت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا میرے بیٹے کوسوکوڑے اورایک برس جدا وطنی کی سز اہے، اوراک عورت کورجم کی سزا ہوگی ، نورسول کر میم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس ذات کی مشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے ورمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرونگا الونڈی اور بکریاں والہی جونگی ، اور آ ب کے بیٹے کوسوکوڑے اور آبیب برس جلاوطنی کی مز ہے، اے انیس ( ایک سحانی کا نام ہے) تم اس مورت کے پاس جاؤاگر تو وہ اعتراف کرتی ہے تواہے رہم کردو.

رادی کہتے ہیں : تووہ اس عورت کے پاس سے اور اس نے اعتراف کرلیاتورسول کر یم صلی الله عليه وسلم نے اسے رجم کرفے ا تحكم ديا اورعورت كورجم كرديا كيا" صحيح بخارى مديث نمبر ( 2725 ) صحيح مسلم مديث نمبر ( 1698 )

3 قتل عمد: عمد اقتل كرنے والے مخص كو قصاص ميں قبل كيا جائيگا ،كيكن اگر متفقول كے ورثاءاور ولى اسے معاف كردي، يا كم ديت لين پرراضي موجا كين تو قاتل كوقصاص شرقل نبيل كياجا بيگا ؟ كيونكه الله سجانه وتعالى كافر مان ہے:

( اے ایمان والو اہم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا حمیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، اور غلام غلام کے بدلے، اور مورت عورت کے بدلے، ہاں جس کسی کواس کے بھائی کی طرف سے پھے معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اجاع کرنی جا ہے اللہ آ سانی کے ساتھ دیت اوا کرنی جا ہیے، تمہارے رب کی طرف سے میتخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد جوکوئی بھی سرتھی کم ے دردناک عذاب موگا) البقرة (. ( 178 )

اوراس سے اللی آیت می فرمان باری تعالی کھاس طرح ہے: ( عقلندو اقصاص میں تبہارے لیے زندگی ہے، اس و مل

تشريحات مدايه

کامب کیا ہے ، بھرسب مومنوں کے لیے بیٹہیں تیر کیا گیا ہے وہ قصاص پراکٹھے جو جا کیں ، بلکہ سلطان اور حکمران کوقصاص اوردوسری صدودنا فذکرنے میں ان کے قائم مقام بنایا تقسیر القرطبی (2 / 246 - 245)

ورابن رشد کہتے ہیں: اوراس حد ( معنی شراب نوشی کرنے والے کوکوڑے مارنے ) کونا فذکون کرے گا؟ علی ء کرام کاس پر الفاق ب كه مام وحكمران ال حدكومًا فيذكر ب كااورا ي طرح باتى سارى حدود كنفاذ يش يحمى بهداية السمجتهد لا بن رشد ( 2

ابوائر نادا پنے باپ اوروہ ان فقہاء سے بیان کرتے ہیں جن کے اقوال اہل مدیند تک جا کرختم ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ: کس ایک کے بیے بھی بیرجا ترنبیس کہ وہ حکمران اور سلطان کے بغیر ہی حدود کا نفاذ کرے الیکن مالک اپنے غلام اور یونڈ کی پرحد تافغہ كرسكنا ب- فيل الاوطار (7 / 296 - 295)

## مدرجم کے بارے ہیں فقہی فراہب اربعہ

اس بیان ہے کہ ہم نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے اس سورت کی بزرگی اور ضرورت کو ظاہر کرتا ہے الیکن اس سے سے مقصود نہیں کہ اور سورتیں ضروری اور بزرگی والی تہیں ۔ فسو صل ایسا کے معنی مجاہد وقتا دہ رحمتداللہ علیہ نے بیریان کئے ہیں کہ حلال وحرام، امرونکی اور حدود وغیرہ کا اس میں بیان ہے۔امام بخاری رحمته الله علیہ فرماتے میں اسے ہم نے تم پراورتمہارے بعدوالوں برمقرر کردیا ہے۔اس میں صاف صاف، کھلے کھیے، روثن احکام بیان فرمائے ہیں تا کہتم نصیحت وعبرت حاصل کرو،احکام الٰہی کو یا در کھو ور پھران پڑھل کرو۔ پھرزنا کاری کی شرعی سزافر مانی ۔ زنا کاریا تو کنوارا ہوگا یا شادی شدہ ہوگا یعنی وہ جوحریت بدوغت اور عقل کی مالت ين اكاح شرعى كرماتيوكى عورت سرما مو-

اورجمہورعلاء کے نز دیک اسے آبک سال کی جلہ وطنی بھی وی جائے گی۔ ہاں امام ابوحنیف کا قول ہے کہ بیجلاوطنی امام کی رائے ارے اگر وہ جاہے دے جاہے شدد ہے۔ جمہور کی دلیل تو بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ دواعر ابی رسول القد صلی اللہ عدومم کے پاس آئے ،ایک نے کہ یارسول الدّسلی الدعليه وسلم ميرابينا اس کے باس ملازم تھاوہ اس کی بیوی ہے زنا کر بیٹھا، میں ال كفديش ايك و كريال ادرايك اوشى وك

کچر میں نے علم ء سے دریا فت کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے میٹے پرشری سز اسوکوڑ ول کی ہے اورا کیے سمال کی جلاوطنی اوراس ك بيوى بررجم لعنى سنك سارى ب- آپ صلى الله عليه وسلم في ماياسنو إليس تم يس الله كى كتاب كالعيم فيصله كرتا مون ولا ولا كالع بكرين اتو تخفي واپس دلوادي جائيس كي اور تيرے بچ پر سوكوڑے اورا كيك سال كي جلاوطني ہے اوراے انيس تواس كى بيوك كابيان المدرية حفرت انبس صى التدعنة قبيله اسلم كالكه فخص تقيرا كروه ابني سياه كارى كالقراركرية تواسي سنكساركر دينا- چنانجياس بول صاحبەرضى الله نقى لى عنهانے اقر اركىيا اورانېيى رجم كرديا كيارضى الله عنها اس حديث سے تابت ہوتا ہے كەكنورے پرسوكوژول کے ساتھونی سال بھر تک کی جلاوطنی بھی ہے اورا گرشاوی شدہ ہے تو دہ رجم کر دیا جائے گا۔

رائے رکھنے والوں نے بھی استدمال کی ہے مثلا امام ما لک اورامام احمد کے ساتھیوں میں سے ابن عقبل حمہم القدوغير ہ ان کا کہنا ہے: کیونکہ ٹی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے ایک ایس عنت بیان کی جول کرنے میں مانع بھی اوروہ حاطب رضی الذ تعالی عنه کا جنگ بدر میں شریک ہونا ہے،اوراگراسد، محلّ میں مانع ہونا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ دسم اس ہے زیادہ مخصوص جزکے سأته عست بيان تدكرتي ،اوروه جنگ بدر ش شريك بوتاب "اه كهكي وشيش كے ساتھ\_ (زادالمعاد ( 2 مر 115 ) ا درایک دوسری جگه پس کہتے ہیں ": اور سیج بیاس جاسوں کوئل کرنا حکمران اورا، م کی رائے پر مخصر ہے، اگر تواس کے قلّ میں مسہمانوں کی مصلحت ہوتواہے تل کیا جائےگا ،اوراگراہے باقی رکھنے میں زیادہ مصحلت رکھتا ہوتواہے تل نہیں کیا جائےگا۔ (زادالعاد ( 3 / , 422 )

### مقر کے رجم کا آغاز حکمران کرے گا

﴿ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا ابْتَدَأً الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ ﴾ كَـذَا رُوِى عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَـٰهُ ﴿ وَرَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَامِدِيَّةَ بِحَصَاةٍ مِثْلِ الْحِمَّصَةِ وَكَانَتْ قَدْ اعْتَرَفَتْ

اور جب زانی مقر ہوتو اہام ابتداء کرے گا اس کے بعدلوگ کریں گئے۔حضرت علی ابرتضلی رضی امتُدعنہ ہے اس طرح روایت کیا گیا ہے اور غامد میکورسول امتلاقیہ نے چنے کی مقدار کے برابر کنگریاں ماری تھیں۔اور غامدیہ نے زنا کا اقرار کیا تھا۔ صدنا فذكرنے والے كى اہليت كابيان

کسی ایک کے لئے بھی بیلائق نہیں کہ وہ عکمران کی اج زت کے بغیر ہی حدود تا فذکرے ،اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق نصلے کرنے والاحکمران اورسلطان شہوتو یا م نوگوں کے لیے جا نزنہیں کہ وہ حدود کا نفہ ذکریں ، کیونکہ حدیا فیڈ کرنے کہیے اس مے ثبوت اوراے نافذ کرنے لیے اجتھا داور شرع علم کی ضرورت ہوتی ہے، تا کہ اسے علم ہوسکے کہ حد کب ٹابت ہوگی اور کب نفی ہوگی ادراک

اورعام لوگ اس کاعهم بی نبیس رکھتے ، اور پھرعام لوگ اگرحدود نافذ کرنا شروع کردیں تواس پر بہت بی زیادہ فساومرت ہو نگے ،اورمعاشرے کاامن نتاہ ہوکررہ جائے گا ،اس طرح لوگ ایک دوسرے پرزیاد تی کرنی شروع کردیں گےاورایک دوسرے پرالزام لگا كرجدودنا فذكرنے كى دليل ديتے موئے ايك دوسرے كون قبل كرنا شروع كرديتك،

ا مام قرطبی رحمه الندت فی کہتے ہیں: اس میں کوئی اختلہ ف نہیں کہ قل کا قصاص اولی الدم کےعدوہ کوئی اورنہیں لےسکتا ادل الامرى بين جن پرقصاص اور حدود كانفاذ كرنا واجب اور فرض ہے اس ليے كه الله سجانه و تعالى نے سب مومنوں كوقصاص كے ساتھ

الإحنيف رحمته الشعليه، ما لك رحمته الشعليه، شافعي رحمهم الشبعي اي طرف محت بين - امام احمد فرمات بين يهل اسه كوژ ، ارنے جائئیں۔ پھر جم کرنا جا ہے تا کہ قرآن وحدیث دونوں پڑھل ہوجائے جیسے کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عند ے منقول ہے کہ جب آ پ کے پاس سراجہ لائی گئی جوشادی شدہ عورت تھی اور زنا کاری ٹیں آ کی تھی تو آ پ نے جعرات کے دن تو اے کوڑے لکوائے اور جعد کے دن سنگ ارکراویا۔اورفر مایا کہ کتاب افلد بڑمل کرے میں نے کوڑے پڑوائے اور سنت رسول الله سلی الدهليه وملم عمل كرك ستكسار كرايا-

منداحه سنن اربعها ورسلم شريف بيس ب كدرسول التدسلي الله عليه وسلم في قرمايا ، ميري بات اليو ميري بات لي الله تعالی نے ان کیلئے راستہ نکال دیا۔ کتوارا کنواری کے ساتھ درنا کرلے تو سوکوڑے اور سال بھر کی جلاو کھنی اور شادی شدہ شادی شدہ كراته كرية رجم \_ پر فرمايا الله كي محم ك واقحت اس مد ك جاري كرنے من تهين ان پرترس اور رحم نه كھانا جا ہے -ول كارحم اور چیز ہےاور وہ تو ضرور ہوگائیکن حد کے جاری کرنے میں امام کاسر امیں کی کرنا اورستی کرنا بری چیز ہے۔ جب امام یعنی سلطان کے پاس کوئی ایسا واقعہ جس میں حد ہو پہنچی جائے باتواہے جائے کہ حد جاری کرےاوراے نہ چھوڑے۔حدیث میں ہے آگیں میں مدودے در کر رکرو، جوبات جھتک پنجی اوراس میں صد موقو و وقو واجب اور ضروری موگی۔اور صدیث میں ہے کہ صد کا زمین میں قائم اونا، زمین دالوں کیلئے میالیس دن کی بارش ہے بہتر ہے۔ رہی تول ہے کہ ترس کھا کر، مارکوزم ندکردو بلکددرمیا ندطور پرکوڑے لگاؤ، یہ میں نہ ہوکہ بذی تو ژوو تہت لگانے واللے کی حد کے جاری کرنے کے وقت اس کےجسم پر کپڑے ہونے جاہئیں۔ ہال زانی بر مدے جاری کرنے کے وقت کیڑے ندہوں۔ یہ ول معرت حمادین ابوسلیمان رحمتداللہ کا ہے۔اسے میان فرما کرآپ نے میل جملة ية (ولا تا خذكم الخ)، يرها تو حضرت معيد بن افي عروب نے يو جهار يهم ميں ب-كهابال يهم ميں باوركوروں ميں يعني حد كة تم كرنے ميں اور تخت چوٹ مارنے ميں حصرت ابن عمر رضى الله تعالى عند كى لوغرى نے جب زنا كيا تو آب نے اس كے وروں پراور کمر پرکوڑے مارے تو حضرت نا فعدنے ای آیت کا میہ جملہ تلاوت کیا کہ اللہ کی حدے جاری کرنے میں جمہیں ترس نہ آتا چاہے تو آپ نے فرمایا کیا تیرے فزد یک ہیں نے اس پر کوئی ترس کھایا ہے؟ سنواللہ نے اس کے ماروا لئے کا تھم نیس ویانہ بیفرمایا ے کراس کے سر پر کوڑے مارے جا کیں۔ میں نے اسے طاقت سے کوڑے لگائے ہیں اور پوری سزا دی ہے۔ چرفر مایا آگر حمیس الله براور قیامت برایمان ہے و حمیس اس تھم کی بجا آوری کرنی جائے اورزاندوں برحدیں قائم کرنے میں پہلوتنی نہ کرنی جائے۔ اورائیس سرب میں شدید مارنی جا ہے لیکن بڈی تو ڑنے والی نہیں تا کہ وہ اپنے اس گناہ سے بازر ہیں اور ان کی بیریز ادوسروں کیلیے مجی عرت بے۔رجم بری چیز میں۔ایک حدیث میں ہے کہ ایک مخص نے کہایا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم میں بری کوضح کرتا ہوں کین میراول دکھتا ہے۔ آپ ملی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا ،اس رخم پر بھی تھے اجر نظے گا۔ پھر فر ما تا ہے ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا جمع ہونا جاہتے تا کسب کے دل بیں ڈر بیٹھ جائے اور زانی کی رسوائی بھی ہوتا کہ اور لوگ اس سے رک جائیں۔اسے علاقیہ سزادی ہائے بختی طور پر مار پہیٹ کرنہ چھوڑا جائے۔ایک مخص اور اس سے زیادہ بھی ہوجا ئیں تو جماعت ہوگئی اور آیت پڑھل ہو کیا ای کو

چنانچەموطامالك مىس بىر كەمىزىت مررشى الله تعالى عندنے اسىخ ايك خطبەش حمدوشاء كے بعد قرمايا كەلوگوالله تعالىما حضرت مصلی الشعلیه وسلم کوجن کے ساتھ جیجااور آپ صلی الشعلیہ وسلم پراپی کتاب نازل فر مائی۔اس کتاب امتد میں جرم کرنے کے منتم كى آيت مى تى جيم في الدوت كى ما وكياءاس يرشل بعى كيا خود حضور سلى الشعليد وسلم كزمان بيس بعى رجم موااور بمن بھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بعدرجم کیا۔ جھے ڈرلگتا ہے کہ چھوز مانہ گزرنے کے بعد کوئی بیدنہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے ،ابیانہ ہو کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو جے اللہ نے اپنی کتاب ہیں اتارا، چیوڑ کر گمراہ ہوجا کیں ۔ کتاب اللہ میں رجم کا کل مطلق حق ہے۔اس پر جوز ٹا کرےاورشادی شدہ ہوخواہ مر دہو،خواہ عورت ہو۔ جب کہاس کے زنا پرشری دلیل ہو یا حمل ہویااثرار ہو۔ بیصدیث بخاری ومسلم میں اس سے بی مطول ہے۔ منداحمد میں ہے کرآپ نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگ کہتے ہیں کدرجم می سنگساری کا مسئلہ ہم قرآن میں نبیس یاتے ،قرآن میں صرف کوڑے مار نے کا حکم ہے۔ یا در کھوخودرسول الدصلی اللہ علیه وسلم نے رجم کیااور ہم نے بھی آپ ملی الشعلیہ وسلم کے بعدر جم کیا اگر بچھے میخوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے ،قر آن میں جونہ تھا ،عمر نے **العودیا ا** میں آیت رجم کواس طرح لکھ دیتا ،جس طرح نازل ہوئی تھی۔ بیصدیث نسائی شریف میں ہمی ہے۔

منداحمیش ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں رجم کا ذکر کیا اور فر مایا رجم ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدول میں ہے ایک مد ہے،خود حضور صلی القد علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آ پ کے بعدر جم کیا۔ اگر لوگوں کے اس کہنے کا کھٹکا نہ ہوتا کہ عمر نے مماب الله مين زيادتي كي جواس ميں نتھي تو ميں كماب الله كے ايك طرف آيت رجم لكيوديتا عمر بن خطاب عبدالله بن موف اور فلال الا فلال کی شہادت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رہم کیا اور ہم نے بھی رہم کیا۔ یا در کھوتمہارے بعدایسے لوگ آنے والے ہی جورجم کواور شفاعت کواورعذاب قبر کو جمثلا ئیں گے۔اوراس ہات کو بھی کہ پچھالوگ جہنم سے اس مے بعد نکالے جائیں گے کہ وہ کو گے ہوں گے۔منداحمد میں ہے کہ امیر الموثین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا ، رجم کے عکم کے اٹکار کرنے کی ہلاکت ہے<mark> ہا۔</mark> ا مام تر قدی رحمتہ اللہ علیہ بھی اے لائے ہیں اور اے سیح کہا ہے۔ ابو یعلی موصلی میں ہے کہ لوگ مروان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زیدین ثابت رمنی الله تعالی عندنے فرمایا، میں تمہاری تشفی کرویتا ہوں۔ ایک مخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ال نے آپ منی الله عليه وسلم سے بي و كركيا اور رجم كابيان كيا باسى ئے كه يارسول الله سلى الله عليه وسلم آپ رجم كى آيت لكھ ليج - آپ صلی الله علیه دسلم نے فرمایاءاب تو ہیں اے لکھنہیں سکتا۔ یا ای کے مثل۔ بیروایت نسائی بیں بھی ہے، پُس ان سب احادیث ہے البت بوا كدرجم كي آيت بهليكسي بوڭ تمي بهرتلاوت بين منسوخ بوځي اورتهم باتي رما-والقداعلم-

خود آنخضرت ملی القدعلید دسلم نے اس مخف کی بیوی کے رجم کا تھم دیا ،جس نے اپنے ملازم سے بدکاری کرائی تھی۔ای مکرمآ حضور صلی الله علیه وسلم نے ماعز رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کواور ایک غامد ریورت کورجم کرایا۔ان سب واقعات میں یہ نہ کورٹیس کہ رجم ہے بہلے آئے ہے نے انہیں کوڑے بھی لگوائے ہوں۔ بلکہان سب سیح اور صاف احادیث میں صرف رجم کا ذکر ہے <sup>ک</sup>ی میں بھی کو**ڑوں آ** میان میں ای لئے جمہور علاء اسلام کا میں فرہب ہے۔

عطار حسد التدعيد كاقول ب كدومون حيامكي معيدين جيرر حمد التدعيد كهتر جي جار مون زمرى رحمة الشعليد كهتر جن تین یہ تین سے زیادہ امام مالک رحمتدانقدعلیفر ماتے ہیں جاراوراس سے زیادہ کیونکد زنا ہیں جار سے کم گواہ نہیں ہی مجار ہول یا

ا مام شافتی رحمته القدعلیه کا فد بهب بھی یہی ہے۔ ربیعہ رحمته الله علیه کہتے ہیں یا پنچ جوں ۔حسن بصری رحمته الله علیه کے فزویک دی - قن دہ رحمتہ القدعلیہ کہتے ہیں ایک جماعت ہوتا کہ قبیحت ،عبرت اور سز ا ہو ۔ نصریت بن علقمہ رحمتہ القد کے نز دیک جماعت کی موجودگی کی علت میربیان کی ہے کہ وہ ان تو گور کمیئے جن پر حد جاری کی جار ہی ہے دع ومغفرت ورحمت کریں۔

## مرجوم كيحسل وجناز كابيان

( وَيُعَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ) ﴿ لِنَصْوُلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مَاعِزِ اصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ ﴾ وَلأَنَّهُ قُتِلَ بِحَقَّ فَلا يَسْقُطُ الْغُسْلُ كَالْمَقْتُولِ قِصَاصًا "( وَصَلَّى الَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الْعَامِدِيَّةِ بَعْدَمَا رُجِمَتُ )

اورمرجوم كوسل دياجائے گا اور كفن بهناياجائے كا اوراس كى نماز جناز ه بھى براهى جائے گى \_ كونكد نبى كريم الله في في اوراس ماعز کے ساتھ وید ہی سلوک کروجوتم این فوت ہونے والول کے ساتھ کرتے ہو کیونکدان کوایک حق کے سب فیل کیا گیا ہے لہذا ان سے عسل ساقط ندہو گالبذا وہ قصاص والے مقتول كى طرح ہوج سے كا۔ اور رجم كے بعد نبي كريم تفطيع نے عامد يدكى نماز جنازه

حضرت جابر رضی الله تع الى عند سے روایت كرتے بين انہوں نے كہا كه قبيد اسلم كا ايك مخف ني صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت میں جاضر ہوا اور زنا کا اقرار کیا، نی صلی الله علیه وآله وسلم نے اس سے مند کو پھیرلیا یہاں تک کداس نے اپ اوپر جار یہ دئیں دیں تو نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فر مایا کہ کیا تو شاوی شدہ ہے، اس نے کہا ہاں۔ آپ نے سنگسار کرنے کا تھم ديا ، تواسے عيد گاه ميں سنگ اركيا هميا ، جب اے پھر پڑے تو بھا گاليكن پکڑا گيا اور رجم كيا هميا ، يہال تك كدمركيا ، نبي سلى الله عليه وآله وسلم نے اس کا بھلائی کے ساتھ و کر فرما یا اور اس پرنماز پڑھی، یونس اور ابن جزئے نے زہری فصلی علیه (اس پرنماز پڑھی) تھل تبين كيا- ( منحى بخارى: جلدسوم: حديث فمبر 1738)

حضرت بريده كيت تليز كايك دن ني كريم صلى الشعليه وسلم كي خدمت بين ،عزابن ما لك آيا اورعرض كياكه يارسول القدا

فيوضات رضويه (جلائعم) (۱۳۳۳) تشريحات هدايه

مجھ پاک کر دیجتے بینی (مجھ سے جو گناہ مرز دہو گیا ہے اس کی حدج رک کر کے میرے گناہ کی معانی کا سبب بن جائے ) آپ صلی لدعليه وسلم نے فرمايا تھے پرافسوں ہے واپس جامعنی زبان کے ذریعہ استغفار کراورول سے توبید کرراوی کہتے ہیں وہ چلا گیا اور تھوڑی ودرجا كر پھروابس آ گيااوركها كه يارسول الله إجمع ياك كرد يجئ ني كريم صلى القدعليه وسلم في وي الفاظ فرمائ جو پيلي فرمائ تھ، جارم تبدای طرح ہوااور (جب چوتی بار ماعز نے کہا کہ یارسول اللہ اجھے یاک کردیجے) تورسول الله صلی الله عليه وسم نے ال فر، یا کہ میں مجھے کس چیز سے اور کس وجہ سے پاک کروں؟ اس نے کہا کہ (حدج ری کر کے) زنا کے گناہ سے آنخضرت صلی اللہ عدید دسم نے یو چھا کہ کیا اس نے شراب بی رکھی ہے؟ (بیس کرایک مخص نے کھڑے ہوکراس کا مندسونگھ تا کہ معلوم ہو ہائے کہ اس نے شراب بی رکھی ہے بانہیں ) کیکن شراب کی بونہیں پائی ٹی ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ماعز سے بوچھا کہ کیا (واقع) تونے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اس کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کوسنگ رکتے جانے کا تھم دیا چنانچاس کوسنگسار کردیا گی دویا تنین روزاس طرح گذر گئے بیخی مجلس نبوی میں ماعز کی سنگساری کے بارے میں دوتین دن تک کوئی وَكُنْهِينِ ہُواْ كِيرِ (ایک ون) رسول كريم صلى الله عليه وسلم تشريف لائے تو فرمايا كهم لوگ ماعز كے درجات كى بلندى كے بئے دعا كرو بلاشباس نے ایک تو بدکی ہے کہ اگر اس کے تواب کو پوری امت پرتقیم کیا جائے تو وہ سب کے لئے کافی ہوجائے ، پھراس کے بعد (ایک دن) ایک عورت جوقبیلداز دے خاندان غامر میں سے تھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا كم يا رسول النسطية مجه ياك كرديج - أتخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه تجه برافسوس ب، واليس جا اورالله تعالى س استغفارتو بركر\_اسعورت نے عرض كيا كەكيا آپ جائے ہيں كەجس طرح آپ صلى الله عليه وسلم نے ماعز ابن ما لك كو پہلى دفعه والهل كرديا تفااى طرح جحه كوبهى والهل كردين؟

اور درا نحالیکہ (میں) وہ عورت (ہوں جو) زنا کے ذریعہ حاملہ ہے لہذا اس اقرار کے بعد میرے انکار کی تنجائش تھی ، ٱنخضرت صلى القدعلية وسلم في فرمايا كرتو إ ( يعني آنخضرت صلى الله عليه وسلم في الكي طرح سے است تفاقل كو ظا بركرنے اوراس كو اقرارز نائے رجوع کرنے کا ایک اور موقع دینے کے لئے فرمایا کدیتو کیا کہدری ہے؟ کیا زنا کے ذریعہ عاملہ ہے!) اس مورت

نے اس کے باوجودا ہے اقرار پراصرار کیااور کہا کہ "بال "آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مابا چھاتواں وقت تک انتظار کرجب تک تواین بی کی ولاوت سے فارغ شہوجائے ۔راوی کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعدایک انصاری نے

ال عورت كي خركيري اور كفالت كااس وفت تك كے لئے ذمه ليا جب تك كه وه ولا دت سے فارغ ند ہوجائے اور پھر پچھ عرصه

کے بعدا س مخف نے نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کدوہ غامد میرعورت ولا دت سے فارغ ہوگئی ہے۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ ہم ابھی اس کوسٹکسارنہیں کریں سے اور اس کمسن بچے کواس حالت میں نہیں چھوڑیں سے کہ

کونی اس کودود در پلانے والا ند ہو لیعنی اگر ہم نے اس کوابھی سنگ ارکر دیا تو اس کا بچہ جوشیرخواراور بہت چھوٹا ہے ہلاک ہوجائے گا،

كونكداس كى مان كے بعداس كى خبر كيرى كرنے والاكوئى نيس باس لئے ابھى اس كوسنگساركر، مناسب نبيس ہے ) ايك اور

(ورز بردی سے اور للم کر کے چین لیا جائے۔

حدیث کے آخری جملے بی افظ صلی مسلم کے تمام راویوں سے صاداور لام کے زبریعنی صیفه معروف کے ساتھ منقول ہے جس ے بیابت ہوتا ہے کہ تخضرت ملی الشطبيدوسلم نے اس حورت كى نماز جناز ہ برامي تقى۔

جب كرطبرى كنزوكي اوراين الى شيباورابوداؤوكى روايت ش بيلقظ صاوك فيش اورام كزيريعي صيغه جهول ك ا تد منقول ہے۔اس سے مید ثابت ہوتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ دوسرے لوگوں نے پڑھی آنخضرت سلی القدعلیدوسم نے نہیں پڑھی چنانچ ابوداؤد کی روایت میں تو صراحت کے ساتھ میں مقول ہے کہ (لمم یه صل علیها) لیمنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جناز ونہیں پڑھی بلکہ آپ صلی القدعدیہ وسلم نے لوگوں کواس کی نماز جنازہ پڑھنے کا تھم دیا ،اس وجہ سے ائمہ کے ہاں سنگسار کئے مانے والے کی نماز جناز ویڑھنے کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں۔

### مرجوم کی نماز جنازه پرهانے میں تدابب اربعہ

امام ما لک کے ہاں اس کی تماز جنازہ پڑھنا کروہ ہے اور حضرت امام احمد یے قرماتے ہیں کدامام وقت اور اہل نصل مند پڑھیں دوسر \_ نوگ برد ده سكت بيرليكن حضرت امام شافعي اور حضرت امام اعظم ابوصنيف كامسلك بيد اس كي نماز جنازه بردهي جائ بلك ہرا سحفس کی نماز جناز ہ پر بھی جائے جو کلمہ کواور االل قبلہ ہواگر چہوہ فاسق وفاجر ہویااس پر صدقائم کی گئی ہو نیز ، یک روایت میں امام احمد ہے جمعی میں منقول ہے۔

قاضى عياض فر ، تي بين كريخ مسلم كيتمام راويون في نفظ "صلى " كوصا داور لام كي زبريعني صيغه معروف كي ساتي لقل کی ہے جب کے طبری کے نزویک بیلفظ صاد کے پیش یعنی صیغہ مجبول کے ساتھ ہے نیز الی شیب ابودا وُداور امام نووی نے بھی اس طرح لقل کمیا ہے لہٰذا اس بارے میں سے بات کہنی زیادہ مناسب ہے کہ پیلفظ اصل میں تو صیغہ معروف ہی کے ساتھ ہے البتہ ماقبل کے الفاظ (ثم امر بها) اس کے بعد آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے حکم دیا کی مراوبیہ ہے کہ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے لوگول کواس الورت کے جناز ہ کونہلانے کفنانے اور نماز جناز ویڑھنے کی جگدلانے کا تھم دیا ، چنانچاس کی تا تبداس عبارت سے ہوتی ہے جوسلم كروايت ش بحكره يث (امربها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلى عليها يا بى الله وقد زنت ) بروايت صراحت كماته ينابت كرتى بكرة تخضرت سلى الترعليوسم فاس كجنازه

ادرابوداؤدك روايت من يالفاظ ين كدحديث (شم اموهم يصلوا عليها ) (يعنى پر آب لى الله عليوملم في يحم ديو کداس کی نم از جناز ہ پڑھی جائے قاضی عیاض نے بھی وضاحت کی ہے کدا گر چیمسلم نے اپنی روایت میں آنخضرت صلی القدعليه وسلم کامواذابن ما لک کے جنازے کی نماز پڑھٹاؤ کرنیس کیا ہے کین بخاری نے اس کوؤ کر کیا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ جب مسلم کے اکثر راویوں نے لفظ "صلی "صیغہ عروف کے سرتھ نقل کیا تو یہاں صاحب محکوۃ نے

انصاری (بین کر) کمڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ اس بچہ کے دووھ پلانے اور اس کی خبر کیری کا بیس فرمدوار ہوں "راوی کہتے ہیں کہاس کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کوسنگسار کئے جانے کا حکم دیا اور وہ سنگسار کی <mark>گئی) ۔</mark> ا بک اور روایت میں بول ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس عورت سے فر میا کہ جا جب تک کہ تو ول دت سے فار**غ ندمو** 

م جب وہ ولادت سے فارغ ہوگئ تو آ تخضرت ملی الله عليه وسلم في اس سے فر مايا جااس بيكوروو ده باز تا آ تكه تواس كا دود رہ چیٹرائے اور پھر جب اس نے بچیکا دور رہ بھی چیٹرا دیا تو اس بچیکو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہول اس وفت اس کے بچیر کے ہاتھ بیٹ روٹی کا فکڑا تھا ،اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ امیں نے اس بچیرکا دورہ چھڑا دیا ہے بیاب رونی کھانے لگا ہے ! آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے اس بچہ کوا یک مسلمان کے حوالے کیا اور اس عورت کے لئے تھم فرمایا کہ ایک گڑ ھا محودا جاتے جواس کے سینہ تک محودا جائے جب اس کے سینہ تک گڑ ھا محود دیا گیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسم نے اس کو <del>مثلبار</del> کرنے کا تھم دیا اوراس کوسنگ ارکیا گی اس کی سنگ اری کے دوران جب حضرت خالد ابن ولیدئے ایک پھراس کے سر پر مارااوراس · كے مركا خون حضرت خالد كے منہ برآ كر پڑاتو حضرت خالداس كو برا بھلا كہنے لگے، آئخضرت صلى الله عليه و كلم نے فر مايا كه خالد ا اس کی مجشش ہوں تھی ہے اس کو پر ابھلامت کہور تھے ہے اس ذات کی جس کے ہاتجہ میں میری جان ہے اس عورت نے الی توب کی ہے کیا گرتوبہ (تاروا) کیس لینے والا کرے تو اس کی مغفرت و بخشش ہوجائے۔اس کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم نے لو**گوں ہ** اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا تھم دیا چنانچہ پڑھی گئی اوروہ ڈن کی گئی۔ "(مسلم مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 719)

بلاشبه اعزے توب کی اس ارشاد کے ذریعہ اس ارشاد کے ذریعہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ماعز کی سعادت اوراس ک توب کی نفسیلت کو ظاہر فر مایا کداس نے الیمی توب کی ہے جواس مغفرت اور رصت کو لازم کرتی ہے جس کا دامن جنوق خدا کی ایک بہت بڑی جماعت پرسابی بھن ہوسکتا ہے بہاں اقامت حد (حد کی قائم ہونے ) کوتوباس اعتبارے کہا گیا ہے کہ جس طرح توب کے دربيد كناه دحل جاتے ہيں اس طرح حدجارى مونے سے مى كنا وقتم موجا تا ہے۔

جب تک کرتواہ بنے بچہ کی ولادت سے فارغ ند ہوجائے "ابن مالک " کہتے ہیں کدائ ارشاد سے معلوم ہوا کہ حاملہ جب تك كدولا وت سے فارغ شبه وجائے اس پر صدقائم ندكى جائے تاكداكي بيكناه كوجواس كے پيٹ بس ہے بلاك كرنالا زم ندا ك میں نے اس کا دودھ چیٹراویا ہے اس سے معلوم ہوا کہ زائیہ کوسٹکسار کرنے میں اس وقت تک کی مہلت دی جائے جب تک کہ اس کا وہ بچہ جواس کے زنا کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے اس سے مستعنی شہوجائے بشر طبیکہ اس کی پرورش اور دکیے بھال کرنے والا اور کوئی شدموہ چانچ جعزت امام اعظم الوضيف كالبي مسلك ب-

إ كراكي توبه (ناورا) فيل لينه والاكراء الى المعلوم مواكه جولوك غير شرى طور براورنا مناسب طريقون الدوكول م محصول فیکس وصنول کرتے ہیں وہ بڑے گنا مگار ہیں کیونکہ اس طرح کے مصول وفیکس وصول کرنا بالکل ایدا ہی ہے جیسے کسی مخفس کا ال

اس لفظ کوصیفہ جبول کے ساتھ کیوں لقل کیا؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر چہ اثبات بنی پرمقدم ہوتا ہے اس اعتبارے معاصب مفکو قا کو پیلفظ صیغہ معروف کے ساتھ کر کے اثبات کو ترجیج و بیٹا جاہے تھا لیکن جب انہوں نے معتمد سیح نسخوں **میں ویکھا کہ اس** بارے میں مختف روایات جیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس عورت کے جنازے کی نماز پڑھی یہ نہیں پڑھی تو ہمہول نے لاتا صلی کومینغہ مجبول کے ساتھ نفل کرنے کوتر جمع دی تا کہاس مورت میں دونوں ہی اختال کھوظ رہیں لیکن اس حقیقت ہے بھی الکا**خیں** کیا جا سکتا کہ بیصورت ابہام سے خالی تیس ہے اس لئے اس بارے میں اولی اور بہتر یہی ہے کہ جمہور کی متابعت اور نقل مشہور کی موافقت کے پیش نظراس لفظ کوصیغه معروف بی مے ساتھ قبول کیا جائے کہ آنخضرت صبی الندعلیہ وسم نے اس کی نمی زجناز و پڑھی تھی بهركيف بيصديث أل بات يردمالت كرتى ب كه حد، ال كناه كونتم كردي بجس كى سزاهل اس كا نفاذ اجراء بوتا ب مثل اگرزیدزنا کا مرتکب بوااوراس کے اس جرم کی مزایش اس پر حدجاری کی جائے تودہ زنا کے گناہ سے بری بوجائے گا اور آخرت میں ال سے اس زنا يركوني مؤ اخذه فيس موكا۔

ا میک بات اور نووی کہتے ہیں کہ ( یہال اس عورت کے بارے میں دوروا بیتی نقل کی گئی ہیں اور ) بظاہر دوسری روایت کی روایت کے بی لف ہے کیونکہ دوسری روایت ہے تو صراحة میمعلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کواس وقت سنگیار کیا گیا جب اس عورت نے اپنے بنیج کا دود ھے چیڑا دیا تھا اور وہ روٹی کھانے لگا تھا لیکن کہلی روایت سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ اس بنیچ کی وہا د**ت کے بعد** جی سنگ دکردیا گیا تھا ،البذا دوسری دوسری روایت کے صرت مقبوم کے پیش نظر پہنی روایت کی تاویل کرنی ضروری ہوئی تا کدوونوں روایتول کامفہوم بکساں ہوجائے کیونکہ دونوں روایتوں کا تعلق ایک ہی واقعہ سے ہے اور دونوں ہی روایتیں سیح میں ، پس تاویل پیر ہے کہ پہلی روایت میں جو میر بیان کیا گیا ہے کہ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس میچے کو دود دو پلانے کا ذمہ دار جول تو انہوں نے میہ بات اس وقت کی تھی جب کداس مورت نے اپنے بچے کا دود ہے چٹر ادیا تھا، اور دود ہے پلانے کا ذرمہ دار ہونے ہے اس کے مراد میتھی کہ بیں اس بچہ کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری بیتا ہوں اورا پنے اس مفہوم کوانہوں نے می ز آ دورہ پلانے **تعبیر کی** غيرتصن زاني كى سزا كابيان

﴿ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَدًا وَكَانَ حُرًّا لَحَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِالَةَ جَلْدَةٍ ﴾ إلَّا أنَّهُ الْتَسَخَ فِي حَقُّ الْمُحْصَنِ فَبَقِي فِي حَقّ غَيْرِهِ مَعْمُولًا بِهِ .قَالَ ( يَسَأْمُرُ الْإِمَامُ بِضَوْبِهِ بِسَوْطٍ لَا ثَمَرَةً لَهُ ضَوْبًا مُتَوَسَّطًا ) لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُقِهِمَ الْحَدَّ كَسَرَ لَمَرْقَهُ.

وَالْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْمُبَرِّحِ وَغَيْرِ الْمُؤْلِمِ لِإِفْضَاءِ الْأَوَّلِ إِلَى الْهَلَاكِ وَخُلُو الثَّانِي عَنْ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الِالْزِجَارُ ﴿ وَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ ﴾ مَعْنَاهُ دُونَ الْإِزَارِ لِآنَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّجْرِيدِ فِي الْحُدُودِ ، وَإِلَّانَ التَّجْرِيدَ أَبْلَعُ فِي إيصَالِ الْأَلَمِ إليهِ . وَهَـذَا الْحَدُدُ مَبْنَاهُ عَلَى الشُّكَّةِ فِي الضَّرْبِ وَفِي نَزْعِ الْإِزَارِ كَشُفُ الْعَوْرَةِ فَيَتَوَقَّاهُ ( وَيُفَرِّقُ الصَّرْبُ عَلَى أَعْضَائِهِ ) لِأَنَّ الْبَجَـمْعَ فِي عُضُو وَاحِدٍ قَدْ يُفْضِي إِلَى التَّكَفِ وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لَا مُعْلِفٌ .

اوراً گروہ زانی شادی شدہ نہ ہواور آزاو ہوتو اس کیلیے سز اسوکوڑے ہے کیونکہ انتد تعالی کا ارشادے " زانسے اورزانی میں سے ہر، ایک کوسوکوڑ نے مارو۔البتہ محصن کے حق میں تھی منسوخ ہو چکا ہے اور غیر محصن کے حق میں اس برعمل باقی ہے۔اور حاکم اس کواس طرح کے کوڑے سے ماریے کا محم دے گا جس بیل گرہ ند مواور درمیانی مارے مارے۔

حضرت علی المرتضی رضی الله عنه جب حدقائم فرماتے تھے تو اپنے کوڑے کی گرہ کوتو ڑ دیتے تھے۔اور درمیا نہ وہ ہے جو سخت اور نم كے درميان ہو \_ كيونكد پہنا يعنى خت بلاكت كى طرف لے جانے والا بے جبكددوس انز جاريتنى سزا سے خالى بے -مرجوم ك كپرے اتارديئے جائيس محليكن اس كى جا درندا تارى جائے گى۔ كيونك حضرت على الرنفنى رضى انقد عند حدود يس كيرے اتارديند ٠ کا تھم دیتے تھے۔ کیونکہ مرجوم کو تکلیف دیے میں تجریدزیادہ تفع مند ہے اوراس سزا کا دارومداری نہایت تحق سے مارنے کا ہے اور چادراتارنے سے کشف مورت ہے ہیں اس سے احتیاط کی جائے گی۔اوراس کے فتلف اعضاء پر مارنے کی برجائے ایک ہی عضو پر ارنے ہلاکت كا خطره موجائے كا اور بيرحدزاجر ب بلاك كرنے والى تيس ب

### فيرفضن كودر ب مارف كابيان

حضرت على رضى القد تعالى عند سے روایت كرتے جي انہوں نے بيان كيا كہ جب حضرت على رضى القد عند نے جمعہ كے دن ايك عورت کوسنگسار کیا تو کہا کہ میں نے رول القصلی التدعلیدة لدوسلم کی سنت کے مطابق سنگسار کیا ہے۔

### ( مح بخاري: جلدسوم: حديث نبر 1729 )

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكعنة بين كه اكروه خنس جس كازنا ثابت بوافحصن شهوتوا ، وُرّ ب مار ب جائين ، اكرآ زاو ہے تو سوم واؤر سے اور غلام یا باندی ہے تو بچاس ۵۰ اور ؤر واس قتم کا ہوجس کے کنارہ پر گرہ نہ ہونداً س کا کنارہ تخت ہوا کر الیا ہوتو ال کوکوٹ کر ملائم کر لیس اور متوسط طور پر ماریں ، ندآ بستہ نہ بہت زور سے۔ ندؤ زے کومرے اُونچاا تھا کر مارے ندبدن پر پڑنے کے بعداے سینے بلکہ أور کو اوٹھالے اور بدن برایک تی جکہ نہ مارے، بلکہ مختلف جگہوں بر مگر چرہ اورسر اور شرمگاہ برنہ ارے۔(درجی رہ کتاب الحدود)

علامدابن عابدين شامى حنفي عليه الرحمد ككهت بيس كروًره مارنے ك وقت مرد كے كير ساوتا ركيے جائيس محرتهبنديا با جومدند

ا د تاریں کہ سر ضرور ہے اورعورت کے کپڑے نہ او تارے جا کمیں ہاں پوشین یاروئی مجرا ہوا کپڑ اپہنے ہوتو اے اوتر والیس **محر دیمہ اس** کے پنچے کوئی دوسرا کیڑ اند ہوتو اے بھی نداوتر وائیں اور مر دکو کھڑ ا کر کے اورعورت کو بٹھا کرؤ ڑے ماریں۔ زیٹن پرلٹا کرند ماریں اور اگر مرد کھڑا نہ ہوتو اسے ستون سے ہاندھ کریا پکڑ کرکوڑے ماریں۔اور عورت کے لیے اگر گڑھا کھودا جائے تو جائز ہے بینی جکہ زما گواہول سے ٹابت ہواہواور مرد کے لیے ندکھودیں۔(روقار، کیاب الحدود)

### محدودعلیہ کے سروچبرے پر مارنے کی ممانعت کا بیان

قَالَ ﴿ إِنَّا رَأْسَـهُ وَوَجْهَهُ وَفَرْجَهُ ﴾ ﴿ لِلْقَـوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي أَمَرَهُ بِضَرْبِ الْوَجْهُ وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ أَيْضًا فَلَا يُؤْمَنُ فَوَاتْ شَيْءٍ مِنْهَا بِالضَّرْبِ وَذَلِكَ إهْلاك مَعْنَى فَلَا يُشْرَعُ حَدًّا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَـضُرِبُ الرَّأْسَ أَيْضًا رَجَعَ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَضُولِ بُ سَوُّطًا لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ : اضْرِبُوا الرَّأْسَ فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا .

قُلْنَا : تَمَأُولِلُهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِيمَنَ أَبِيحَ قَتْلُهُ . وَيُقَالُ : إِنَّـهُ وَرَدَ فِي حَرْبِي كَانَ مِنُ دُعَاقِ الْكَفَرَةِ وَالْإِهْلَاكُ فِيهِ مُسْتَحَقُّ ﴿ وَيُضُرَّبُ فِي الْحُدُودِ كُلُّهَا قَائِمًا غَيْرَ مَمْدُودٍ ﴾ لِقَوْلِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يُصِفُ رَبُ الرِّجَالُ فِي الْحُدُودِ قِيَامًا وَالنِّسَاءُ قُعُودًا ، وَلأَنَّ مَبْنَي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى النَّشُهِيرِ ، وَالْقِيَامُ أَبُلَغُ فِيهِ . ثُمَّ قَوْلُهُ :غَيْرَ مَمُدُودٍ ، فَقَدْ قِيلَ الْمَدُّ أَنْ يُ لُـقَى عَلَى الْأَرْضِ وَيُمَدُّ كَمَا يُفْعَلُ فِي زَمَانِنَا ، وَقِيلَ أَنْ يَمُدَّ السَّوْطَ فَيَرْفَعَهُ الصَّارِبُ فَوُقَ رَأْسِهِ ، وَقِيلَ أَنْ يَـمُـدَّهُ بَعَدَ الطَّوْبِ ، وَذَلِكَ كُلَّهُ لَا يُفْعَلُ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُسْتَحَقّ .

فر ہ یا: زانی کے سراورا سکے چ<sub>ی</sub>رے اوراس کی شرمگاہ پر نہ ہ را جائے کیونکد آپ اللے نے جس کوکوڑے مارنے کا عظم دیا **تھا**س ے پیفر مایا کہ چیرہ اورشرمگاہ پر نہ مارنا کیونکہ شرمگاہ ہے قتل ہوسکتا ہے اور سرحواس کا مجموعہ ہے اور چیرہ محاس کا مجموعہ ہے ہا مارنے کے سبب ان میں ہے کسی چیز کا فوت ہونا ناممکن ہے اور معنوی ہل کت ہے اور بیرحدین کومشر وع نہ ہوگا۔

حفرت امام ابو یوسف علیه الرحمه فرماتے ہیں کدمر پہمی ہ راج نے گا اور کوڑے سے مارا جانے گا کیونکہ حضرت ابو یمرصد پق ینی ایندعند نے فرویا:اس کے سریر مارو۔ کیونکداس میں شیطان ہے۔

ہم کتے ہیں کہ اس کی تا ویل سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے اس بندے کے بارے میں فرمایا تھا جس کا تل ہ تو تھا۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیتول اس حربی کے بارے میں ہے جو کا فروں کو بلانے والا تھا۔اوراس کو بلاک کرنا واجب تھا۔ تمام حدود میں زانی کو کھڑے کرکے ہاتھ یا ندھے بغیر ہی کوڑے مارے جائیں مجے۔ کیونکہ جعنرت علی الرکھنٹی رضی اللہ عنہ نے فردین امردوں کو کھڑے کر کے صدلگائی جائے اور عورتوں کو بیٹھا کر صدلگائی جائے۔ کیونکہ صدقائم کرنے کا دارو مدار شہرت پرہے۔ اور ال من قيام فاكد عمند ب-

اس كے بعد امام قدورى عليه الرحمه كا غير مدود كہنا محتل ہے ايك قول سے كه مجرم كوز مين بر وال ويا جائے كا جس طرح ہادے دوریس کھینچتے ہیں اس طرح کھینچا جائے اور دوسرا قول میہ کہ مار نے والا اپنے کوڑے کو کھینچ کراپنے سرتک اٹھائے اور ایک قول يوسى كور امار نے كے بعد اسكوكسنچ مران بيس كوئى كام توكيا جائے كاكيونكديزانى كيليے واجب مارے زائد ب-

حضرت ابو ہر ریورضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی سمی سے جنگزا کرے تو چیرے ( ردرنے) بر بیز کرے۔ (سی بخاری، رقم الحدیث ۲۵۵۹)

وفظ ابن جرعسقلانی شافع علید الرحمد لکھتے ہیں ۔ کد اربیت میں چبرے پر ارنے سے پر میز صرف غلام کے ساتھ فاص نہیں ے۔ یہاں چونکہ غلاموں کا بیان ہور ہا تھا اس لیے عنوان میں اس کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ بلکہ چیرے پر مارنے سے پر ہیز کا عظم تام انسانوں بلکہ جانوروں تک کے لیے ہے۔

اسم کی روایت میں صاف اذ اضر بہراوراس حدیث میں گوخادم کو مارنے کی صراحت نہیں ہے مگرامام بخاری نے اس طریق ك طرف اش ره كياجس كوانهول في اوب المفرومين تكالا اس مين يون ب-اذ اضرب خادمه يعنى جب كوئى تم من سے اسپنے خادم كو الدے۔ حافظ نے کہا بیعام ہے خواو کسی حدیث مارے یا تعزیرین ہر حال میں منے پرند مارنا جا ہے۔ اس کی وجہ سلم کی روایت میں یاں نہ کور ہے۔ کیوں کہ اللہ نے آ دم کواپنی صورت پر بنایا ، ویسے چبرے پر مارنا ادب اورا خلاق کے بھی سراسر خلاف ہے۔ اگر مارنا تن بوتوجهم کے دیگراعضا وموجود ہیں۔

على عند كها ب چرب ير مار ف كى مما نعت اس ليه ب كري عضولطيف ب جوجمله محاس كالمجموع باورا كراوراك كاوتوع. چرے کے اعضاء ہی ہے ہوتا ہے۔ پس اس پر مار نے سے خطرہ ہے کہ اس میں کی آیک نقائص وعیوب پیدا ہوجا ت**یں ، پس بیعامت** بہتر ہے جن کی بنا پر چبرے پر مار نامنع کیا گیا ہے۔ لیکن امام سلم کے نز دیک ایک اور علت ہے۔ انہوں نے اس مدیث کو الوابوب مرا کی کی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر ریرہ رضی القدعنہ ہے روایت کیا ہے۔ جس میں پیلفظ زیادہ ہیں کداللہ نے آ دم کوا**س کی صورت پر** بیداکیا ہے اگر چشمیر کے مرجع میں اختلاف ہے مگراکٹر علی و کے نزدیک میٹمیرمعزدب ہی کی طرف اوئی ہے۔ اس لیے کہ پہلے چرے کے اگرام کا علم ہو چکا ہے۔اگریتعلیل مرادنہ لی جائے تو اس جملہ کا ماقبل سے کوئی ربط باقی نہیں رہ جاتا۔ قرطبی نے کہا کہ

بعض نے ضمیر کواللد کی طرف اوٹایا ہے۔ولیل میں بعض طرق کی اس عبارت کو پیش کیا ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ نے آ دم کورش کی مورت پر پیداکیا۔ (فخ الباری شرح بواری، کتاب العاق)

## غلام يرنصف جارى موف كابيان

( وَإِنْ كَانَ عَبُدًا جَلَدَهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَعَلَيْهِ نَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنُ الْعَذَابِ ﴾ نَنزَلَتْ فِي الْإِمَاءِ ، وَلَأَنَّ الرِّقَّ مُنْقِصٌ لِلنَّعْمَةِ فَيَكُونُ مُنْقِصًا لِلْعُقُوبَةِ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عِنْدَ تَوَافُرِ النَّعَمِ أَفَحَشُ فَيَكُونُ أَدْعَى إِلَى التَّغْلِيظِ

اور اگرزیا كرنے والا غلام بوتواس كو پياس كورے ماري جائيں كے \_ كيونكدالله تعالى في ارشاد فرمايا: با تديول برآالا عورتوں کی بہنسبت نصف سزا ہے۔ بیآ بیات باندیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ رفیت لامت کوتھوڑ اکرنے والی ہے۔ می سزا کوبھی کم کردے گی۔ کیونکہ نعمتوں کی کثرت کے باوجود جنابیت کرنے زید دہ براہے لبذا بیاجنابیت آزاد کے حق **میں زیادہ مخت او** 

## بانديول كي حديث فقهي تصريحات كابيان

فَإِدَا المُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ .(نساء ٢٥) جبوہ قیدیش آ جا کیں، پھر برا کام کریں تو اُن پراس مزاکی آ دھی ہے جوآ زاد گورتوں پرہے ہے اس کے لئے جے تم مل ے زنا كا تديشہ اور صبر كرنا تمهارے كئے بہتر ہاور اللهٰ بخشفے والامهر بان ہے۔ كثر الايمان)

جمهور کا قول ہے کہ لویزی کوزنا کی وجہ سے پہاس کوڑے اگائے جائیں کے خواہ وہ مسلمہ ہویا کا فرہ ہوشاوی شدہ یا فیرشاد ف شدہ ہو با وجود سیکہ آیت کے مفہوم کا تقاضا میہ ہے کہ غیرمحصنہ لونڈی پر صدیق شہوں پس اس کے مختلف جوایات دیئے گئے ہیں،جمہور کا قول ہے کہ پیشک "جو بولا کیا "منہوم پرمقدم ہے اس لئے ہم نے ان عام احادیث کوجن میں لوغر یوں کوحد مارنے کا بیان ہال آ بت كمنبوم يمقدم كيا،

صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت علی نے اسپنے خطبے میں فر مایا لوگوا پی لونڈ یوں پر حدیں قائم رکھوخواہ وہ محصلہ ہول پائٹ موں رسول الشمنلي الله عليه وسلم نے جمعے اپني لونڈي كے زنا ير حد مارنے كوفر مايا چونك و و نفاس بير تقي اس لئے جمعے در رنگا كه كيل ط کے کوڑے کینے سے بیمرنہ جائے چنانچہ میں نے اس وقت است حد نہ لگائی اور حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ میان کیا ا آپ نے فرمایاتم نے اچھا کیا جب تک وہ نمیک فعاک شہوجائے حدثہ مارناء

منداحديث إلى الم يسف فرماياجب بيافاس عن فأرغ موتواس يهاس كور عن لكانا حضرت الوجريره فرمات بين بيس نے معنور صلی ابتد علیہ دسلم سے سنا فرماتے تھے جب تم میں ہے کسی کی نونٹری زنا کرے اور زنا ظاہر ہوجائے تو اسے وہ حد مارے اور پراہملانہ کیے پھراگر دوبارہ زنا کر ہے تو بھی صدنگائے اور ڈانٹ جھڑک نہ کرے، پھراگر تیسری مرتبہ زنا کرے اور ملا ہر ہوتو اسے بچ ڈاے اگر چاکی ری کے گلڑے کے بدلے ہی ہو، اور سیح مسلم ٹیں ہے کہ جب تین باریڈ خل اس سے سر ز وہوتو چوتھی دفعہ فروعت کر الما بحبدالله بن عياش بن ابور سيعه فحر ومي فرمات بين كه بم چند قريش نوجوانون كوحضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عند أمارت ک لوٹریوں سے کٹی ایک پر صد جاری کرنے کوفر مایا ہم نے انہیں زنا کی حدیث پھاس پھاس کوڑے لگائے دوسرا جواب ان کا ہے جو ال بات کی طرف گئے میں کہ لونڈی پراحصان بغیر صرفہیں وہ فرماتے ہیں کہ بیمار ناصرف بطورا دب سکھانے اور بازر کھنے کے ہے، ابن عباس اسی طرف گئے ہیں طاؤس سعید ابوعبید واؤد ظاہری کا ندجب بھی یہی ہے ان کی بڑی دلیل مفہوم آسے ہے اور سے

شره ہے مفہوموں میں سے ہے اور اکثر کے نزویک میکٹ جت ہے اس لئے ان کے نزدیک ایک عموم پر مقدم ہوسکتا ہے اور الوہر مرم اورزید بن خالد کی حدیث جس میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بوچھا گیا کہ جب لونڈی زنا کرےاور وہ محصنہ نہ ہو بعثی ال کا تک ته موا موتو کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اگروہ زنا کر ہے تو اسے صدفگاؤ چرز ناکر ہے تو چھر کوڑے لگاؤ چھر نے ڈالو گوا یک ری کووے کے قبت یرای کیوں دیجا بڑے

راوی صدیث ابن شہاب فرماتے ہیں نہیں ہونا کہ تیسری مرتبہ کے بعد بیفر مایا یا چھی مرتبہ کے بعد۔ پس اس حدیث کے مطابق وه جواب دیے ہیں کردیکھویہاں کی صد کی مقدار اور کوڑوں کی تعداد بیان بیس فرمائی جیسے کہ محصنہ کے بارے میں صاف فرما دیا ہے اور جیسے کہ قرآن میں مقرر طور برفر مایا گیا کہ محصنات کی نسبت نصف حدان پر ہے، یس آیت وحدیث میں اس طرح تطبیق وینا داجب ہوگئ واللہ اعلم ۔اس سے بھی زیادہ صراحت والی وہ روایت ہے جوسعید بن منصور نے بروایت ابن عباس لقل کی ہے کہ رمول الدسلى التدعليدوسلم في فرماياكس لوغرى برحديس جب تك كدوه احصان والى ند موجائ يعنى جب تك تكاح والى شموجات الله جب خادندوالی بن جائے تواس پر آ دھی حدہے برنست اس حدے جو آ زاد نکاح والیوں پر ہے، میرحدیث ابن خزیمہ پیسی بھی ے کیلن وہ فریاتے ہیں اسے مرفوع کہنا خطاہے میر موقوف ہے بعنی حضرت ابن عماس کا قول ہے،

بہتی میں بھی میروایت ہے اور آپ کا بھی یہی فیصلہ ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عمروالی حدیثیں ایک واقعہ کا ليمند إن ،اورحضرت ابو ہريره والى حديث ووسرے واقعد كا فيصله بين اور حضرت ابو ہريره والى حديث كے بھى كى جوايات بين أيك تو یہ کدیر جمول ہے اس لونڈی پر جوشادی شدہ ہواس طرح ان دونوں احادیث ش تطبیق اور جمع ہوجاتی ہے دوسرے مید کہاس صدیث یں غظ صد کسی راوی کا داخل کیا ہوا ہے اور اس کی دلیل جواب کا فقرہ ہے، تیسرا جواب یہ ہے کہ بیر حدیث دو صحابیوں کی ہے اور وہ مدیث مرف ایک سحانی کی ہے اور ایک وانی پر دو والی مقدم ہے ، اور ای طرح بیصد یث نسائی ش مجی مروی ہے اور مسلم کی شرط بر ال كسند ب كد معفرت عباد بن حميم اسيخ بي اسي جوبدرى مى في تضروا بت كرت بين كدرسول الله سلى الله عليدوسلم في فرها يا ب كه

جب اونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ پھر جب زنا کرے تو کوڑے مارو پھر جب زنا کرے تو کوڑے لگاؤ پھر جب زنا کرے 8 دواگر چدا یک ری کے کلڑے کے بدلے ہی دیجنا پڑے۔

چوتھا جواب ہیہ کہ سیکی بعید نیس کہ کی راوی نے جلد کو حد خیال کرلیا ہو یا لفظ حد کا اطلاق کردیا ہواوراس نے جد کو حد فیا کرلیا ہو یا لفظ حد کا اطلاق اس سرنا پر بھی کی گیا ہے جو بیار ذائی کہ ہوا ایک خوشہ مارا گیا تھا جس بھی ایک سوچھوٹی چھوٹی شافیس تھیں، اور جسے کہ نفظ حد کا اطلاق اس شخص پر بھی کی گیا ہے جس نے افیا ایک خوشہ مارا گیا تھا جس بھی ایک سوچھوٹی چھوٹی شافیس تھیں، اور جسے کہ نفظ حد کا اطلاق اس شخص پر بھی کی گیا ہے جس نے افیا سے بوی کو اس لونڈ کی کے ساتھ ذیا کیا جس بھی ہوئی شافیس تھیں ہونے اس کے لئے حلال کردیا تھا عالا نکدا سے سوکوڑوں کا لگنا تعزیرے طور پر مرف ایک سزا ہے۔ جس جسے کہ نواز سے کہ نواز سے اور شدہ ہوئے اس کی اللہ اس مناز ہے۔ جس بھی نواز سے جس مناز ہے۔ جس کی نواز سے جس مناز ہے۔ جس مناز ہے جس مناز ہے۔ جس مناز ہی مناز ہی جس مناز ہے۔ جس مناز ہی ہو جس مناز ہی ہو جائے کا داخل ہو جس مناز ہی ہو جائے کہ داخل ہو ہو ہو ہے۔ جس مناز ہی جس مناز ہی جس مناز ہی ہو جائے کا داخل ہو۔ جس مناز ہی ہو جائے کہ داخل مناز ہی ہو جائے۔ جس مناز ہی جس مناز ہی جس مناز ہوا ہے۔ کہ ایس مناز ہی جس مناز ہی ہو جس مناز ہی ہو جائے کہ ساتھ مناز ہوا ہے۔ کہ ایس مناز ہی ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ایس مناز ہی ہوئے کہ ہوئ

لینی زنا کارعورت زنا کارمردکو ہرایک کوسوسوکوڑے ماردادر بھے حدیث بیں ہے حضور سلی اللہ علیہ وسم فررستے ہیں میری بات
لیمن زنا کارعورت زنا کارمردکو ہرایک کوسوسوکوڑے ماردادر بھیے حدیث بیں ہے حضور سلی اللہ علیہ میں تو سوکوڑے ادرایک سمال کی جلافتی
ادراگر دولوں طرف شدی شدہ ہیں تو سوکوڑے ادر پھر دل ہے رہم کر دینا۔ بیحدیث سیج مسلم شریف کی ہے ادراسی طرح کی الد
حدیثیں بھی ہیں ،

دا کوربن علی نعابری کا یکی تول ہے کیے نہیں سیخت ضعیف ہے اس سے کہ اللہ تعالی نے محصنہ لونڈیوں کو برنبیت آزاد کے آدھے کوڑے مارنے کا عذاب بیان فر مایا یعنی پچاس کوڑے تو پھر جب تک وہ محصنہ نہ ہوں اس ہے بھی زیادہ سزا کی سزاواروہ کیے ہوگئی ٹیں؟ حالا فکہ قاعدہ شریعت میہ ہوسکا ہیں؟ حالا فکہ قاعدہ شریعت میہ ہوسکا ہے ہو ہوسکا کہ معزا ہے اوراحصان کے بعد زیادہ سزا ہے پھراس کے برعش کیے ہوسکا ہے؟ و کیسے شادئ علیہ السلام ہے آپ کے صحابہ غیرشادی شدہ لونڈی کے زنا کی سزایو چھتے ہیں اور آپ انہیں جواب دیتے ہیں کہ اسے کوڑے ماروکیاں برنہیں فرمانے کہ ایک سوکوڑے لگا کہ پس اگراس کا تھم وہی ہوتا جو داؤر سیجھتے ہیں تو اسے بیان کرویتا حضور ملک الشد علیہ وسلم پر داجب تھا اس لئے کہ ان کا بیسوال تو صرف ای وجہ ہے تھی کہ لونڈی کے شردی شدہ ہوج نے کے بعد اسے کوڑے مارنے کا بیان نہیں ورنہ اس قید کے لگا نے کی کیا ضرورت تھی کہ سوال ہیں کہتے وہ غیرشادی شدہ ہے کوئکہ پھر تو شادی شدہ اور فیر

کے اللہ شدہ سے کوئی فرق بی شدر ہااگر بدآ بت اتری ہوئی ندہوتی لیکن چونکدان دونوں صورتوں میں سے ایک کاعم تو آئیس ہو چکاتھا اس نے دوسری کی بابت سوال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ پر درود پڑھنے کی نسبت ہو چھاتو آپ نے اسے بیان فرمایا اور فرایا سلام تواسی طرح ہے جس طرح تم خود جائے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالی کا فرمان وہا تھا الّٰالِیُنَ احْدُوا صَلُّوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا قَسْلِهَ مِنْهَا 33 اللاتراب 56:)

ازل ہوا اور صلوۃ وسلام آپ پر سیجنے کا اللہ تق کی نے تھم دیا تو صحاب نے کہا کہ سلام کا طریقہ اور اس کے الفاظ تو جمیس معلوم ہو صلاۃ کی کیفیت ہیاں فرمائے۔ پس ٹھیک اس طرح یہ سوال ہے مغہوم آیت کا چوتھا جواب ابو تو رکا ہے جو واؤد کے جواب سے مادہ ہو اور ایک ہوں ہوا کی دیا تھا وی کی عدال پر آدمی ہو اور کی ہوشا دی شدہ مواد ہوں کی دال پر آدمی ہو شادی شدہ اس صورت ہیں رجم ہواد رہے تھی فلا ہرہے کہ دہم آدھا نہیں موسطت تو لونڈی کو اس صورت ہیں رجم کر تا پڑے گا اور شادی سے بہانے اس بھائی کوڑے گئیں گے ، کیونکہ اس صالت موسطت تو لونڈی کو اس صورت ہیں رجم کر تا پڑے گا اور شادی سے بہانے اس بھی جہور کا بھی خلاف ہو ۔ اس مالت کی دراصل آیت کا مطلب بھی ہیں اس سے خطا ہوئی اور اس میں جمہور کا بھی خلاف ہے۔

پھر سندا جو بیں ہے ایک واقعہ ہے جوابولور کے ذہب کی پوری تر وید کرتا ہے اس بی ہے کہ صفیہ لونڈ کی نے ایک غلام ہے

(اکاری کی اوراس زتا ہے بچہ ہوا جس کا دعویٰ زائی نے کیا مقد مہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا آپ نے حضرت علی کواس کا تصفیہ

مونیا جھرت علی دسنی الشہ عذیہ فرمایا اس بیس وہی فیصلہ کروں گا جورسول الشرسلی الشہ علیہ دسلم کا ہے بچہ تو اس کا سمجھا جائے گا جس کی

برافٹ ہے اور زائی کو پھر مارے جا کیں گے پھر ان دونوں کو پچاس پچاس کوڑے لگائے ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراوشہ موم سے شخیبہ

ہوائل کے ساتھ اور ٹی پر پیتی جب کہ وہ شاوی شدہ ہوں تو ان پر بہ نسبت آزاد جورتوں کے آدمی صد ہے ہیں ان پر جم تو سرے سے

کا صورت میں ہے جی میں نہیں از لکاخ نہ بعد تھاج ، دونوں حالتوں میں صرف کوڑے جیں جس کی دلیل حدیث ہے ، صاحب

معہارے ہی قرماعے ہیں۔

اور حفرت امام شافعی ہے مجی ای کوذکر کرتے ہیں، امام بیکی اٹی کتاب سنن وآ ٹارٹی مجی اے لائے ہیں لیکن میتول لفظ

آیت ہے بہت دور ہے اس طرح کمآ دھی صدکی دلیل صرف آیت ہے اس کے سوا پھینییں پس اس کے علاوہ یش آ دھا ہونا کم طرح سمجھا جائے گا؟ اور میکھی کہا گیا ہے کہ مطلب میہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کی عالت میں صرف امام ہی حدقائم کرسکتا ہے ہی لونڈی کا مالک اس حال میں اس پر حدجاری نہیں کرسکا۔

ا مام احمد رحمة القدعليد كے مذہب عل الك قول يمي ہے وال الله دى ہے پہلے اس كے مالك كوحد جارى كرنے كا اختيار ہے بك تھم ہے کیکن دونوں صورتوں میں حد آ دھی ہی آ دھی رہے گی اور یہ بھی دور کی بات ہے اس لئے کہ آیت میں اس کی دیالت بھی نہیں. اگراگریہ آیت ندہوتی تو ہم نہیں جان سکتے تھے کہ لونڈ ایول کے بارے میں آ دھی صدہے اور اس صورت میں انہیں بھی عموم میں واثل كرك بورى حديقن سوكور عاورجم ال ربهى جارى كرنا واجب بوج تاجيس كهام روايتول سے ثابت ہے،

حضرت علی رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے کہ لوگوا ہے ماتختوں پر حدیں جاری کروشادی شدہ ہوں یا غیرشادی شدہ اوردو عام صدیثیں جو پہلے گز رچکی ہیں جن میں خاوندوں والی اور خاوندوں کے بغیر کوئی تفصیل نہیں، حضرت ابو ہر رہے کی روای<del>ت والی</del> صدیث جس سے جمہورنے دلیل ) کچڑی ہے بیہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کوئی زنا کرے اور پھراس کا زنا ظاہر ہوجائے تواہے چ ہے کہ اس پر صدح اری کرے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے ( مخص )

## محصنه وغيرمحصنه بانديول كي حدفقهي مذابب

ا سغرض لونڈی کی زنا کاری کی صدیس کی قول ہیں ایک تو یہ کہ جسب تک اس کا نکاح نہیں ہواا ہے بچاس کوڑے مارے جا کی گے اور نکاح ہو جانے کے بعد بھی یہی حدر ہے گی اور اسے جلہ وطن بھی کیا جائے گا پینہیں؟ اس میں تین قول ہیں ایک **یہ کہ جلاولی** ہوگی دوسرے میں کہ ندہوگی تنیسرے میہ کہ جلاوطنی میں آ دھے سال کوٹھو ظار کھا جائے گا یعنی چھے مہینے کا دلیس ٹکالا دیا جائے گا پورے سال كانبين، پوراس ل آزاد عورتول كے لئے ہے، يد تينوں قول امام شافعى كے غد ہب يش بين،

کٹین ایام ابوصنیفہ کے نز دیک جلاوطنی تعزیر کے هور پر ہے وہ حدیش ہے نہیں امام کی رائے پر موقوف ہے اگر ج<mark>ا ہے جلاوطنی</mark> وے یا ندوے مردوعورت سب ای حکم میں داخل ہیں ہاں اہ م ما لک کے ند بہب میں ہے کہ جلا وطنی صرف مردول کے لئے ہے عورتوں پرنہیں اس لئے کہ جلاوطنی صرف اس کی حفاظت کے لئے ہے!ورا گرعورت کوجلاوطن کیا گیا تو حفاظت میں ہے نکل جے کل اور مردوں یاعورتول کے بارے میں دیس نکالے کی حدیث صرف حضرت عبادہ اور حضرت ابو بریرہ سے ہی مروی ہے کہ استخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اس زانی کے بارے میں جس کی شادی نہیں ہوئی تھی حد مارنے اور آیک سال دلیں نکالا دیبے کا تکم **فرمایا تھا** 

اس ہے معنی مرادیمی ہے کہاں کی حفاظت رہے اورعورت کو وطن سے نکالے جانے میں پیر حفاظت بالکل ہی نہیں ہو عتی واللہ اعلم \_ دوسرا قول میہ ہے کہ نونڈی کواس کی زنا کاری پرشادی کے بعد پیچاس کوڑے مارے جائیں گے اور ادب وکھانے **کے طور پ** اے پچھ مارپیٹ کی جائے گی لیکن اس کی کوئی مقرر کنتی نہیں پہلے گز رچکا ہے کہ شادی ہے پہلے اسے مارانہ جائے گا جیسے حضرت معید

پن منب کا قول ہے کیکن اگر اس سے میدمراد فی جائے کہ سرے سے یکھ مارنا ہی نہ جا ہے تو میکن تاویل ہی ہوگی ورندتول ٹانی میں اے دافل کیا جا سکتا ہے جو بیہ کہ شادی سے پہلے سوکوڑ سے اور شادی کے بعد پچاس جیسے کے دا وُ دکا قول ہے اور بیتمام اقوال سے و قول ہے اور سے کہ شادی سے پہلے بچاس کوڑے اور شاوی کے بعدرجم جیسے کہ ابواتو رکا قول ہے لیکن بیقول بھی بودا ہے۔واللہ سبحانہ ، ندنی اعلم بالصواب۔ پھر فرمان ہے کہ لونڈیوں ہے نکاح کرناان شرائط کی موجود گی میں جو بیان ہو کئیں ان کے لیے جنہیں زنامیں وافع ہونے کا خطرہ ہواور تجرواس پر بہت شاق گزرر ہا ہواوراس کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہوتو بیشک اسے یا کدامن لونڈ یوں سے الاح كربينا جائز ہے كواس حالت ميں بھى اپنے نفس كورو كے ركھتا اور ان سے تكاح ندكر تا بہت بہتر ہے اس لئے كداس سے جواولا و اوگ وہ اس کے ، لک کے لوٹڈی غلام ہوگی ہاں اگر خاو تدخریب ہوتو اس کی سداولا داس کے آتا کی ملکیت امام شاقعی کے قول قدیم کے مطابق ندہوگی۔ پھر فر مایا اگرتم صبر کروتو تمہارے لئے افضل ہےاور التدغفورورجيم ہے،

جہور علاء نے اس آ بت سے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے نکاح جائز ہے لیکن بداس وقت جب آ زاد کورتول سے نکاح کے کی طاقت نہ ہواور شدہی رے رہنے کی طاقت ہو، بلکہ زیاوا قع ہوجائے کا خوف ہو۔ کیونکہ اس میں ایک خرابی توبیہ ہے کہ اولا و الله عن جاتی ہے دوسرے ایک طرح ہے کہ آزاد فورت کوچھوڑ کرلونڈیوں کی طرف متوجہ ہوتا۔

بال جمہور کے تخالف امام ابو حذیفہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں بیدونوں باتیں شرطنہیں بلکہ جس کے نکاح میں کوئی آزاد عورت نہ اواے اونڈی سے نکاح ج تزہے وہ اونڈی خواہ مومنہ ہوخواہ اہل کتاب میں سے ہو۔ چاہے اسے آزاد حورت سے نکاح کرنے کی هات من الدين اوتوا الكتاب من الدين اوتوا الكتاب من الدين اوتوا الكتاب من فلكم يين آزادورتي ان يس بجرتم سے بہلے كتاب الله دے مجے ليس وه كہتے ميں بيآ يت عام بجس بيس آزاداور غير آزادب بی شامل بیں اور محصنات ہے مراد یا کدامن باعصمت عورتیں ہیں لیکن اس کی ظاہری دلالت بھی اس مسئلہ پر ہے جوجمہور الفرب ب\_ (تفسيرا بن كثير ونساء ٢٥)

جركوآ زادعورت بوئاح كرنے كى قدرت بواس كولونڈى سے تكاح كرناامام شافعى وغيره كے نزو يك حرام ہے اورامام ابعنیفد کے غرب میں مرووت تر میں ہے ایسے ہی صحت تکاح کے لئے لونڈی کامسلمان ہونا اکثر علماء کے نزویک ضروری ہے اور امام ابعضیفے کے زویک اصل ہے۔ اگر کتابیاونڈی سے تکاح کرلے گاتو وہ بھی امام صاحب کے نزویک جائز ہوگا۔ بال اگر کی کے المامي آزاد ورت موتواس كولوندى سے تكاح كرنا سب كے زويك حرام ب- (تغييرابن كثير)

### مدود میں مردوں اور عور توں کے برابر ہونے کا بیان

﴿ وَالرَّجُلُ وَالْمَرَّأَةُ فِي فَلِكَ سَوَاءٌ ﴾ ؛ إِلَّانَّ النَّصُوصَ تَشْمَلُهُمَا ﴿ غَيْرَ أَنَّ الْمَرَّأَةَ لَا لْنُزَعُ مِنْ لِمَيَابِهَا إِلَّا الْفَرُو وَالْحَشُو ) لِأَنَّ فِي تَجْرِيلِهَا كَشْفُ الْعَوْرَةِ وَالْفَرُو وَالْحَشُو المراجي كيول قد يجيارا عدار بخارى وسلم مكلوة شريف: جدروم: حديث نبر 720)

تو اوہ اس پر صد جاری کرے العنی اس کو پیچاس کوڑے مارے ایدواضح رہے کہ لونڈی غلام کی حد ، آزادم وعورت کی ب نبت آ دھی صد ہاور اونڈی غلام کے سئے سنگ ری کی مزامشروع نہیں ہے۔حضرت اوم شافعی نے اس صدیث سے بیاستدلال كيے كة قاكويين حاصل ہے كدو مملوك برخود بخو دجارى كرے جب كه في علىء كے نزد كيك بيرج نزنين سے،ان كنزد كيك بير تھم وہ س پرصد جاری کرے دراص سبب پرمحمول ہے بعنی اس تھم کا مطلب سے ہے کہ آتا اپنی زنا کار ہونڈی پر جاری ہونے کا سبب اوروا رط بے بایں طور کہ وہ اس لونڈی کو جا کم کے سما منے پیش کردے تا کہ وہ اس پر عد جاری کرے۔

اوراس کوع رشاداے کامطلب بیرے کے صدح رکی ہوج نے کے بعداس لونڈی پرلفن طعن شکرے اور شاس کوحدج رکی ہونے ر کی عاروغیرہ دل کے کیونکہ جب اس نے حد کی صورت میں اپنے گن ہ کا کفارہ مجردیا اور وہ گن ہ سے یاک ہوگئی تو اب اس پرلعن طعن کیر وراے ، رکیوں و یائی جائے !اور بیٹھم خاص طور پرلونڈی ہی کے سئے نہیں ہے بلکہ آ زاو کا بھی بہی تھم ہے کیکن لونڈیاں چونک النظ ورزش كأكل موتى بين اس لئے خاص طور براوندى كے بارے يس بيقم بيان كيا كيا-

وہ اس بونڈی کو چے ڈالے کا مطب یہ ہے کہ چاہے تو صد جاری کرنے کے بعد اس کو پیچے اور چاہے حدج ری کرنے سے پہنے ى تا د كيكن حديث كے فل مرى مفيوم سے يہى معلوم موتا ہے كم حدجارى كرنے سے بہلے بى تا و بنا ج ہے -

، منو وی کہتے ہیں کہاس حدیث ہے میصلوم ہوا کہ فاسل و فاجرا وراہل معاصی کے ساتھ رہن ہن کور ک کرویتا اور اس طرح کی لونڈی کو چ دینامستحب ہے لیکن علما وظوامر کے زدیک واجب ہے۔

## امام کے بغیرا قاکے حدجاری نگرنے کابیان

﴿ وَلَا يُقِيمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ :لَهُ أَنْ يُقِيمَهُ لِأَنَّ لَـهُ وِلَايَةً مُطْلَقَةً عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ ، تَلُ أُولَى لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْإِمَامُ فَصَارَ كَالتَّعْزِيرِ .

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ أَرْبَعٌ إِلَى الْوُلَاةِ وَذَكَرَ مِنْهَا الْحُدُودَ ﴾ وَلأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْهَا إِخَلاء الْعَالِمِ عَنْ الْفَسَادِ ، وَلِهَذَا لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ الْعَبْدِ فَيَسْتَوْفِيهِ مَنْ هُوَ نَاثِبٌ عَنْ الشَّرْعِ وَهُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ، بِخِلَافِ النَّعُزِيرِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبِّدِ وَلِهَذَا يُعَزَّرُ الصَّبِيُّ ، وَحَقُّ الشُّرْعِ مَوْضُوعٌ عَنَّهُ .

اورآ قااپنے غلام پر حاکم کی اجازت کے بغیر حدقائم نہ کرے۔جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کوحد قائم کرنے کا

يَهُ نَعَانِ وُصُولَ الْآلَمِ إِلَى الْمَصُّرُوبِ وَالسَّتُرُ حَاصِلٌ بِدُولِهِمَا فَيُنْزَعَانِ ﴿ وَتُضُوبُ جَالِسَةً ﴾ لِمَمَا رَوَيْبِنَا ، وَلَأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا ﴿ وَإِنْ خُفِوَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَ ﴾ ؛ لِأنَّهُ عَلَيْهِ المصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَفَرَ لِللَّهَ امِدِيَّةِ إِلَى ثُنْدُولِهَا ، وَحَفَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِشُواحَة الْهَدَّمُ لَالِيَّةِ وَإِنْ تَرَكَ لَا يَضُرُّهُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَأْمُرُ بِلَالِكَ وَهِيَ مَسْتُورَةً بِثِيَابِهَا ، وَالْحَفُرُ أَحْسَنُ ؛ لِلْآنَهُ أَسُتَرُ وَيُحْفَرُ إِلَى الصَّدْرِ لِمَا رَوَيْنَا ﴿ وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّكَادةُ وَالسَّكَامُ مَا حَفَرَهُ لِمَاعِزٍ ، وَلَّانَّ مَبْنَى الْإِقَامَةِ عَلَى التَّشْهِيرِ فِي الرِّجَالِ ، وَالرَّبْطُ وَالْإِمْسَاكُ غَيْرُ مَشْرُوع

تشريحات مدايه

اور مردوعورت حدیث برابر ہیں۔ کیونکہ دولوں کونص شامل ہے۔البتہ عورت اپنے کپڑوں میں سے پوشین اور بھرے ہوئے کپڑے ہی اتارے کی کیونکہ مورت کے کپڑے اتار نے میں کشف مورت ہوگا جبکہ پیشین اور حشو مارے ہوئے مقام پر تکلیف دینے کے مانع ہے۔اوران کے بغیر بھی ستر حاصل ہوجاتا ہے کہل ان کونگلوایا جائے گا اور تورت کو بیٹھا کراس کوحد نگائی جائے گ ای روایت کے پیش نظر جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔ کیونکہ بیٹنے میں عورت کیلئے زیا دہ ستر ہے۔

اورا گردجم كينے عورت كيلي كر ها كھووا جائے توبيہ جائز ہے كونكہ نى كريم اللغة ئے غامد بيعورت كيليے اس كے سينے تك كرما

حضرت على المرتقني رضى الله عندے شراحہ بهدانيہ كيليع كڑھا كھودوايا تھا كر جب كڑھانہ كھودا كيا تو بھى مقصان نہيں ہے كوقلہ نی کریم اللہ نے اس کا تھم نہیں دیا تھا۔ اور عورت اپنے کپڑوں میں با پردہ رہنے والی ہے البند گڑھا کھود ٹازیادہ بہتر ہے۔ کولکہ اس ے سبب ستر زیادہ ہے اور سینے تک گڑھا کھودنا ای حدیث کے سبب ہے جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔ جبکہ مرد کیلئے گڑھا نہ کھودا جائے کیونکہ نبی کریم اللہ نے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کیلئے گڑ ھانہ کھودا تھا کیونکہ مردوں کیلئے حدقائم کرنے کا وارویدارشہرت پرہے۔ لبذابا ندهنا ياروكنا جائزند يوكاب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اگرتم میں سے کسی ص کی لوٹڈی ، زنا کی مرتکب ہواوراس کا زنا طاہر ہوجائے (لینی اس کی زنا کاری ٹابت ہوجائے) تو و داس پر حدجاری کرے ادراس کوعار ند دلائے اگروہ پھرزیا کی مرتکب ہوتو اس پر حد جاری کرے اور اس کوعار ند دلائے اور اگروہ تنیسری مرتبہ ذیا کی مرتکب ہواور اس کی زنا کاری ثابت ہوجائے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ لونڈی کو چھ ڈالے اگر چہ پالوں کی ری (لیمنی حقیرترین چیز ) ہی کے تشريحات هدايه

کی ضرورت جیس۔

حضرت لقمان عليه السل م كاارش و ب : والدكى ، راورا د ك لئے الي بے جيسا كيستى كے سے يانى (درمنثور) آج كل تولوگ يمي كيت بين كشيل أبيل مارومت مارومت ال طرح تو ييسيح نبيل رب كابينا بينا كيته رجو

### ربيت مين اعتدال

اصداح منكرات مين أيك بهت بزى چيز ايني اولا دكي اصلاح ب\_اس مين بهي اعتدال جونا جاية اعتدال كالصل عظم شریعت کا اتباع ای کانام اعتدال ہے اگر کوئی اپنااعتدال قائم کر لے کہ یہ ہمارے ہاں اعتدال ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ ، مک کا علم کیا ہے اگر کوتا ہی کرتا ہے اصلاح نہیں کرتا تو مجرم ہوگا اور اگر اصلاح کرتا ہے اور اس اصداح میں ابیا جذب طاری موب تا ہے اید غصر آجا تا ہے الی غیرت وحمیت محسوں ہوتی ہے کہ شرع حدود کی یا بندی نہیں کرتا تو بھی مجرم تقبرے گا۔اس لئے کہ ا اپنا کا منیس کام تو مالک کا ہے۔ اپنی عزت کے ظاف کوئی چیز نظر آ رہی ہے اپنے مقام کے خلاف نظر آ رہی ہے اپنے ویل تصدب اورمضبوطی کے خلاف کوئی چیز نظر آ رہی ہے یا بیکھی خیال آسکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی اولا دکیسی ہے اور کیول ان ك اصلاح نبيل كرتا الغرض يد باتيس سامنة آجاكي توسوچنا جاسيخ كديرى عزت كيا چيز ب؟ الله كاتكم سامنة بونا جاسية كد یہ رکیا تھم ہے۔ ہم تو تھم کے بندے ہیں تھم پڑکل کرنے ہیں عزت رہے یا ہے عزتی ہو پچر بھی فرق نہیں پڑتا ہے ج وین یہ ہے کہ انسان الله تعالى كے عمم كا تالح رہے يى منظررے كران كاحكم كيا ہے۔

### اولاد کی تربیت والد کی ذمه داری

اولا دکی تربیت کے بارے میں پہنے ایک مسئلہ مجھ لیس جب تک اولا دنا بالغ ہے شریعت نے ان پروامد کو حاکم بنا دیا ہے ان کی تربیت اس پر لازم ہے کمزی تخی ہے حسب موقع کام لے پٹائی کی ضرورت ہوتو پٹ ٹی کرے کسی تا جائز کام کی اجازت ہرگز نددے پورے طور پران کی تمرانی کرے شریعت نے اس کے ذمہ لگایا ہے بٹائی کیسی کرنی جائے یہ بحث الگ ہے مگر بہر حال تصلب اے کتے ہیں کہ شریعت نے والد کواولا و پرمسط کردیا ہے وہ جبرا ان کی اصلاح کرے جب تک اولا د نابا بغ ہے۔ جب بالغ ہوگئی تو شریعت نے اس کا اختیار ختم کردیا اب آئیس مارتا جائز نیس زبانی تفہیم اور دعاء پر اکتفا کر ۔ج

سیح تربیت کااٹر: بچول کوعبت ہے تمجما یا جائے تو وہ بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں

جس صورت میں جسمانی سزاضروری ہو ( کداس کے بغیراصداح نہ ہوسکے ) او کوشش ہوکہ کم سے کم سزامے مقصود حاصل بوج ئے مثل : ابتداء صرف کان بکڑوائے جا کیں وغیرہ ،اگراس ہے بھی کام نہ ہو،تو صرف ہاتھ سے ایک یا دویا زیادہ سے زیادہ من محیر مارے و نی الیکن چرو اسر اشرم کا داور پیٹ پر مارنے سے احتر از کیا جائے اور بیتن محیر مختلف مقامات پر ہوں الیک ہی یک پرتین تھیٹرنہ ماریں، مرنے سے ندول پراٹر پڑے، نہ ہڈی تک اٹر پہنچ، نہ کھال چھلے اور نہ خون نکلے۔

اختیار حاصل ہے کیونکہ آتا کوغلام پرامام کی طرح ولایت مطلق طور پر حاصل ہے۔ بلکہ اس ہے بھی زید دہ ول یت حا**صل ہے کیک** آ قا كوفلام مين تصرف كاما مك ب حس كاامام ما لك نبيس بالبذار تعزير كي موجائ كا-

ہماری دیل نبی کر میمنی کے کارش دے کہ چار چیزیں اہم کے سپر دہیں اور آپ ایک نے ان میں سے صدود کو بھی بیان کیاہے کیونکہ بیا مندتع کی کاحق ہے اور حد کا مقصد و نیا ہے ف د کوختم کرنا ہے لہذ ابندے کے س قط کرنے ہے حد س قط نہ ہوگی ۔ پس حدوی شخص قائم کرے گا جوشر بعت کا نا ئب ہوگا اور وہ ۱۰ م ہے ی<sub>ا</sub>س کا خدیفہ ہے البینہ تعزیر میں ایس نہیں ہے کیونکہ تعزیر بن**دے کا حق ہے۔** اس دلیل کے پیش نظر بچوں کومزادی جاتی ہے حالانکہ بچوں سے شریعت کاحق معاف ہے۔

## صرجاری کرنے میں حاکم کے منصب کابیان

حدقائم كرنا بادشاه اسلام يا اسكه نائب كا كام ہے یعنی باب اسے بیٹے پریا آ قااینے غلام پڑہیں قائم كرسکا۔اورشرط پرے ك جس پر قائم ہواس کی عقل درست ہواور بدن سومت ہوہذا <sub>پی</sub>گل اور نشر والے اور مریض اور ضعیف الخلقت پر قائم ند**کر ینگے ہلا** پائل اور نشددا ما جب ہوش ہیں آئے اور بیار جب تندرست ہوج نے اس دقت صدقائم کرینگے۔ ( فقاویٰ ہندیہ، کتاب الحدود ) بچول کی سزا کی فقهی حیثیت کابیان

رسول الشَّمِيَّةُ لِي قرويا: لاتر فع عنهم عصاك ادبا و الخفهم في الله (احمد)

اولا دکودین سکھائے اور دیندار بنائے کے لئے ان پر لاتھی برساتے رہواوراٹینس اللہ کےمعاملے میں ڈراتے رہو۔ لاتفرع اکھی پڑتی رہے اٹھ وُ مت اوبا کے معنی میں وین تربیت کے سے اوب رہے کددیندار ہے اپنی اول دکواللہ کے بندے بنا میں-ووسری حدیث میں رسول انتقابی نے فرمایا کہ کوڑ االی جگدانگاؤ کہ گھروا لے دیکھتے رہیں (عبدالرزاق طبرانی کبیرسیوطی)

اور فرامایا کہ اللہ تحالی اس بندے بردتم قرمائے جس نے اہل وعیال کی دیٹی تزییت کے لئے اپنے گھر میں کوڑ التکان (ائ

جب بچے گھریں داخل ہوں توسب سے پہنے کوڑے پرنظر پڑے گھریں آتے ج نے کھیتے کودتے کوڑ انظر آتارہے بدول التعلق كاحكام بتار ما بول\_

الله برايمان بهاتو احكام الهيد عفضت كيون؟ بل يد تنبيه كرتا ربتا مول كدون بل ووباراتيك بارضح ايك بارشام کریں کہ امتد اور اس کے رسول ایک پیال ہے انہیں۔ویسے تو سب جدی ہے کہددیں گے کہ ہاں ہال جورا تو ایمان بہت کا ہے ہم تو کیے مومن میں مگراس کی کوئی کسوٹی معیار مقیاس الحرارة (تھر مامیٹر) مجھی تو ہو۔اگر اللہ اوراس کے رسول 🚅 📢 ا بمان ہےتو پھرانہوں نے جواحکام صدور فر ، ئے ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی ؟ ایھی جود وصدیثیں بتائی ہیں کیاا ن کی طرف تجدج تی ہے؟ آج کے مسلمان کا خیال میرے کہ حدیثیں گو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے تھیں دومرول کوان بر **عمل کرنے** 

تشريحات هدايه

(فيوضات رضويه (جلائم)

خاتم الفقهاء علامه امين الدين ابن عابدين المعروف شامي قدس سره السامي اس سلسله ميس رقم

€+Y+}

لايسجوز ضرب ولدالحر بامرابيه اما المعلمه فله ضربه لمصلحة التعليم وقيده الطرلوسي بان يكون بعير الة حارحة وبان لا يريد على ثلاث ضربات ورده الناظم بانه لاوجه له ويحتاج الى نقل واقرة الشارح قبال الشريب لالي والمقل في كتاب الصلوة يصرب الصغير باليد لا بالخشبة ولا يزيد على ثلث ضربات الشهني (ردالخارمطوم بيروت(276/5)

احكام الصفارس 16 مطبوعه بيروت پرموجود ب كرنمازنه پڑھنے والے دس سالہ بيچ كواورشا گردكواستا واور باپ چيزى ہے شماري بكد باتحدي ماري اورتين ضربون سيازي وه ندنكا كي

مر قامن جی میں ہے کہ ستاذ ہارے جبکہ بعد میں طاہر ہو کہ بیچے کا تصور خدتی جواستاذ پرتف ص نبین کیکن اگر معا**ذ اللہ بچرم ک**ے توديت لازم ب (مراة المن في 50 كر (216-320)

ندکورٹ کی کی عبارت ہے بھی بیرظام کرڈ نڈے سے خت مار نہ مارے بلکہ فقط ہاتھ استعمال کرے اور تین سے زا کد ضریش نہ گائے (ش ی جدر ف مرص 376 مطوعہ بیروت)

الحصل ستاد ہے شاگردکواوب سکھ نے کے سے نبیت صالح کے ساتھ مزانودے سکتا ہے لیکن چھٹری ستعمل نہ کرمے بلک ہاتھ سے زیادہ سے زیادہ تین ضریب لگا تیں اور وہ بھی منہ پر نہ مارے کہ اس کی حدیث میں مما نعت آئی ہے۔

چنانچارشاونوگ ہے۔اذا ضرب احد كم فليتق الوجه (مشكوة المصابيح باب التعزير ص (316جبة یں ہے کوئی مارے تو چیرے سے بیچے۔اس فرمان عالی میں بڑار ہا جامتیں ہیں ہم نے بعض متقی استادوں کودیکھا کہ وہشا گردگی ہے رجيت ادقين مدريقيرنين ارتــ(مراة الناجي 5 كن (326)

## مرد کے احصان کی شرائط کا بیان

قَالَ ﴿ وَإِحْصَانُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْدِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكَاحًا صَحِيحًا وَدَخَلَ بِهَا وَهُمَا عَلَى صِفَةِ الْإِحْصَانِ ﴾ فَالْعَقْلُ وَالْبُلُوعُ شَرُطٌ لِأَهْلِيَّةِ الْعُقُوبَةِ إِذْ لَا خِطَابَ دُونَهُمَا ، وَمَا وَرَاء بُهُمَا يُشْتَرَطُ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ بِوَاسِطَةِ تَكَامُلِ النَّعُمَةِ إِذْ كُفُرَانُ النُّعُمَةِ يَتَغَلَّظُ عِنْدَ تَكَثَّرِهَا ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ جَلائِلِ النَّعَم .وَقَدْ شُرِعَ الرَّجْمُ بِالزِّنَا عِنْدَ اسْتِجْمَاعِهَا فَيُنَاطُ بِهِ.

بِخِكَافِ الشَّرَفِ وَالْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ مَا وَرَدّ بِاعْتِبَارِهِمَا وَنَصْبُ الشَّرْعِ بِالرَّأْي

مُنَعَذَّرٌ ، وَلَأَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُمْكِنَةٌ مِنْ النَّكَاحِ الصَّحِيحِ وَالنَّكَاحُ الصَّحِيحُ مُمْكِنْ مِنُ الوَطْءِ الْحَلالِ ، وَالْإِصَابَةُ شِبَعْ بِالْحَلالِ ، وَالْإِسْلامُ يُمَكِّنُهُ مِنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ وَيُوَكُّدُ اغْتِقَادَ الْحُرْمَةِ فَيَكُونُ الْكُلُّ مَزْجَرَةً عَنُ الزُّنَا.

وَالْحِسَايَةُ بَعُدَ تَوَقُّرِ الزَّوَاجِرِ أَغُلَظُ وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِي اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا أَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مَا رُوِيَ "( أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَّمَ يَهُو دِيَّيْنِ قَدْ زَلَيَا ﴾ قُلُنَا :كَانَ ذَلِكَ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ ثُمَّ نُسِخَ ، يُؤَيِّدُهُ ﴿ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ ). وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدُّنُولِ إِيلاجٌ فِي الْقُبُلِ عَلَى وَجْهِ

وَشَرْطُ صِفَةِ الْإِحْصَانِ فِيهِمَا عِنْدَ الدُّخُولِ ، حَتَى لَوْ دَحَلَ بِالْمَنْكُوحَةِ الْكَافِرَةِ أَوْ الْمَهُ مُوكَةٍ أَوْ الْمَجْنُونَةِ أَوْ الصَّبِيَّةِ لَا يَكُونُ مُحْصَنًا ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الزَّوْحُ مَوْصُوفًا بِإِحْدَى هَذِهِ الصَّفَاتِ وَهِيَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ عَاقِلَةٌ بَالِغَةٌ وَلَّانَّ النَّعُمَةَ بِذَلِكَ لَا تَتَكَامَلُ إِذْ الطَّبْعُ يَسْفِرُ عَنْ صُعْبَةِ الْمَجْنُونَةِ ، وَقَلَّمَا يَرْغَبُ فِي الصَّبِيَّةِ لِقِلَّةِ رَغُيَتِهَا فِيهِ وَفِي الْمَمْلُوكَةِ حَلَرًا عَنْ رِقْ الْوَلَدِ وَلَا انْتِكَافَ مَعَ الْاخْتِكَافِ فِي اللَّهِنِ.

وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُهُمَا فِي الْكَافِرَةِ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، قَوْلُهُ عَنيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( لَا تُحصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ وَلَا الْحُرَّ الْأَمَةُ وَلَا الْحُرَّةَ الْعَبْدُ)

فرویا: رجم كينية محصن بوناشرط ہے اورشرط سے مرادیہ ہے كدوه مرجوم آزاد، عاقل ، بالغ اورمسلمان بو بس نے كسى عورت ے نکا کے سیج کرتے ہوئے دخول کیا ہو۔اوروہ دونوں صفت احصان پر قائم ہوں ۔پس عقل اور بیوغت بید دونوں سزا کی اہلیت میں شرط ہیں۔ کیونکہ ان دونوں کے بغیرشر بیت کا خطاب ٹابت ہی نہ ہوگا۔ اور ان دونوں کے سواجوشرا نظ ہیں وہ نعمت کو کھمل کرنے کیلیے جنیت کھل کرنے کیلے ہیں۔ کیونکہ تعمت کی کثرت کے وقت نعتوں کا انکارزیادہ سخت ہے۔ اور بیاشیاء بڑی نعتوں میں سے ہیں اوران نعمتوں کے جمع ہونے برز نامیں جانے کے سبب رجم مشروع ہوا ہے ہیں ان نعمتوں کے جمع پرحد کا دارومدار ہوگا۔ جبکہ شرافت وظم میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ شریعت کنے ان کے اعتبار کو بیان نہیں کیا ہے اور دائے سے شریعت کومعین کرنا ناممکن ہے۔ای لئے

یں خلوت بھی ہوئی ہو، یا قبل کے بغیر وطء موئی ہویا و بریس وطئی ہوئی ہویا گھر پھھن ہوا ہوتو اے محصن نہیں کہا جائیگا ، کیونکہ اس سے عورت طیب نہیں ہوتی ءاور ندہی وہ کنوارہ پن سے خارج ہوتی ہے، جن کی حدسوکوڑےاورا میک برس جلاوطنی ہے،اس لیے کدحدیث م مي واردب.

اوروطی میں بیضروری ہے کہ حشوہ یعنی عضو تناسل کا اگلا حصہ عورت کی شرمگاہ میں غائب اور وافل ہو! کیونکہ میدوطی کی حد ہے جم كے ساتھ وطى كے احكام كاتعلق ہے.

دوسری شرط: وہ نکاح میں ہو! کیونکدنکاح کواحصان کا نام دیا جاتا ہے' اس کی دلیل فرمان بری تعالی ہے. (اورشادی شدہ

یمال محصنات کا غظ بولا گیا ہے، ال علم میں کوئی اختار فسنہیں کہ زنا اور وطء شیہ سے وطء کرنے والاخصان لیتنی شاوی شدہ شار بو،اور نہ بی ہمارے علم میں ہے کہ لونڈی سیوطء کرنے والہ شاوی شدہ کہا، تا ہو، اس کے متعبق کوئی اختار ف نہیں 'کیونک میرنکاح اليل اورندى اس سے تكار كے احكام فابت موتے بيں۔

تيسري شرط: وه نكاح مليح ہو،اكثر الل علم كا قول يمي ہے، جن ميں عطاء، قياده، ، لك، شافعي ،ادراصي ب الرائے شامل ہيں۔ چرتھی شرط: آزادی ، ابوتورر حمداللہ کے علاوہ باتی سب الرعلم کے بال بیشرط بائی جاتی ہے۔

پانچویں اور چھٹی شرط : بلوغت،اورعقل،آگر بچے اورمجنون نے وطء کرلی اور پھر بالغ یاعقلمند ہوگیا تو وہ محصن شارنہیں ہوگا ،ا کثر الل علم كا قول يبي ب، اورامام شافعي كامسلك معي يبي ب-

سا تویں شرط: وطی کی حالت میں ان دونوں میں کمال پایا جائے ، وہ اسطرح کیتھنداور آزادمر دعقلنداور آزادعورت ہے وطء کرے امام ابوحتیف اوران کے اصحاب کا قول یہی ہے۔

اورا، م ما مک کہتے ہیں : اگران دونوں میں سے ایک کامل ہوتو وہ محصن ہوگا، لیکن بچینیں جب وہ کسی بڑی عورت سے وطء كرية وه الي محصن تيس كريكار (أمغني ابن قدامه ( 9 م . ( 41 )

## هن کیلئے عدم شرط اسلام میں امام شافعی کی متدل حدیث

حضرت عبدالرحمن بن عمرض القد تعالى عند سے روایت ہے کدرسول القد سی الله علیه وآلدوسلم کے یاس ایک میبود بیکو ما یا گیا ن دونوں نے زنا کیا تھا۔ رسول التد صلی الله علمیہ وآلد وسلم بہود کے پاس تشریف لے مجے۔ آپ صلی التدعلیہ وآلدوسلم نے قرمایا تم تورات میں کیا پاتے ہواس کے بارے میں جس نے زنا کیا؟ انہوں نے کہا ہم ان کے چہروں کوسیاہ کرتے ہیں اور سوار کرتے ہیں ال طرح كه بم أن كے چبرول كوأيك دوسرے كے خالف كرتے ميں اوران كوچكرلكواتے ميں آپ صلى المتدعلية وآلدوسم في فرويا الرقم سے بوتو تورات کے آو۔وہ اے لے آئے اور پڑھنا شروع کردیا۔ یہال تک کہ آیت رجم تک پینچے تو اس نوجوان نے جو إنهد با تفاا بنا باته آيت پر ركه ليا اوراس ك آيك اور ينجه سے پر هناشروع كردياتو آب صلى القدعليدوآ لدوسكم سے حضرت عبد القد

آزادے نکاح میج ممکن ہے۔اور نکاح میج پرحلال دھی پرقندرت حاصل ہوگی اور دخول کے سبب اس حلال کام کوکرنے میں مرام عاصل ہوگا اور اسلام مسممان کومسلمان عورت سے نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے اور حرمت زنا کے اعتقاد کومفیوط کرنے والا ہے پس میں تمام احكام مسلمان كوز تاسے رو كئے والى بين اور اتنى كثر مت كے موانع بونے كے سب زناسخت جرم ہے۔

اسلام کی شرط نگانے میں امام شافعی علیدالرحمہ نے ہم ہے اختلاف کیا ہے اور امام ابو پوسف علیہ الرحمہ سے بھی ایک روایت جارے خلاف ہے۔ اور ان فقیر ء کی دیمل وہ صدیت ہے جس میں جی کر پھر اللہ کے بیک یمبودی اور ایک یمبود بیکوز تا کے سب رجم كرنے كا تھى ديا تھا -جبكه بم مكا جوب بيدي كے كديكھم تورات كے سبب سے تھا اور بعد ميں منسوخ ہو گيا ہے جس كى تائير بي كريم الله كال ارش وسے ہوتى ہے كہ جس نے اللہ كے ساتھ شرك كيد و محصن نہيں ہے۔

اور دخول معتبر ہے جس میں قبل اس طرح داخل کیا جائے وہ ایل ج عسل کو واجب کروے۔ امام قد وری عدید الرحمدے دخول ے دنت مردعورت کیلئے احص ن شرط قرار دی ہے یہاں تک کدا گر کسی نے منکوحہ کا فرہ جمبو کہ یا مجنونہ یا صبیہ ہے دخول کیا تووہ محصن نه ہو گا اور ای طرح جب شو ہران صفات میں ہے کسی ایک صفت ہے متصف ہو۔ اور اس کی زوجہ آزاد مسلم ن ، عاقس اور بالغ ہو کیونکدان میں سے ہرایک کے ساتھ نعمت مکمل ہوتی ہے کیونکہ طبیعت پاگل عورت سے جماع کرنے سے نفرت کرنے واق ہے۔اور بی سے عدم رغبت کے سبب خواہش کم ہوگی اور مملوکہ منکوحہ میں بیچ کی رقبت سے بیخ کیلئے خواہش کم ہوگی اور اختلاف وین کے سبب باجهی نفرت موگ

حضرت الام ابويوسف عليه الرحمد ف كافره مين بم سے اختار ف كيا ہے ليكن ان كے خلاف جحت والى صديث ہے جس كو بم بیان کر بچکے ہیں۔اور ٹی کریم اللغ کا پیفر مان کہ سلم ن محق کو یہودیہ اور لفرانیہ عورت محصن نہیں بنا تیں۔اور آز دعورت کوکو کی غذم محصنه ببيا سكتاب

## احصان کی شرا نظ میں ندا ہب اربعہ

علامها بن قد امدر حمدالله كهتم بين ": الل علم كا اجماع ب كدرجم صرف محصن شادى شده كو بى كير جائيًا. اورعمر صنى الله تعالى عند ک حدیث میں ہے ": جوش دی شدہ ہواورز نا کرے اس کورجم کرناحق ہے"اور نبی کریم صلی ابتدعلیہ وسلم کا فریان ہے ": کسی مجمی مسمی ت محض کاخون بہانا جائز نہیں ، مگر تین اسباب میں سے ایک کی بناپر : یا پھروہ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے"

## احصان كى سات شرا تطاكابيان

كيني شرط: مورت كي شرمگاه ( قبل ) بين وطي كرنا. اس شرط بين كوئي اختلاف نبين ، كيونكد نبي كريم صلى ابتدعبيه وسم كافريان ہے ": شروی شدہ کوشاوی شدہ کے بدلے سوکوڑے اور رجم ہے "اور ثیابة ؛ لینی شادی شدہ ہونا قبل میں وطی سے حصل ہوتا ہے، اس سے اس کامعتبر ہونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی اختراف نہیں کہ جماع کے بغیر نکاح سے تھس ہونا تا ہت نہیں ہوتا، پا ہے اس

فر اور کصن کیلئے رجم اور کوڑوں کوجمع ند کیا جائے گا کیونکہ آپ ماللہ نے آئیں جمع ند کیا۔ اور اس لئے کر جم کے موتے ہوئے کوڑے مارنے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنمآ۔ کیونکددوسرے کی سزارجم سے حاصل ہونے والی ہے۔اوررجم سزاکی ہ خری حدہے وزانی کی ہدکت کے بعداس کی سزا حاصل شہوگی۔ ( بعنی ہلاکت کے بعد کوڑوں کی سزا کامحل ہی شتم ہوج نے گا۔اور رجم سے قبل ر البیں دی جاستی کیونکدرجم بروی سر ااس پرطاری ہے اوراس کو پورا کرنے کے بعد کو ختم ہوجائے گا۔)

4cra}

مِ وَوُرُون كَ سِزا كُوجِع نه كرنے مِيل فقهي غماجب

عفرت عباده بن صامت بروايت ب كرسول التصلى التدعليدوآ لدوسلم فرمايا مجه سيربات ذبهن شين كرلوكدالله نوالی نے ان عورتوں کے لیے راستہ تکال ویا ہے پس اگر زانی شدہ موں تو آئیں سوکوڑ ہے مارنے کے بعد سنگ ارکر دیا جائے ا را گرفیرشادی شده ہوں تو سوکوڑ ہے اور ایک سال جلاوطن کرنا ہے بیصدیث سیجے ہے۔ بعض علماء صحابہ علی بن طالب ، ابی بن کعب ، عبداللہ بن مسعود و غیرہ کا ای پڑل ہے وہ کہتے ہیں کہ مسن کو پہلے کوڑے مارے جا تھیں چھرسنگ ارکیا جائے۔

بعض عهاء اوراسحاق کا بھی یہی قول ہے بعض علماء صحابہ، ابو بھر، عمرو، وغیرہ فرماتے ہیں کہ محصن کوصرف سنگسار کیا جائے تو ا کوزے نہ مارے جا تھیں کیونکہ نبی کر پیمسلی امتدعلیہ وآلہ وسلم ہے تئ احادیث میں منقول ہے کہ آپ نے صرف رجم کا تھم دیا کوڑے ارے كا تحكم نبيل ديا جيسے كده عز كا قصدوغيره يعض الل علم كا اى پيمل ہے ، سفيان تورى ، ابن مبارك ، شافعى ، اوراحد كا بھى يہى قول ے۔ (جامع ترندی: جدراول: حدیث تمبر 1474)

الك زناكي دوسزاؤل كابيان

حضرت بإبرض القدعند كيت مين كدايك مخص في الكيمورت يزنا كياتوني كريم صلى الشعليدوسلم في اس كوكور عارب ا الله على الله عليه والمراحد ، والمراحد ، والمراحد ، والمراحد و المراحد و المراحد و المحمد و المراحد و ال الملم في ال كوسنك اركرف كالحكم ديا اوروه سنكسار كرديا حميا- (ابودا وُد، كماب الحدود)

آ تخضرت صلی القدعلیه وسلم نے پہلے کوڑے مارے کا جو تھم دیا اس کے بارے میں ہے تھی احتمال ہے کہ آپ کومیہ بتایا گیا ہوگا كدوة تخص غير خصن غير شده ما دريجي اخمال بكرآب كوبتا يانبين كيا بوگا بلكه خود آب سلى القدعليدوسلم في الكمان كيا مو گا کہ بینے رکھن ہے اس لئے آپ سلی التدعلیہ وسلم نے اس کوکوڑے کی سزادی الیکن جب بعد میں میں بات ہوا کہ میخص مصن ہے اور مصن ہونے کی وجہ سے سنگ اری کامز اوار ہے تو اس کوسنگ ارکرنے کا حکم دیا، اس سے مید بات ثابت ہوئی کداگرا مام وقت (حاکم شرگ) کسی کوحد کی کوئی سزاوے اور پھر بعد میں اسے معلوم ہو کہ پیچرم حد کی اس سز ا کانبیں بلکہ حد کی سی دوسری سزا کا مستوجب ہے مثن اس کوکوڑے ، رنے کی سزادی گربعد میں ثابت ہوا کہ حقیقت میں میسنگ اری کا سزاوار ہے تو اس حاکم کے لیے ضروری ہے

بن سن م رضى الله تقال عند ف كها جورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرياته يق كرة ب صلى الله عليه وآله وسلم اس باته المحافي في تھم دیں۔اس نے ہٹایا تو اس کے بیچ آیت رجم تھی۔رسول القد علیدوآ لدوسلم نے تھم دیا ، انہیں رجم کردیا گیا۔ حضرت ابن عمر منی الند تعالی عند نے فروایا میں بھی ان دونوں کو سنگسار کرنے والوں میں سے تف محقیق امیں نے اس مرد کو دیکھا کہ وہ اپ آ ب پر پقر برد شت کر کے اس عورت کو بچار ہاتھا۔ (سیج مسلم: جدد دم: حدیث نمبر 1944 ،حدیث متواتر)

رجم کے نبوت کا بیان

حضرت عمر بن خط ب نے فر مایا کہ رسول التد صلی امتدعلیہ وہ لہ وسم نے رہم کیا چھران کے بعدا بو بکر رضی امتدعنہ نے رجم کیا اوران کے بعد میں نے رجم کیااوراگر آن میں زیادتی کونا پندند کرتا تومصحف میں لکھوا دیتا۔اس لیے کہ ججھےاندیشہ ہے کہ بعد میں پکھا ہے لوگ نہ " ج کمیں جورجم کوقر آن کر یم میں نہ یا کراس کا انکار نہ کردیں۔اس یاب میں حضرت علی ہے صدیث معقول ہے حضرت عمر کی صدیث حسن سی ہے اور حضرت عمر ہی سے کئی سندوں کے سماتھ منقول ہے۔

(جائع رّندي: جلداول: مديث تبر 1470 مديث موار)

حضرت غبدالله بن عبدالله حضرت ابو ہر برہ ، زید بن فی لدے روایت ہے کہ میں نے ابو ہر برہ ، زید بن خالد ، اور قبل ہے ن کدیر تینوں نی کر پیم صلی مقد علیدوآ لدوسم کی خدمت میں حاضر ہوئے کدو و وی جھٹر اکرتے ہوئے آئے اوران میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا ہوگی اورعرض کیا ہیں آپ کوالقد کی تھم دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان املند کی کتاب کے مطابق فیصد فرما کیں۔اور بجھا جازت دیں کہ ٹیں عرض کروں میرا بیٹا اس کے پاس مزدوری کرتا تھا اس نے اس کی بیوی سے زنا کرایا۔ جھے بتایا گیا کہ میرے بینے بررجم ہے تو میں نے سو بکریاں فدیے کے طور دیں اور ایک غلام آ زاد کیا پھرمیری اہل علم ملا قات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پرسوکوڑے ہیں اورا بیک سال جلاوطنی کی سزا ہے اوراس شخص کی عورت پررجم ہے آپ نے قربایہ کہ اس ذات کی متم جس کے قبضہ قندرت میں میری جان ہے میں تنہا ہے درمیان کی ب اللہ کے مطابق فیصلہ فرماؤں گا وہ سو بکریاں اور غدام واپس کے و تنہ رے بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال جلادھنی ہے پھر فرہ یا اے انیس کل صبح اس شخص کے اسکی بیوی کے پیس ہِ وَ اگر وہ اقرام كركة الصرجم كروحفرت اليس دوسرے دن محي تواس نے احمر اف كريواس پرانمبول في الے سنگساركرديا۔

(جامح ترمذی: جلداول: حدیث نمبر 1471 ، حدیث متواتر)

## محصن کیلئے رجم وکوڑوں کا جمع شہونے کا بیان

قَالَ ﴿ وَلَا يُسْجُمَعُ فِي الْمُحْصَنِ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ ﴾ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ يَـجُــمَعُ ، وَلَأَنَّ الْجَلْدَ يَعْرَى عَنْ الْمَفْصُودِ مَعَ الرَّجْمِ ؛ لِأَنَّ زَجْرَ غَيْرِهِ يَحْصُلُ بِالرَّجْمِ إِذْ هُوَ فِي الْعُقُوبَةِ أَقْصَاهَا وَزَجُرُهُ لَا يَحْصُلُ بَعْدَ هَلَاكِهِ.

ھنرے علی الرتفنی رضی القدعنہ کے اس فر مان ہے ترجیج جلنے والی ہے کہ فتند کیلیے شہر بدر کرنا کا فی ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ وحد کی بیان کردہ حدیث منسوخ ہے جس طرح اس حدیث کامیر جزء منسوخ ہے کہ ''المثیب ہالثیب ''اوراس کے ننخ کا تھم اس کے نام برذكرويا كيا ب-البنة جب امام جلاوطني كوصلحت معجيقوه وكرسكتاب اوريتعزيركي بناء پر بهوگا اورسياست كے طور پر بهوگا كيونك ن چزوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے لیس اس میں ہم معاملہ امام کے سپر وکریں گے اور اسی پروہ تی بھی محمول کی جائے گی جس بعض صحب ارام رضی الله عنهم سے روایت کی گئی ہے۔

حضرت ابو ہر رہرہ اور حضرت زیدا بن خالد کہتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوآ دمی اپنا قضیہ لے ر کے ، ن بیس سے ایک مخص نے کہا کہ ہمارے ورمیان کتاب اللہ کے موافق تھم سیجئے دوسر نے نے بھی عرض کیا کہ ہاں میارسول اله على الله عليه وسم الماريد درميان كتاب الله ك موافق علم سيجي اور مجهياج زت و يبحيح كه بيس بيان كرول كه قضيه كي صورت كي ا با بسلی القد علیہ وسلم نے قر مایا بین کرواس محف نے بیان کیا کہ میرا بیٹا اس محف کے ہال مزدورت اس نے اس کی بیوی سے زنا اً بالوگوں نے بچھے کہ کر تمہارے مٹے کی سزا سنگساری ہے لیکن میں نے اس کوسنگسار کرنے بچے بدالے میں سو بکریاں اور ایک وفرادیدی، پھر جب میں نے اس بارے میں علی و سے در یافت کی توانبول نے کہ کرتمہ رابیٹا چونکر محصن یعنی شاوی شدہ نہیں ہے ن نے اس کوسز اسوکوڑے ہیں اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس مخف کی عورت کی سز اسٹکساری ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے یں کر میم میں ایڈ علیہ وسلم نے بیقصد من کر فرمایا کہ آگاہ ! فتم ہاس ذات یاک کی جس کے ہاتھ لیعن قبضہ قدرت میں میری الله على ترتبهارے درمیان كتاب الله بى كے موافق فيصله كرونگا تو سنوكة تبهارى بكرياں اور تبهارى لوندى تهميں واپس مل جائے ل ادرا کرخود ملزم کے اقر اربا جارگوا ہوں کی شہادت سے زنا کا جرم ٹابت ہے تو تمہارے بیٹے کوسوکوڑوں کی سزا دی جائے گی اور بکساں کے سئے جلاوطن کر دیا جائے گا پھرآ پ صلی القدعلیہ وسم نے حضرت انیس کوفر مایا کہ انیس تم اس شخص کی عورت کے پاس وأاكردوزنا كااقر اركر ليتواس كوستكمار كرده چنانچداس عورت نے زنا كاا قرار كرليا اور حضرت اليس نے اس كوستكمار كرديا۔ ( بخارى وسلم مككوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 713)

كتاب الله " ے مراد قرآن كريم نبيس ب بلك اللہ تعالى كائتم مراد ب كيونك قرآن كريم ميں رجم وسنگ رى كائتم مذكور نبيس الكن يرجى احمال بكد كماب القدية آن كريم عي مراد مواس صورت من كها جائع كاكدوا قعداس وقت كاب جب كما يت وأمكالفا ظاقرآ ل كريم مصمنسوخ التلاوت نبيل موت تغيب

تربدري يسزامين فقهي مدابب اربعه

یک سال کے لئے جلا وطن کرویا جائے گا کے بارے میں حضرت ا، م شافعی کا مسلک میہ ہے کہ ایک سال کی جلا وطنی بھی صد کماداعل ہے بینی ان کے نز ویک غیرشدہ زنا کا رکی حد شرعی سز ابیہے کہ اس کوسوکوڑ ہے بھی مارے جا تھیں اورا یک سال کے لئے جلا كدوه دوباره اس مزاكو جارى كريجس كاوه مجرم شرى طور پرمستوجب ہے۔

اس صدیث سے ابتدائی طور پر دونوں کو جمع کرنے کا شوت نہیں ہے کیونکہ ابتدائی طور دوصدول کو جمع نہ کیا جائے گا۔

کوڑے مارنے اور شہر بدری کوجمع ندکرنے کابیان

قَالَ ﴿ وَلَا يُسجُمَعُ فِي الْبِكُرِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفِي } وَالشَّافِعِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَدًّا ﴿ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ) وَلَأَنَّ فِيهِ حَسْمَ بَابِ الزُّنَا لِقِلَّةِ الْمَعَارِفِ.

وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ جَعَلَ الْجَلَّةِ كُلَّ الْمُوجَبِ رُجُوعًا إِلَى حَرْفِ الْفَاءِ وَإِلَى كَوْلِيهِ كُلَّ الْمَدَدُكُودِ ، وَلَأَنَّ فِي النَّغُويِبِ فَتْحَ بَابِ الزُّنَا لِانْعِدَامِ الاسْتِحْيَاء ِمِنْ الْمَعَشِيرَةِ ثُمَّ فِيهِ قَطْعُ مَوَادُ الْبَقَاءِ ، فَرُبَّمَا تَتَخِدُ زِنَاهَا مَكْسَبَةً وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ وُجُوهِ الزُّلَا ، وَهَذِهِ الْجِهَةُ مُوجَّحَةٌ لِقَوْلِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ :كَفَى بِالنَّفْيِ فِنْنَةٌ ، وَالْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ كَشَطْرِهِ ، وَهُوَ قُوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ النَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِانَةٍ وَرَجُمْ بِالْحِجَارَةِ ﴾ وَقَدْ عُرِفَ طَرِيقُهُ فِي مَوْضِعِهِ .

قَالَ ﴿ إِلَّا أَنْ يَسَرَى الَّهِ إِمَّامُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً فَيُغَرِّبَهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى ﴾ وَذَلِكَ تَعْزِيرٌ وَسِهَاسَةٌ ؛ إِلَّانَّهُ قَدْ يُفِيدُ فِي بَعْضِ الْآخُوالِ فَيَكُونُ الرَّأْيُ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّفْيُ الْمَرُوِيُّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ

اورغیرش دی شده میں کوژ وں کی سزااور شہر بدری کوجع نہ کیا جائے گا جبکہ ان مشافعی علیہ الرحمد دونوں کو صدے طور پر جمع کرتے ہیں۔ کیونکہ نبی کر پیمنے کے ارشا وفر مایا: کنورا کنواری (اگر زنا کریں ) تو ان سوکوڑے مارو۔اورا یک سال کیلئے جوا وطن کرو۔ کیونک جل وطنی سے زنا کے دروازے کو بند کرنا ہے کیونکہ اس طرح تعنقات کم ہوتے ہیں۔

ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا پیفر مان ہے' قا جلدوا' اللہ تعالی نے کوڑے مارنے کو کھمل سز اقر اردیا ہے جس کی دلیل حرف فاء ہے یا اس کی دیس سے سے پوری سزایمی ہے جو ذکر کی گئی ہے جبکہ جلا وطنی سے زنا کے وروازے کو کھوٹ بھی پایا جاسکتا ہے۔ کیوفکہ اہل خاندان وانول سے شرم ختم ہوجاتی ہے اور جدا وطنی ہے بقاء کے اسب ہے کوشتم کرنا بھی لا زم آئے گا۔ کیونکہ عام طور پر گورت زنا کو کمانی کابہاند بٹائے والی ہے۔اور بیزنا کی بدترین حالت ہے۔ الْمَرَضِ ( وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ لَمْ يُجُلَدُ حَتَّى يَبْرَأً ) كَيْلا يُفْضِى إِلَى الْهَلاكِ وَلِهَذَا لَا يُقَامُ الْقَطُعُ عِنْدَ شِلَّةِ الْحَرِّ وَالْبَرُّدِ

اور جب سی با مخص کی حدرجم بوتواس کورجم کی جائے گا کیونکہ وہ ہدا کت کا حقد ارہے لبذا بیاری کے سبب اس کا ہلاک ہونا مع نہ ہوگا اور جب اس کی سز اکوڑے مارنا ہوتو تندرست ہوئے تک اس کوکوڑ نے بیس مارے جا کیں گے۔ کیونکہ سے ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے اس مخت سردی اور مخت کری میں چور کا ہاتھ مجمی شد کا ٹا جائے گا۔

حضرت علی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے قرمایا "لوگو !اپنے غلام بونڈیوں پر حد جاری کرویعنی اگروہ زنا کے مرتکب بول آو پچاس کوڑے ، روخواہ وہ محصن میعنی ش دی شدہ بول یا غیر محصن ۔ "رسول کر میم سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا كارتكاب كياتو أتخضرت صلى المتدعليدوسلم في مجيع علم دير كريس اس برصد جارى كرول عمر جب مجيم معلوم بواكما بحى حال اى ميس ال کی وں دت ہوئی ہے تو جھے اندیشہ ہوا کہ اگریس اس کے پہاس کوڑے مارتا ہوں تو وہ مرجائے کی چُن ٹی پیس نے نبی کریم صلی اللہ عيدوسم اس كاذكركياتوآ ب صلى القدعليدوسكم في فره ما كتم في اچھ كياكداس حالت ميس اس پرحد جارى نبيس كى - " (مسلم مطكوة شريف: جلدموم: حديث تمبر 721)

ورابوداؤد کی ایک روایت میں بیاغ ظ میں کہ (جب حضرت علی نے استحضرت صلی الله علیه وسلم سے اس بارے میں ذکر کیا تو ) آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب تک کداس کا نفاس کا خون بند شہوجائے اس وقت تک کے لئے اسے جھوڑ دواس ك بعداس يرحد جارى كرواورات يردون غلام لوند يون يرحد جارى كيا كرد-"

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حد کی سز ااور عورت اگر نفاس کی حالت میں ہوتو اس پراس وقت تک حد جاری نہ کی جائے جب تك كدوه نفس سے فارغ شهوجائے كيوتكد نفاس ايك طرح كامرض ہے اور مريض كواس كے اچھا ہونے تك مہلت ويل جا ہے۔ ابن جام فرماتے ہیں کداگرکوئی مریض ، زنا کا مرتکب ہواوراس کے تصن شادی شدہ ہونے کی وجدے اس کورجم سنگساری کا سر ااور گردانا چکا ہوتو اس کواس مرض کی حالت میں رجم کیا جائے اور اگر اس کے غیر محصن غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ ہے اس کو کوڑے مارے جانے کا سز اوارگر دانا گی ہوتو پھراس کواس وقت تک کوڑے نہ مارے جائیں جب تک کہ وہ اچھانہ ہوجائے ہال اگر ووكى ايسے مرض ميں بتلا ہوجس سے بيچنے كى اميد ندكى جاتى ہوجسے دق وسل وغيرہ ياوہ ناقص وضعيف الخلقت ہوتو اس صورت ميں مصرت امام اعظم ابوحنیفه اور معفرت امام شافعی کے نز دیک مسئلہ ہیہ کہ سر ابوری کرنے کے لئے اس کو مجوری کسی الیم بوی شاخ ے مارا جائے جس میں چھوٹی حجموثی سومبنیاں جوں اور وہ شاخ اس کوایک دفعداس طرح ماری جائے کداس کی ایک ایک جنی اس

وطن بھی کر دیا ج ئے جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ ایک سال کی جلاوضی کے حکم کوصلحت پرمحمول فر ماتے ہیں۔اور **کہتے ہیں ک** ا بیک سال کی جلاوهنی حد کے طور پڑئیں ہے بلکہ بطور مصلحت ہے کہ اگرا، م وقت اور حکومت کس سیاس اور حکومت مصلحت کے پیش نظر ضروری سمجھ تو ایک سال کے ستے جالا وطن بھی کیا جا سکتا ہے، بعض حضرات میفر ماتے بیر کا منداء اسد میں بہی عظم نا فذ جاری ق مُرجب بياً يت كريم (اَلمَوَّانِيَةُ وَالمُوَّانِينَ لِمَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ قِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَقِ 24 . النور 2 :) (يَتَّنُوالُواس ز نیکوکوڑے مارے جاتی اوران دونوں میں ہے ہرا کیکوسوکوڑے مرے جاتیں) نازل ہوئی تو پی تھم منسوخ ہوگیا۔

(الماعتوفت فوجمها) چانچال عورت نے اقرار کیااور حفرت انیس نے اس کوسنگار کردیاس سے بظاہر میں عابت اوا ہے کہ صدر نا کے جاری ہونے کے لئے ایک مرتبہ اقرار کرنا کا فی ہے جیسا کہ امام شافعی کا مبلک ہے لیکن امام ابوحنیفہ بیٹر ، تے ہیں کہ چارمجنسوں میں چار یا راقرار کرنا ضروری ہے، یہاں حدیث میں جس "اقرار" کا ذکر کیا گیا ہے اسے امام اعظم وہی اقرار لینی جارمرتبه مراولیت بی جواس سلسد مس معترومقررے چنانچدوسری احادیث سے بیصراحد الابت ہے کہ جارمرتباقرار کنا

حضرت زیدابن فالد کہتے ہیں کہ بیں نے نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کوغیر محصن کے ہارے میں بی تھم دیتے ہوئے سنا ہے کدای کوسوکوڑے ، رے جاکیں اور آیک سال کے لئے جلاوطن کیاج ئے۔ (بخدری معکوۃ شریف: جندسوم: حدیث نمبر 714) " محصن "اس عاقس بالغ مسلمان کو کہتے ہیں جس کی شادی ہو چکی ہواورا پی بیوی ہے ہم بستر کی کر چکا ہوغیر محصن اگرزا کا مرتکب ہوتو اس کی سرّ ااس صدیث نے مطابق سوکوڑے اور ایک سال کی جلہ وطنی ہے ، جلہ وطنی کے بارے میں جو تقصیس ہے وہ پہلے بیان ہو چی کوڑے مارنے کے سلسلہ میں سیھم ہے کہ سر مند، اورستر پرکوڑے ندمارے جا کیں۔

حضرت ابوسعید،عبداللدین ادریس، ہم سے بیحدیث ابوسعیدا تج نے بحوالہ عبداللدین اوریس تقل کی ہے پھر بیحدیث ال کے علد وہ بھی اس طرح منقول ہے محمد بن اسحاق بھی نافع ہے اوروہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کدابو بکرنے کوڑے مارے اور جلاوطن بھی کیا۔حضرت عمر نے بھی کوڑے مارے اور جناوطن کی سزا بھی دی کیکن اس میں نبی کریم صلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے کوڑے مار**نے** اورجلا وطن كري كاذ كرنييس كيا - ني كريم صلى الله عليه وآ في وسلم عي جلا وطن كرنا الاست ب

حضرت ابو ہرارہ ، زید بن خالد ،عباد ہ بن صامت اور و میر صحاب کرام نے نبی کریم صلی القدعليد وآلدوسم في قل كي صحب كرام جن میں ابو بکر عمر علی ، بی بن کعب عبدالله بن مسعود اور ابوذ روغیره ش ش میں کا ای برعمل ہے متعدد فقیها ء تا بعین ہے بھی اس طرح منقول بيسفيان أورى ، ما لك بن الس عبداللد بن مبدرك ، شافعى ، احداوراسحاق كاليمى يبي قول بــــ

(ج مع زندی: جلداول: حدیث نمبر 1479، حدیث متواز)

مريض كيلئ حدرجم كابيان

( وَإِذَا زَنَى الْمَرِيضُ وَحَدُّهُ الرَّجُمُ رُجِمَ ) وَلَّانَّ الْبِاتَلافَ مُسْتَحَقٌّ فَلا يَمْتَنعُ بِسَبب

تشريحات عدايه

فيوضات رضويه (جدائم)

كے بدن برلگ جے اى لئے كہا كيا ہے كدائ مقصد كے لئے بھيلى مونى شاخ استعال كرنا ضرورى ہے۔

می<sup>بھی الم</sup>وظ رہے کہ تلف کے خوف ہے کوڑے مارنے کی حد نہ تو شدید گری میں جاری کی جائے اور ند بخت جاڑے <mark>میں ہگ</mark>ام كے لئے معتدل موسم كا انتظار كيا جائے۔

€12·}

## زنا كى مديس رعايت كابيان

عن أبي امامة بن سهل بن حنيف وضي الله تعالى عنه أنه أخبره بعض اصحاب وسول الله صيرا تمعالى عليه وسلم من الأنصار اله اشتكي رجل منهم حتى أصني قعاد حلدة على عظم فد خلت عليه جارية لبعصهم ،فهش لها فوقع عليها ، فلما دخل عليه رحال قومه يعودونه أخبر هم بدلك فقال استعتواس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاني قد وقعت على جارية دخلت على، فذكروا ذلك لرسول ال صلى الله تمعالى عليه وسلم و قالو ١ : مما رأينما بما حمد من الناس من الصر مثل الدي هو به لو حمله البد لتستفخت عظامه ، ما هو الا جلد على عظم قامر رسول الله صلى الله تبعالي عليه وسدم أن يا حذوا لهماته شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة .

حضرت ابوا مامد بن مهل بن حنيف رضي الله تن لل عند يه روايت ب كدا كلوا يك انصاري صحابي رسول الله مس الله خور مديدوسم نے بتايا كدأيك الصارى ايسے خت يا رہوئے كه انكا چرا الله يوں سے چپك كيد اى درميان ايك انصارى صحافي كى باعد أ ئزرائح پاس سے ہواتوبیاس سے زنا کر بیٹھے، جب پکھاوگ ایکے خاندانی انکی عیددت کے لئے آ ہے تو نہوں نے خود پرواقعہ ہوا اور کہا ، میرے لئے مرکارے بیمسئلہ معلوم کرو۔لہذا سرکارے تذکرہ کیا گیا اور بیکھی کہا :اس جیسا کمزور مخص ہم نے نہیں دیکا که آپکی خدمت میں انکولا یا جائے تو انکی پڈیاں ٹوٹ جا کمیں ، وہ تو ایک بڈی کا ڈھ ٹچیر چیں۔ پینکررسول انڈر صلی اللہ تعدل عیا وسلم نے تھم دیا کہ سوشاخوں والی ایک ٹبنی لیکرا کیک ہور مارو۔ (اسنن لد بی واؤد ، باب نی اقامة اعدود علی المریض)

عن سعيد بن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنهم قال : كان بين ابيا تنا رجل محدج ضعيف علمير الا وهو عملي امة من آماء الدار يحبت بها ، فوفع شانه سعد بن عبادة الى رسول الله صلى الله تمعالي عليه وسلم فقال ﴿ اِجْلِدُوهُ ضَوِّبَ مِاةً سَوْطٍ ﴿ إِقَالُوا ﴿ يَا نَبَى اللَّهُ ﴾ هوا صعف من ذلك ، لو ضربناه مائة سوط مات ، قال . فَخُذُوا لَه عِثْكَالًا فِيهِ مِأْةُ شَمْرًا خِ فَاضُرِبُوا ضَرْبَةً وَّاحِدَةً .

حضرت معیدین معدین عباده رضی الله تعالی عنهم سے روایت ہے کہ جوری بستی میں نہیت کمزور تحف رہتے تھے۔ وا ا پ خاندان کے کئی تحض کی باندی سے زنا کر بیٹھے۔حضرت سعدنے بیمعالمدرسول اللہ صلی اللہ تعالی عدیدوسلم کی بارگاہ میں ویک کیا۔ سرکارنے فر مایا: سوکوڑے لگا ؤے سحابہ نے عرض کیا: یا نبی التقایق ! ووزب بیت کمزور ہیں۔ اگر سوکوڑے مارے مجھ توم جائیں گے۔فر مایا اچھاسوشاخوں والی ایک تھجور کی شہنی لواور ایک مرتبہ ہ رو۔ ۔انسنن لابن ماجہ ،ہاب الکبیر والمریض سحب علیہ افعام

(فيوضات رضويه (جديشم) عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: إن وليدة في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسدم حملت من الزنا فسئلت من احبلك فقالت الحبالي المقعد ، فسئل فاعترف ، فقال النبي صدى الله تعالى عليه رسلم زانَّهُ لَضَعِيْفٌ عَنِ الْجِلْدِ ، فامر بمأة عثكول و ضوبه بها ضربة واحد .

حضرت الله على الله تولى عند الدوايت المحدايك باندى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كعبدمارك میں زنا ہے دہلہ ہوگئی۔اس سے جب ہو چھا گیا تو اس نے مقعد نامی ایک صحف کے بارے میں بتایا۔اس صحف نے اس فعل کا اعراف كراية ومركارف اسكى كمزوره لت وكيه كرفر مايا : سوش قول والا أيك مجهاليكرا يك مرتبه مارو - (كنو العمال ، حديث

### حامله برحد جاري كرفي كابيان

( وَإِنْ زَنَتُ الْحَامِلُ لَمْ تُحَدَّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ) كَيْلا يُؤَدِّى إِلَى هَلاكِ الْوَلَدِ وَهُوَ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ ( وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ لَمْ تُجُلَدُ حَتَّى تَتَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَا ) أَى تَوْتَفِعَ يُوِيدُ بِهِ تَخُورُجُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ النَّفَاسَ نَوْعُ مَرَضٍ فَيُؤَخَّرُ إِلَى زَمَّانِ الْبُرِّء . بِيحَلافِ الرَّجْمِ ا إِلَّانَّ النَّأْخِيرَ لِأَجْلِ الْوَلَدِ وَقَدْ انْفَصَلَّ .

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُؤَخُّرُ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَلْهَا عَنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقُومُ بِتَرْبِيَتِهِ ؛ لِأَنَّ فِي النَّا أُخِيرِ صِيَانَةَ الْوَلَدِ عَنَّ الضَّيَاعِ ، وَقَدْ رُوِي ( أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِلْغَامِدِيَّةِ بَعْدَمَا وَضَعَتْ ارْجِعِي حَتَّى يَسْتَغْنِي وَلَدُك ) ثُمَّ الْحُبْلَى تُحْبَسْ إِلَى أَنْ تَسَلِمَةَ إِنَّ كَانَ الْحَدُّ ثَابِتًا بِالْبَيْمَةِ كَىٰ لَا تَهْرُبَ ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ الْأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْهُ عَامِلٌ فَلَا يُفِيدُ الْحَبْسُ.

اوركى حاملة عورت نے زناكيا تو وضع حمل تك اس برحد جارى ند جوگ تاكه بيد بچے كى بلاكت كاسبب ند بے اور بچے كى جان قائل احترام ہے اور جب اس کی سزاای کوڑے ہوتو اس کو نفاس سے پاک ہونے تک کوڑے نہیں مارے جا کیں گے کیونک نفاس ا کے تم کا مرض ہے ہیں اچھ ہونے تک سزا کومؤ خرکیا جائے گا البتدرجم میں ایبانہیں ہے کیونکداس کوصرف ہیے کے سبب مؤخر کیا ج الكبوچكا ب

حضرت المام اعظم رضى الله عندے روایت ہے کدرجم کو بھی اس وقت تک مؤخر کیا جائے گا کداس کا بچراس سے عورت سے

1051

اورابن قد امدر حمد الله تعالی نے جو حدیث بیان گی ہے اس کی بنا پر کسی کو میدواہمہ ہوسکتا ہے کہ جورت کا عورت سے برائی کرنیکی میزانی کی مزابی ہے بدر سول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزازانی کی مزابی ہے بدر سول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہا: جب مردمرد ہے حرام کا رکی کر ہے تو وہ دونوں زبی ہیں اور جب عورت محرام کا رکی کر ہے تو وہ دونوں زبی ہیں۔ اور بیس مردم دیث میچ بھی بوتو اس کا معنی میہ ہوگا کہ وہ دونوں گن وہ میں زانی ہیں نہ کہ حدیث الله مردسی رحمہ اللہ تعالی نے اللہ وط " ہیں بی کہا ہے۔ (المیسوط ( 9 مر ( 78 ))

ا بعوظ میں میں بہت ہے۔ اور ان کا زنا میں آئی حصہ ہے کھذا آسمیس زنا کرتی ہیں اوران کا زنا دیکھنے ہے، حسب کہ نی سلم نے قرمایا: ہر بنی آ دم کا زنا میں آئی حصہ ہے کھذا آسمیس زنا کرتی ہیں اوران کا زنا دیکھنے ہے، اور مند بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا چومن اور ہتے ہیں ان کا زنا چومن ہوتا ہور پر ور پر کے بین ان کا زنا چومن کے ہیں ان کا زنا چومن کے بنی رک ور اور سرین ہے، اور دل اس کی طرف میں کم موتا اور اس کی تمن کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے ۔ صبحے بنی رک ور محصل میں اور منداحمہ ہیں ( 8321 )

(فيوضنات رضويه (جدر مشريحات مدايه

بے پر داہ ہوج ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کی پر درش کرنے وال کوئی ہو۔ کیونکہ رجم کی تا خیر بنچے کو تحفوظ کرنے کیدے تھی اور بینا بہر رہ است ہوا ہے۔ است ہوا ہے۔ تھی اور بینا بہر است کے کہ تیرا بچے تھے۔ برواہ ہوجائے ۔ اس کی گئی ہے کہ قامد ہے کہ تیرا بچے تھے۔ پر واہ ہوجائے ۔ اورا گرحد شہر دہ ہوتوں مدکو بچہ جانے تک قید میں رکھا جائے گا تا کہ وہ بھاگ نہ سکے جبکہ اقراد میں اس برواہ ہو جائے گا تا کہ وہ بھاگ نہ سکے جبکہ اقراد میں اس برواہ ہو کہ کوئی اور کہ وہ بھاگ است ہے گئی اس میں قید کرنے کا کوئی اور کہ دو تا عامل میں صدے ستوط کا سبب ہے گئی اس میں قید کرنے کا کوئی اور کہ دو تا استہار دوجائے وال ہے۔

اثرر

حضرت عمران بن حمین رضی اللہ تق لی عندے روایت ہے کہ آیک عورت جہنے قبیلہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ عید وآلد مکم اللہ عدمت عمر حاضر ہوئی اس حال عمر کہ وہ زنا ہے حاملہ تھی اس فے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایس حدے جرم کو پہنی ہوں ہیں آپ صلی اللہ عدو آلد ملم بھے پر (حد) تائم کریں تو اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ در سلم نے اس کے ول کو بلایا اور فرمای کہ اے المجھ عمر اللہ علیہ وآلہ وسلم منے تو رحمن اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم دیا تو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ واللہ واللہ واللہ وسلم نے فرہ یا تو انہیں کا فی ہوجاتے اور وسلم نے فرہ یا تھیہ کی جے تو انہیں کا فی ہوجاتے اور وسلم نے فرہ یا تھیہ کی جے تو انہیں کا فی ہوجاتے اور وسلم نے فرہ یا تھیہ کی جے تو انہیں کا فی ہوجاتے اور وسلم نے فرہ یا تھیہ کی جے تو انہیں کا فی ہوجاتے اور کہ کہ اس کے ایک تربیل کی فی ہوجاتے اور کی کے ایک تو انہیں کا فی ہوجاتے اور کی کہ اس کے ایک تو اللہ کی رضا وخوشنو دی کے لیے پڑ کر دیا ہے۔

(صحیحمسم: جلدووم: حدیث نمبر 1940، حدیث متواتر)

حضرت ابوعبدالرحمٰن رضی القدنتی لی عندے روایت ہے کہ حضرت علی رضی القد تعالی عند خطبہ دیا تو فر ہیا اے لوگوا پے غلامول پر حدقائم کروخواہ وہ ان میں سے شادی شدہ ہول یا غیر شادی شدہ کیونکہ رسول ائتد صلی و آند علیہ و آند وسلم کی ایک بائدی نے زنا کج آپ صلی القدعلیہ و آلدوسلم نے جھے تھم دیا کہ میں اسے کوڑے لگا وال لیکن اس نے ابھی قریب ہی زمانہ میں بچہ جنا تھا۔ جھے ڈر ہواکہ اگر میں نے اسے کوڑے مارے تو میں اسے ماردوں گا۔ لہذا میں نے بیہ بات نی کریم صلی اللہ علیہ و آلدوسلم سے ذکر کی تو آپ صل التدعلیہ و آلدوسلم نے فرم یا تو نے اچھا کیا۔ (صحیح مسلم: جلد دوم. حدیث نمبر 1957ء حدیث متواتر)

عورت کی وطیعورت ساتھ ہونے میں تعزیر کابیان

علامه این قدامه رحمه الله تعالی کہتے ہیں: اوراگر دو تورتیں ایک دوسرے سے علط کام کریں تو وہ دونوں زائیہ اور لعنتی ہیں کیونگ نی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایہ: (جب عورت سے غلط کام کر بے تو وہ دونوں زانی ہیں (، اوران دنوں پر حد نیس ال لیے کہ اس میں دخول نہیں ( لیعنی جماع) تو اس طرح بیشر مگاہ کیعلا وہ مہشرت کے مشابہ ہے اوران دونوں عورتوں پر تحزیر ہوگ

# بَابُ الْوَطَى ﴿ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدُّ وَالَّذِي لَا يُوجِبُهُ

€121°}

﴿ يه باب موجب حدوغير موجب حدى وطي كے بيان ميں ہے ﴾ باب وطي موجب حدك فقهي ماطا بقت كابيان

علامه بن محمود بابرتى حنى عليه الرحمه لكهة بين كه جب مصنف عليه الرحمه ا قامت حدكي شرى حيثيت كوبيان كرف علاماً ہوئے ہیں تو اب انہوں نے اس سب کو بیان کرنا شروع کیا ہے جس کے سبب حدواجب ہوتی ہے اوروہ اسہاب جن کے **ذریع م** واجب ہونے والی نہیں ہے۔ مصنف علید الرحمد نے باب دونوں کا نام وطی بین کیا ہے کیونکد جو وطی موجب صد ہے وہ حقیقت کے ا عنهار سے وطی ہے اور عدم وجوب حدوالی وطی مشاہ وطی حقیقی ہے۔ جبکہ زنا کی تعریف مصنف کتاب الحدود کے شروع میں میان كريچكے بيں اور يبال اى تقريحات مختلفه كو بيان كريں گے۔ (عنامة شرح الہدامية، بتقرف، جے، مُ ١٨٣، بيروت)

### زناہے وجوب حد کابیان

قَالَ ﴿ الْمُوَطُّسُي ُ الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ هُوَ الزُّنَا ﴾ وَإِنَّـهُ فِي عُرُفِ النَّمْرُعِ وَاللَّسَان :وَطُءُ الرَّجُولِ الْمَرُّأَةَ فِي الْقُبُلِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ، وَشُبْهَةِ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ فِعُلٌ مَحْظُورٌ ، وَالْحُرْمَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِنَّدَ التَّعَرُّى عَنَّ الْمِلْكِ وَشُنْهَتِهِ ، يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ " ( ادْرَء وُ اللُّحُدُودَ بِالشَّبُهَاتِ )

فرمایہ زنا حدواجب کرنے والی وطی ہے۔لغت وعرف میں زنا اس کو کہتے ہیں کہمر دعورت کی شرمگاہ میں اس ہے وطی **کرے** اور میدوطی ملک اور شبه ملک کے سواہ و کیونکہ زیا ایک منع کر دوعمل نے ۔اور مطلق طور پرحرمت اس وقت ٹابت ہوگی جب **وہ وطی ملک** اورشبه ملک سے خالی ہوگی۔اس کی تا سکدنی کر پر اللہ نے ارش دگرامی ہے کہتم شہبات سے صدود کود در کرو۔

حضرت عا نشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ نہ دسلم نے فرمایا جہاں تک ہو سکے مسلمانوں ہے حدود کو دور کرو-اگراس کے لیے کوئی راستہ ہوتو اس کا راستہ چھوڑ دوا، م کا تعطی سے معاف کردینا تعطی ہے سر اوینے سے بہتر ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث تمبر 1461)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہرسول الشصلي الشعليدوآ روسلم نے فرمايا جوآ دمي کسي مسلمان سے و نياوي مصائب مي

ہے کو کی مصیبت دور کرے اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن مصیبت دور فرمائے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوٹی کی امتد تعالی بکی دنیا و ، خرت میں پروہ پوٹی کریں ھے۔القد بندے کی مدویس ہوتا ہے جب تک بندہ اپیے مسلمان بھائی کی مدویس رہے اس ہب میں حصرت عقبہ بن عامر اور ابن عمر سے بھی روایات معقول میں حصرت ابو ہر ریرہ کی حدیث کوئی راوی اعمش سے ای طرح نقل كرتے ہيں۔ اعمش ، ابوص ع سے وہ ابو ہريرہ سے اور وہ تي كريم صلى القد عليدوآ بدوسلم سے ابوعواند بى كى حديث كى طرح لقل كرتے ہیں۔اسباط بن محمد اعمش ہے وہ ابو ہر مرہ ہے اور وہ نی ایک سے اسلامی میں اسباط بن محمد اسے والد كواسط \_ اعمش فقل كرت إلى \_ (جامع ترفدى: جلداول: حديث فبر 1463)

حضرت سائم اسين والدي لقل كرت بي كدرسول التصلى التدعلية وآلدوسلم في فرما يامسلم ن مسلمان كابها كي بعندوه اس رِ تَعْمَ كرے اور زرائے ہاركت ميں ڈالے جس نے اپنے مسمان بھائى كى حاجت بورى كى الله اس كى حاجت بورى كرے گا اور جو مخف کسی مسلمان کی مصیبت کودورکرے گا اللہ تی مت کے دن اس کی مصیبتوں کودورکرے گا اور جو کسی مسلمان کی پروہ پوٹی کرے گا الله تي مت كون اس كى پرده يوشى كر ساكا- بيرصديث ابن عمركى روايت سے صن سيح غريب ہے-(جامع ترفدي: جلداول: حديث تنبر 1464)

شبهه كى تعريفات واقسام كابيان

"ثُمَّ الشُّبْهَةُ نَوْعَانِ : شُبْهَةٌ فِي الْفِعُلِ وَتُسَمَّى شُبْهَةَ اشْتِبَاهِ ، وَشُبْهَةٌ فِي الْمَحَلّ وَتُسَمَّى شُبْهَةً حُكُمِيَّةً .

فَالْأُولَى تَتَحَقَّقُ فِي حَقٌّ مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يُظُنَّ غَيْرُ الدَّلِيلِ دَلِيلًا وَلَا بُدٍّ مِنْ الظَّنَّ لِيَتَحَقَّقَ الاشْتِبَاهُ . وَالثَّانِيَةُ تَتَحَقَّقُ بِقِيَامِ اللَّالِيلِ النَّافِي لِلْحُرْمَةِ فِي ذَاتِهِ وَلَا تَتَوقَّفُ عَلَى ظُنَّ الْجَالِي وَاغْتِقَادِهِ . وَالْحَدُّ يَسْقُطُ بِالنَّوْعَيْنِ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ .

وَالنَّسَبُ يَغُبُتُ فِي التَّانِيَةِ إِذَا ادَّعَى الْوَلَدَ ، وَلَا يَثُبُتُ فِي اللَّهِ لَى وَإِنْ ادَّعَاهُ لِآنَ الْفِعُلَ تَمَحَّضَ زِنَّا فِي ٱلْأُولَى ؛ وَإِنَّ سَقَطَ الْحَدُّرِلَا مُو رَاجِعِ إِلَيْهِ وَهُوَ اشْتِبَاهُ ٱلْأَمْرِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَ مَحَ حُصْ فِي النَّانِيَةِ فَشُبْهَةُ الْفِعْلِ فِي ثُمَانِيَةِ مَوَاضِعَ بَجَارِيَةُ أَبِيهِ وَأَمُّهُ وَزَوْجَتُهُ ، وَالْهُ طَلَّهَ فَهُ لَلاَّ اوَهِيَ فِي الْعِلَّةِ ، وَبَائِنًا بِالطَّلاقِ عَلَى مَالٍ وَهِيَ فِي الْعِلَّةِ ، وَأَمَّ وَلَلٍ أَعْتَهَهَا مَوْلَاهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، وَجَارِيَةُ الْمَوْلَى فِي حَتَّى الْعَبْدِ ، وَالْجَارِيَةُ الْمَوْهُونَةُ فِي حَقّ الْمُرْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْحُدُودِ. فَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ:

(فيوضات رضويه (جدرائم)

تشريحات هدايه

(فيوضات رضويه (مِرْخُمٌ) معراد الله

طَننْت أَنَّهَا تَحِلُ لِي .وَلَوْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ وَجَبَ الْحَدُّ.

شبهه کی دواقسام ہیں۔(۱) نعل میں شبهه ہونا واس کواشتها و بھی کہا جاتا ہے۔(۲) محل میں شبهه ہونا واس کوشبه علمی کہا جاتا ہے سذ البیلی قتم ال محف کے قل میں ثابت ہوگی جس کا کام مشتبہ ہو۔اس کامعنی ہے ہے کد نسان الیک چیز کوا سے سجھے جودیمل ند ہواور شوت اشتباه كسي ظن أوروبهم كابونا ضروري ب-

دوسر کو قتم الیل دلیل کے پائے جائے سے بھی ٹابت ہوجائے گی جوخود بہ خود حرمت کی نفی کرنے والی ہواور پہتم مجرموں کے ظن اوران کے خیال پر موتوف نبیں ہے۔ جبکہ حدان دونوں اقسام عصم اقط ہوجاتی ہے۔

کیونکہ حدیث مبارکہ میں مطلق طور حکم بیان ہواہے۔اور جب زانی لڑ کے کا دعویٰ کرے تو دومر می قسم کی صورت میں اس نب نابت ہوجائے گا۔جبکہ پہلی تھم میں دعوی کرنے کے ہاوجودنسب ٹابت نہ ہوگا۔ کیونکہ تھم اول میں تھل محض زیا ہے جس کی وجہ ہے حد ساقط ہوج سے گی۔ کیونکہاس نے ایس چیز کا وعول کیا ہے جواس کی طرف وینے وال ہے۔ دراس تعل پرمشتہر ہونا ہے جبکہ دوسری مسم میں تعلی محض زنانہیں ہے۔ تعل میں شہرہ ہونے کے آٹھ مقام ہیں۔

(۱) اپنے باپ کی ہا ندی سے وطی کرنے میں شہر ہونا (۲) اپنی ماں کی یہ ندی ہے وطی کرنے میں شہر ہونا (۳) اپنی بیوی ک یا ندی سے وطی کرنے میں شبہہ ہون ( م) بیوی وطهاق ثل ثدا ہے کے بعداس کی عدت میں س سے جماع کرنے میں شبہہ ہوتا (۵) مال کے بدلے بیوی کوطلاق مائندوے کراس کی عدت میں اس سے وطی کرنے میں شبہہ ہوتا (۲) اپنی ام ولدکوآ زاد کر کے اس کی عدت میں اس سے ہماع کرنے میں شہد ہونا ( ) غلام کا اپنے آتا کی بائدی سے جماع کرنے میں شہد ہونا ( ۸ ) مرتبن کا مرہونہ باندی ہے جماع کرنے میں شبہہ ہونا ہے۔ کتاب الحدود کی روایت کے مطابق ان تمام مواقع پر جب واطی ہے کہدوے کہ میں نے اس کئے دطی کی تھی میورت میرے کئے طلال تھی تو حد سا قطاع وجائے گی۔اورا کراس نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ بیرورت مجھ برحرام مھی تو صدو جب ہوجائے گی۔

## شبہ کے فائدہ سے مزم کو بچانے کا بیان

حضرت عا کشدرخی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جہاں تک ہو سکے مسل نو س کوحد **کی سز** ے بچاؤاگرمسمان (مزم) کے لئے بچاؤ کا ذرابھی کوئی موقع نکل آئے تو اس کی راہ چھوڑ دولیعنی اس کو بری کر دو کیونکہ اہ م بھن حام ومنصف کامعاف کرنے بیل خط کرنا ہمز اویے میں خطا کرنے ہے بہتر ہے امام تریزی نے اس روایت کوفش کیا ہے اور کہ ہے کہ بیحدیث حضرت عائشہ سے روایت ک گئی ہے اور اس کا سلسدروا قاآ تخضرت صلی القدعدیہ وسلم تک نہیں پہنچایا گیا ہے اور می**ی قول** زیادہ سیج ہے کہ بےحدیث حضرت عا کشد کا اپنا رشاد ہے حدیث نبوی صلی اللہ عدیہ وسم نہیں ہے کیونکہ جس سلسد سند ہے بیرحدیث

موتوف تابت ہوتی ہو واس سلسلہ سندے زیادہ جمعے اور تو ی ہے جس سے اس کا حدیث مرفوع ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (مقتلوة المصانح، كتاب الحدود)

اس ارشاد کے خاطب درامس حکام ہیں جنہیں یہ ہدایت وی گئی ہے کداگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی الیا قضیان کے ای آئے جس کی سزاحدہ مثل زنا کا قضیہ بتو انہیں چ ہے کہ جہاں تک ہو سے اس مسلمان کو حد سے بچانے کی کوشش کریں اور شہر کا جو بھی موقع نکات ہواس کا فائدہ ملزم کو پہنچا کمیں ، مہی نہیں بلکہ وہ ملزم کو عذر کی تنقین کریں لیعنی اس سے پوچھیں کہ کیا تم دیوانے

كيتم في شراب في ركھي ہے؟ كيا ايما تونيس ہے كہتم في اس عورت سے زنا كے ارتكاب كے بجائے اس كا يوسد لے ليا ہويا شہوت کے ساتھ اس کو چھولیا ہو۔ اوراب تم اس کواپنے اقرار میں زنا سے تعبیر کررہے ہوغرضیکہ اس سے اس قتم کے سوالات کے جائیں تا کہ وہ اس مقین عذر کی بنا پر کوئی عذر بیان کردے جس سے حد کا اجراء نہ ہو سکے اور وہ بری ہوج ہے ، چنانچ یا عز وغیرہ سے منخضرت صلى الله عليه وملم في جوال متم كيسوالات كيّان كالمقصد بهي تلقين عذر تها-

آخريش في جوية فرويا كدامام كے معاف كرنے بيس خطاء سزاد ہے ميں خطاكر نے سے بہتر ہے تو اس كا منشاء بھى مذكور و بالا بت كومبالغدوتا كيد كے ساتھ بيان كرنا ہے اور بيدواضح كرنا ہے كدا كركوئى حاكم كى مقدمه كافيصد كرتے ہوئے ملزم كوبرى كروے اور اس کے اس فیصد میں کوئی تعطی ہوج نے یا وہ ملزم کوسر ادینے کا فیصلہ کرے اور اس میں کوئی تعطی ہوج نے تو اگر چید طلی کے اعتبارے وونوں ہی ونصبے کل نظر ہوں گے اورانص ف کے معیار پر پور نہیں اتریں گے لیکن چونکہ ملزم کی برات میں بہر حال ایک مسلمان کی جن وعزت فی جائے گی۔اس لئے بینطی اس فلطی ہے بہتر ہوگی جوسز اکے فیصلہ میں سرز د ہواور جس کے نتیج میں ایک مسلمان کو ا پُل جان اور عُرْت ہے ہاتھ دھونا پڑے۔

## شبهے سقوط حدود پراجماع کابیان

علامها بن ہمام حنفی علیدالرحمہ لکھتے ہیں کہ فقہائے امصار وہلا د کااس پراجماع ہے کہ حدود شہرت سے ساقط ہوجاتی ہیں۔شہدوہ ب جواثابت توند ہولیکن ٹابت کے مشابہ ہو، علمائے احناف نے شبد کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔

(١) شُبْهَة فِي الْفِعُل اس كو شُبْهَةُ الإِشْتِبَاه بهى كهتم هيں .(٢) شُبْهَة فِي الْمَحَل (٣) شُبْهَة فِي

الْعَقْد بها فتم شبقة الاشيباه كي صورت بيب كه جيكى براس شيك حلت وحرمت مشتبه بوجائ جيسه وه بير بركما في كرب اس کی بیوی کی لونڈی سے موج معت ووطی کرنا حلول ہے یا اپنے باپ وال یا دادا کی باندی سے وظی کرنا اس کے لیے جائز ہے یا یہ کمان کرے کہاہے اپنی مطلقہ فیلید سے دوران عدت وطی کرتا جو تزہے۔ان صورتوں میں اگر اس نے وطی کرلی تو اس پر حد قائم ند ہوگ سين اگراس نے بيك كر جھے اس كاعم تف كديرام بي تواس برحد قائم كردى جائے كى-

(ميرضات رضويه (مديشم)

مردندباندی سے مرتبان کے وطی کرنے میں شہر ہونا ہے۔ بیٹمام مواقع پر صدواجب ندہوگی۔ اگر چدجی ع کرنے والا بدیکے کہ مجھے سوم ہے کہوہ بھے پر حرام عی-

حضرت الدم اعظم رضی الله عند کے نزد میک عقدے شہر تا بت ہوج تا ہے۔ حالانکد عقد کی حرمت متفق علیہ ہے۔ جبکہ واطی ومت کوچ نے وال ہو۔اور ووسرے فقہاء کے نزو یک اگر واطی عقد کی حرمت کو جائے والا ہے توشیرہ ٹابت ند ہوگا اور محارم سے فاحيس اس اختلاف كاثمر وظامر موكا بسطرح اس كى وضاحت ان شاء الله آئے گا۔

مطقة الأشب جماع يرصد كابيان

إِذَا عَرَفُنَا هَذَا ﴿ وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلاثًا ثُمَّ وَطِنَهَا فِي الْعِلَّةِ وَقَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَى حَرَامُ حُدًّ ) لِمَزَوَالِ الْمِلْكِ الْمُحَلَّلِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ فَتَكُونُ الشُّبْهَةُ مُنْتَفِيَّةً وَقَدْ نَطَقَ الْكِتَابُ بِانْتِنْهَاءِ الْمِحِلُ وَعَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ ، وَلَا يُعْتَبُرُ قَوْلُ الْمُخَالِفِ فِيهِ ؛ لِلْأَنَّهُ خِلَاثُ لَا الْحِيَلَاتُ ، وَلَوْ قَالَ :ظَنَنْت أَنَّهَا تَجِلُّ لِي لَا يُحَدُّرِلَّانَ الظَّنَّ فِي مَوْضِعِهِ لِأَنَّ أَثَرَ الْمِلْكِ قَائِمٌ فِي حَقُّ النَّسَبِ وَالْحَبُسِ وَالنَّفَقَةِ فَاعْتُبِرَ ظَنَّهُ فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ، وَأَمُّ الْوَلَدِ إِذَا أَعْدَقَهَا مَوْلَاهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ عَلَى مَالٍ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الثَّلاتَ لِلْبُوتِ الْحُرْمَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيَامِ بَعْضِ الْآثَارِ فِي الْعِدَّةِ .

جب ہم سیمجھ چکے ہیں تو اب میرجاننا چاہیے کہ جس بندے نے اپنی بیوی کو تین طل قیس دیں اورائے بعد عدت میں اس سے ولل كرنى اوريكى كي كمعدوم تفاكدوه جمي برحرام بي تواس كوحد لكانى جائے كى - كيونك ملكيت كوشم كرنے وال چيز برطرت سے معدوم ہو چی ہے پس شبہ فتم ہوجائے گا۔اورقر آن مجید نے بھی حلت کے فتم ہونے کو بین کیا ہے اور اس براجماع منعقد ہوا ہے اور ال مئله ميں جمارے مخالف كے قول كاكوئي اعتبار نہيں ہے كيونكه وہ خلاف ہے اختلاف نہيں ہے۔ اور جب اس نے كہر كديس نے تمجو کے مقام پرہے کئے حلال تھی تو اس پر حد جاری نہ کی جائے گی کیونکہ اس کا وہم اپنے مقام پرہے کیونکہ ملکیت کا اثر نسب جبس اور نفقہ کے جن قائم ہے ہیں اسقاط صداس کے حق میں معتبر موگا اور جب ام ویدکوآتا نے آزاد کرویہ تو اختلاع والی اور وہ طلاق والی جومال کے بدیے میں ہوطلاق اللاشہ والی کے تھم میں ہوگی۔ کیونکہ اس کی حرمت بدا تفاق ٹابت ہے اور اس کی عدت میں پھھآ ہار ال ين \_ ( يعنى مكيت تكاح كحوالي محوار إلى ب)-

شبه نعل اس کوشبهه اشتباه کہتے ہیں کمل تو مشتر نبیس ، تمراس نے اس وطی کوحلال کمان کرلیا تو جب ایسا دعویٰ کریگا تو دوٹو پ

(فيوضنات رضويه (جرزعم) (۴۲۸) تشريحات هدايه

ووسرى قسم شُبهة في الممتحل كي صورت بيب كدوه اسي بين كي باندى، طلاق بالكنابيت مطلقه، فروضت كردو، ندى جس کوابھی خریدار کے قبصنہ میں نہیں دیا ہے اوروہ باندی جواپنی بیوی کے مہر میں دی لیکن ابھی اس کو بیوی کے قبصہ میں نہیں دیا ہے وغیر ہاان تمام صورتوں میں اگروہ ان کے ساتھ وطی کریگا تو اس پر حدقائم نہ ہوگی اگر چدوہ سے اقر ارکرے کہ میں ان کے حرام ہوئے

تيسرى قتم شُبَهَة في الْعَقْد كى صورتين بيرككى الى عورت عن نكاح كياجس عنكاح كرناح ام تق بعد عقد نكاح اس سے وطی کی اگر وہ یہ کیجے کہ جھے اس کے حرام ہونے کاعلم تھا تو فتو تی اس پر ہے کہ اس پر صدقہ تم کی جائے گی اور اگر اے علم ندتھا حدق تم ند ہوگی۔ایسے ہی اس عورت سے وطی کرنا جس کے ساتھ نکاح سیح ہونے میں اختلاف ہے۔ای طرح شراب کو دوا کے طور پر پر (بشرطیکدمی مجے نے ضروری قرارویا ہو)ان تن مصورتوں میں حدقائم ندکی جائے گی۔ چونکد حدودشبہ سے ساقط ہوجاتی ہیں ای ين حدود وورتول كر شبادت سے ابت تبيل موتل نه كتاب القاصى إلى القاضى ساورند سكھادَت عَلَى الشَّهادَت سے نه حالت نشه بین حدود خالصہ کے اقر ارہے کہ ان تم مصورتوں میں شبہ ت ہیں ان کے علد وہ شب ت کی اور صورتیں بھی ہیں۔ (الاشاووانظائر:ص٩٠١: الح ايم سعيد كرا جي)

محل شبدكے جيد مواقع كابيان

وَالشُّبْهَةُ فِي الْمَحَلُّ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ : جَارِيَةُ انْنِهِ ، وَالْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا بِالْكِنَايَاتِ ، وَالْجَارِيَةُ الْمَبِيعَةُ فِي حَقَّ الْبَائِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالْمَمْهُورَةُ فِي حَقَّ الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْمُشْتَرِكَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، وَالْمَرْهُونَةُ فِي حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهُنِ. لَهِي هَلِهِ الْمَوَاضِع لَا يَجِبُ الْحَدُّ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَىَّ حَرَامٌ. ثُمَّ الشُّبْهَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَثُبُتُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْوِيمِهِ وَهُو عَالِمٌ بِيهِ ، وَعِنْدَ الْبَاقِينَ لَا تَثْبُتُ إِذَا عَلِمَ بِتَحْرِيمِهِ ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ عَلَى مَا يَأْتِيكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ،

او کل میں شہد ہونے کے چیمواقع ہیں۔(۱) اپنے بینے کی باندی سے جماع کرنے میں شہد ہونا (۲) کن میدالفاظ سے طل آل یا تندویے کے بعدا پی مطلقہ سے جماع کرنے میں شہر ہوتا (۳) فروخت کردہ یا ندی ہے اس کومشتری کے سپر دکرنے ہے قبل اس سے جماع کرنے میں شہر ہونا ( م ) بیوی کوکوئی بائدی مہر کے طور دینے کے بعد اور بیوی کا تبضر کرنے سے پہلے ای بائدی ے شو ہر کے وطی کرنے میں شہر ہونا (۵) مشتر کہ بائدی ہے کی ایک کے وظی کرنے میں شہر مونا (۲) کتاب الرہن کے مطابق

میں کسی پر صد قائم نہ ہوگی اگر چہدو سرے کواشتہا ہ نہ ہو، مثلاً (۱) ماں باپ کی لونڈی سے دھی کی یا (۲) عورت کوصریح لفظول میں تیں طلہ قیس دیں اور زیانہ عدت میں اس ہے وطی کی خواہ ایک لفظ ہے تین طلاقیں دیں یا تین لفظوں ہے۔ایک مجس میں یا متعدد مجلس میں۔(٣) یا اپنعورت کی باندی یو (٩) مولی کی باندی ہے وطی کی یا (۵) مرتبن نے اُس اونڈی ہے وطی کی جواس کے پاس مدی ہے یا (۲) دوسرے کی مونڈی اس لیے عاربیة دایا تھا کہ اس کوگروی رکھے گا اوراس سے وطی کی یا (۷) مورت کو مال کے بدیش طلاق دی یو ال کے عوض ضع کیاء أس سے عدت میں وطی کی یو ( ٨ ) ام ولد کو آزاد کردیا اور زماند عدت میں اس سے وطی کی وان سب میں صنبیں جبکہ دعویٰ کرے کہ بیرے گمان میں وطی حلال تھی اور اگر اس تشم کی وطی ہوئی اور وہ کہتا ہے کہ میں حرام جامیا تھا اور دومرا موجوزتیس کداس کا گمان معلوم ہو سکتو جوموجود ہے،اس پرحدقائم کی جائے گی۔(در عثار، کتاب الحدود)

## خلاف اختلاف كيلغوي معنى كابيان

بغت میں خلاف کے معنی تناقض، عدم الفاق، می غت کرنا، بیان کئے گئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے معنی دیکھے ج سلتیہیں ۔ خلاف اعم از ضد ہے کیونکہ ضدین ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں چبکہ دوخلاف ضرور تا ضدنہیں ہوتے۔

؛ ختلًا ف ، اختلف كامصدر ہے اور دوآ رامیں اتفاق و نقابل كي نقيض كے معنى ميں استعمال ہوتا ہے ۔ جب دوامر مختلف ہو ميں توا کے معنی ان کے عدم اتفاق کے ہوتے ہیں۔ای طرح اگر کوئی اقوال واحوال میں ایگ راہ اختیار کرے تو ایم کے بارے میں کہا ج تاہے کہ وہ اختلاف رکھتا ہے۔خلاف ادراختلاف کے بارے میں بیابھی کہنا گیاہے کہ جب سی ایک امر کے بارے میں آراد حوال میں تناین پایا ہائے تو اسے خداف کہا جاتا ہے اور اختلاف تعدد آرا، نقطہ بائے نظر اور رجحانات کے باریمیں استعال کیا ج تا ہے خواہ یہ آرامتضا وہوں یا نہ ہوں یا نزاع کاسب ہول یانہ ہول۔

### خلاف اوراختلاف مين فرق

اگر چیا غلب علاءاصول اورفقتها کی زبان میں خلاف اوراختلاف آیک ہی معتی میں استنع ل ہوئے ہیں کیکن بعض علی ءان الفاظ کے معنی میں فرق کے قائل ہیں وہ اس طرح کے بعض علیء نے خلاف کوخلاف حقیقی اور خلاف نفظی میں تقسیم کیا ہے۔ ان علاء کے نزو يك خلاف حقيقى كم عنى يه بين كدا كرطريق وحدف بين اختلاف ويد جائة واسے خلاف حقيق كتے بين -خلاف لفظى كمعنى يا جِن كنجس مِس طريق مخلف بين ليكن حدف أيك اي سهد

ش طبی اور بعض علیا واصول وفقہ نے خلاف واختل ف کے الگ منی بیان کئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خلاف وہ امر ہے جو **ہوی** و ہوں کے زیرا ثر وجودیش آئے۔اس طرح کا اجتها دشریعت میں کوئی اعتبار ومقا مٹیس رکھتا بلکہ تول بلادلیل ہے۔ایسا نظریہ وہ محص ہی دے سکتا ہے جواجتها دیے مقد مات سے نا آگاہ ہو، اوراگر آگاہ موتو اس نے اپنے اجتها دیس اس کا لحاظ نیس کیا ہے۔ان علاء کی نظر میں اختلاف اس امرکو کہتے ہیں جواهل فن اور مجتمدین کی آ راسے حاصل ہوتا ہے جو سئنہ کا تھم واقعی جاننے کی کوشش کردہ

فيرضات رضويه (جدائم) (۱۸۱) تشريحات مدايه ہیں۔ بیآراان کی نظر میں متعرض ہیں اور جواجتہا دکیا گیا ہے آ سے استنباط کے عظم میں ہے جوادلہ شرعی پرمشتل ہے۔ ای طرح ظاف واختلاف كيبر سعين سيكها كيا بحكى ايك امركيبر يمين آراواقوال من تباين كوخلاف كهاج تا بجبك اختلاف تعدد آرا ونظ إے نظر اور رجانات کے بارے میں استعال ہوتا ہے۔

## علم الخلاف كاصطلاحي معنى

علم الخلاف كے اصطلاحی معنی خلاف اور اختگر ف كے لغوی معنی ہے ال لوگوں كے مطابق جوان الفاظ ميں فرق كے قائل ہيں بت بعید نبیل بین علم الخلاف کی بہت می اصطلاحی تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر اختصار کی بنا پر عبد القادر بدران کی تعریف پر اكفاكرت بين جوكدويكر تعريفون برار بخيت ركفتي بإدرام رخلاف سے زياده سازگار بے عبدالقادر بدران كہتے ہيں كوهم الخلاف بیاظم ہے جوہمیں بیسکھا تا ہے کہ ہم کس طرح دلیل شرعی قائم کر کے قطعی براہین دادلہ کے ذریعے خل ف دمیلوں کو نقش کر سکتے ہیں، دہ التہیں کی مم الحاد ف و بی جدل ہے جوہم منطق کی صناعات میں سے ایک ہمیسر ف فرق اتناہے کہ یہاں پرعلم الخلاف دیل مقاصد مے تھ ہے۔ یہاں قبل ذکر تکتہ ہیہ کہ جتاب جہاران نے فقد مقارن کے بارے میں اپنے مقالے میں کہا ہے کہ بیتعریف وائی خیند نے کشف انظنوں میں پیٹر کی ہے۔ ہماری غرض مینیس ہے کہم اپنے اس مقالے میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کریں کہ یتر نے سے منسوب ہے بلکہ ہم صرف اتا بتانا جو ہے ہیں کہ فقہ نے اپنی گرانقدر کتابوں میں علم الخلاف کا متعدد مقارت بذكر كيا باورمخلف تعريفين بيش كي بي-

ا بن خلدون اس علم کی تعریف میں کہتے ہیں کہ ذاہب کے پیروول میں مناظرات ہوا کرتے تھے جن میں ماضی کے فقہاء کے نظریات اورا ختلافات کے اسباب نیزطرز اجتماد بیان کئے جاتے تھے۔انہوں نے اس عم کا نام خلافیات رکھا تھا۔

## زوجه كوخليه بربيه تهنيه كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا اللَّهِ عَلِيَّةً أَوْ بَرِّيَّةً أَوْ أَمْرُك بِيَدِكَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ وَطِنْهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ : عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ لَمْ يُحَدُّ ) لِالْحَيْلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمْ فِيهِ ؟ فَمِنْ مَدُّهَبِ عُمَرَ أَنَّهَا تَطُلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي سَائِرِ الْجِنَايَاتِ وَكَذَا إذَا لَوَى ثَلَاثًا لِقِيَامِ الْانْحَيْلَافِ مَعَ ذَلِكَ

اورجب كم حض في إلى بيوك برك كم اتو خالى بي إبرى بي إمعامد تيرب التحديداس كي بعداس مورت في الي آپ كا انتخاب كربياس كے بعد شو ہرنے عدت ميں اس عورت ہے وطی كرنی اوريد كہا كہ مجمعے معلوم ہے كہ وہ جھے پرحرام ہے تو اس پر حد نہ كانى جائے كى يكونك كنابيك طلاق يس سحاب كرام رضى الله عنهم كا اختلاف عه-

(فيوضات رضويه (جديثة) هسمه المسات هدايه

ارٹ دگرامی ہے۔ کہ تو اور تیرا مال تیرے یا پ کا ہے۔ اور دا دا کے تن میں یا پ ہونے کا تھم قائم ہے۔ اور واطی ہے اس بچے کا نسب ا ان موجائے گا۔ اوراس پرمؤطوہ یا ندی کی تیمت واجب ہوجائے گی۔جس کوہم مہلے بیان کر بھے ہیں۔

منتخ ظام الدين حنفي عديه الرحمه لكصة ميس كه جب بھا أن يا بهن يرجي كى لونڈى يا خدمت كے ليے كسى كى بونڈى عارية لايا تھا يا نوكر ر کار یا تھایا اس کے پاک امن کا کس ہے وطی کی تو حدہ اگر چہ حل ل ہونے کا دعوی کرتا ہو۔ ( فقاوی ہندیہ، کتاب اعدود ) عدامه على الأولدين حنفي عليه الرحمه لكھتے بين كه جب مخص في كسى كى لونڈى غصب كرلى دوراس سے وطى كى پھراس كى قيمت كا اون دیا تو صنبیں اور اگر زنا کے بعد غصب کی اور تا وان دیا تو حدہ ۔ اس طرح اگر زنا کے بعد عورت سے نکاح کرلیا تو حد ساقط نہ الرك (ورفق ره كمّاب الحدود)

روائی بیوی کی باندی سے زنا کرے تو کیا حکم ہے؟

ا، ما بود وُدعابیالرحمه این سندے مراتھ بیان کرتے ہیں کہ صبیب بن سالم کہتے ہیں کدایک مخص نے جے عبدالرحمن بن حثین ا کہ جاتا تھا اپنی بیوی کی باندی ہے جماع کر لیا تو اسے حضرت نعمیان بن بشیر کے سامنے پیش کیا گیا وہ اس وقت کوف کے امیر تھے انہوں نے فرہ یا کدرسول اللہ صلی اللہ عدیدة لدوسلم کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کروں گا اگر تیری بیوی نے اس باعدی کو تیرے لیے ہ ل کی تفا تو تھیے۔ موکوڑے ماروں گا اوراگراس نے اسے تیرے لیے حل لنہیں کیا تھیے پھروں سے رجم کروں گا توانہوں نے اسے پوکداس کی بیوی نے باندی کواس کے لیے حلال کرویا تھا تو نعمان رضی اللہ تق کی عند نے اسے کوڑے مارے قبادہ رضی الند تع کی عند کتے ہیں کے اس بارے میں حبیب بن سالم کو لکھا تو انہوں نے میری طرف سے بیر حدیث بیان کی۔

حضرت نعمان بن بشیر نبی کرمیم صلی المتدعلیدوآ بدوسلم سے روایت کرتے ہیں کداس مخص کے بارے میں جوا پی بیوی کی باندی ے جماع کر لے، فر مایا کداگر اس کی بیوی نے اس باندی کو اس کیلئے حدال کیا تھا تو سوکوڑے۔ اگر حد ل نہیں کیا تھا تو اس کورجم

حضرت سلمہ بن محتی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآ یہ وسلم نے ایک مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کی لونڈی ہ جدکاری کی تھی فیصد فر مایا کداگراس نے زنا بالجبر کی ہے تو وہ لونڈی آزاد ہے اور مردکو و لیں ہی لونڈی مالکداپنی بیوی کودینا ہوگی الداكرونڈى كى رضا درغبت سے بدكارى ہوئى تو وہ اس كى ہوجائے كى اور زانى كے بے مالكہ كواس جيسى ايك بونڈى دينا ضرورى ہوگا الام ابودا كو رفر ماتے بيس كه اس صديم كو يونس بن عبيد في اور عمر و بن وينار في منصور بن ذاذ ان في اورسنام في حسن سے روايت الاعدال معنى مين يوس اورمنصور فيصد بن حريث كاذ كرفيس كيا-

منقول ہے کہ تی صلی انشعلیہ وآلہ وسلم نے قرمایو کہ اگر لونڈی نے اپنی خوشی سے بدکاری کی تو وہ زانی کی ملک میں آجائے گ الدانى كے مال ميں ہے اس جيسي لونڈي (يااس كي قيمت) مالكه كو ملے گي۔ (سنن ابودؤد ، كماب الحدود) (فيوضنات رضويه (جاريفتم)

حفرت عمر فاروق رضى الشعنه كالمرجب سيب كدكنايات طلاق رجعي موتے بين اور تمام كنايات كا حكم اى طرح باوراى طرح جب اس نے تین کی نیت کی ہو کیونکہ اس میں بھی،ختلاف ہے۔

ضيه بريد كمشابهات عطلاق كابيان

حفرت عربن خطاب کے پاس خطاکھا ہوا آیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا جب لك علمي غدوبك حفرت م خصب نے کھا اس محض سے کہددینا کہ بچ کے موسم میں مکدیس جھے سے مطرحت عمر کعبہ کا طواف کررہے تھے ایک محض ملداور سلام کی بوچھ تم کون ہے آپ نے فروی بیل وہی حفق ہول جس نے تم نے تھم کی تھا مکہ میں سنے کا حضرت عمر نے کہا تم ہے تھوکو اس گھر كرر رك جبلك على خاربك سے تيرى كيا مرادي وه بولاندے امير المويين اگرتم جي كوكس اور جكه كي قتم ديت تويس كا ند كبتااب عج كبتر موس كديمرى نيت جهور وين كتفي حفرت عمر فرماد بيسي توفي نيت كي ويدبي موا

(موطأاه م مك عليدالرحمه: جلداول: حديث تمبر 1034)

تشريحات مدايه

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ ایک مخف کے نکاح میں ایک لونڈی تھی اس نے بونڈی کے مالکول سے کہددیا تم جاثوتہا را کام جانے لوگوں نے اس کوایک طلاق سمجھا۔ ابن شہاب کہتے تھے اگر مرد کورت سے کیے پیس تھھ سے بری ہوا اور تو مجھ سے بری ہوئی تو تین طواقیں پڑیں گی مثل بتد کے کہا مالک نے اگر کوئی مخص اپنی عورت کو کہے تو خلیہ ہے یا پر بیر ہے بیابا نخد ہے واگر اس عورت ہے محبت کر چکاہے تین طال قریزیں گی اور اگر محبت نہیں کی تو اس کی نیت کے موافق پڑے گی اگر اس نے کہا میں نے ایک کی نیت کی تھی تو حلف ہے کراس کوسچ سمجھیں مے مگروہ عورت ایک ہی طلاق میں بائن ہو جائے گی اب رجعت نہیں کرسکتا ابستہ نکاح منع سرے ے کرسکتا ہے کیونکہ جس عورت سے محبت نہ کی جووہ ایک ہی طار قریش بائن ہوجاتی ہے جس سے محبت کرچکا اور وہ تین طلاق میں بي كن موتى ب- كبره لك في يدوايت مجمع بهت يسندب- (موطواه م ولك عليدالرحمة : جلداول: عديث نمبر 1037)

بينے کی بائدی سے جماع پر عدم صد کابيان

( وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطَيءَ جَارِيَةً وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ قَالَ : عَلِمْت أَنَّهَا عَلَى حَرَامٌ ) لِأَنَّ الشُّبْهَةَ مُكُمِيَّةً لِأَنَّهَا نَشَأْتُ عَنْ دَلِيلٍ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ "(أَنْتِ وَمَالُك لِأَبِيك) " وَالْأَبُوَّةُ قَائِمَةٌ فِي حَقِّ الْجَدِّ . قَالَ ( وَيَغُبُثُ النَّسَبُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ } وَقَدْ ذَكُوْنَاهُ

اورجس مخف نے اپنے بیٹے کی باندی یا پوتے کی ہاندی ہے جہ ع کیا تو اس پر حد نہیں ہے اور اس اگر چہ رید کہر ہوکہ مجھے معدوم ہے کدوہ جھے پرحرام ہے کیونکداس بیں مسلی شہد پایا جرم ہے۔ کیونکد شہد آبک دلیل سے پیدا ہونے والا ہے اور وہ نی کر مجمع کا

باپ کی بائدی ہے جماع پرعدم مدکابیان

ندکورہ احادیث ہے معموم ہوا کہ عدم اشتہ ہ کی صورت میں حد جاری کی جائے گی اور اشتہ ہ کی صورت میں حد ساقط ہو جے گ

تشريحات مدايه

﴿ وَإِذَا وَطِيءَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ زَوْجَتِهِ وَقَالَ ظَنَنْتَ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي قَلا حَدَّ عَلَيْهِ وَلا عَلَى قَاذِفِهِ ، وَإِنْ قَالَ : عَلِمْت أَنَّهَا عَلَىَّ حَرَامٌ خُذَ ، وَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِءَ جَارِيَةَ مَوْكَاهُ ﴾ رِلَّانَّ بَيْسَ هَـؤُلاء ِ انْبِسَاطًا فِي الانْتِفَاعِ فَظَنَّهُ فِي الاسْتِمْتَاعِ فَكَانَ شُبْهَةَ اشْتِبَاهِ إلَّا أَنَّهُ زِلًا حَقِيقَةً فَلا يُحَدُّ قَاذِفُهُ ، وَكَذَا إِذَا قَالَتُ الْجَارِيَةُ ؛ ظَنَنْت أَنَّهُ يَحِلَّ لِي وَالْفَحُلُ لَمْ يَدَّع فِي الظَّاهِرِ إِلَّانَّ الْفِعْلَ وَاحِدٌ

﴿ وَإِنْ وَإِنَّ وَأَطِءَ جَارِيَةَ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ وَقَالَ :ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي خُدًّ ﴾ لِأَنَّهُ لَا انْسِسَاطَ فِي الْمَالِ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَكَذَا سَائِرُ الْمَحَارِمِ سِوَى الْوِلَادِ لِمَا بَيَّنَا.

اور جب سی مخص نے اپنے باب یا اپنی مال یا اپنی بیوی کی بائدی سے جم ع کیا اور اسکے بعد یہ کہ مرے مگ ن شل دو جھ پر حلال ہے۔ تواس پر بھی حدواجب نہ ہوگی اوراس پر زنا کی تہمت لگانے وائے پر بھی صدنہ ہوگی مگر جب اس نے بیر کہ جھے معلوم ہے کدوہ مجھ پرحرام ہے تو اس پر حد جاری ہوجائے گی۔اوراس طرح جب غدام نے اپنے مالک کی باندی ہے جم ع کیا۔ کیونکدان لوگول میں عمومی فائدہ اٹھا نا جاری ہے پس فائدہ اٹھ نے میں اس کے گمان کا عشب رکرار جائے گا اور بیشبہ اشتباہ والا شبہد بن جائے محالبته يدهيقت كاعتبار سے زنا ہے اس لئے اس كے قاذف برحد جارى ند ہوكى۔

ای طرح جب با عدی نے بیک کہ میں نے سمجھا کہ بیمیرے لئے حلال ہے حالا تک غلام نے کوئی وعوی نہ کیا تھا تب بھی فلام الروایت کے مطابق اس برحدہ ری نہ ہوگی کیونکہ مل ایک ہی ہے اور جب کس نے اپنے بھائی یا پنے چی کی باندی سے جماع کماالا كہنے لگا كەبيى ئے كمان كيا كەبدىمىرے لئے حلال ہے۔ تواس پر حددگائی جائے كى كيونكدان كے درميان بے تكافی نہيں پوئی جارال اوراولا د کے سواتمام محارم کا بھی اس طرح ہے اوراس ولیل کے سبب جس کوہم بیان مچکے ہیں۔

زنا کے مقدمات میں اس اصول کے اطلاق کی مثال بیہ ہے کہ نبی سنی القدعلیدوسم نے ایک مقدمے میں جس میں شوہر فے اپنی بیوی کی اونڈی سے جماع کیا تھا، یہ فیصلہ فر مایا کہ اگر تو خاوند نے بیوی کی اج زت کے بغیر ایسا کیا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا کیکن اگر اس میں بیوی کی رضامندی شال تھی تو خاوندکو صرف سوکوڑے لگائے جائیں گے۔ ہے اسی نوعیت کے ایک دوسرے مقدے میں آپ نے بید فیصلہ کیا کہ اگر شو ہرنے لونڈی کے ساتھ زبر دئی جماع کیا ہے تو لونڈی آزاد ہے، لیکن اگر لونڈی رضامند

تی و پھر وہ شوہر کی ملکیت قرار پائے گی اور دونوں صورتوں میں شوہر کے سیے ل زم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کواس جیسی کوئی دوسری لونڈی وْيدُود \_ ( نَالَى وَلِمُ ١٣٣١ ما يوا وَد وَلِمُ ٢٨٢٨)

الم الن البي شير عليه الرحمد لكصفة إي كم سيدنا عمر اورعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما كم بار مدين روايت م كما تعول في یک ایسے تحض وجس نے اپنی بیوی کی لونڈی ہے زیروتی زنا کیا تھا، رجم نہیں کیا، بلکہا ہے سوسے کم کوڑے نگانے کی سزا دی۔اس مورت میں موکوڑے لگائے بارجم کرنے کے بچائے تعزیری سزادینے کافتوی سفیان توری ہے بھی مروی ہے۔

سعید بن ، نمسیب اور مدینہ کے بعض دیگر فقہا کا فتو کل میہ ہے کہ اگر کوئی مخف اپنی اور کسی دوسر مے مخف کی مشتر کہ لونڈی سے وطی كرية اسے ناتو يكور عالگائے جاتيں۔

بن المسبب نے ایک مقدمے میں جس میں وور لکول نے اپنی مشتر کدلونڈی سے مجامعت کی تھی بقتو ی دیا کہ دونوں کو پہچ س يال كورْ عالكات جاتي -

ابن اسبب بن كابيفتوى ب كما الركول فخص مال غنيمت تيقنيم مونے سے مبلے بى سى لونڈى سے استمتاع كر لے تواسے فالوے کوڑے لگائے جا کیں گے۔

ا ليكورت في النج فدام سے تكاح كرايا اور اس كے جواز پر بياستدال پيش كير آن مجيد يل اقسا مسكك ايمانكم کوہ ل کہا گیا ہے اور میرا غلام بھی میری ملک بمین ہے۔ سیدناعلی کے مشورے برسیدناعمرے اسے محض سوکوڑوں کی سزادی۔ ب ط ٹ ایک فہ تون نے گواہوں اور سر پرست کے بغیر نکاح کراہا اور کہا کہ میں عمیب ہوں ادرا پنے معالمے میں خود مختار ہوں تو سید تا ا سے بھی صرف سوکوڑے لگائے۔ (مصنف عبدالرزاق، رقم ۱۳۵۲، ۱۳۳۹، ۱۳۵۳ یا ۱۳۵۲، ۱۳۵۲، ۱۳۵۲، ۱۳۵۲، ۱۳۵۲ - ۲۳ - ۲۳

حضرت ابو ہر میرہ اور زید بن خالداور شبل فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول عظیمہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک مرد نے پوجھا کہ ہندی تھن ہونے ہے بل بدکاری کرے تواس کا کیا تھم ہے فر مایا ہے کوڑے لگاؤ پھراگر جدکاری کرے تو پھرکوڑے مگاؤ پھر تیمری چھی مرتبہ کے بارے میں فرمایا کہ اسے فروخت کردوگو بالوں کی ایک دی سے وض

(سنن ابن ماجه: جلدووم: حديث تبر 723)

# شبذفاف ميس غيرز وجهس جماع برعدم حدكابيان

﴿ وَمَّنْ زُفَّتُ إِلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ وَقَالَتُ النِّسَاءُ ۚ :إِنَّهَا زَوْجَتُك فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهُرُ ) قَضَى بِلَالِكَ عَلِيٌّ رَصِي اللَّهُ عَنْهُ وَبِالْعِدَّةِ ، وَلْأَنَّهُ اعْتَمَدَ دَلِيلًا وَهُوَ الْإِخْبَارُ فِي مَوْضِعِ الْاشْتِبَاهِ ، إذْ الْإِنْسَانُ لَا يُسمَيِّزُ بَيْنَ امْرَأْتِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا فِي أُوَّلِ الْوَهْلَةِ فَصَارَ

كَالْمَغُرُودِ ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ إِلَّا فِي رِوَابَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُنْعَدِمٌ

اور جس تخف کے پاس شب زفاف میں اس کی بوی کے عداوہ کسی دوسری عورت و سے دیا اور عورتوں نے کہا کہ بیتمهاد کی بود ہے بہذااس نے اس سے جماع کرمیہ تو اس پر صدنہ ہوگی اور شوہر پر مہر و جب ہے۔ کیونکہ حصرت علی المرتضی رضی القدعنہ نے مجمال مسئلہ میں مبراورعدت کا فیصلہ کیا تھ ۔ کیونکہ شوہرنے ایک دیل کے پیش نظراییا کی ہے لبذاوہ دیل شبہہ کے قائم مقام ہوج ہاگی اس سے انسان پینی باراپی بیوی اور دوسری میں فرق نہیں کرسکتا۔ بس سید عنو کہ تھانے محض کی طرح ہوجائے گا اوراس سے قاذ ف بھی حدواجب ندہوگی جبکہ ام مابویوسف علیدالرحمہ کی ایک روایت مطابق اس پرحد ہوگی کیونکہ حقیقت کے مطابق ملکیت نہیں ہے۔

عد مدعلا والدين حنفي عليه الرحمه لكهيم بي كه زكاح كے بعد كہن شب بيل جوعورت رخصت كركے اس كے يہال لا في كن الد عورتو سفے بیان کیا کہ یہ تیری نی بی ہاس نے وطی کی بعد کومعدوم ہوا کہ بی بی بی تھی تو صفیص ۔ ( در مختار ، کتاب الحدود ) علامدامجد على اعظمى حنى عليدار حمد مكصة بيل يعنى جبكه بيشتر سے بياس عورت كوند يجيا نتا موجس ك ساتھ كاح مواب اورار یچپونٹا ہے اور دوسری عورت اس کے پاس لائی گئی تواون عورتوں کا قول کس طرح اعتبار کر یگا۔ اسی طرح اگر عور<del>تیں شاہیں ک</del>م مسرال والول نے جس مورت کواس کے بہال بھی دیا ہے اُس میں بینک میں گان ہوگا کہ ای کے ساتھ تکاح ہوا ہے جبکہ وجم ہے دیکھ شہواور بعض و نعے بے ہوئے بھی ہیں کہ ایک گھریں دو پر انتیں آئیں اور رخصت کے وقت دونوں بہنیں بدل منس ال ک اس کے بہاں اسکی اس کے بہاں آگئی ہذابیا شنیاہ ضرور معتبر ہوگا واللہ تعالی اعلم۔ (بہار شریعت، حصد، حدود کا بیان) بسر پر ملنے والی عورت سے جماع کرنے پر حد کابیان

( وَمَنْ وَجَدَ امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ فَوَطِنَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُ ) لِأَنَّهُ لَا اشْتِبَاهَ بَعْدَ طُولِ الصُّحْبَةِ فَلَمْ يَكُنُ الظُّنُّ مُسْتَنِدًا إِلَى دَلِيلٍ ، وَهَذَا لَّأَنَّهُ قَدْ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا غَيْرُهَا مِنْ الْمَحَارِمِ الَّتِي فِي بَيْتِهَا ، وَكَذَا إِذَا كَانَ أَعْمَى لَّانَّهُ يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ بِالسُّؤَالِ وَغَيْرِهِ ، إلَّا إِنْ كَانَ دَعَاهَا فَأَجَابَتُهُ أَجْنَبِيَّةٌ وَقَالَتُ : أَنَّا زَوْجَتُك فَوَاقَعَهَا لِأَنَّ الْإِخْبَارَ دَلِيلٌ .

ایک بندے کواس کے اپنے بستر پر کوئی عورت لل گئی اور اس نے اس سے جماع کرلیا تو اس پر ہوگی۔اس سے کہ زیادہ دلوں

(فيوضات رضويه (طِيرُ عُمْ) ﴿١٨٥﴾ تشريحات مدايه تک ماتھ رہنے کے سبب اهبتہا ہٰہیں بن سکتا۔ پس اس کے گمان کو سبی دلیل کی طرف منسوب ہیں کیا جا سکتا۔ اور عدم اشترہ وکی دلیل یعی ہے کہ جمعی اس کی بیوی کے علاوہ اس کی گھر پیومحارم میں ہے بھی سوجا تیس ہیں ۔لہذا شوہرا گرچہ نا بینا بھی ہے تو پھر بھی یہی تھم بے کونکہ پاتیس کرنے اور یو چھ کرفرق کرناممکن ہے۔ لہذا اگر تابینا مخص نے اس عورت کو پکارااوراس نے جواب دیا اور بیاب کہ میں آپ کی بیوی ہوں اس پر نامیعائے اس پر جماع کر لیا (تواب حدید ہوگی) کیونکہ تجرا کیے ولیل ہے۔

علامدابن عبدين شامى حنى عليه الرحمه لكصع بين كهاندهيري رات بين اين بستر يركسي عورت كويايا اورائ زوجه كمان كرك وفی کی حالا نکہ وہ کوئی دوسری عورت بھی تو حدثیں ۔اس طرح اگر و پخص اندھاہے اور اپنے بستر پر دوسری کو پایا اور زوجہ گمال کر کے ولى كاكر چيدن كاونت ہے قو مانيس\_(رفقار، كتاب الحدود)

# ومت تكاح والى سے جماع كرنے كابيان

( وَمَنْ تَسَزَوَّ جَ امْ رَأَدَّ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَوَطِئَهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ) وَلَكِنْ يُوجَعُ عُقُوبَةً إِذَا كَانَ عَلِمَ بِلَالِكَ , وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ :عَلَيْهِ الْحَدُ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عَقَدٌ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ فَيَلْغُو كَمَا إِذَا أُضِيفَ إلَى اللَّاكُورِ ، وَهَذَا لِأَنَّ مَحَلَّ النَّصَرُّفِ مَا يَكُونُ مَحَلَّا لِحُكْمِهِ ، وَحُكْمُهُ الْحِلُّ وَهِيَ مِنْ

وَلَّابِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعَقْدَ صَادَفَ مَحَلَّهُ لِأَنَّ مَحَلَّ النَّصَرُّفِ مَا يُقْبَلُ مَقْصُودُهُ ، وَالْأَنْشَى مِنْ بَنَاتِ آدَمَ قَابِلَةٌ لِلتَّوَاللهِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ فِي جَمِيعِ الْأَحْنَكَامِ إِلَّا أَنَّهُ تَفَاعَدَ عَنْ إِفَادَةِ حَقِيقَةِ الْحِلُّ فَيُورِثُ الشَّبْهَةَ لِأَنَّ الشَّبْهَةَ مَا يُشُبِهُ الثَّابِتَ لَا نَفْسَ الثَّابِتِ ، إِلَّا أَنَّهُ ارْتَكَبَ جَرِيمَةً وَلَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَيُعَزَّرُ

اور جب كم حض نے الي عورت كے ساتھ جماع كيا كه جس سے نكاح كرنااس كاحلال نبيس ہے۔ تو حضرت امام اعظم عليه الرحمه كنزويك الريحدند موكى البنة ال كوتخت سيخت مزادى جائ ك- بال الني ميهى شرط بكراس كواس كاعلم مو-صاحبین اورامام شافعی لیم الرحمه کے زویک اگر اس کوعلم ہے تو اس صدواجب ہوگی کیونکہ بیاس طرح کا عقد ہے جواپیجل ے مل ہوائیں ہے۔ لبدایہ بیکارند ہوگا۔ مینی جس طرح جب سے عقد مردوں کی طرف منسوب کردیا جائے گا۔ اور حکم اس دلیل کی وجہ

کہ "بہتر عورت وہ ہے جس کی فرج تنگ ہواور جو شہوت کے «رے دانت رگڑ رہی بواور جو جماع کراتے وقت کروٹ سے لیٹتی ہو (الفات الحديث وحيد الزمال فيرمقلدب 6ص 56)

اورشہوت میں بہائ تک بڑھے کدا گر کس عورت سے زید نے زنا کیا اوراس زنا سے لڑکی پیدا ہوئی توزید خووا پنی بی سے نکاح كرسكان ب (عرف الجاوى ص 109)

فرق غیرمقلدین کے نزویک لاتعدادیویاں تکاحیس رکھ سکتا ہے

، دراً رچیقر آن کی نص موجود تھی ایک مردایک وقت میں چار ہے زائد عور تیں نکاح میں نہیں رکھ مکنا گمرلوا ب صدیق حسن اور نورائس نے نتوی ویا کہ جورکی کوئی صفید جنتی عورتیں جا ہے تکاح میں رکھ سکتا ہے۔ (ظفر مانی س 141 مرف الجادی س 111) اور نکاح اور زنا میں یہی فرق تھا کہ زنا کے گواہ نہیں ہوتے نکاح میں گواہ شرط میں ۔میر نورائحن صاحب نے اس حدیث کو بھی منعیف کہااور کہا کہ بینا قابل استدلال ہے۔ (عرف الجادی ص 107)

اورشہوت میں ایسے اندھے ہو گئے کہ فطری مقام کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کاغیر فطری مقام استعمال کرے تو بھی (حدیا توريكي) اس يراتكارتك جائز نبيس (مدية المبدى مع 1 ص 118)

بلك يبال كل فتوى ديا كدوبرة دى مين صحبت كرف والي يوسل بهى واجب نيس كيونكداس كى كوئى ويسل نبيس \_ (مدية الهدى ي 1 ص28) بكها يك اورنسخ بهى بناويا كها كركو كي شخص ابنا آله تناسل الى د بريس داخل كرين وعسل واجب نييس -(بول الايرارج 1 ص 41)

بلك ظربازى سے بيخ كاميدو بالى نسخ بھى بتاديا كەمشت زنى كرلوادرنظر بازى كے اس كناه سے بچنامكن ند بوتو مشت زنى واجب ہاور تایا کد (معاذ اللہ) سحابر رام ضی اللہ عنم بھی مشت ذنی کیا کرتے تھے۔ (عرف الجادی ص 207) 

كون صريح آيت يا يحج صريح غيرمه رض حديث بيان كرين اوراوكون في كها كديد كيما فرقد بهدا مواج جس سے بيني تك محفوظ نيس ورید اور پی در کومعاف کریں ندائی د برکوتو میفرقد مجھی اپنے مسائل کوقر آن وحدیث سے عابت نہیں کرسکتا اس لئے بجائے قر ان وحدیث پیش کرنے کے دوسروں پر کیچڑ اچھالتاہے چٹاچہ علماء سے تو بیرمنہ چھپانے لگے کدوہ قر آن وحدیث کا مطالبہ کرتے تھ، اپنے سرزش عناصر کے ذریعے عوام میں ہے بات پھیلادی کہ فنی فدجب میں بھی بٹی اور دیگر محرمات سے نکاح جائز ہے اس کا جواب ش احداف في جوبيان كياب ال كوبهم آكنده مطور يل كلهدب مين-

محرمات ابديس كاح كى حرمت من غيرمقلدين كافقه عنى پراعتراض

ابوطلی صاحب نے اسپنے اعتراض پر بیلبل لگایاتھا: محرمات ابدیہ سے تکاح کی حرمت صریح قطعی نصوص سے ثابت ہے مگراس

ے ہے کی تصرف وہ ہے جوتصرف کے عظم کامحل ہواور تصرف کا عظم حلت ہے جبکہ یہ ب بیوی محر مات میں ہے۔ حضرت امام اعظم رضی القدعنه کی دیمل میدہے عقدا ہے محل ہے مد ہو ہوتا ہے۔اس سے کھل تصرف اس کو کہتے ہیں جو تعرف کے مقصد کو قبول کرنے والا ہواور بنی آ دم کی لڑ کمیاں توالد کے اٹل تیں اور تصرف سے مقصود بھی کہی ہے بہی تم م احکام مے حق بیل تقرف منعقد ہوجانا جا ہے تھا اہنتہ صت کی حقیقت کا فائدہ نہ ہوگا کیونکہ سیعقد شہبہ پیدا کرنے وال ہے۔ اور شہبراس کو کہتے ہیں جو ثابت شدہ کے مشابہ ہو جبکہ ثابت کی طرح ند ہو۔ لہذااس نے اب ایک گناہ کیا ہے ادراس میں کوئی حد معین تہیں ہے لہذااس کومزا

غيرمقلدين كي فقد حفى پرجابلانه وجم پرستيال

فقد في كامعتبرترين كربول ير لكهام، ومن تمروج اصراءة لا يحلُّ له مكاحها فوطنها ، لا حدَّ عليه عندابي حسنیے فعۃ ۔ "جو تخص ایسی عورت ہے شادی کرے جس سے نکاح کرنااس کے لیے جائز نہیں ، پھروہ اس سے جماع کر لے قواس پر الام الوصنيف كنزد يك كونى شرى مزانيس " (الهداية : ١٩٢١، القدوري : ص١٨١، واللفظاله)

صاحب ما يكست مين: لكنه يوجع عقوبة إدا كان علم بذلك يا الراحاس كام كرم مهون كيام میں علم تھا تو اے بطور مزا مار پیٹ کی جائے گ۔" یہ بات صاحب ہدایہ کی پٹی ہے، فقہ حتی کچھاور ہی کہتی ہے۔ یہاں ایک اور معروف فتوي مجمي الماحظة قرما كين:

وكمذلك لمو تمزوج بمذات رحم محرم نحو البنت والأخت والأم والعمد والحالة ، وجامعها ، لاحد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وإن قال علمت أنها على حرام .

"الى طرح اگر كوئى آ دى اپنى محرم عورتول مشذينى ، بهن ، بان ، بان ، بان ، خاندے شادى كرے ، پھران كے ساتھ جماع كركے تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک اس پرکوئی شرعی سز انہیں ہوگ اگر چہ وہ کہ بھی دے کہ جھے ان کا اپنے او پرحرام ہونا معنوم ہے۔" ( فآوک عالمكيري: ٣١٨/٣)

سیکیسی فقہ ہے جو مال ، بہن ، بیٹی اور دیگر محر مات کے ساتھ بدکاری کرنے پر شرعی سز اکو ختم کر رہی ہے؟ ان کے پیس ندھی جحت ہے نہ ملی بر ہان۔ میدلوگ اپنے مزعومہ تیاس وتخیین ہے بے دلیل بات کر کے اجماع مسلمین اورا عادیث صحیحہ کی می لفت کر دہے ہیں۔ویسے تو اس حوالے ہے ولائل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ زنا کے بارے میں قرآن وسنت کے عمومی ارشاوات محرمات سے زنا پر بالاولی لا گوہوتے ہیں۔

فرقه غيرمقلدين كنزديك محارم عنكاح كى اباحت وآزادى كابيان

وطی محارم بعد نکاح پر صرفیل : دور برطامیه میں جب بیفرقه پیدا ہواتو شہوت پرتی میں انتہا کو پینچ گیا چنا چہانہول نے فتو می دیا

ماف فا برے کا خلاف کل کی سزائی میں ہے بلکداس میں ہے کہ قبل کی سزاحدہ یا تعزید؟ لکین ندکورہ مسئلہ معترض نے اس طرح پیش کیا۔جس سے طاہر ہور ہا ہے کہ اہم ، بوضیفہ رحمتہ القد علیہ محر ہت ابد سیاسے نکات ع فتي لعل كى حرمت سے انكارى بيں اور قرآن وحديث مے صرت كانسوس كے خالف ہيں (معاذ الله)؟

ذراغور فره كي كه غيرمقلدين كاليقل اورعامي مسلمان كيس منا يسيمسائل كويوں پيش كرنا كيامعتى ركھتا ہے سوائے س کے کہ مقلدین حضرات کے دلوں میں سے ائمہ کرام کا اعتماد ختم کرویا جائے؟

مزید ما حظ فر ما کیل فقد حفی کی کتابوں سے محرمات ابدیہ سے نکاح پر فتوی ہوت: در مختار (جدد 3 ص 179) میں ہے اسے توراتل كياجائ كاعالكيرى (جلد 2ص148) يس بكدائ برتاك مزادى جائكى-

طاوی (جد 2 ص 97) میں ہے کہ بیرنا ہے بڑا گنہہ ہے والحن بعجب فیہ التعزیر والعقوبة البلیغة ال پرتخریر

مختارین سزاداجب ہے۔

ے فظا بن ہمام رحمته القد عليه فرماتے ہيں كه اگر كسى نے كہاكه ماں بني وغيرہ سے نكاح جائز ہے وہ كا فر ،مرتد اور واجب انقتل ے (افرالقدرین 5 س) ( 42 ( طحاوی بی 2 س) (96)

ہم اے مذاق یا بطوراستہز ا جہیں کہدر ہے بلکہ حقیقت میجی ہے کہ غیر مقلد جوموجودہ دور کے جیں ان کی تعریف یہی ہے کہ جس سم عقل نه جووه غير مقلد ہے۔

قار کمین بہاں تک آپ نے غیرمقلدین کا فقد حقی پرحمد دیکھ لیاہے۔غیرمقلدین میتیم ہیں کیونکہ جس طرح کسی محفق و مدین بچپن میں فوت ہوجا کیں تو والدین کی شفقت و تعلیم وتربیت ہے یتیم ہوجاتا ہے اس طرح بینام نہا وفرقہ عم و عقل کے والدین سے يتم ہے۔ جہاں کہیں جہات ویکھا ناشروع کریں تو فقہ نفی ان کو یا وآ جاتی ہے کیکن فقد ان کو بھونہیں آتی کیونکہ فقہ مجھنا سے اہل فقہ کا کام ہے جانوروں کا کامنیں ہے۔ دیکھتے بخاری شریف جس میں ال فقد کن لوگوں کو کہا کہا ہے۔

الل فقه ہےمرا دفقہاء مدنینه کی عظمت کا اظہار

حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں مہر جرین کے پجھے ہوگوں کو بڑھا تاتھ جن میں عبدالرصٰ بن عوف بھی تھے۔ ایک دن میں ان کے گھر میں جیشہ ہوا تھا کہ اور وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس تھے اس حج یں (حضرت عمرض انقد تعالی عندنے) آخری بار کمیا تھا عبدالرحن میرے پاس لوٹ کرآئے اور کہا کہ کاش بتم اس محض کود کھتے جو آج امير المونين كے ياس آيا اور كہا كدا ہے امير المونين آپ كوفلال كے تعلق خبر ہے جو كہتا ہے كدا كر عمر رضى التد تع لى عند مرج كيس توين فلال كى بيعت كرلون، خدا كى تتم ابو بكركى بيعت اثفاقية تقى جو پورى بوڭى، چنانچية مطرت عمر ضى القد تعالى عنه كوغصه أسميا اوركب کہ انشاء القد میں شام کے وقت لوگوں میں کھڑا ہوں گا اور ان کوڈرا وک گا جوسلما نون کے امور کوغصب کرنا جا ہے ہیں ،عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میں نے کہا کدا ہے امیر المونین ایبان سیجے اس لئے کہ موسم فج میں جبکہ عام اور بست سم کے دوگ جمع ہوج تے ہیں جس

(فيوضات رضويه (جارأشم) (۲۹۰) تشريحات مدايه

کے خل ف امام ابوطنیفہ کا فتوی ملاحظہ فرہ ہے اس کے بعد ابوط محصاحب نے بیانتوی پیش کیا۔

ای طرح اگر محره ت ابد بیرے نکاح کر لے مثل بینی ، بہن ، مال پھوچھی اور خالہ سے نکاح کرے اور پھران ہے جماع مجی كرية امام بوحنيف رحمته التدمييه كي قول كرمطابق ال يركوني حدثيس بح جايب وه بيرج نتاجهي بمويدكام جمه يرحرام بي ( فرآوی قاضی خان جلیه مر(468)

آ ہے دیکھتے ہیں اس الزام کی حقیقت ؟ اس سے پہنے کہ ہم اس نتوی کی وض حت کریں آپ حضرات ایک بات میجھ لیر کہ سیستد نقبی نوعیت کا ہے۔۔۔جس کے لئے توجہ سے ہر ہر پہو پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔اس سئے ہم کوشش کریں سے کہ آس افاق میں اس کی وضاحت کریں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی بھائی یا بہن کوکوئی مجھے نید آئے تو اپٹی رائے تو نم کرنے ہے بہتر ہے <del>کہ دو</del> سوال کر کے مجھ لے۔

سب سے پہی بات توب ہے کہ معترض کے ذر مفرض تھ کداعتر اض لفل کرنے کے بعداس کی صدف صرت کے حوال معلق ا الکین معترض نے مدفق نبیل کی۔

محرمات ابدييات فكاحيس فقد في كمطابق سزاكابيان

شاید غیر مقدرین کے علم میں نہیں ہے کہ طحاوی جد 2 ص 73 میں واضح طور پر بیفتوی موجود ہے سوتیلی مارے نکاح کی وجد ے مرتبہ ہوگیا ہے۔ کیول کداس نے حرم کو حلال مجھ بہذا اس پر رتبہ اد کی سزانا فذ ہوگی اور پیصرف عقد کا تری سے نافذ ہوجے کی اس کے لئے مبشرت شرطنہیں اور گراس نے بینکاح حر، مسجھ کر کیا تو مبشرت و دطی کی صورت میں حد نافذ ہوگی ،ای طرق محرم سے بلانکا ح وظی کی تو مجھی صدنا فذہوگ ۔ یہی امام ابوصنیفدر حمت مقد ملایدا ورسفیان توری رحمت القدعليه کا فدجب ہے۔

غور فرمائيے كداس مئلدكى تين صورتيں ہيں۔

(اول) محرمات میں کے ساتھ نکاح کیا گیاءاگر حلال اور جائز بھے کر کیا تو کافرومر تد ہوگیا ہے۔البذااس پرار مدادل شرکی سزا نافذ ہوگی (اور بیصرف عقد نکاح ہی ہے نافذ ہو جائیگی ،مباشرت شرطانیس)۔اورا گرحرام وناج برسمجھ کر (صرف <mark>نکاح کیا</mark> وطی یامباشرت ندگی کیاتواس کے لئے شرعا کوئی حداور سر امقررتیں ہے (البتہ کنہگار ہوگا)

(دوم) تکاح کے بعدا گراس نے وطی ومباشرت بھی کرلی توبیدنا ہے۔ انبذااس پرزنا کی صدب ری ہوگی۔ (سوم) بغیرتان کے اگر کسی محر مات میں سے کسی کے ساتھ زنا کر ربی تو اس پر بھی زنا کی حد جاری ہوگی۔

باتی رہا ہی کہ نبی کر بم صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے خص کے ستے قبل کی سزا کا تھم دیا ہے تو اس کے بارے میں (غیر مقلعین کے اوم) قاضی شوکانی فرماتے ہیں کہ اس نے فعل حرام کو حلال سمجھا جو کفر کے لواز مات میں سے ہے اس سے قال کیا حمیا (عمل الاوطاريج 7ص122) كوياييل كى مزاحدتيس بكدار تدادكى مزاتمي

ا مام حافظ ابن البهمام الحقى رحمته الله عليه فرمات بين كه يقل كي سز ابطور سيست وتعزيرتني ( فتح القديرص (148 اس 🖚

وتت آپ کھڑے ہوں گے تو اس تم کے لوگ کی اکثریت آپ کے پاس ہوگی اور جھے اندیشہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کرجو ہات کیں گے اس کواڑا کر دومری طرف ہے جو کیں گے اور اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس کواس کے (مناسب) مقام پڑیں رکی ك ال لئة آب الله دكرين يهال تك كدريد الجين

،اس کئے کہ وہ دار کبجر ت وانسنت ہے وہ اہل فقہ اور سربرآ وردہ لوگوں کے سامنے آپ جو کہنا جا ہیں کہیں تا کہ اہل عم آپ ک گفتگوکومحفوظ رکھیں۔اوراس کواس کےمن سب مقام پر رکھیں ،حضرت عمر رضی القد تعالیٰ عندنے کہا کہ خدا کی قتم ،اگر اللہ نے جاہاتو مدینه میں سب سے پہلے میں ہی ہیون کروں گا ، ابن عبس رضی الله تعالیٰ عنه کا بیان ہے کہ ہم لوگ وی الحجہ کے آخر میں مدینہ پہلے، جب جمعه كادن آياتو آفاب كي دهلته بي جمم جدى طرف جلدى سے رواند ہوئے۔

یہاں تک کہیں نے سعیدین زیدین عمروین تقبل کومنبر کے ہتوں کے پاس بیٹھا ہوا پایا، بیس بھی ان کے پاس بیٹھ **کی میرا منا** ان کے گفتے ہے ملہ ہوا تھا، فورا ہی حصرت عمر رضی انتد تعالی عنہ بن خطب آئے جب میں نے ان کوآتے ہوئے و میکھا تو میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ہے کہا کہ آج حضرت عمرا یک اسی وت کہیں گئے جوانہوں نے کبھی نہیں کہی ہوگی ، جب سے ظیفہ

معیدے میری بت سے انکار کیا اور کہ کہ جھے امیز نہیں ہے کہ اس کہیں سے جواس سے پہلے نہ کی ہو، چنا نچ معرت م رضی اللہ تعی عند منبر پر بیٹھ گئے ، جب لوگ خاموش ہو گئے تو کھڑ ہے ہوئے اور اللہ کی حمہ بیان کی جس کا وہ مستحق ہے **پھر کہا الاعد،** یس تم ے الی بات کہنے والا ہوں جس کا کہنا میرے مقدر میں ندتھ، میں میٹیس جانتا کہ ثناید میدی موت کے آ می ہوجس فے اسکو سمجی اور یا دکیا تو وہ جہاں بھی پہنچے دوسر دل ہے بیان کرےاور جس شخص کو خطرہ ہو کہ وہ اس کونبیں سمجھے گا تو میں کسی کے لئے طال نہیں مجھتا ہوں کہوہ میرے متعبق جھوٹ بولے بے شک القد تعالیٰ نے محمصلی اللہ عدید و آلدوسلم کوحق دے کر بھیجا ہے اوران پرانشہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے اللہ نے جو آیت نازل کی اس میں رجم کی بھی آیت تھی ہم نے اس کو پڑھااور سمجھااور محفوظ کیا، نی مل القدعلية وآله وسلم في سنكساركيا اورجم في بحل ان كے بعد سنگسادكي ، مجھے انديشہ كه مدت وراز كے بعد ايك ايسازمانه آسے كاك ایک کہنے والا کیے گا کے خدا کی قتم ہم آیت رجم کتاب القديمن مين يتے وہ اس فرض کو چھوڑ کر مگراہ ہوگا جواللہ نے نازل كيا ہے اور رجم كماب القديش زنا كرنے والے مروو تورت پر جبكه شادى شده ہوں واجب ہے بشرطيكه كواد قائم ہوجائيں ياحس قراريا جاتے يا اقرار کرے، پھر ہم کتاب اللہ میں جو پڑتے تھاں میں سیجی تھا کہتم اپنے بالوں سے نفرت نہ کرو کیونکہ تمہارا اپنے بالوں سے نفرت كرتاتم و المستح المرايد كرايد كرمايد كري المنظم المرايد التي المواسية بالون من الفرت كرو، كارس الوني صلى الله عليه وآلدوسكم نے فروری كديري تعريف میں ميالغه نه كرو، جس طرح عيسى بن مريم كي تعريف ميں مبالغه كيا كيا ہي ہے اورتم صرف الله كابندہ ورس کارسول کہوچر کہا کہ جھے خبر طی ہے کہ تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کی شم اگر عمر مرجا تیں تو میں فلاں کی بیعت کر نوں مہیں کوئی ستنمل میہ کردھو کہند دے کہ ابو بکر کی بیعت اتفاقیہ تھی اور پھر پوری ہوگئ ، من لو کہ وہ الیبی ہی تھی کیکن اللہ نے اس کے شرے محفوظ مرھ

ارغمیں سے وَلَ فَحْصَ نبیس ہے جس میں ابو بکررضی التد تعالی عنہ جیسی فضیات ہو،

جس فنص نے کسی کے ہاتھ پرمسلمانوں سے مشورہ کئے بغیر بیت کرلی تو اس کی بیعت ندکی جائے۔اس خوف سے کہ وہ قل کردیے جائیں گے جس وقت اللہ نے اپنے نبی صلی القد علیہ وآلہ وسلم کو وفات وے دی تواس وقت وہ ہم سب ہے بہتر ہے۔ مگر المارنے ہماری مخالفت کی اور سارے ہوگ سقیف بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور حضرت علی وزبیر نے بھی ہماری مخالفت کی اور مہاجرین ابو بحر کے پیل جمع ہوئے تو میں نے ابو بکررضی اللہ تعالی عشہ سے کہا کہ اے ابو بکر جم لوگ اپنے انصار بھائیوں کے پاس میں ،ہم لوگ انصار کے پاس جانے کے ارادے سے چلے جب ہم ال کے قریب پہنچے تو ان میں سے دو نیک بخت آ دمی ہم سے مے ان دونوں نے وہ بیان کیا جس کی طرف وہ لوگ مائل تھی پھر انہوں نے پوچھاا ہے جماعت مہ جرین کہاں کا قصد ہے بم نے كهاكدائي انصار بها كيول كي باس جانا جائي بين انهول في كهاجم تمهار علية مناسب نيس كدان كي قريب جاؤتم اسية امرك فیصد کرویس نے کہا کہ خدا کی تم ہم ان کے پاس جا کیں گے چن نچہ ہم جع یہاں تک کہ تقیقہ بنی سرعدہ میں ہم ان کے پاس پینچ و الك آدى كوان كرميان ويجها كمبل يل ليثابوا بيس في كبايكون بي انبول في كباكر معد بن عباده على في كران كو کی ہوالوگوں نے عرض کیا کدان کو بخی رہے ہم تھوڑی دریبیٹھے تھے کدان کا خصیب کلمہ شہودت پڑھنے لگا اور اللہ کی حمدوثناء کرنے لگا

جس كاوه مزاوار ب-پھر کہا مابعد، ہم اللہ کے انصاراوراسمام کے شکر میں اورتم اے مبہ جرین وہ سروہ ہو کہ تمہاری قوم کے پھے آ دی فقر کی حالت الی اس رادہ سے نظے کہ میں اماری جم عت کو جڑ سے جدا کردیں اور اماری حکومت ہم سے لیس بہ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے بولنا چاہا، میں نے ایک بات سوچی رکھی کہ جس کو میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عند کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا۔ اور میں ان کا ایک صد تک و ظ کرتا تھا، جب میں نے بولنا جا ہاتو ابو بکررض اللہ تعالی عندنے گفتگو کی وہ مجھے نے زیادہ برد باراور باوقار تھے۔ خدا کی شم جو ات میری تجھیمیں اچھی معلوم ہوتی تھی اس طرح یا اس سے بہتر پیرا پیش فی البدیب بیان کی یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئے انہوں نے کہ کہ تم لوگوں نے جو خوبیاں بیان کی بیل تم ان کے اہل ہولیکن سام (خلافت) صرف قریش کے لئے مخصوص ہے بیلوگ عرب میں نسب اور گھر کے لحاظ سے اسط میں میں تنہارے لئے ان دوآ دمیوں میں ایک سے راضی ہوں ان دونوں میں کسی سے

چنانجوں نے میرااور ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑااور وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے (عمر رضی اللہ تعالی عند کہتے یں) مجھے اس کے علاوہ اکلی کوئی ہات ٹا گوار ند ہوئی، خدا کی تئم میں اس جماعت کی سرداری پرجس میں ابو بکر ہوں اپنی سردن اڑائے و نے کوتر جیج دیتاتھا، یا اللہ مگرمیرا پینس موت کے وقت مجھے اس چیز کواچھا کر دکھائے جس کو میں ابنیس یا تا ہوں انصار یں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ ہم اس کی جڑاوراس کے بڑے ستون میں اے قریش ایک امیر ہم میں سے ہواورا یک تم میں سے شور فل زیادہ جوااور آوازیں بلند ہوئیں یہاں تک کہ جھے اختلاف کا خوف جوامیں نے کہا ہے ابو بحرابنا ہاتھ بردھا ہے ، انہول نے

تشريحات مدايه

€r9r>

(فيوضات رضويه (جاربهم)

ا پنہ ہتھ بر ھایا تو میں نے ان سے بیعت کی اور مہ جرین نے بھی بیعت کی پھر انصار نے ان سے بیعت کی اور ہم سعد بن عہدور

کسی کہنے والے نے کہا کہتم نے سعد بن عبر وہ کو آل کرڈوال ، میں نے کہا امتد نے سعد بن عبر دہ کو قتل کیا ،عمر رضی الند تعالی عنہ نے کہا جومعاملہ ہواتھ جمیں اندیشہ ہوا کہا گرہم توم ہے جدا ہوئے اور ابو بکررضی ابتدت کی عندکی بیعت نہ کی تو پہلوگ ہمارے بیجے ک کے ہتھ پر بیعت کرلیں مے اس صورت میں یا تو ہم کی حض کے ہاتھ پر بیعت کرمیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتا یا ہم اس کی نی لفت کرتے اور نساد ہوتا ، جس نے مسممانوں کے مشورے کے بغیر کی سے بیعت کی اسکی بیروی ندگی جائے نداور اسکی جس نے ہیت کی اس خوف کہ وہ آل کئے جا کیں گے۔

غیرمقندین میں اگر پچھیمجھ ہو جھ ہے بخدری شریف اس حدیث پرغور کریں اورا گران کو مجھوندآ نے تو گھردین میں تفرقہ بازی كرنے سے ان كوباز رہنا ج ہے۔ جبكدان كے اعتراف ت وخرافات كالحقيق جواب بهم شرح بداريكے پانچويں جدد كتاب النكاح يك ذ كركرات يني - ( منهج بخارى: جدره عديث فمبر 1745 مديث متواتر حديث مرفوع)

فرن کے سوالحنبیہ سے جماع کرنے کا بیان

( وَمَنُ وَطِيءَ أَجْنَبِيَّةً فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ يُعَزَّرُ ) لِأَنَّـهُ مُنْكُرٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُفَدَّرٌ ﴿ وَمَنْ أُتَّى امْرَأَةً فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَيُعَزَّرُ ، وَزَادَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : وَيُسودَعُ فِي السِّجُنِ ، وَقَالًا ؛هُـوَ كَالرُّنَا فَيُحَدُّ ) وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ فِي قَوْلٍ يُقْتَلَانِ بِكُلِّ حَالٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "( أُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ ) " وَيُرْوَى "( فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ) " وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى الرِّنَا لِأَنَّهُ قَضَاء الشَّهُوَةِ فِي مَحَلُّ مُشْتَهًى عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ عَلَى وَجُهِ تَمَحَّضَ حَرَامًا لِقَصْدِ سَفْحِ الْمَاءِ.

وَلَـهُ أَنَّـهُ لَيْـسَ بِيزِنَّا لِلاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مُوجِيِهِ مِنْ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدُمِ الْمِحِدَارِ وَالتَّمْنُكِيسِ مِنْ مَكَانِ مُرْتَفِعِ بِاتْبَاعِ الْأَحْجَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَلا هُوَ فِي مَعْنَى الزَّلَالَّالَهُ لَيْسَ فِيهِ إضَاعَةُ الْوَلَدِ وَاشْتِبَاهُ الْأَنْسَابِ ، وَكَذَا هُوَ أَنْدَرُ وُقُوعًا لِانْ عِلْدَامِ الدَّاعِي مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالدَّاعِي إِلَى الزُّنَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ . وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولُ عَلَى السَّيَاسَةِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلُ إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ عِنْدَهُ لِمَا بَيَّنَّاهُ

اورجس شخص نے سی اجنبی عورت سے اس کی فرج کے علاوہ جماع کیا تو اس کومز ادی جائے گی کیونکہ فرج کے سوایس جماع کرنامنع ہے سیکن اس کیلئے کوئی سز معین نہیں ہے۔اور جس خص اپنی بیوی کی مقعد میں جماع کیا یہ قوم لوط کاعمل کیا تو ا ، م صاحب كنزديك الريكوني صفيل عيمراس كومزادى جائ ك-

€190}

حضرت الم مجمع عليه الرحمان ج مع صغير مين فرمايا ب كداس كوقيد مين ركها جائے گا اور صاحبين نے كبر ب كه لواحت زناكى طرح ببذالوطی پر حدواجب ہوگی مصرت اہم شافعی علیہ الرحمہ کے دونوں اقوال میں سے ایک قوب ای طرح ہے۔ اور اہم شافعی علیدا سرمہ کا دوسرا تول مید ہے کہ ہر حالت میں دونوں کوئل کرویا جائے گا۔ کیونکہ نبی کر پیمنیکی کا ارش د ہے کہ فاعل اور مفعول وونوں کوئی کرو۔ اورا یک روایت میں بیہے کہاو پروالے اور نیچے والے دونوں کورجم کروو۔

صدين كي ديل يه باواطت زنا كي تهم مين به كيونكه لواهت مين بور حطور مقام شهوت سيشهوت بوري كي جاتي باور منی بہانے کا طریقہ صرف اور صرف حرام ہے۔

حضرت اله م ابوصنیفه علیه الرحمه کی دلیل میر ہے که واطنت زیانہیں ہے کیوتکه اس کی سزا کے بارے میں صحابہ کرام رضی التعنیم کا اختد ف ب كداس كور ك ييس جدا يا جرس إد يوار كرائى ج ن ياكى بلند جكد اوند هے مندگرا كراس بر پتر برس ك ج كي \_اورلواطت زناك علم بيل بهي تبين بي كيونكهاس بين بي كوف نع جونا بهي تبين باورنب بين اشتب وبهي نبين باوربيد مل نتبائی نا در ہے کیونکہ اس میں وائی ایک جانب سے معدوم ہوتا ہے جبکہ زنا میں وائی دونوں اجانب سے ہوتا ہے اور امام شافعی علیہ ارحمہ کی روایت کردہ حدیث سیاست مدنیہ پرمحمول کی جائے گ۔ یا پھروہ روایت اس فعل کوحلال سمجھ کرکرنے والے کے بارے یں ہوگ ۔البتہ حضرت امام اعظم رضی القد عند کے نزد یک اس مخفی کوخت سے خت سزادی جائے گی اس کی دلیل کے سبب جس کوہم مان كريك بين-

### الوطى كى حديين مذاجب أربعه

اواطت کرنے واے کی حدے متعلق اختلاف ہے۔ اہم ابوصیف کے نزدیک لواطت پرشرعا کوئی صدمقرر تبیس ہال امام اسلمین جس من پراورجس قدر مصلحت منصحے بطور تعزیم اجاری کرسکتا ہے۔

ا، م شافعی کا ظ ہر تول ہے کہ فاعل پر حدز نا جاری ہوگی اور مفعوں پر سوکوڑے ہیں۔ امام شافعی کا دوسرا قول سیدہے کہ فاعل اور مفعول ہددونوں کوئش کیا ج سے گا،جیب کہ بیارے نبی صلی الله عليہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کوقوم لوط کامکس کرتے یا وکتو فاعل اور مفعول دونوں کو آلو۔ (ترندی ، ابن ماجد (ایام ، لک اورا، م احمد کے نزدیک لواطت کرنے والے کوسنگسار کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کدرسول القصلی الله علیه وآله وسلم فے قرمایا جس کوتوم لوط جیساعمل کرتے پاؤتو فاعل اور

كرسول كريم صلى التدعليدوسلم في فرمايا ": تم جي قوم لوط والأعمل كرتے ہوئے يا كاتو فاعل اور مفعول دونوں كوتل كروو" سنن ترزى حديث نمبر ( 1456 ) سنن ابوداود حديث نمبر ( 4462 ) سنن ابن ماجه حديث نمبر ( 2561 ) علامه الذن يح رزى ساس مح قرارديا --

نے جرزری میں اسے ح فراردیا ہے۔ اور مند احمد میں ابن عماس رضی القد تع لی عنبماہی سیمردی ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ": قوم لوط جیسا عمل کرنے والے پرالتدت لی احدت فرمائے ، اللہ تعالی اس مخص پراحت فرمائے جوتو م اوط والاعمل کرتا ہے، میتین بار فرمایا"

منداحد عدیث نبر ( 2915 ) منداحری تحقیق میں شخ شعیب الارناؤط نے اے حسن قرار دیا ہے . اور صحابہ کرام کالوطی المرن والحاكل كورن يراجاع بالكن العلى كرن كر طريقه من اختلاف كيا ب.

ان میں ہے بعض صحابہ کرام تو اسے جلا کر قل کرنے کے قائل ہیں مثلاعلی بن افی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، اور ابو بمرصد یق مِن الله معند كالجمي يمي تول ب، جيسا كم آ م يان موكا.

اوران میں بیعض کی رائے ہے کدا ہے او ٹچی جگہ ہے گرا کراس پر پھر برسائے جا کیس مثلا این عباس رضی اللہ تعالی عنبما کی --- 5-2-

اور بعض صحابہ کرام اسے پھروں سے رجم کرنے کے قائل ہیں حتی کہ وہ ہلاک ہوجائے ، سیمی این عباس اور علی رضی القد تعد لی

محتم ہےمروی ہے۔ اوران میں ہے بعض کا قول ہے کہا ہے آل کیا جائے گا جا ہے وہ کی بھی حالت میں ہو،شادی شدہ ہو یا غیرشاوی شدہ اور پکھی کا قول ہے کہ : بلکہ زانی جیسی سزا دی جائیگ ، اگر توشادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائیگا ، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے

اور بعض كا قول ہے كه اسے شديدتم كى وہ تعزير لگائى جائيگى جسے تكران مناسب سمجھے اس مسئلہ ميں ابن قيم رحمه اللہ نے تفصیل بیان کرتے ہوئے تھے ،کرام کے دلائل بین کرنے کے بعداس کا مناقشہ می کیا ہے،اور پہلے قول کی تائید کی ہے،انہوں ن الرفادش اورمنكر كام كاعلاج التي كتاب "الجواب الكافى لمن ساكن الدواء الثافى "من تفصيلا بيان كيا بيء يهال جم ان كي کلام کا بکھ حصد ذکر کرتے ہیں ": اور جب لواطت سب فساداور خرابیوں سے زیادہ بری تھی تو دنیا وآخرت میں اس کی سزامھی سب سرائل سے بری ہوئی اس کی سرائیں اوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا اس کی سراز تا سے بری ہے یا کرنا کی سرابدی ہے، یا دونوں کی

اس میں تنین قول پائے جاتے ہیں: ایو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب، اور خالد بن ولید، اور عبد التد بن زبیر، اور عبد التد بن عبس رضی الله تعالی عنبم ، اورامام ما لک ، اسحاق بن را بوید، اورامام احمراضح ترین روایت میں ، اورامام شافعی این آول میں اس طرف کے جیں کداس کی سزاز تا ہے زیادہ بخت ہے، اور جرحالت ہیں اس کی سز آئل ہے، چاہے شادی شدہ ہو یاغیرشا دی شدہ.

مفعول دونوں کوقل کردواس باب میں حصرت جابراور ابو ہریرہ ہے بھی احادیث منقول ہیں اس صدیث کوہم ابن عب**س کی مدایت** ے صرف ای سندے جانتے ہیں۔محمد بن اسحاق نے اس حدیث کوعمر و بن الی عمرے روایت کیا ہے اور فر مایا قوم نوط کا سامل کرنے والاملعون ہے تی کا ذکر نہیں کیا اور بی بھی ندکور ہے کہ چو پائے سے بدفعلی کرنے وارا بھی معون ہے۔عاصم بن عمرو بن ممیل بن الي صاح سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہرمیرہ سے فقل کرتے ہیں کدرسول التد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر ، یا فاعل اور مفعول

اس صدیث کی سندیش کام ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس صدیث کو عاصم کے عداوہ کی اور نے بھی سہیل بن ابی صافح ہے روایت کیا ہو عاصم بن عمر حفظ کے اعتبار ہے حدیث بیں ضعیف میں لوطی عمل کرنے والے کی سزا کے بارے میں اہل علم کا اختلاف

بعض الرعلم کہتے ہیں کداسے سنگ رئی جائے خواہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ۔امام ما مک ،شافعی ،احمد ،اسی ق **کا بھی یکی** قول ہے بعض علاء وفقیہ ، تا بعین ،حسن بھری ، ابرا بیم تخفی اور عطاء بن ابی رباح کہتے میں کہاواطت کرنے والے **پرای طرح ص** جاری کی جائے جس طرت زائی پرصد جاری کی جاتی ہے۔ سفیان توری ورابل کوفیر کا بھی یہی تول ہے۔

(بالمع ترمذي: جداول. مديث فمبر 1498)

تشريحات هدايه

لواطت كاجرم سب جرائم سے برا، اورسب كن بول سے سب سے زيد وہ اليج كناه ب، اور افعال ميں سے غلط ب، اس كے مرتکب افراد کوامندت کی نے وہ مزادی ہے جو سی اور امت کونہیں دی ،اور بیجرم فطرتی گراوٹ ،اور بصیرت کے اندھے پ**ن ،اور علی** کمز دری ، قلت دین پر درالت کرتا ہے ، اور ذست ولیستی کی علامت ، اور محرومی کا زینہ ہے ، انتد تعالی ہے ہم عا**نیت ومعانی طلب** 

التر سجاندون کی کافرمان ہے: اور جب لوط (عیداسلام) نے اپنی قوم کو کہا کیاتم ایسی فی شی کرتے ہوجوتم سے قبل کسی نے بھی نمی کی ، یقیناتم عورتوں کی بجائے مردول سے شہوت والے کا م کرتے ہو، بلکہ تم تو حدے بڑھی ہوئی قوم ہو،اس کی تو م کا جواب تھا کہاہے تم اپنیستی سے نکال با ہر کروید یا کبازلوگ ہے بھرتے ہیں ،تو ہم نے اسے اوراس کے گھر والوں کونجات دی ،مگراس کی یولی پیچھے رہ جانے والوں میں سے بھی ،اور ہم نے ان پرآسان سے پھرول کی بارس برس کی ، تو آپ دیکھیں کہ مجرموں کا انجام کیا بوا\_(الأعراف(ر 84 - 80)

اورا یک دوسرےمقام پر امتد سجانہ و تعالی کا فرمان کچھاس طرح ہے۔ تیری عمر کی فتم یقیناً بیاتو اپنی مدہوشی میں حیران پھرتے میں تو انہیں صبح کے وفت ایک چنگاڑنے بکڑی ،اور ہم نے ان کیستی کااوپر وا ماحصہ ینچ کر دیا ،اور ہم نے ان پر آسمان سے منگرو**ں** کی ہرش برسائی ، یقینان میں عقندوں کے لیے نشانیاں ہیں ،اور یہ باتی رہنے والی راہ ہے۔ (الحجر (. ( 76 - 72 ) اس کے علاوہ کئی ایک آیات اور بھی ہیں. تر فد می ، ابو داو داور ابن ماجہ میں ابن عباس رضی انقد تند کی عنبی ہے حدیث مروی ہے

اوراہام شائعی ظاہر ندہب،اورا، م احمد دوسری روایت میں بیائت ہیں که ۱۰س کی سز ااور زنی کی سز ابرابر ہے،اورا، مالا صنیف کا کہنا ہے کداس کی سز از انی کی سز اے کم ہےاور وہ تعزیر ہے" .

خرابیوں اورفسادیس لواطت سے بڑھ کرکوئی خرابی اورف ڈبیس جوکفر کی خرابی ہے کتی ہے، اور بعض اوقات تو اس قل ہے ہم بڑھ کرہے جبیبا کہ ہم ان شاءاللہ بیان بھی کریئے۔

بیاس اس عظیم جرم کی بنا پرتھی جس کی بنا پر قریب تھا کہ زمین پراس عمل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے زمین بینے گئی،اور جب فرشتے اس کا مشہدہ کرتے تو اہل زمین پرعذاب نازل ہوئے کیڈر سے وہ آب ن کی طرف بھاگ نگلتے کہ کہیں وہ بھی عذاب سے دوچا رشہو جا کیں ،اورزمین اپنے پروروگار کے سرمنے احتی ج کرنے گئتی،اور پہرڑا پی جگہ سے ال جاتے.

بدفعی کے جانے والے خف کے لیے بہتر ہے کہ اسے تی کردیا جائے ، کیونکہ جب کونی شخص اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تواہد وہ میں تھے زندگی کی امید ہی نہی کی جائے نہ نے نہ اس شخص کے جسے وہ قبل کردیے تو وہ مظہوم اور شہید ہوتا ہے، اس کی دیل ( لیٹی نواطت قبل ہے بھی بری خرابی اور فساد ہے ) بیہ ہے کہ القدیمی نہ وہ تیاں نے قاتل کی حدکومتن وں کے ولی کے افتیار میں رکھا ہے جاتو وہ اسے معاف کردے ، اور چ ہے تو اس سے قصاص ہے ، کیان نواطت کی حدکومتی طور پر قبل ہی قرار دیا ہے ، جیسا کہ رسول کریم صلی القد عدید وہ کم اس کی اس کی حال ہی تو اس کے اور سنت نبویہ بھی اس کی صراحت کرتی ہے ، اور اس کا کوئی خالف نہیں ، بلکہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم کے صحابہ کرام ، وران کے ضفاء راشدین رضی القد تعالی عشم نے اس پرعل بھی کیا ہے .

صحیح روایت سے ثابت ہے کہ خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے ایک علاقے میں ویکھا کہ ایک مرد کے ساتھووہی کی گھے کیا جا تا ہے جس طرح عورت کے سرتھو تو انہوں نے ابو بکرصدیتی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ، چنانچہ ابو بکرصدیتی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ، چنانچہ ابو بکرصدیتی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنہ نے سکا ایس فعل تو صرف ایک بھی اور جہ بسی میں میں دیا وہ شکھی اور جہ بسی میں میں کہ انہوں کے انہوں کے انہوں کے کہ انہوں کے کہ انہوں کے کہ انہوں کے انہوں کی ساتھ کیا سلوک کیا، میری رائے ہے کہ انہوں آگئی جس جلا کر داکھ کر دینے کا لکھا۔

اورعبدالقد بن عباس رضی القدتی لی عنهما کا قول ہے: بستی اور شہریس سے او پُی عمارت و کھے کر لواطت کرنے والے فض کو اس سے گرا کراو پر سے پھڑ پر مرائے جا کینگے.

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنب نے اس حد کو قوم لوط کے عذاب سے اخذ کیا ہے . اور ابن عباس رضی القد تعالی عنبما ہی نمی کرمیم صلی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما ہی نمی کرمیم صلی الشعلیوسم سے بیروایت کرتے ہیں کہ ": جسے تم قوم لوط والاعمل کرتے ہوئے پاؤٹو فاعل اور مفعول ووٹوں کوٹل کروو"

السائل سنن نے روایت کیا ہے، اور این حبان وغیرہ نے سیح قر اردیا ہے، اورا مام احمد رحمہ الندنے اس حدیث ہے جت اور
دیل پکڑی ہے، اور اس کی سند بخاری کی شرط پر ہے۔ وہ کہتے ہیں : اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے کہ ": اللہ تعالی قوم
وط والاعمل کرنے والے پر بعنت کرے، اللہ تعالی قوم لوط والاعمل کرنے والے پر لعنت کرے، اللہ تعالی قوم لوط والاعمل کرنے والے
پودالاعمل کرنے والے پر بعنت کرے، اللہ علیہ وسلم ہے کسی ایک ہی حدیث میں زانی پر تین بارلعنت نہیں آئی، نبی کریم صلی النہ علیہ وسلم نے
پر دین اور اور اور اور پر اور اور کیا ہے۔ میکن ایک بارسے زیادہ سے تجاوز ٹریس کیا، اور لواطت سے متعلق تین بار تحرار کے
پیرہ گذا ہوں کے مرتکب افراد پر لعنت تو کی ہے، لیکن ایک بارسے زیادہ سے تجاوز ٹریس کیا، اور لواطت سے متعلق تین بار تحرار کے
پیرہ گذا ہوں کے مرتکب افراد پر لعنت تو کی ہے، لیکن ایک بارسے زیادہ سے تجاوز ٹریس کیا، اور لواطت سے متعلق تین بار تحرار کے

ماتھ ہونت کی ہے۔ اور پھر صی بہ کرام نے اس کے تل پڑ لیمی کیا ہے، اور اس بیں کسی بھی دو صحابیوں کا اختلاف نہیں، بلکدا ہے تل کرنے کے طریقہ کا رمیں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے، جسے بعض افراد نے اسے تل کرنے میں اختلاف سمجھا ہے، تو اسے صحابہ کرام کے مابین زاگ مسئلہ بین کیا ہے، حالا فکدیوان کے مابین مسئلہ اجماع ہے نہ کہ مسئلہ نزاع.

ان کا کہنا ہے ، اور جوکو کی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے درج ذیل فرمان ?: اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ بیدفحاثی اور

فضب کا باعث ہے، اور برا راستہ ہے۔ اور لواطت کے متعلق فرمان باری تعالی ؟: تو کیاتم ایسافخش کام کرتے ہوجوتم سے قبل جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں

یں۔ پرغوروفکراورتا ال کیا تو اس کے سامنے ان دونوں کے مابین فرق واضح ہوج بڑگا، کیونکہ اللہ سجانہ وتعالی نے زنا کوئکر و ذکر کیا ہے، یخل و افخش کا موں میں سے ایک فخش کا م ہے، اورا سے اواطت میں معرفہ ذکر کیا ہے، جوفحاش کے تمام معانی کواپنے اندر جمع کرنے کا فاکڈودے رہا ہے، جیسے آپ کہیں کہ نزید الوجل، اور نعم الوجل زیلہ.

ی مرہ و حرب ہے ، بیے اس میں مد روید ، اور میں مورد میں اور کی اس مقرر ہے ، جس میں اس کی فحاشی اور کمال بیان کرنے یعنی : تم اس خصلت کا ارتکاب کر رہے ہوجس کی فحاشی برخص کے ہاں مقرر ہے ، جس میں اس کی فحاشی اور کمال بیان کرنے کی کوئی ضرورت ، پی نہیں رہتی ، اس لیے کہ اسم کسی اور کی طرف مصرف نہیں ہوسکتا ۔ الجواب الکافی (. ( 263 - 260 اور شیخ الرسمان سم کہتے ہیں "! لواطت کے ہارہ میں بعض علی و کرام کا قول ہے کہ اس کی حدز تا کی حدمیتی ہی ہے، اور اس کے

علاوہ اور تول بھی کہا گیا ہے۔ لیکن صحیح بات اور جس پرصحابہ کرام کا اتفاق ہے وہ سے کہ: او پر اور بیجے والے دوتوں کو ہی قبل کر دیا جائےگا، جا ہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیرشادی شدہ، کیونکہ اہل سنن نے ابن عہاس رضی اللہ تعالی عہا ہے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کر پیمسلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا ": جے بھی تم قوم لوط والاعمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول ووٹوں کو قبل کردو" اور ابو داود لے کنوارے ہ نورے وطی کا زنا کے حکم میں نہ ہونے کا بیان

﴿ وَمَنْ وَطِءَ بَهِيمَةً لَا حَدَّ عَلَيْهِ ﴾ إِلَّانَّـ لُيْسَ فِي مَعْنَى الزُّنَا فِي كَوْلِهِ جِنَايَةً وَفِي وُجُودٍ الدَّاعِي لِأَنَّ الطَّبْعَ السَّلِيمَ يَنُفِرُ عَنُهُ وَالْحَامِلُ عَلَيْهِ نِهَايَةُ السَّفَهِ أَوْ فَرُطُ الشَّبَقِ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ سَتُرُهُ إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِمَا بَيَّنَّاهُ ، وَآلَّذِي يُرْوَى أَنَّهُ تُذْبَحُ الْبَهِيمَةُ وَتُحْرَقُ فَذَلِكَ لِقَطْعِ النَّحَدُّثِ بِهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

اورجس نے کسی جانورے وطی کی تواس پر صدنہ ہوگی کیونکہ اس میں جنایت کے ہونے اور داعی کے موجود ہونے میں زنا کا تھم میں پاید جارہا۔ کیونکہ فطرت سیمداس نفرت کرنے والی ہے۔اوراس کام پر تیار کرنے والی یا توانتہ کی بے وقو فی ہے یا پھر شہوت ک شدت ہے۔اوراس دلیل لیمنی عدم رغبت کے سبب ان کی شرمگا ہوں کو چھپا نا واجب نہیں ہے۔جبکہ وطی کرنے والے کوسز ادی جائے گی اس ولیل کی وجہ ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں اور رہی وہ روایت کہ اس جانورکو ذیج کر کے جلاویا جائے تو اس کا معاملہ ختم کرنے کے سب سے ہاور بیدواجب ہیں ہے۔

جانورے وطی کرنے والے پرعدم حدیث بداہب اربعہ

جس چو پائے کے ساتھ لواطت کی گئی ہواس جانور والل کردیا جائے ،اوراس کا گوشت قبیس کھا، جائے ،اورا کروہ جنسی زیادتی کرنے والے خص کی ملیت ہوتو اس کی کوئی شان نہیں الیکن اگر کسی ووسرے کی ملیت ہوتو اسے اس جانو رکی ضان اور قیمت بھی ادا كرنا موكى اور بدفعلى كرنے والے تخص كوتعزير لگا يكى ،اورا يك قول يديمى ہے كداسے قل كرويا جائيگا، كيونكداس يس ورج وَيل حديث وارد ہے، کیلن بیرحد بیث ضعیف ہے۔

عرمدابن عباس رضى الله تعالى عنبمات بيان كرت بيل كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمايا ": جيم مسى يو يائ ك ماتھ بدفعی کرتے ہوئے پاؤتوا ہے ل کردو،اور چو پایا بھی لل کردو"این عباس رضی اللہ تن لی عنہا ہے وریافت کیا گیا: چو پائے کولل کیوں کیا جائے گا؟ تو انہوں نے فر مایا: اس سلسلہ میں میں نے رسول کر یم صلی القدعلیہ سے پھوٹیس سنا ہیکن میراخیال میہ بے کدرسول كريم على الله عليه وسلم في نا پسند كيا كداس كا كوشت كهايا جائع ، يااس من الخيايا جائع ، اوراس سے اليي برفعلي كي تم ي مور سنن رّندي حديث نمبر ( 1455 ) سنن الوداود حديث نمبر ( 4464 ) سنن ابن باجد حديث نمبر ( 2564 ) اس حديث كوابو داوداورطحاوی نے ضعیف قرار دیا ہے اورا مام ترندی نے اس صدیث کے بعد کہا ہے : اورسفیان توری نے عاصم سے اور انہوں نے الدرزين سے اور انہوں نے ابن عہاس رضی امتدت کی عنہماہے بيان كيا ہے كه ":جوچو دے كے ساتھ بدلعلى كرے اس پركوئى حدثبيس

الواطت كرنے والے فخص مے متعلق ابن عباس رضى الله تعالى عنهم سے بیان كیا ہے كه ":ا سے رجم كیا جائیگا" اورعلی بن ابی طانب رمنی الله تعالی عند ہے بھی اس جیسی روایت بیان کی جاتی ہے، بواطت کرنے والے محص کومل کرنے میں

محابہ کرام کے مابین کوئی اختلاف نہیں ، لیکن اسے آل کرنے کے تی ایک طریقے بیان کے ہیں.

چٹانچدا بو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عشہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے جلانے کا حکم ویہ تھا ، اور ان کے علاوہ د**وسروں** ے مل کرنے کا بیان کیا جاتا ہے ، اور بعض سے بیان کیا جاتا ہے کہ :اس پر دیوارگرا دی جائے حتی کہ وہ ہد ک ہو جائے اور ایک تول يې كى جى كە : ائيس كندى اور بد بودار جگە پر قيد كياجا ئىگاختى كەرەمر جائيس.

ا وربعض کہتے ہیں: اےبستی میں سب سے او بچی دیوار پر پڑھ کرا ہے بنچے گرا کراس پر پھر برسانے جا کہتے ،جس طرح اللہ تعانی نے قوم اوط کے ساتھ کیا تھا، ابن عبس رضی القد تعالی عنبما ہے ایک روایت کہی ہے، اور دوسری روایت ہیے کہ اسے رجم کی جائزگاء اکثر سلف کا مسلک بہی ہے۔

ان کا کہنا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تو م لوط کورجم کیا تھا ، اور قوم موط ہے مش بہت میں زانی کورجم کرنا مشروع کیا ہے ، توال ليے دونوں کو بی رجم کيا جائيگا، جاہے وہ آ زاد ہوں ياغدام، ياان ميں ہے ايک غلام اور دوسرا آ زاوہو، جب دونوں بالغ ہوں توانيل رجم کیا جائے گا ،اوراگران میں ہے کوئی ایک نابالغ ہوتو اے آل سے کم سز ادی جائے ،اورصرف بالغ کوہی رجم کیا جائے گا۔

(السياسة الشرعية صفحه (. ( 138 )

دوم: جس کے سرتھ لواطت کی جائے وہ بھی فاعل کی طرح ہی ہے ، کیونکہ وہ دونو کفش کام میں شرکی ہیں ، تواس سے ان کی مزائل ہے جبیا کدهدیث میں بھی وارد ہے، لیکن اس سے دوصور میں سنتی ہوتی:

مہل صورت: جے ذر کوب کرے مافل وغیرہ کی وسم کی دے کر لواطت کرنے پرمجبور کیا گیا ہو، تو اس پر کوئی حذیل. شرح معتمی الدرادات میں درج ہے ": جس مخص کے ساتھ لواطت کی تی ہے اگروہ مکرہ ہواورائے آل کردینے دھمکی دے کر یا زوکوب کر کے مجبور کیا گیا ہویا لواطت کرنے والاختص اس پرغاب آئیا ہوتو اس پرکوئی حذبیں پشرح معجمی الا رادات ( 3 م

دومری صورت: جس کے ساتھ لواصت کی گئی ہے اگروہ چھوٹا بچہ ہوا بھی یا نغ نہیں ہوا تو اس پر کوئی حد نہیں ایکن اے تعزیر لگال جا لیکی ادب سکھایا جائےگا جس ہے اس ممل کورد کئے میں مدو لے،

اورا بن قدامه رحمه الله في "ألمغني "مين نقل كياب كه": مجنون اور بجه جوبا لغ نبيس بوااس حديد لكان مين علم وكرام كا كولُ اختلاف نبيل \_ (المغنى ابن قدامه ( 9 / . ( 62 )

تشريحات مدايه

معست كر وجد عاقور يرتكاني جائلي

اورعام تاعدہ اوراصول ہے کہ . ہراس معصیت و نافر مانی بیل تعزیر واجب ہے جس میں صدنہ ہو، اور ندبی کفارہ ہو۔ عدامدابن قد امدر حمداللد كہتے ہيں جو پائے كوئل كرنے كى عدت ميں فقهاء كا اختلاف ہے ١٦٠ يقل كيوب ع كاكدوه فاعل كے ليے عاركا باعث ہے ، اور جب اے د كيمے كا توات فعل يا آئے گا۔

ابن بطے ان کی سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کر میم صلی ، مقد علیہ وسم نے فر مایا ": جسے تم چو پائے کے ساتھ بدفعی کرتے بوئے پاؤائے آل کر دو،اور چوپائے کوآل کر دو. لوگول نے عرض کیا ،اے لندتع کی کے رسوں صلی القد علیہ وسلم چوپائے کا کیا قصور ے؟ توانہوں نے فرویا: میداور میدند کہا جائے "اور میکھی کہا گیا ہے: تا کہوہ برصورت مخلوق ند جنے. اور ایک قول میکھ ہے ، تاک کھایانہ جائے ، اور ابن عبس رضی انتد تھ کی عنہمانے بھی علت بیان کرتے ہوئے اس طرح اشارہ کیا ہے۔ (المغنى ابن قدامه ( 9 م . ( 60 )

بالورے جماع كرنے يرحد أيس آتى

در بي رجيد 2 س 414، عالمكيرى ت2 ص 673، بدايين 2 ص 458، شرح وقايي س 331، كنز ص 192، (حديث ميس ے کدائ فض اور جانور کول کرویا جائے) (هیئة الفظر ص 169)

ہ نور کے ساتھ بدفعی کرنا حرام ہے مگر اس کوزنانہیں کہا جا سکتا کیوں کدزنا انسانی جنس سے ہوتا ہے اگر شاوی شدہ انسان زنا کرارتکاب کرے واسے رجم (سٹک سار) کیاج نے اگر غیرشاہ کی شدہ زنا کا ارتکاب کرے تواسے سوکوڑے ماراجا کیس کے لیکن اگرکوئی بدفطرت اور بد بخت انسان جانور کے ساتھ بدفعلی کریے تو اس پر زنا کی حدجاری ندکی جائے گی اور فقد کی کتابوں میں جس طرح برسئد موجود ب یعید یکی سئله حدیث شریف کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔مثل مشکوۃ شریف میں 313، وترندی شريف ص 270، (ابواب الحدود) ابوداؤوشريف ج2ص 265 (ابواب الحدود) ميس ہے كه حضرت عبدالله بن عباس رضى التدعنة فرماتے بیں کہ جوشص جانور کے ساتھ بدفعتی کرے تو اس پر صنہیں ہاتی اس کا میں مطلب لیٹا کدزنا کی صنہیں تو بیغل جائز ہوا۔ میزی حمالت ہے دیکھیے گندگی کھانا اور خنز ریکھا شرعاً حرام ہے مگر کھانے والے پرشرع کوئی حدمقرر نہیں ہے۔ اور فقد کی کتابوں میں مر، حة موجود بكه جانور كساته وطي كرف والي كوتعزير لكائي جائے كى يعنى بخت سزادى جائے جس كاذكر مولف هيقة الفقد ف مچھوڑ دیا ہے۔اور خیانت کا ارتکاب کیا ہے اوران لوگوں کی ساری زندگی ہی جھوٹ بولنے میں صرف ہوجاتی ہے اور تعزیر کے طور پر ج نور کے ساتھ بدفعلی والے بدفطرت انسان کو حاکم وقت قبل کر دے جیسا کہ تر ندی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ بدفعلی كرنے والے انسان اور جانور جس كے ساتھ بدنعني كائي ہے دونوں كافل كرديا جے معلوم ہوا كدييل تعزير أب-

ہمیں بیچرین بشارنے عبدالرخمان بن مہدی ہے اور وہ سفیان اور کی ہے بیان کیا ہے ، اور پہلی حدیث سے بیذیو دہ صحیح ہے،او الل علم کے ہاں عمل بھی ای پرہے، اور امام احمداور اسحاق کا قول بھی یہی ہے۔

"جمہور فقھاء کا مسلک ہے کہ چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے پرکوئی حدثییں الیکن اس پرتعزیر لگائی جائیگی ، کیونکہ این عب س رضی اللدتعالی عنبما سے مروی ہے کہ: جوچو پائے کے ساتھ بدفعلی کرے اس پرکوئی حدثہیں"

اوراس طرح کا قول تو قیف ہے ہی کہا جاسکتا ہے،اوراس لیے کہ لیم انطبح اس کا انکار کرتی ہیں ،تو حد یکانے کی دلین میں ل عتى اورش فعيدكا تول ب: اے زناكى حدرگائى ج يكى ،اورامام احدے بھى ايك روايت يبى ب\_

اورشافعيكا كيدوسراتول بيدع: اعدمطلقا فل كياج يكا، چيه وه شادى شده موياكواره مو

اورجمهورفقهاء (احناف، مالكيه، شافعيه) كامسنك ہےكه : چوپاية للنبيس كيا جائيگا، اور اگر قل كرويا جائے تو بغيركي کراہت کے کھانا جا کڑے، مالکیہ اور شانعیہ کے ہال اگر وہ کھائے جانے واے جانور میں سے ہو، اور ابو یوسف او**ر محرنے** اے كمان يمنع كياب،ان كاكمناب: اسد في كر يجلاد ياجا يكا-

اورامام ابو حنیف رحمه الله ف اس کی اجازت دی ہے، اوراحن ف نے اس سے زندہ یا مردہ لفع بینے کی کراہت بیان کی ہے۔ اور حنابله كالمسلك سيب كد : چو يايال كيا جائر كا چاسوه اس كى اچى مكيت جويكى دوسركى ، اور جاب كھا، جائ والا

شافعیہ کے ہاں بھی یہی تول ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبماے مرفوعا مروی ہے ": جوچو پائے ہے بدلکھا کرے اے فل کردو، اور چویاں بھی فل کردو"

اورش فعيدك مال ايك اورقول بھى ہے: اگر كھايا جانے وال جوتواے ذرى كيا جائيگا، اور اگر كھے جانے والى جنس سك بوتوانبول نے اے کھانے کی حرمت صراحت ہیان کی ہے . (الموسوعة الفقهية ( 24 ). ( 33 )

"اورا گرانسان کسی چوپائے سے بدفعلی کرے تو اسے تعزیر لگائی جائیگی، اور جانور قبل کر دیا جائیگا کیونک وہ حرام اور مردار ہے، اورا کروہ جانوراس کی اپنی مکیت ہوتو اس کا نقصان ہوگاء اورا گر کسی دوسرے کا ہوتو بدفعلی کرنے والا ما لک کواس کی قیت ادا کر بیگا اورا یک تول میکھی ہے: جوچو پائے ہے بدفعلی کرے اے ل کر دیا جائیگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تم جھے چو پائے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے یا واسے ل کردو،اور چو یا یا بھی ل کردو"

اوراس عموم سے الل علم نے بیا خد کرتے ہوئے کہ ہے: چو پائے کی فرج کسی بھی حالت میں حلال نہیں تو بیاواطت کی طرق

کیکن سیصدیث ضعیف ہے، اس کیے جب الل علم کے ہاں میصدیث ضعیف تفری تو دہ دو چیز دل میں سے بلکی اور خفیف کی طرف مائل ہوئے، اور وہ چو پائے کا قتل ہے، لیکن آ دی کو قتل نہیں کیا جائےگا؛ کیونکہ اس کی حرمت زیادہ عظیم ہے، لیکن آ **دی کوا**ل

جانورے وطی برعدم حدیث غیرمقلدین کامؤ قف

غير مقلدين حضرات كيام قاضي شوكاني صاحب لكصف بويعزر من نكح بهيمة (الدرر البهيه ((ترجمه) اوتعوم نگائی جائے اس مخص کوجو جا نور کے مماتھ بدفعلی کرتا ہے اس کی شرح ہیں غیرمقعدین مصرات کےمجد دنواب صدیق حسن خان فیر مقلد لكت بين وقد وقع الاجماع على تحريم ايان البهمة . (الروضة الندية شرح الدار ا البهيمة ص 361) اورتمام مسمانول كالجماع بكم جانور كماتحد بدفع كرناحرام ب\_

€r.r.

ووجمه ما ذكرنا من التعزير انه فعل محرماً مجمعاً عليه فاستحق العفوبة بالتعزير وهذا اقل ما يقعل بد (الروضة الندية ص(261

اور جووجة تعزير كى ہم نے بيان كى ہے وہ يہ ہے كه باجم ع مسلمين يغل حرام ہے پس ايسا مخص مستحق تعزير ہے اور كھت ورجد ك سزاہے جواس مخص کودی جائے گی۔

اور غیرمقلدین حضرات کے علہ وہ وحیدالز مان نے بھی نزل الا برار میں تعزیر کا ذکر کیا ہے کیا اس کا پیمطلب سمجھا جاسکت ہے کہ قاضی شوکانی ، نواب صدیق خان ،علامه وحید الزمان غیرمقلدین میبانور کے ساتھ بدفعلی کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں؟؟؟؟ ہرُز مبيل -اى طرح نقدوحديث كى كمابول من حدكى في عداس تعلى كاجائز مجھ لينا بهت يوى خيانت وجد فت ب-

یں کوا کب کھنظرا تے ہیں کھے وقع ہیں وحوک بیاری کر کھلا

دارالحرب كزنايس عدم حدكابيان

﴿ وَمَنْ زَلَى فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْبَغْي ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ﴾ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَدُّ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ بِإِسْلَامِهِ أَحْكَامَهُ أَيْنَمَا كَانَ مَقَامُهُ . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "( لَا تُقَامُ الْحُذُودُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ) " وَلَّانَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الانْزِجَارُ وَوِلَايَةُ الْإِمَّامِ مُنْقَطِعَةٌ فِيهِمَا فَيُعَرَّى الْوُجُوبُ عَنُ الْفَائِدَةِ ، وَلَا تُقَامُ بَعْدَ مَا خَرَجَ لِأَنْهَا لَمُ تَنْعَقِدُ مُوجِبَةً فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً .

وَلَوْ غَنَوا مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِقَامَةِ بِنَفْسِهِ كَالْخَلِيفَةِ وَأَمِيرِ مِصْرَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى مَنْ زَنِّي فِي مُعَسْكَرِهِ لِأَنَّهُ تَحْتَ يَلِدِهِ ، بِخِلَافِ أَمِيرِ الْعَسْكَرِ وَالسَّرِيَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ تُفَوَّضُ إلَيْهِمَا الْإِقَامَةُ

ورجب سی مخص نے وارالحرب میں زنا کیا ، پھروہ ، غیوں کے دارالحرب سے نکل کر ہم ری جاب آگی تو اس پر حد کو قائم ند

€r.0€

حفرت امام شافعی علید الرحمہ کے فزد یک اس پرحد کو ق تم کیا جائے گا۔ کیونکد اسلام کے سبب،س نے اسلام کے احکام کول زم كرابا باكر چدده كيل جي او-

فقب واحن ف كي دليل يد ب كم تبي كريم ملي في فرمايا. وارالحرب من حدودكو قائم شدكيا ج ئ - كيونكد حدكو قائم كر في كامقصد ر کن ہے اور نہ کورہ دونوں دارین میں ولایت امام بھی نہیں ہے۔ یس حد کا وجوب مقصدے خالی ہوگا۔ اور دارالحرب سے چیے جانے کے بعدال پر حدقائم ندکی جائے گی ۔ کیونکداس کا پیٹل موجب حد بن کرمنعقذ نبیس ہوئی لہذا موجب بن کر تبدیل بھی نہ ہوگی ۔ اور جب غزوہ میں کوئی ایسا ہندہ ہے جس کوخود بہ خو دحد قائم کرنے کی ولایت حاصل ہے جس طرح خلیفہ یا کسی شہر کا امیر ہوتو و وہخص اس پر صقائم كرسك ہے جواس كے فتكريس سے زنا كا ارتكاب كر بيٹھے۔ كيونكم عسكرى زناكرنے والا اس كے ماتحت ہے جبكه مربيا ورفتكر ميں اليانيس بيكونكدان كى طرف حدكوقائم كرنے كالتهم سيرونيس كيا كيا ب-

حضرت بسرابن ارطا ۃ کہتے ہیں کدمیں نے رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ "غزوہ میں تنطع پد کی سزا تا فذ نیں ہوگی ۔ "(اس روایت کوتر ندی مورامی مالوواؤو، اور سائی نے فقل کیا ہے کیکن الوواؤداور نسائی کی روایت میں "غزوہ " کی العائد "كالفظي-

ابن ما لک کہتے ہیں کداس حدیث کا مطلب ہے کہ جب اسلامی فشکر دارالحرب میں کفارسے برسر جہاد ہواورا، م وقت ان یں موجود نہ ہو بلکہ امیر کشکر ان کا کار پر داز ہواور اس وقت (جہاد میں ) کوئی شخص چوری کا مرتکب ہوجائے تو اس کا ہاتھ نہ کا تا ج ئے ،اس طرح دوسری حدود بھی جاری نہ کی جائیں۔ چنا نچے بعض فقہانے اس پڑل کیا ہے اور اس کی بنیادیدا خیال ہے کہ مبادادہ تخص (اس مزاکے خوف ہے) دارالحرب ہی کواپٹامستقل مسکن بنالے اور اس طری<sup>7</sup> وہ فتنہ و گمراہی میں مبتلا ہوجائے یا بیڈوف بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہدین میں بدولی اور تفرقہ نہ پیدا ہوجائے لطبی نے وضاحت کی ہے کہ حضرت امام اعظم الوحذيف كابيد ملك ب\_ بعض حضرات نے بيفرماتے ہيں كد "غزوه ميں قطع يدكى سزانا فذند بونے "كامطلب يد بے كداكراسلامي كشكركاكوئي فرد ، ل غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں ہے کچھ چرا ہے واس کے ہاتھ نہ کا نے جا کمیں کیونکہ اس مال غنیمت میں اس کا بھی حق ہے - طبی کہتے ہیں ابودا و داور نسانی کی روایت میں "سفر " کا جولفظ مطلق نقل کیا گیا ہے اس کومقید پرمحمول کیا جائے یعنی "سفر " سے اسفرجهاد المرادلياجات

تشريحات مدايه النونات رضويه (

الاختِلافِ إِذَا زَنَى الْمُكْرَهُ بِالْمُطَاوِعَةِ تُحَدُّ الْمُطَاوِعَةُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَا تُحَدُّ.

27

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے اس کے بعد فر ماید کہ ان تمام پر حدج رکی کی جائے گی۔ اور ان کا آخری تول یہی ہے۔
حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے متا من وار الاسمام میں آکر دور ان مدت قیام میں اپنے اوپر اسلام کے احکام کو
عفرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے متا من وار الاسمام میں آکر دور ان مدت قیام میں اپنے اوپر اسلام کے احکام کو
مازم کرنے والا ہے جس طرح ذمی زندگی بھر ان کو لازم کرتا ہے اس ولیل کے سب جب کوئی ذمی سی بر بہتان لگائے تو اس پر حد
قذف جاری ہوتی ہے اور قصاص میں اس کوئل کردیا جاتا ہے۔ جبکہ شراب کی حدمیں اس کیلئے ایسانیوں ہے کیونکہ وہ شراب کو طلال

جتاب طرفین کی دلیل ہے کہ حربی دارالاسلام میں ستقل طور رہے والا کیلے نہیں آنے والا بلکہ وہ تو کسی حاجت کیلئے آیا ہے جس طرح تب رہ وغیرہ کے کام ہوتے ہیں ہیں وہ دارالاسلام کے رہنے والوں کی طرح نہ ہوگا کیونکہ اس میں واپس دارالحرب میں جانے کی قدرت ہے ۔ اوراس کونل کرنے کے سب کسی مسلمان یا ڈی کوئل نہیں کیا جاتا ۔ پس اس قدراسلام کے حکام کواپنے او پر اوزم کرنے والا ہے جس قدراس کا مقصد حاصل ہوجائے ۔ اور وہ بھی حقوق العباد ہیں کیونکہ جب اس نے انصاف کا لائے دیکھایا اوزم کرنے والا ہے جس قدراس کا مقصد حاصل ہوجائے ۔ اور وہ بھی حقوق العباد ہیں کیونکہ جب اس نے انصاف کا لائے دیکھایا ہے وہ وہ انصاف کا لائے دیکھایا ہے وہ وہ انصاف کا لائے دیکھایا ہے جس جبکہ صورت کا عمل اس کے تا بع ہوتا ہے ۔ حضرت امام مجمد علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے کہ ذیا کے باب میں اصل فعل مردکا ہوتا ہے ۔ جبکہ عورت کا عمل اس کے تا بع باب میں اصل فعل مردکا ہوتا ہے ۔ جبکہ عورت کا عمل اس کے تا بع باب میں اصل فعل مردکا ہوتا ہے ۔ جبکہ عورت کا عمل ال مرکر نے والا ہے ۔ حضرت امام عمد کورو کئے کا عمل الم کرتے والا ہے ۔ حس خبکہ مان شاء التد بیان کریں گے لہذا اصل کے جن میں حدکورو کئے والانہیں ہے۔ (قاعدہ فتھیہ)

بہرہ ان سے میں مدور رو میں میں میں میں میں ہے۔ جس کی مثال ہے ہے کہ جب کسی بالغ مرد نے کسی بڑی یا پاگل عورت سے زنا کیا تو حدصرف بالغ پر ہوگ ۔ اور بالذعورت کا پنج یا مجنون کواپنے آپ قدرت بیعنی جماع کروانا بھی اسی مثال کے تھم میں ہے۔ حضرت اہام اعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے ہے کہ حربی ستا من کاعمل زنا ہے کیونکہ تھی تول کے مطابق حربی محربات کا متاً من حربی کے زنا کرنے پر حد کابیان

( وَإِذَا دَحَلَ حَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانِ فَزَنَى بِذِمْيَةٍ أَوْ زَنَى ذِمْيٌّ بِحَرْبِيَّةٍ يُحَدُّ الذَّمْيُ وَالدُّمْيُةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَا يُحَدُّ الْحَرْبِيُّ وَالْحَرْبِيَّةُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الذَّمَى ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَا يُحَدُّ الْحَرْبِيُّ وَالْحَرْبِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الذَّمَى ) يَعْنِي إِذَا زَنَى الْحَرْبِيُّ بِذِمْيَّةٍ لَا يُحَدَّانِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي إِذَا زَنَى الْحَرْبِيُّ بِذِمْيَّةٍ لَا يُحَدَّانِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحَدُّونَ كُلُّهُمْ ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحَدُّونَ كُلُّهُمْ ) وَهُو قَوْلُهُ اللَّهُ : يُحَدُّونَ كُلُّهُمْ ) وَهُو قَوْلُهُ اللَّهُ : يُحَدُّونَ كُلُّهُمْ )

ِلَّابِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُسْتَأْمَلَ الْتَزَمَ أَحْكَامَنَا مُدَّةَ مُقَامِهِ فِي دَارِنَا فِي الْمُعَامَلَاتِ ، كَمَا أَنَّ الدِّمِّيَ الْتَزَمَهَا مُدَّةَ عُمُرِهِ وَلِهَذَا يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ وَيُفْتَلُ فِصَاصًا ، بِخِلَافِ حَدِّ الشَّرْبِ لِأَنَّهُ يَعُتَقِدُ إِبَاحَتَهُ .

وَلَهُ مَا أَنَّهُ مَا دَخَلَ لِلْقَرَارِ بَلُ لِحَاجَةٍ كَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا فَلَمْ يَصِرُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَلِهَذَا يُسْمَنَّكُ مَنْ مِنْ الدَّمِّيُ بِهِ ، وَإِنَّمَا الْتَزَمَ مِنْ يُسمَنَّكُ مَنْ مِنْ الدَّمِّيُ بِهِ ، وَإِنَّمَا الْتَزَمَ مِنْ الْحُكْمِ مَا يَرْجِعُ إِلَى تَحْصِيلِ مَقُصُودِهِ وَهُوَ حُقُوقُ الْعِبَادِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا طَمِعَ فِي الْإِنْصَافِ النَّحُكُمِ مَا يَرْجِعُ إِلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ وَهُو حُقُوقُ الْعِبَادِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا طَمِعَ فِي الْإِنْصَافِ يَلَّمُ مُا يَرْجِعُ إِلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ وَهُو حُقُوقٍ إِلَيْ الْعِبَادِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا طَمِعَ فِي الْإِنْصَافِ يَلْمُعُونُ مَا يَرْجِعُ إِلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ وَهُو حُقُوقٍ إِنْ الْعِبَادِ ؛ لِلْأَنَّةِ مَا الرِّنَا فَمَحْصُ حَقْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَا وَلَهُ مَا عُرْدُ اللَّهُ عُلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَوْمِهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُعُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِي اللْمُ الْعَلَيْدُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْمُعْلِيلُولُ الللَّهُ اللْمُعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ الللْعُل

وَلِهُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْفَرُقُ أَنَّ الْأَصُلَ فِي بَابِ الرُّنَا فِعْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ تَابِعَةٌ لَهُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

فَامْتِنَاعُ الْحَدِّ فِي حَقِّ الْأَصْلِ يُوجِبُ امْتِنَاعَهُ فِي حَقِّ التَّبَعِ ، أَمَّا الِامْتِنَاعُ فِي حَقِّ التَّبَعِ لَا يُوجِبُ الِامْتِنَاعَ فِي حَقِّ الْأَصْلِ.

نَظِيرُهُ إِذَا زَلَى الْبَالِعُ بِصَبِيَّةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ وَتَمْكِينُ الْبَالِغَةِ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَلَا بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ أَنَّ فِعُلَ الْحَرُبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ زِنَّا لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْحُرُمَاتِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحَ وَإِنْ لَمْ بَكُنْ مُخَاطَبًا بِالشَّرَائِعِ عَلَى أَصْلِنَا وَالتَّمْكِينُ مِنْ فِعْلٍ هُو زِنَّا مُوجِبٌ لِلْحَدَّةُ عَلَيْهَا ، بِخِلافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّهُمَا لَا يُخَاطَبَانِ ، وَنَظِيرُ هَذَا (فيوضات رضويه (جنزمم (جنزمم (۴۰۹)

فيوضنات رضويه (جريشم) (٣٠٨) تشريحات مدايه

خاطب ہے۔ اگر چد ایواری ولیل کے سبب وہ شرائع اسلام کا مخاطب ٹیس ہے اور زنا کے من پر قدرت دینا ہی اس پر صد کوواجب کرنے وارا ہے۔ جبکہ بیجے اور مجنون میں ایب نہیں ہے کیونکہ وہ احکام شریعت کے بی طب نہیں ہیں۔ اور اس اختلا**ف کی مثال یہ ہ** كدجب كى مجبور هخف ني كسى اليى عورت سے زناكيا جواس پر راضى تقى تو مام صاحب عليه الرحمه كزو يك اس عورت مرحد جارى ک جائے گی جبکہ امام محم علیہ الرحمہ کے نزویک اس پر حدجاری شہوگی۔

اصل کے حق میں حدکورو کن میتا لع کے حق میں بھی حدکورو کنے کا حکم ما زم کرنے والا ہے۔ جبکہ تاج کے حق میں حدکورو کن میں اصل کے حق میں صد کورو کنے والانہیں ہے۔

قرع کیلئے یہ اہیت نہیں کہ اس سے اصل ٹابت ہو جبکہ اصل میں بیا ہیت ہوتی ہے کہ اس سے فرع ٹابت ہوجائے۔ (اصول شاشی)

سکی وضاحت بیہ ہے کہ اگر کسی مخف نے اپنی ہاندی ہے کہا کہ مجھے طل آن جوادراس نے اس سے تزادی کا ارادہ کی تو پیسی ت ہوگا کیونکہ ، زادی اصل ہےاور طداق ہسکی فرع ہےاور فرع میں میصد حیت نیس ہوتی کہ وہ اصل کو ٹابت کرے ، جبکہ ا**ص میں پ** صلاحیت ضرور ہوتی ہے کہ و وفرع کوٹا بت کرے۔

# اصل اورخلیفہ کے مقاصد میں عموم متحد ہوتا ہے قاعدہ فقہیہ

اس کی وض حت بیہ ہے کہ ہروہ عمل جس کی اباحت کسی اصل پر موقوف ہو جیسے نماز اور مس قر آن کیسیئے وضو ہے اور وضو کا خلیفہ پیم ہے بہذا جس طرح وضو کی طہارت عام ہے کہ ایک وضو سے برشم کی نمازیں اور مس قرآن کی ایا حت ٹابت ہوتی ہاں طرح تیم ہے بھی طہارت عام حاصل ہے لہذاایک تیم ہے ہرطرح کی نمازیں اور قرآن پاک کوچھونا جائز ہے۔اس قاعدہ **کا ثبوت** 

رَجمه: أرَتم إِنْ نداو كويا كيزه في سے تيم كراو\_(النساء)

ال تھم ہے معلوم ہوا کداگر پانی نہ ہو، تو پا کیزہ ٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھم ای طرح طہارت کیلئے یہ م ہوگا جس طرح پانی طهارت كيليج عام موتاہے۔

### قصاص وديت كےمقاصد:

ا گرمقتول کے ورثاء قاتل کومعاف کرتے ہوئے اس ہے دیت لیس توبیان کیلئے جائز ہے کیونکہ قصاص ودیت دونوں کے

مقاصدیہ بیں کدور ٹاء کے سینوں میں موجود غصے کی آگ یا انتقام کے جذبے کو شعندا کیا جائے۔

مسافرها لك وغلام كيمقاصد:

ا الرمسافر والك كے ساتھ وغلام البيخ آقاكى نبيت كے تالع ہوگا يعتی غلام كوبھی سفر ميں احكام سفروا قامت ميں اپنے الك كى اتباع كرنى برائ ، كيونكه وه ان كے مقاصد متحد إلى -

يج اور ياكل زانى يرعدم حدكا بيان

قَالَ ( وَإِذَا زَنَى الصَّبِيُّ أَوْ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَةٍ طَاوَعَتْهُ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهَا). وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى : يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ .

( وَإِنْ زَنَى صَحِيعٌ بِمَجُنُونَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ يُجَامَعُ مِثْلُهَا حُدَّ الرَّجُلُ خَاصَّةً ) وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ . لَهُ مَا أَنَّ الْعُذُرَ مِنْ جَانِبِهَا لَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْحَدِّ مِنْ جَانِبِهِ فَكَذَا الْعُذُرُ مِنْ جَانِبِهِ ، وَهَذَا لَّانَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُؤَاخَذٌ بِفِعْلِهِ .

وَلَنَا أَنَّ فِيعُلَ الزُّنَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا هِيَ مَحَلُّ الْفِعْلِ وَلِهَذَا يُسَمَّى هُوَ وَاطِئًا وَزَانِيًّا وَالْمَسُوالَةُ مَوْطُوءَ لَةً وَمَزُينًا بِهَا ، إِلَّا أَنَّهَا سُمِّيَتُ زَانِيَةً مَجَازًا تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ كَالرَّاضِيَةِ فِي مَعْنَى الْمَرْضِيَّةِ ، أَوْ لِكُونِهَا مُسَبَّهَ بِالتَّمْكِينِ فَتَعَأَّنَ الْحَدُّ فِي حَقَّهَا بِالنَّهُ مُكِينِ مِنْ قَبِيحِ الزِّنَّا وَهُوَ فِعُلُ مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِالْكُفِّ عَنْهُ وَمُؤْتَمٌّ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ ، وَفِعْلُ الصَّبِي لَيْسَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَلا يُنَاطُ بِهِ الْحَدُّ .

قر مایا اور جب کسی بچے یا مجنون نے الی عورت کے ساتھ زنا کیا جس نے ان کوموقع دیا تو زائی ومزنیدوونوں پر حدواجب نہ ہوگی ۔جبکہ امام زفر اور امام شافعی علیجا الرحمہ کے نز دیک مزنیہ پرحدواجب ہوگی ۔اورحضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے بھی اس طرح ایک روایت ہے اور جب کی تندر ست وسی وسالم آدی نے کسی مجنونہ یا ایسی چھوٹی نچی ہے جماع کیا کہ ایسی مورت سے جماع ہوسکتا ہے قوصرف مرو پرحدجاری کی جائے گی اور سیستلشفق علیدے۔

حضرت امام زفر اورامام شافعي عليها الرحمد كي دليل بيه ب كيورت كاعذر مرد سے سقوط حدكولا زمنيس بےلبذا مرد كاعذر مجى عورت كيلي سقوط حدكولا زم ند بوكا كيونكدان ميس عرايك كاعمل اسيخ ما خذ سے ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ زنا کا تعل مرد سے ثابت ہوا ہے جبکہ عورت بحل ہی نہیں ہے کیونکہ مردکو وطی کرنے والا اور زنا کرنے والا کی جاتا ہے اورعورت کو وطی شدہ یا زیا کی ہوئی کہا جاتا ہے ابستہ مفعول کو اسم فاعل کا نام و یکر اس کومی زی طور پرمزنیہ کہا گیا ہے جس طرح بِخِلَافِ السُّلُطَانِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الاسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ وَلَا النُّحُرُوجُ بِالسَّلَاحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقَا راضیہ کومرضیہ کے معنی میں بوستے ہیں یا پھراس سب سے کہ موقع دینے کے سبب عورت زنا کا سبب پیدا کرنے والی ہے۔ پی بدر ین کام پر قدرت دینے کے سبب اس پر حدثابت ہو جائے گی۔ کیونکہ اس شخص کا کام ہے جس کواس کام ہے رکنے کا تھم دیا گی باورای کام کوسرانجام دینے کی وجہ سے وہ گنا ہگار ہوگا اور بچے کافعل اس طرح ند ہوگا لیس اس پر حدمرتب ند ہوگ ۔

ا جرائے حد لین حد کے جاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس پر حدوا تع ہور ہی ہے وہ صاحب عقل ہور بواند، مجنون او ر پا گل ندہو۔ کیونکہ میرمز احصول عبرت کے لیے ہے اس لیے اس مجرم کے پاس عقل ،احساس اور ادراک کاہونا شرط ہے۔ جیسے حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے پی پاکستانی کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر زنا کا اعتراف کی توآب صلی الله علیه وسلم نے اس ہے زُخ مبارک پھیر ہیں۔ وہ اعتراف کرتار ہا آپ صلی الله علیه وسلم رخ انور پھیرتے رہے یہاں تک کداس نے اپنے گن ہ پر چار مرتبہ اوت وی۔ تب آپ صلی ابتدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ کیا تو پاگل ہے؟ وس عرض كيانبير، پيرآ پ صلى القدعليه وسلم نے فرمايا: توش دى شده ب؟ اس نے كها: باب-تب آپ صلى القدعليه وسلم في رجم كرف كاظم ديا-( بخارى - ج 2 حديث نمبر (1007)

ال حدیث سے صاف معلوم ہوا جس پر حد جاری کی جارہی ہو وہ سیج انتقل ہوٹا چاہیے۔ جیسے آپ صلی القد علیہ وسلم نے حد جارى كرف سے بہلے مقبق فرمالي۔

### زبردتي والمفاز نابرعدم حدكابيان

قَالَ ﴿ وَمَنْ أَكْرَهَهُ السُّلُطَانُ حَتَّى زَنَى فَلا حَذَّ عَلَيْهِ ﴾ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أُوَّلًا يُسَحِّدُ ، وَهُمُو قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّ الزِّنَا مِنْ الرَّحُلِ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا بَعْدَ انْيَشَارِ الْآلَةِ وَذَلِكَ دَلِيلُ الطُّوَاعِيَةِ .

ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَقَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ سَبَبَهُ الْمُلْجِءَ قَائِمٌ ظَاهِرًا ، وَالانْتِشَارُ دَلِيلٌ مُتَرَدُّهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ قَصْدٍ لِأَنَّ الانْتِشَارَ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا لَا طَوْعًا كَمَا فِي النَّائِمِ فَأُوْرَتَ شُبْهَةً ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُ السُّلُطَانِ حُدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا : لا يُحَدُّرِلَّانَّ الْإِكْرَاة عِنْدَهُمَا فَدُيتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ ؛ إِلَّانَّ الْمُؤَثِّرَ خَوْفُ الْهَلَاكِ وَأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ

(فیرمنات رضویه (جارَامْم) (۱۳۱۱) (۱۳۱۱) تشریحات مدایه وَلَـهُ أَنَّ الْإِكْرَاة مِنْ غَيْرِهِ لَا يَدُومُ إِلَّا نَادِرًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الاسْتِعَالَة بِالسُّلْطَانِ أَوْ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُمْكِنُهُ دَفْعُهُ بِنَفْسِهِ بِالسَّلاحِ ، وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ قَلا يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ ،

فرمایا اور جب سی عکمران نے سی کوز نامر مجبور کیا اور اس نے زنا کرایا تو اس برحدواجب ندہوگی۔جبکہ حضرت امام اعظم رضی الله عندكا پبله مؤقف ياتها كداس پرحدلگاني جائے گي۔ اور يهي امام زفر كا قول بھي ہے كيونكه مروكي طرف ہے آله منتشر ہوجانے كے بعدای زنا ثابت ہوسکتا ہے اور آلد تناسل کا کھڑا ہونارضا مندی کی دلیل ہے۔ لیکن اسکے بعدامام صاحب علیدالرحمدنے اس مؤقف ے رجوع کرلیا کہ مجود تھی مرحد میں ہے۔ کیونک زنا کیلئے مجبور کرنے والاطا مری طور سب موجود ہے جبکہ آلہ قاسل کا کھڑا ہوناشک والی ولیل ہے۔ کیونکہ سیمھی بغیرارادے کے بھی کھڑا ہوجا تا ہے اور بھی طبعی طور پر کھڑا ہوجا تا ہے۔ جبکہ زیر دئی کھڑا نہیں ہوتا جس طرح سونے والے تخص میں بےلبداای نے شہد بیدا کردیا ہے۔

اور جب زانی کوجا کم دفت کے سوال کی دوسرے نے مجبور کیا تو ان م اعظم علیدالرحمہ کے نزدیک اس پر حد جرری کی جائے گ جکرص حین کے نزد کیاس برحدقائم ندکی جائے گی کیونکہ صاحبین کے نزد کی حکمران کے سوایس مجبوری کا بت ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں اثر تو ہلا کت کا ڈرہے اور پینوف بادشاہ کے سوامیں بھی ثابت ہوسکتا ہے۔

حضرت امام ابوحتیقه علید الرحمد کی دلیل مدے کہ باوشاہ کے سواججوری نادر ہے کیونکہ اس حالت میں مجبور بادشاہ بامسلمانوں کی جماعت سے مدد طلب کرسکتا ہے۔ ہاں وہ ہتھیا ر کے سبب اپنا دفاع کرنے پہنجی قادر ہے اور تاور کا کی تھم ہیں ہوا کرتا ۔ پس اس مخص ہے صدر ما قط نہ ہوگی ۔ جبکہ بادشاہ کا اکراہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ مجبور شخص بادشاہ کے خلاف ندتو کسی دوسرے مدوطنب كرسكما إدرى خودا سكے خلاف جمعيا را فعاسك بيس بيدونوں الگ الگ بوكے-

زنابالجبرين صرف مرد پر حدجاری ہوگی

اور حضرت واکل ابن جرے روایت کرتے ہیں کہ نبی کر عم صلی انقد علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت کے ساتھ زبر دی گی گئی لینی ایک مرد نے اس سے زبردتی زنا کیااس مورت کوتو صدے برات دی گئی لیکن اس زنا کرنے والے پر صدحباری کی گئی۔ راوی نے يدة كرنيس كياكم المخضرت صلى الله عليدوسلم في اسعورت كوزناكر في والله على داوايا - (ترفدى)

راوی کے ذکر نہ کرنے سے لازم نہیں آتا کہ ایک صورت میں مہرواجب نہیں ہوتا کیونکہ دوسری احادیث سے بیٹا بت ہے کہ جسعورت سے زنا بالجبر کیا گیا ہواس کے لئے مبر واجب ہوتا ہاور یہاں مبر سے مراد عقر حیت حرام اور محبت تھید کے مابین (عوض اور بدله) کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق ایک اسی مقدار پر ہوتا ہے کہ اگر حرام محبت کی اجرت لینی حلال ہوتی تو وہ مقدار افطراركي كيفيت كافقهي مفهوم

باغ اور عا د کی تفسیر میں حضرت مجاہد فر ماتے ہیں ، ڈاکورا ہزن مسلمان بادشاہ پر چڑھائی کرنے والاسلطنت اسلام کا مخالف اور الله تعالی کی نافر مانی میں سفر کرنے والا سجی کے لئے اس اضطرار کے وقت بھی حرام چیزیں حرام بی رہتی ہیں، غیر باغ کی تغییر هرت مقاتل بن حبن سيمي كرتے بين كرده اسے حلال تيجينے والا ند بواوراس بيل لذت اور مزه كاخوا بشمند ند بوء اسے بحون بعمان كرىذىذ بناكراچھا يكاكرند كھائے بلكہ جيسا تيسا صرف جان بچانے كے لئے كھالے اور اگر ساتھ فيواتنا كرزندگى كے ساتھ ملال چ کے سنے تک باتی رہ جائے جب حلال چزال کی اے پھینک دے حضرت ابن عماس فرماتے ہیں اے خوب پید بحر کرند کھائے، معرت عابد فرماتے ہیں جوفض اس کے کھانے کے لئے مجبور کردیا جائے اور ہے افتتیار ہوجائے اس کا بھی میں حکم ہے، ایک شخص بھوک کے مارے بہس ہوگیا ہے اے ایک مردار جا ٹورنظر پڑا اور کسی دومرے کی حلال چیز بھی دکھائی وی جس میں درشتر کا ٹوٹا ہے نداید اور ہی ہے تواسے اس دوسرے کی چیز کو کھالیٹا جاہے مردارند کھائے ، مجرآیا اس چیز کی قیت یا وہی چیز اس كى دەرىپى كى يانىس اس مىلى دوقول بىل اىك يەكەرىپى دوسرے يەكەندرىپى كەندىپ دالىقول كى تائىدىش يەحدىث ب جوائن ماجہ میں ہے، حضرت عباد بن شرصیل غزی کہتے ہیں جارے ہاں آیک سال قط سالی پڑی میں مدینہ کمیا اور ایک کھیت میں سے کھے لیں وزر جھیل کروائے چانے لگا اور تھوڑی ی بالیں اپنی جا در بیں باندھ کرچلا کھیت والے نے دیکھ لیا اور جھے پکڑ کر مارا بیٹا ادر میرک جا درچھین لی ، میں آنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم کے پاس کمیا اور آپ سے واقعہ عرض کمیا تو آپنے اس مخص کو کہااس مجو کے کونہ الوق نے کھانا کھلایا شاس کے لئے کوئی اور کوشش کی شدا ہے چھے تھھایا سکھایا یہ بچارہ بھوکا تھا ناوان تھا جاؤاس کا کپڑاوا پس کرواور الكوت يا أدهاوت غداے دے دو، (الكوت عارض كتريب بوتا م) الك اور صديث يل م كدور فتول يل كلے ہوئے کھلوں کی نسبت حضور صلی القد علیہ وسلم سے ہو چھا گیا تو آپ نے فرمایا جوحاجت مند مخص ان سے بیں پھے کھا لے تیکرنہ جائے ال پر کھے جرم نہیں حضرت مجامد فرماتے ہیں مطلب آئت کا بیہ کے اضطراب اور بے بی کے وقت اتنا کھا لیتے میں کوئی مضا كقد نہیں جس ہے بے بی اوراضطرارہٹ جائے ، میجی مروی ہے کہ تین لقموں سے زیادہ شکھائے غرض ایسے وقت میں اللہ کی مہر یا تی اورنوازش ہے بیجرام اس کے لئے حلال ہے حضرت مسروق فریاتے ہیں اضطرار کے وقت بھی جو مخص حرام چیز نہ کھائے اور مرجائے ووجہنی ہے،اس معلوم ہوا کہا ہے وقت ایس چیز کے کھائی ضروری ہے نہ کہ صرف رفصت ہی ہو، یہی بات زیادہ سے ہے کہ

اغتصاب كالمعني

يار کاروز ه چھوڑ ديناوغيره۔

سمى چيز كظلم اور زبردتى لينے كوعر بي ميں اختصاب كانام دياجاتا ہے ، اوراس وقت بياصطلاع عورتوں كى زبردتى عزت لوشنے میں استعال ہوتی ہے۔ واجب ہوتی۔ برچندی قاوی عالمگیری میں برکھا ہے کہ عقر مہمثل کو کہتے ہیں اس کا مطلب سے ہوا کدرتا بالجبر کی صورت می انا كرنے والے مردے مورت كو جورتم ولوائى جائے گی اس كى مقداراس مورت كے مبركے شل كے برابر ہونی چاہتے۔

حضرت واک ابن جمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دن ایک عورت نماز کے لئے گھرے لگی قوامت میں اس کوا کی شخص ملاجس نے اس پر کپڑا ڈال کراس سے اپنی حاجت پوری کرلی لیٹنی س کے ساتھ زیروتی زنا **کیاوہ مورت جلال** اوروہ مرداس کوو ہیں چھوڑ کرچلا گیا ، جب پچھ مہا جرصحابہا دھرے گز رہے تو اس عورت نے ان کوبتدیا کہاس مخص نے میرے ماتھ ابیاابیا کیا ہے بعنی میرے اوپر کیڑا ڈال کر جھے بےبس کردیا اور پھر جھے سے بدکاری کی لوگوں نے اس مخض کو پکڑ میا اور رمول کرکھ صلی القدعلیدوسلم کی خدمت میں لائے اورساراواقعد بریان کیا آنخضرت صلی القدعلیدوسم نے اس عورت سے تو بدفر مایا کم جاوم مہیں التد تعالیٰ نے بخشش دیا ہے۔ ( کیونکداس بدکاری میں نہ صرف ہے کہ تہماری خواہش ورضا کا داخل نہیں تھا بلکہ تہم ہیں مجیورو بے ہم مجی كردية كمياتها) اورجس شخص نے اس عورت سے بدكارى كى تھى اس كے حق ميں يەفىصلەديا كداس كوسنگ ركرديا جائے ليعني اس فے ا بے جرم کا قرار کیا اور چونکدوہ محصن تھ اس لئے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے لوگول کو تھم دیا کہ اس کوسنگسار کروو چنانچاس کو سنگسار کردیا گیا۔اس سنگ رکے بعد آپ صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مخص نے اپنے اوپر حد جاری کرا کرایسی توب ک**ی کرا** اسطرح ك توسيد يندواك كرت توان كي توبيتول كي جاتى \_ (ترندى ما بودا دور، كتاب الحدود)

صدعث کے آخر جمد کا مطلب مدہ کا استحض نے اپنے جرم کی سزا بھگت کرایس تو بدک ہے کہ اگر اس تو بدکواہل مدنیہ کے درمیان تقسیم کیا جاتا تو ندصرف بیا کدان سب کی توبی قبول کی جاتی بلکداس کا نواب سارے مدینے والوں کے لئے کافی ہوجاتا۔ محویا اس ارشاد کے ذریعہ آپ نے بیدواضح کیا کہ اس مخص نے اگر چیشروع میں ایک بڑی ہے حیائی کا ارتکاب کیا اور سخت برا کام کیا مگر جب اس پر حد جاری کردی کی تو وہ اپنے جرم ہے پاک بوگی اور بخش دیا گیا۔

اس طرح حضرت عمر فدروق رضی القد تعالی عنہ کے پیس ایک عورت لا لی گئی جس نے زنا کا اقر ارکی تھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کورجم کرنے کا حکم دیا۔ س پرحضرت علی المرتضی حتی القد عشہ نے فرمایا · شاید وہ کوئی عذر پیش کر سکے۔ پھرانہوں نے اس سے یو چھا ؟ تمہیں بدکاری پرکس چیز نے مجبور کیا۔اس عورت نے کہ حیر ایک پڑوی تھ جس کے اوٹول کے ہاں پانی اور وو**دھ تھ اور** میرے اونٹ کے ہاں پانی اور دوو صد تھا۔ ای وجہ سے میں بیائی رہتی تھی، میں نے اس سے پانی ما نگا تو اس نے پانی وینا اس شرطی منظور کیا کہ میں اپنے سپ کو اس کے حوالے کر دول اس پر میں نے تمن دفعہ انکار کیا مگر جب میری پیاس اس قدر بڑھ تن کہ جان تظنے کا اندیشہ ہو کی تو میں نے اسکی خواہش بوری کردی ، تب اس نے مجھے پائی بلایا۔ اس پر حضرت علی امرتضی رضی القد عند نے کہا: القب ا كبرا پي جس كومجيور كياجائے اوراس كاارا وہ مركشي اور زيادتي كانہ ہو، تواس پركوئي حرج نہيں ۔ ہے شك اللہ تعالى معاف كرنے وامد رم كرف والا ب\_ (الطرق الحكمية بص٥٥ وارنشر الكتب الاسلاميدلا مور)

تشريحات مدايه

بدایک ایبا جرم ب جوسب شریعتوں میں فتیج اور حرام ب، اور سب عقل وواش اور فطرت سلیمدر کھنے والے اسے حرام اور فیجو گردا نے ہیں،ادرای طرح سب زمنی قوانین اور نظ موں میں بھی بیے جرم<sup>قی</sup>ج اور شنج شار ہوتا ہے،ادراس کے نتیجہ **میں سخت ہے ف**و سزا دی حاتی ہے،لیکن کچھ ملکول میں میرسزااس صورت میں معاف ہو جاتی ہے جب دست درازی کی قربانی بنے **والی عورت** ہے شادی کرلی جائے !اور میہ نظام اور قانون اللہ تع لی کے قوانین اور نظام کے مخالف قانون اور نظام بنانے والول میں قلت دیں، دين بالكل منهوين اورفطرت كے خلاف فطرت كے الٹائن ،اورخلل عقل كى دليل ہے.

ہم مبیں جائے کہ جل داوراس کی قربائی بنتے والی عورت کے مابین کوئی محبت ومودت ہوگی ،اور خاص کراس وست ورازی ال عزت لوٹے کے مل کونہ تو ایام و ماہ اور سال محو کریے گئے ، اور نہ ہی اے زیانہ اور وقت من بڑگا جیسا کہ کہا جاتا ہے اس لیے جن مورتوں ک عزت ہونی گئی اور دست درازی کر کے ان کی عزت کوتار تار کیا گیا ان میں سے بہت ساری خود کشی کرنے کی کوشش کرتی ہیں،اد بہت ساری تواس میں کامیو ب بھی ہوجاتی ہیں ،اور بیٹا بت ہو چکا ہے کداس طرح کی شادیاں نا کام ہوج تی ہیں ،ا**وردست در**لال كرف والا محف ال عورت كوذ كل ورسواني كركر وي اين ساته ركما ي.

اوراس شریعت مطہرہ کے لائق تھ کہاں شنع اور قبیج نعل کی حرمت میں ،اوراس کی مرتکب افراد کے لیے قابل عبرت مزاکے متعنق اس كاواضح اورصاف موقف مو.

اور پھراسلام نے تو وہ درواز ہے بھی بند کر دیے ہیں جس کے ذریعہ مجرم اپنے جرم کاارتکاب کرتا ہے، بور کی سرچ نے پیات واضح کردی ہے کہ مورتوں پر دست درازی کرنے اورانکی عزیت تارتار کرنے والے اکثر افراد مجرم ہوگ ہی ہوتے ہیں ،اوروا اپنایہ ھنے تھی شراب نوشی اور دوسری نشر آ وراشیاء کے نشریس دھت ہو کر ہی کرتے ہیں ،اور وہ اپنے شکارکوا لگ جگدا **کیلا جانے کوفرمت** مجمع بیں، یا پھر درت کا ہے گھر ہیں اکیلار ہنا انہیں فرمت اور موقع دیتا ہے۔

اورائی طرح اس ریسری اورسروے ہے ہی واضح ہوا ہے کہ یہ جمرہ شم کے لوگ جو پچھ ٹی وی چینیوں اور انترمیٹ پرو کھنے ہیں کہ عورت بن سنور کراور تقریبا ہے لباس ہو کر با ہرتگلتی ہے ، توبیسب کی کھانہیں اس جرم کے ارتکاب کا حوصد اور جرات و بتاہے ، شریعت اسل میدنے ایسے قوائین بنائے ہیں جن کی بنا پر عورت کی عزت وعصمت اور حیا محفوظ رہتی ہے، اور وہ قوانین اے اس کے منافی لباس زیب تن کرنے کی اجازت نہیں دیتے ،اوراہے اکیلا اور بغیر محرم سفر کرنے ہے بھی منع کرتے ہیں ،اوراجبی الد غیر محرم مرد سے مصافحہ کرنے سے منع کرتے ہیں . اور پھر شریعت اسلامیہ نے نوجوان لڑ کے اور نوجوان لڑکی کی شاد**ی جد کرنے پ** ا بھارا ہے، بیسب کچھادراس کے علاوہ ہاتی اسلامی قوانین مجرموں کے لیے اپناشکار جال میں پھنسانے کے دروازے بند کرتا ہے، ای لیے جب ہم بیسنتے باپڑھتے ہیں کداس طرح کے اکثر جرائم فحش معاشرے میں ہوتے ہیں ،اوراس معاشرے کے لوگ مسلمان عورتول ہے بھی یہی جا ہے ہیں کدوہ ترتی میں ان کی طرح ہوجا کیں!

چنانچہ مثال کے طور پر امریکہ میں انٹر بیشنل معانی سمیٹی نے ( 2004 میلادی) کی اپنی سالاندر پورٹ "عورت کے

فدف مازش بندكرو " كعنوان بل بيربيان كيا ب كر برنو على ( 90 ) سينتر يعنى وريد من يهال أيك عورت كى عزت ولی جاتی ہے اور یوگ کونی حیاء کی زندگی بسر کررہے ہیں؟ ااور بیکونی ترقی حضارت ہے جے وہ سلمان عورتوں میں واعل کرنے كوشش كرر ب ين؟ ا

دوم اورشر بعت اسلاميدين عزت لوشنے كى مزابيہ كد . غاصب اورعزت لوشنے والے فض برزنا كى حدجارى موتى ہے، گروہ شادی شدہ ہے تو اے رہم کیا جائے گا، اور اگروہ شادی شدہ نہیں تو پھراہے سوکوڑے لگا کرایک برس کے لیے جلاوطن کیا جائيگا. اوربعض علماء گرام تواس پر يديمي واجب كرتے بيں كدوه عورت كومبر بھى اداكر ...

المام ما لک رحمداللہ کہتے ہیں: ہمارے ہاں تو عزت لوٹے والے مخص کے بارہ بیل تھم میہ ہے اگر عورت آزاد ہے تو پھروہ مبر مثل ديگا، بي بعورت كنوارى بوياشادى شده، اوراگروه لوندى بياتواسى جتنى قيت كم بولى وه اداكرنا بوكى ، اورعزت لوشخ والے بری صد جاری ہوگی ،اوراس سرے مسلمیں جس مورت کی عزت اوٹی می اس کوکوئی سز انہیں۔ (الموطا ( 2 / ( 2 شخ سلیمان الباجی رحمه الله کہتے ہیں: جس عورت پرزبروی کی گئی ہوا گرتو وہ آزاد ہے توجس نے اس کی عزت لوثی اسے اس کا مرش اداكرناموكا ،ادرعزت اوشخ والع برحدلكائي جاميني ،امام شافعي رحمه الله كوقول ادراييد رحمه الله يهي مسلك بهاورطي بن الي طالب رضی اللہ تق کی ہے مروی ہے . اورا مام ابو حقیقہ اورا مام توری رحم بما اللہ کہتے ہیں : اس پر حد جاری ہوگی بمیکن مبر تہیں ہے . ہ، رے تول کی دلیل میہ ہے کہ: حداور میر میدونوں حق ہیں ،ایک حق تواللہ تعی لیے ،اور دوسراحق مخلوق کا ہے ، تواس طرح جائز بيادا كديددونون جمع مول، جس طرح كدچورى يس باته كاشاور چورى كاسامان واپس كرنا موتا ---

(المنتقى شرح الموطا ( 5 /. ( 269 - 268 )

اورابن عبدامبر کہتے ہیں ": اورعلماء کرام اس پر شفق ہیں کہ دست ورازی کر کے عزت او بینے والے مخص پر حد جاری ہوگی اگر ال برصدواجب بونے كى كوابى فل جائے ، يا وہ خودا قبال جرم كر لے، اورا كرابياند بوتواس كومزادى جائيكى، ( يعنى جب جار كواہ ن ہونے ،اورا قبال جرم نہ ہونے کی وجہ سے اس پر حد ہابت نہ ہوئی تھر ان اور قاضی اے اتنی سز اضرور دیگا جس ہے اس طرح ے جرم کاسد باب ہواور آئندہ کوئی اور نہ کرے) اور اگر میسی طور پڑا بت ہوجائے کہ عورت کی عزت زبردتی او ٹی گئی ہے،اوراس کی چیز و پکاراور مدوطلب کرنے کے باوجود مرداس پرغالب آ کیا تھا تو عورت پرسز انہیں ہوگ۔ (الاستدکار (7 ر. ( 146 ) سوم: اورزبروتی عزت او شنے والے خض کوز تاکی حد کالگاناس وقت ہے جب اس نے اسلح کے زور پرعزت نہ او فی موہ کیکن اگراس نے اسلی کے زور پر عورت کی عزت لوٹی تو پھروہ محارب شار ہوگا ،اوراس پردرج ذیل آیت میں فرکور حدلگائی جا لیکی: الله سجاندوتعالی کا فرمان ہے ?: نبیس سوائے اس بات کے کہ جولوگ الله تعالی اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ایں ، اور زمین میں فسادی نے کی کوشش کرتے ہیں انہیں یا توقل کر دیاجائے ، یا پھر انہیں سولی پر چڑ ھادیا جائے ، یا پھران کے الث المحداور پاؤں کا ث ویے جا کیں، یا انہیں جلاوطن کردیا جائے ، بیان کے لیے دنیا میں ذات ہے، اور انہیں آخرت میں بہت زیادہ

تشريحات مدايه

عذاب بوگار (المائدة ٢٣٠)

چنانچ حکمران اور قاضی اس آیت میں فرکوران چار سراؤل میں سے جسے من سب سمجھاور جس میں مصلحت ہوجس کی امار معاشرے می معاشرے میں امن وسلامتی پھیل عتی ہو،اور فلا نمول اور قسادیوں کوان کے جرائم سے روک علق ہوا فتیار کرسکتا ہے . اقر ارز نا اور اقر ارتکاح کے سبب اشتباہ کا بیان

( وَمَنْ أَفَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجَالِسَ مُحْتَلِقَةٍ أَنَّهُ زَنَى بِقُلانَةً وَقَالَتُ هِى : تَزَوَّجَنِي أَوُ أَقَرَّتُ بِاللَّرِّنَا وَقَالَ الرَّجُلُ تَزَوَّجُتِهَا قَلا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي ذَلِكَ ) لِأَنَّ دَعُوى الْفَرَقَيْنِ فَأُورَتَ شُبْهَةً ، وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ وَجَبَ الْمُهُرُ تَعْظِيمًا لِخَطَرِ الْبُضْع

2.7

اور جب کی فخص نے چار مختلف می س میں زنا کا اقرار کیا کہ اس نے فلال عورت سے زنا کیا ہے اور وہ فلال عورت کہتی ہ کماس نے مجھے نکاح کیا یا پھر س عورت نے بھی زنا کا اقرار کر لیا اور مرد نے کہا کہ میں نے اس سے نکاح کیا تو اس پر حد مدہ کا اور دونوں صورتوں میں اس پر مہر ہوگا کیونکہ دعوی نکاح صدق کا احتمال رکھنے والا ہے۔ اور نکاح دونوں اطراف سے قائم ہوتا ہے لہذا اس قرار نے شہد پیدا کردیا اور جب اس سے حد سما قط ہوگئی تو احترام بضع کے سبب مہر واجب ہوجائے گا۔

علامہ علا والدین منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شہد عقد لینی جس عورت سے نکاح نہیں ہوسکا اس سے نکاح کر کے وہی کہ مثلا د مسر سے کی عورت سے نکاح کیا یو دوسر سے کی عورت ایجی عدّ ت میں تھی اس سے نکاح کیا تو اگر چہ یہ نکاح نکاح نہیں مگر حد ماقلہ ہوگی ، مگر سے سزا دی جائے گی۔ اس طرح اگر اس عورت کے ساتھ نکاح تو ہوسکتا ہے مگر جس طرح نکاح کیا وہ میچے نہ ہوا مثلاً بغیر کو اہواں کے نکاح کیا کہ یہ نکاح میچے نہیں مگر ایسے نکاح کے بعد وطی کی تو حد ساقط ہوگی۔ (در مختار ، کتب اعدود)

باندى سے زناكرنے والے پر حدكابيان

( وَمَنُ زَنَى بِجَارِيَةٍ فَقَتَلَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ ) مَعْنَاهُ : قَتَلَهَا بِفِعُلِ الزِّنَا لِآنَا لَانَّهُ جَنَى جَنَايَتَيْنِ فَيُوفُرُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خُكْمَهُ . وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ جَنَايَتَيْنِ فَيُوفُرُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خُكْمَهُ . وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحَدُّ وَعَنَا إِذَا الشَّتَرَاهَا بَعْدَ مَا زَنَى بِهَا وَهُو لَلَّا لَا نَصَمَانِ الْقِيمَةِ سَبَبٌ لَمِلُكِ الْآمَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا الشَّتَرَاهَا بَعْدَ مَا زَنَى بِهَا وَهُو عَلَى عَلَا اللَّهُ ا

إِذَا مَلَكَ الْمَسُرُوقَ قَبْلَ الْقَطْعِ.

وَلَهُمَا أَنَّهُ ضَمَانُ قَتْلٍ قَلَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لِأَنَّهُ ضَمَانُ دَمٍ ، وَلَوْ كَانَ يُوجِبُهُ فَإِنَّمَا يُوجِبُهُ فِي الْعَيْنِ كَمَا فِي هِبَةِ الْمَسْرُوقِ لَا فِي مَنَافِعِ البُّضْعِ لِأَنَّهَا أُسْتُوفِيَتُ وَالْمِلْكُ يَفُبُثُ مُسْتَنِدًا فَلا يَنظُهَرُ فِي الْمُسْتَوْفَى لِكُونِهَا مَعْدُومَةً ، وَهَذَا بِحِلَافِ مَا إِذَا زَنِي بِهَا فَأَذْهَبَ عَيْنَهَا حَيْثُ تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، وَيَسُقُطُ الْحَدُّ لِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْجُنَّةِ الْعَمْيَاء وَهِي عَيْنٌ فَأَوْرَتَ شُبْهَةً .

ربھیہ اور جس فض نے کسی باندی سے زنا کیا اور پھراس کولل کردیان قواس پر حد ہوگی اور اس پر قیمت بھی واجب ہوگی ۔اس کا معنی یہے کہ اس نے فعل زنا سے اس کولل کیا ہے۔ کیونکہ اس نے دو جنایات کا ارتکاب کیا ہے۔ لہذا ان میں سے برایک کو پورا کرنے

ال كي ذهر يرجو كان

حفرت امام ابولوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ س پرحد جاری ندکی جائے گی ۔ کیونکہ ضانت کا فہوت اس با ندگ کے اللہ ہونے کا سب بھر اورا خستیان نے باندی کو زنا کرنے کے بعد اسکوفر بیدیں ہو۔ اورا خستیان نے باندی کو زنا کرنے کے بعد اسکوفر بیدیں ہو۔ اورا خستیان کا سب بھے ہوئے کا جورمسروق کا مالک بن ہوئے سے قبل سب ملکیت کا بیش آنا موجب سقوط حدہ جس طرح کوئی قطع بدسے پہنے چیز کا چورمسروق کا مالک بن

2%

ال ين شبه پيدا بوكيا ب-

مرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کی محضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ واللہ اللہ عند کے اسے اور اسے صرف عیب لگا کرنہ چھوڑا جائے اور تین مرتبہ کرنے تک صدلگائی جائے۔ پھراگر پھٹی مرتبہ بھی وہ زنا کاری کا اعادہ کرتے تو اسے چاہیے کہ اسے کوڑے لگائے یا اسے ایک ری بیالوں کی رسی ہی کے عوض فروخت کر پھٹی مرتبہ بھی وہ زنا کاری کا اعادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اسے کوڑے لگائے یا اسے ایک رسی بیالوں کی رسی ہی کے عوض فروخت کر

€r11>

فيوضات رضويه (جارأهم)

ژالے . (مفکوة المصابح ، كمّاب الحدود)

امام برعدم حدكابيان

قَالَ ﴿ وَكُلُّ شَمَّى مِ صَمْعَهُ الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا الْقِصَاصُ فَإِنَّهُ يُوْخَذُ بِهِ وَبِالْأُمُوالِ ﴾ لِأَنَّ الْحُدُودَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِقَامَتُهَا إِلَيْهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُهِيمَ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ ، بِخِلافِ حُقُوقِ الْعِبَادِ لِأَنَّهُ يَسْتَوُفِيهِ وَلِيُّ الْحَقّ إِمَّا بِتَمْكِينِهِ أَوْ بِالِاسْتِعَانَةِ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْقِصَاصُ وَالْأَمُوالُ مِنْهَا . وَأَمَّا حَذُ الْقَلْفِ فَمَالُوا الْمُفَلَّبُ فِيهِ حَقُّ الشُّرُعِ فَحُكُمُهُ حُكُمُ سَائِرِ الْحُدُودِ الَّتِي هِيَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ.

ہروہ چیزجس کوابیہ اامام بجالائے کہ اس امام کے اوپر کوئی امام نہ ہوتو اس قصاص کے علاوہ اس پر کوئی صدنہ ہوگ ۔البتة قصاص ومالوں میں اس کا احتساب کیا جائے گا۔ کیونکہ صدورالند کا حق میں اور ان کے نفاذ کا اختیار اس امام اعلی کو ہے۔ اس مے موالمی کو ا تعلیار نیس ہے۔ اور اس کیلئے اپنی جان پر حدقائم کرناممکن نہیں ہے کیونکہ اتنا مت حد کا فائدہ نہیں ہے جبکہ حقوق العباد میں ایس نہیں ہے کیونکہ اس کونت وصول کرنے والا ہے یا تو وہ امام کی قدرت کے سب یا مجر مسلمانوں سے مدوطلب کرکے وصول کرسکتا ہے۔الا قصاص اوراموال بيحقوق العباد مس سع بيس البية حدقذ ف ك بارب ميس مشائخ فقباء فرمايا ي كدان تمام حدود مل اس كا عظم ای طرح ہوگا جس طرح حق اللہ ہے۔اوراللہ تع لی بی سب زیادہ حق جانے والا ہے۔

ثبوت زنا كيليئ وخول كى شرط كابيان

زنا کی حد لکنے میں دخول شرط ہے، اور وہ مردکی شرمگاہ مورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا ہے، تو اس وقت دونوں فقتے ل جاتے جیں، لینی مرد کے فقتنے کی جگہ عورت کے فقتنے کی جگہ سے ل جاتی ہے، تو جب دخول ہو جائے تو وہ زنا کا مرتکب ہوگا جس سے صلاح ہے، چاہے مرد کا انزال ہو یا نہ ہوا ہو، یااس نے دخول کرنے کے بعد باہر بی انزال کر دیا ہو، چاہے، چاہے مرد کاعضو تناسل منتشر ہو

فقهاء كم بال زناكي حد مح متعلق متفقة شروط كم باره ش السموسوعة الفقهي قابس ورج ب ": فقها و كم ما بين زناكي حد میں بیستفقیشر فرے کے عضو تاسل کا اگل حصہ یااس کے کئے ہوئے میں سے پھی حصد عورت کی فرج میں داخل ہوتو حد جاری ہول، اورا کراس نے بالکل واقل ہی نہ کیا ، یا چراس میں ہے چھے حصہ داخل کیا تو اس پر صرفیس کیونکداس نے وط عمیس کی ،اوراس میں ا نزال کی شرطتیں ، اور نہ ہی داخل کرنے کے وقت اختثار اور کھڑ اہونے کی شرط ہے، چاہے انزال ہوا ہویا نہ حدواجب ہوگی ، اس کا عضوتناس كفر ابه يامنتشر به يانه بور (الموسوعة الفقهية ( 24 ). ( 23 )

# بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزُّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

€1719}

﴿ پیشہادت زنادینے اوراس سے رجوع کے بیان میں ہے ﴾

بشهادت زناوانصراف شهادت كفقهي مطابقت كابيان

اں باب کی سابقد ابواب سے فقہی مطابقت واضح ہے کونکدر جوع ہمیشد صدور تعل یا صدور قول کے بعد ہوا کرتا ہے مصنف طیار مین زناکی شہادت اور اس کا نصاب بیان کرنے اور صدود کونا فذکرنے کے طرق بیان کرنے بعداب شہادت سے رجوع کے کے نقبی احکام بیان کررہے ہیں۔اوراس سے ماقبل باب سے مطابقت یہ ہے کہ جس طرح شہر سے صد ساقط ہوجاتی ہے المرحرجوع شهادت كيسب مى مدسا قط اوجاتى يه-

أز يهو يج جرم يركوابى ديخ كابيان

( وَإِذَا شَهِدَ الشَّهُ وَدُ بِحَدُ مُتَقَادِمٍ لَمْ يَمْنَعُهُمْ عَنْ إِقَامَتِهِ بُعُدُهُمْ عَنْ الْإِمَامِ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمُ إِلَّا فِي حَدُّ الْقَذُفِ خَاصَّةً ) وَفِي الْجَامِعِ الضَّغِيرِ : ﴿ وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِسَرِقَةٍ أَوْ بِشُوْبِ خَمْرٍ أَوْ بِزِنَّا بَعْدَ حِينٍ لَمْ يُوْخَذُ بِهِ وَضَمِنَ السَّرِقَةَ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْحُدُودَ الْخَالِصَةَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى تَبْطُلُ بِالنَّقَادُمِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّهُ ، هُوَ يَعْتَبِرُهَا

بِحُقُوقِ الْعِبَادِ وَبِالْإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ إِحْدَى الْحُجَّتَيْنِ.

وَلَنَا أَنَّ الشَّاهِدَ مُخَيِّرٌ بَيْنَ حِسْبَتَيْنِ أَدَاءِ الشُّهَادَةِ وَالسَّتْرِ ، فَالتَّأْخِيرُ إِنْ كَانَ لِالْحَتِيَّارِ السَّتُ رِ فَالْإِقْدَامُ عَلَى الْآدَاء بِهَدَ ذَلِكَ لِضَغِينَةٍ هَيَّجَتُهُ أَوْ لِعَدَاوَةٍ حَرَّكَتُهُ فَيَّتَهُمُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لَا لِلسَّنْرِ يَصِيرُ فَاسِقًا آثِمًا فَتَيَقَّنَّا بِالْمَانِعِ ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِلَّانَّ الْإِنْسَانَ لَا يُعَادِي نَفْسَهُ ، فَحَدُّ الزُّنَا وَشُرْبِ النَّحَمْرِ وَالسَّرِقَةِ خَالِصٌ حَتَّى اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى بَصِحَّ الرُّجُوعُ عَنْهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَيَكُونَ النَّقَادُمُ فِيهِ مَانِعًا ، وَحَدُّ الْقَذْفِ فِيهِ حَتَّى الْعَبْدِ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ ، وَلِهَذَا لَا يَصِحُ رُجُوعُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ ، وَالتَّفَادُمُ غَيْرُ مَانِعِ فِي خُفُوقِ الْعِبَادِ ، وَلَأَنَّ اللَّهُ عَوى فِيهِ شَرْطٌ فَيُحْمَلُ تَأْخِيرُهُمْ عَلَى انْعِدَامِ الدَّعُوى فلا يُوجِبُ تَفْسِيقَهُمْ ، بِخِكَافِ حَدُّ السَّرِقَةِ لِأَنَّ الدَّعُوى لَيْسَتُ بِشَرْطٍ لِلْحَدِّ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقَّ

فيوضات رضويه (جديمةم)

اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَرَّ ، وَإِنَّمَا شُوطَتْ لِلْمَالِ ، وَلَأَنَّ الْحُكُمَ يُدَارُ عَلَى كُونِ الْحَدُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يُغْتَبُرُ وُجُودُ التَّهْمَةِ فِي كُلِّ فَرْدٍ ، وَلَأَنَّ السَّرِقَةَ تُقَامُ عَلَى الاسْتِسُوادِ عَلَى غِرَّةٍ مِنْ الْمَالِكِ فَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ إعْكَامُهُ فَبِالْكِتُمَانِ يَصِيرُ فَاسِقًا آثِمًا المُمَّ النَّـقَادُمُ كَـمَا يَمُنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ فِي الابْتِدَاء ِيمْنَعُ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْقَضَاء عِندَنَا خِلاقًا لِزُفَرَ حَتَّى لَوْ هَرَبَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ بَعْضَ الْحَدُّ ثُمَّ أَخِذَ بَعْدَ مَا تَقَادَمَ الزَّمَانُ لا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْإِمْضَاء كِينُ الْقَضَاء ِلِي بَابِ الْحُدُودِ.

فر دایا: اور جب گواموں نے کسی پرانی حد پرشہا دت دی اور شہاوت دینے بیں امام سے ان کی پچھے دوری نہیں ہےتو ان لوگوں ك شهادت حدقذف كسواكس حديث قبول شكى جائ كى-

جبكه جامع صغيريس ہے جب كوابول نے كى خلاف چورى كرنے يا شراب چنے يا زمّا كرنے كى شہادت ايك مت كے بعد دى توان صدود پس اس كامواخذه شهوگا البنته وه چورى كا ضامن جوگا به اور قاعده فتهيد پيه په که وه صدود جوخاص الله تعالى كانتن بي دو قدیم ہونے سے باطل نہیں ہوتیں۔حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختدا ف کیا ہے وہ اس کو بندوں کے حقوق پر قیاس کرتے ہیں اوراقرار برقیاس كرتے بيں۔اور بدونوں دلائل ميں سے ايك ہے۔

ہاری دلیل میہ ہے کہ گواہ دونتم اجریس ہے ایک کا اختیار ہے۔(۱)شہادت دینے کا اختیار (۲)ستر پوٹی کرنے کا اختیار۔اور اس کا تا خیر کرنا میہ پردہ پوٹی کے سبب سے ہاوراب جاکراس کاشہادت دینا میہ کینے کے سبب سے ہے یاکس وشمنی کے سبب ہے۔جواس کواس بات پر تیار کرےگا۔ کیونکہ شہادت میں گواہ تہمت ز دہ ہے۔اور جب تاخیر پر دہ پوٹی کے سب نہ ہوتو پھر کواہ فاس اور کنا بھار ہو گا اس ہم نے مانع کا لیفین کرلیا ہے۔

جبکہ اقرار میں ایسانہیں ہے کیونکہ انسان اپنے آپ سے دشمنی کرنے والانہیں ہے۔جبکہ زنا بشراب اور چوری کی صدخاص اللہ تعالی کا حق ہے۔ حق کما قرار کے بعدان سے رجوع کرنا تیج ہے۔ پس اس میں تقادم شہادت کوقبول کرنے سے رو کنے والا ہے جبکہ حدقذ ف بندے کا حق ہے۔ کیونکہ اس میں بندے سے شرمندگی کوختم کرنا مقصود ہوتا ہے۔لہذ اا قر ارکے بعد اس میں رجوع میج کیل ہے۔جبکہ حقوق العبادیس تقادم رو کنے والانہیں ہے۔ کیونکہ بندے کے حق میں دعویٰ شرط ہے۔ پس دعویٰ میں تاخیر کومعدوم پر محمول کیا جائے گا اور بیتا خیران کے قبق کو واجب کرنے والی نہیں ہے بہ خلاف حد سرقہ کے کیونکہ و واس حد کیلئے دعویٰ شرطنہیں ہے اس کئے کدبیددعویٰ خاص اللہ کا حق ہے۔جس طرح گزرچکا ہے۔ ہاں البیتہ دعویٰ مال کیلیے شرط ہے کیونکہ تھم کا دارویدار حد کے حق اللہ ہونے پر ہے۔ پس کواہ پر مالک کومطلع کرنا ضروری ہے اور چمپانے سندوہ فامتن اور گنا ہگار ہوجائے گا۔اس کے بعد نقادم جس

طرح ابتداء میں قبول شہادت سے مانع ہے۔ ای طرح قضاء کے بعد حدقائم کرنے سے مانع ہے۔ حضرت ان م زفرعلیه الرحمه کااخلاف ہے۔ بہاں تک جس پرحد کی ہےوہ کچھ مارکھانے کے بعد بھاگ جائے تو پھراکی مدت ا الرنے کے بعدوہ پکڑا جائے تو اس پر حدقائم نہ ہوگ ۔ کیونکہ صدود کا نافذ کرنا میصدود کے باب میں قضاء کہن تا ہے۔

قاعده نتهيد سيب كروه صدود جو ضاص الله تعالى كاحق بين وه قد مج بهوني سے باطل نييس بوتس -رجوع سے سفوط کا حد کافقہی بیان

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ماعز اسلمی نے رسول کر پیم صلی القدعاب وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ اس نے (لیعنی میں ن) زنا کیا ہے، بین کرآ مخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اپنا منداس طرف سے پھیرلیا وہ دوسری جانب سے گھوم کر یعنی تنبدیل مجلس كرك بجرة پ سلى القدعليه وسلم كے سامنے آيا وركها كداس نے زناكيا ہے آنخضرت سلى القدعليد وسلم نے پھراس كی طرف مند پھير یااوروہ بھی پھردوسری ج نب سے محدم کرآپ سلی القد علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا کہ یارسول القد اہی نے زنا کیا ہے ! آخر کار چونی مرتبیس آ تخضرت صلی الله علیه وسلم في اس كے سنگ رى كاتھم صا درفر ، يا ، چنا نچياس كوحره ميں ما يا كى جو مدينه كا كالے بتحروب و لامضافی تی علاقد ہے اور اس کو پھر پارے جانے گئے جب اسے پھروں کی چوٹ کلنے گئی تو بھاگ کھڑا ہوا یہاں تک کدوہ ایک مختص کے پاک سے گزراجس کے ہاتھ میں اونت کے جیڑے کی ہڈی تھی اس مخص نے اس جیڑے کی ہڈی ہے اس کو ، را اور دوسرے وگوں نے بھی دوسری چیزوں سے اس کا ماراتا آئکہ وہ مرگیا۔ جب صحاب نے رسول کر پیم سلی القدعلیدوسلم سے بیذ کر کیا کہ وہ پھروں کوچوٹ کھا کراورموت کی تختی د کھے کر بھاگ کھڑ اہوا تھالیکن ہم نے اس کا پیچھ کر کے سنگ رکرویا تو آپ صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا كرتم لوكون في اس كوچيوز كيون نبيس ديا؟ \_ ( تر فدى ، ابن ماجه، كتاب الحدود)

ایک روایت میں میدالفاظ میں کدآ پ صلی امتدعلیہ وسلم نے بیدؤ کرس کرفر ، یا کہتم موگوں نے اس کوچھوڑ کیوں نہیں دیا ، بہت ممكن قعا كمهو وتوبركر ليتنااورا مثدتعالى اس كي توبيقبول قرماليتا-

صديث (يسوب فيسوب السلسه عسيسه) كامطلب بيب كدوه تواسي اس بركفل سرجوع كرتا (ليعني تدامت و شرمساری کے ساتھ اللہ تعالی ہے اس مناہ کی معافی چاہتا اور اللہ تعالی قبویت توب کے ساتھ اس پر رجوع کرتا یعنی بنظر رحت اس کی طرح متوجہ ہوتا اوراس کے گنا ہ کومعا ف کرویتا۔)

میصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی صحف پہلے اسے ارتکاب زنا کا خود اقر ارکرے، اور پھر بعد میں مید کیے کہ میں نے زنا كاارتكاب بيس كياب يامين جموث بولا بي يامين اب اسيخ اقر ار ب رجوع كرتا بول تواس صورت مين اس عدما قط بهوجائ گ اس طرح اگروہ حدقائم ہونے کے درمیان اپنے اقرارے رجوع کرے تو حد کا جوجصہ باتی رہ گیا ہے وہ ساقط ہوجائے گا جب كبعض معزات يركبت إلى كداس عدما قطبيس بوكى-

# دوسرول کے عیوب کی بردہ ہوشی کرو

حضرت بزیداین تعیم اینے والدیت روایت کرتے ہیں کہاعز رسول کریم صلی انتدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے او آ پ کے سامنے (چار مجلسوں) چار مرتبہ (اپنے زنا) کا اقرار کیا چنا مخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم نے اس کو سنگ رکرنے کا محمود اور س کوسنگسار کردیا گی نیز آنخضرت مسلی امتدعلیه وسلم نے بزال سے فرمایا کدا گرتم ، عز کواپنے کپڑے سے چھپا لیتے بعنی اس کے زنا کے واقعہ پر پردہ ڈال دیتے وراس کو ظاہر نہ کرتے تو بیتمہارے سئے بہتر ہوتا ابن منکدر جوتا بھی ادراس صدیث کے راولی ہیں کہتے ہیں کہ ہزال ہی نے موزے کہ تھا کہ نبی کر بیم صلی ابتدعدیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ صلی ابتدعلیہ وسلم کو پے واقعہ

4 mm

ہر ل کی ایک نونڈی تھی جس کا نام فاطمہ تھا اس کو نہوں نے آ ز وکرویے تھا ای فاطمہ سے ، عزنے زنا کا ارتکاب کیا اور جب ہڑال کواس کاعلم ہوگی تو نہوں نے ماعز کوآ ماوہ کیا کہوہ آنخضرت صلی القدعدید وسلم کے پاس جا کرواقعہ کی طلاع دے **ادرائے ج**م كاعتراف كرك اس وجدي المخضرت صلى الله عليه وسم في بزال سے فروایا كما ترتم اس كے كن و كا افشاء نه كرتے بلكه اس بر بردو ڈال دینے توبیرتہوں سے بہتر ہوتا کہ س کے سبب امتد تعالی حمہیں خیرو بھر کی سے نواز تا ورتبہارے گن ہوں کی پردہ پ<mark>وٹی کرتا۔</mark> تقاوم كى حديث فقبه ء كاختلاف كابيان

وَاخْتَلَفُوا فِي حَدْ التَّقَادُمِ ، وَأَشَارِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ حِينٍ ، وَهَكَذَا أَشَارَ الطَّحَاوِيُّ ، وَأَنُو حَنِيفَةَ لَمْ يُقَدِّرْ فِي ذَلِكَ وَفَوَّضَهُ إِلَى رَأَي الْقَاضِي فِي كُلِّ عَصْرٍ . وَعَنْ مُسحَمَّدٍ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِشَهْرٍ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهُ عَاجِلٌ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْأَصَحُ . وَهَـلَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْقَاضِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، أُمَّا إِذَا كَانَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمُ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ بُعُدُهُمْ عَنُ الْإِمَامِ فَلَا تَتَحَقَّقُ التَّهْمَةُ.

وَالنَّفَادُمُ فِي حَدِّ الشَّرْبِ كَلَالِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَهُمَا يُقَدَّرُ بِزَوَالِ الرَّائِحَةِ عَلَى ظَا يَأْتِي فِي بَابِهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

تقادم کی حدمیں مشائخ فقہاء کا اختلاف ہے۔حضرت! ہام مجمد عبیدالرحمہ نے جامع صغیر میں چھے ہاہ کی طرف اش رہ کیا ہے لہذا انہوں نے بعد حین کہا ہے اس طرح امام طی وی نے بھی اشارہ کیا ہے جبکہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے اس بارے میں کوئی انداز ومقرم نہیں فر مایا۔اوراس کو ہرز مانے کے قاضی کے حوالے کرویا ہے۔امام محمد علیہ الرحمہ سے ایک روایت میہ کے انہوں نے ایک ماہ تقادم كااندازه كيا ہے \_ كيونكه أيك ماه معقور كى مدت عاجل ہے \_

فيوضات رضويه (جلزشم) (٣٢٣) تشريحات هدايه شیخین ہے بھی ایک روایت اس طرح ہے۔ اور بھی سی ہے اور پی ملے کے اور پی ملے کا در گوا ہول کے درمیان ا یک ماه سه فت ند مولیکن جب ایک ماه مسافت نه موتوان کی شهر دت مقبول نه موگی را در شراب کی حدیثیں ای طرح تقادم کا اعتبار کیا میا ہے۔ طرفین کے مطابق یہاں ہوختم ہوئے ہے اس کا اندازہ کیا جائے گا جس طرح اس کے باب میں اس کا بیان ان شاہ اللہ

# ز مانہ گزرنے کی وجہ ہے کوئی حق سا قطاقیں ہوتا

الحق لا يسقط بالتقادم .(رد المحتار)

ر ماند گزر لے کی وجہ سے کوئی حق سا قطاقیں موتا۔

بہت ہے احکام بشرعیدا سے ہیں کدونت گزرنے ہے وہ ساقطنہیں ہوتے ،جس طرح عبادت فرمنیدی وہ قرض جس کی اوالیکی واجب ہووہ مجمی بھی ادائیگی کے بغیر ساقط ندہوں کے اگر چدان پر ایک زماندگر رجائے۔جبکہ بھض احکام امضائے زماند کے ساتھ س قط ہو جاتے ہیں جس طرح تھے خیار میں مشتری کوئٹین دن کے بعد فنخ تھے کا اختیار ساقط ہوجا تا ہے۔ای طرح کثیر مسائل ہیں جو اس قاعده كودونو سطرف سے لاحق بيں كه كبير ان كاستوط معتبر اور كبير ان كاعدم ستوط معتبر ہے۔

ال كا ثبوت بير بيم - حضرت عبد القد بن عمرو بن عاص رضى الله عنها بيان كرتے بين كه ني الله في الله كي راه يل قتل كياج نا قرض کے سواتمام گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔ (مسلم ج مص ۱۳۵ قد می کتب خانہ کراچی)

قرض کی ادا لیکی جس کاتعیق حقوتی العباوے ہے وہ زیانہ تو کیا گزرتاحتی کے مقام شہاوت والے سے بعد ازموت بھی ساقط نہ ہوگا۔ ای طرح حقوق اللہ کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسوں اللہ علیہ کو میہ فر اتے ہوئے سنا ہے کہ بندے کا قیامت کے دن اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے اسکی نماز کا حساب ہوگا ، پس اگروہ سیجے ہوئی تو وہ کامیاب ہوا اور نجات پا گیا اور وہ فاسد ہوئی تو وہ نا کام ہوا اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ( جامع ترندی جاص ۵۵ ، فارو تی کتے خاند کرا چی )

ای طرح روزہ، زکو ق، فج اوردیگرفرائض کا حکم ہے کہ وہ بغیرادا کیگی کے بندے کے حق سے ساقط نہیں ہوتے حق کہ اے آخرت میں ان كاحماب دينا پڙڪا-

# حقوق العباديس سيساقط مونے والے احكام:

الحق رجعت:

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کوطواق رجعی دی تو وہ عدت کے اندراس سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے جبکہ وقت گذرنے کے

تشريحات مدايه

ستهاس كاليتن ساقط موجائ كالعني بغداز عدت اعت حق رجوع ندموكا

٢ يشخ نيع كااختيار:

اگر کسی نے تیج خیار کی توان میں سے ہرایک کویا کسی ایک کونین دن کے اندراندریا ختیارہے کہ وہ تیج کوفاع قراردیں۔ورنہ يدب گذرنے كے يكن خود بخودما قط موجائے گا۔

### ٣- حق شفعه!

ا، م محمد علیدا سرحمہ فر ماتے ہیں کہ اگر شفیع نے شہادت کے بعد ایک ماہ تک بغیر کسی عذر کے تاخیر کی تو اس حق شفعہ ساقط ہو ج سے گا \_(الفقر غدوري ص ٩٦، مكتبه حق سيملتان)

اورا گر کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہوئی تو پھر حق شفعہ سما قط شہ ہوگا کیونکہ اس کے حق میں تفریط نیس ہے۔ (جو ہرہ نیرہ ج اس ۲۰۰۳ کیت

### عدت مين وصال شوهر:

اً رُکسی شخص کا وصال اس حالت میں ہو کہ اسکی بیوی انجھی طلاق بائند یا طلاق مغطط کی عدت میں ہے تو وہ بیوی اس کی ور ثت سے حصد دار ہوگی ، کیونکہ اس کاحق وراثت تو مدت عدت گذر نے کے بعد س قط ہونا تھا اور ابھی جبکہ وہ مدت نہیں گذری مہذا ال كاحل ساقط شهوگا\_

# محض لوگول کی شہادت پر حدز نا کابیان

﴿ وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَمَى بِفُلَانَةَ وَفُلَانَةُ غَالِبَةٌ فَإِنَّهُ يُحَدُّ ، وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ سَوَقَ مِنْ فَكَانِ وَهُو غَائِبٌ لَمْ يُقُطِّعُ ﴾ وَالْفَرْقُ أَنَّ بِالْغَيْبَةِ تَنْعَدِمُ الدَّعْوَى وَهِي شَرْطٌ فِي السَّرِقَةِ دُونَ الزُّنَا ، وَبِالْحُضُورِ يُتَوَهَّمُ دَعْوَى الشَّبْهَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمَوْهُومِ ﴿ وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ زَلَى بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا لَمْ يُحَدُّ ﴾ لِلاحْتِمَالِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَنَّهُ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ ﴿ وَإِنْ أَقَرَّ بِلَالِكَ حُدٌّ ﴾ ؛ إِلَّانَّهُ لَا يَتَّخْفَى عَلَيْهِ أَمَّنُهُ أَوْ الْمَرَأْتُهُ .

اور جب پچھانوگوں نے کسی خص کے خلاف گواہی دی کہائی بندے نے فلال عورت زنا کیا ہے جبکہ وہ عورت غائب ہے جب بھی اس بندے پر صد جاری کی جائے گی۔اور جب میہ گواہی دی کہاس نے فلاں کا مال چوری کیا ہے اور فلاں غائب ہے تو اس کا ہا تھے نہیں کا ٹا جائے گا۔اور دونوں مسائل میں فرق میدہے کہ غائب ہونے کی صالت میں دعوی معدوم ہوجاتا ہے کیونکہ چوری میں

ووی شرط ہے۔ جبکہ زنا میں شرطنیں ہے۔ اور حاضر ہونے کی حالت میں شہبہ کے دعوے کا وہم ہے اور موہوم کا اعتبار ٹویس کیا جاتا۔ اور جب گواہوں نے بیشہادت دی کے فلاں نے اسی عورت سے زنا کیا ہے جس کو گواہ پہچا نتے ہی ٹہیں ہیں۔ تو اس پر حد نہیں لگائی جے گی۔ کیونکہ ممکن ہے وہ اسکی بیوی ہو یا بائدی ہو بلکہ ظاہرتو یہی ہے اور جب زانی نے اس کا اقر ارکیہ ہوتو اس پر حد لگائی جائے گ۔ کیونکداس پر سیمعالمہ پوشیدہ دس ہے کہوہ اس کی بیوی ہے بایا ندی ہے۔

على مدعلا والدين حقى عليه الرحمه لكهت بين كدجب كوابول في بيكوابي دى كداس في قلال عورت مي ساتهوزنا كميا باوروه الورت كبيل جل تى بياتو مرد برحد قائم كرينگ \_اى طرح اگرزانی خودا قراركرتا باوريد كهتاب كد مجھے معلوم نبيل وه كون عورت تقى تو حدقائم کی ج ئے گی۔اوراگر گواہول نے کہامعلوم نہیں وہ کون عورت تھی تو نہیں۔اوراگر گواہوں نے بیان کیا کہاس نے چوری کی مرجس کی چوری کی وہ غائب ہے قو عد تیں \_( در مخار ، کتاب الحدود )

# انتلاف شهادت سے سقوط حد کابیان

﴿ وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِفُلامَةَ فَاسْتَكُرَهَهَا وَآخَوَانِ أَنَّهَا طَاوَعَتْهُ دُرِءَ الْحَدُّ عَنْهُمَا خَمِيعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيهَة ) وَهُوَ قُولُ زُفَّرَ ( وَقَالًا : يُحَدُّ الرَّجُلُ خَاصَّةً ) لِاتَّفَافِهِمَا عَلَى الْمُوجِبِ وَتَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِزِيَادَةِ جِنَايَةٍ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ ، بِخِلَافِ جَانِبِهَا ؛ لِأَنَّ طَوَاعِبَتَهَا شَرَّطُ تَحَقُّقِ الْمُوجِبِ فِي حَقِّهَا وَلَمْ يَثَبُتُ لِاخْتِكَا فِهِمَا .

وَلَهُ أَنَّهُ اخْتَلَفَ الْمَشْهُ ودُ عَلَيْهِ ؛ إِلَّانَّ الرُّنَّا فِعَلَّ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا ، وَإِلَّانَّ شَاهِدَى الطُّواعِيَةِ صَارًا قَاذِفَيْنِ لَهَا.

وَإِنَّهَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهُ مَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَىُ الْإِكْرَاهِ ؛ لِأَنَّ زِنَاهَا مُكُرَّهَةً يُسْقِطُ إخْصَانَهَا فَصَارَا خَصْمَيْنِ فِي ذَلِكَ .

اور جب گواہوں نے بیشہادت دی کے فلا سفض نے فدر عورت سے زبردستی ژنا کیا ہے اور دوسرے دوبندول نے بیگواہی دى كنيس بلكه بدرضا مندى زناكيا ہے قوامام صحب مليدالرحمہ كے زويك دونوں سے صدماقط جوجائے گی۔امام زفر كابھى يمبي قول

صاحبین فرماتے ہیں کہ صرف مرد کوحد نگائی جائے گی کیونکہ دونوں فریق وجوب حد متفق ہیں جبکہ ان میں سے ایک فریق

بدت ليس- (سيرت مرورعالم

مقام زناسے اختل ف شہادت سے سقوط حد كابيان

( وَإِنْ شَهِدَ اثْسَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِالْكُوفَةِ وَآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ دُرِءَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا ﴾ ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ فِعْلُ الزُّنَا وَقَدْ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يَتِمَّ عَمَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ خِلَاقًا لِزُفَرَ لِشُبْهَةِ الاتّحَادِ نَظَرًا إِلَى اتَّحَادِ الصُّورَةِ وَالْمَرْأَةِ

اور جب دو گواہوں نے بیشہادت دی کے فلال مخض نے کوفدیش ایک عورت سے زنا گیا ہے اور دوسرے دونوں گواہوں سے شہوت دی کہ اس نے بھر ہ میں ایک عورت سے زنا کیا ہے تو ان دونوں سے حدس قط ہو جائے گی ۔ کیونکہ مشہود بیمل زنا ہے اور مقام ک تبدیل کے سبب بدل چکا ہے اور ان میں سے کسی پر شہادت کا نصاب بورا ہونے والمنہیں ہے۔ اور گوا ہول پر حد جاری ند اول اس میں اوم زفر علیہ الرحمہ کا اختل ف ہے کیونکہ صورت اور عورت کے، یک ہونے کے سبب امر کے اشحاد کا شہر ہے۔

چ رگواہوں نے شہادت دی کے فد رعورت کے ستھواس نے زنا کیا ہے مگر دونے ایک شہر کا نام سے گدفلاں شہر میں اور دونے دوسرے شیر کا نام لیا۔ یا دو کہتے ہیں کہ اس نے جبر آزنا کیا ہے اور دو کہتے کہ عورت راضی تھی۔ یا دونے کہا کہ فد ل مکان میں اور دو نے دوسرامکان بڑائے۔ یا دونے کہامکان کے نیچے والے درجہ میں زنا کیا اور دو کہتے ہیں بالہ خانہ پر۔ یا دونے کہا جمعہ کے دن زنا کیا اور دوہفتہ کا دن بتاتے ہیں۔ یا دو نے ملح کا وقت بتایا اور دونے شام کا۔ یا دوالک عورت کو کہتے اور دورورر کی عورت کے ساتھ زیا ہون الان كرتے ہيں۔ يا جاروں ايك شبركا نام ليتے ہيں اور جاروس دوسرے دوسرے شهر ميں زنا ہونا كہتے ہيں اور جودن تاريخ وقت اون چرد بنے بیان کیاد ہی دوسرے چار بھی بیان کرتے ہیں توان سب صورتوں میں صفید مندان پرندگوا ہوں پر۔ (عالمگیری)

مقام واحد كى شهادت مين اختلاف برحد كابيان

﴿ وَإِنْ اخْتَكَفُوا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ حُدَّ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ﴾ مَعْنَاهُ : أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى الزُّلَى فِي زَاوِيَةٍ ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ . وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَبِعِبَ الْحَدُ لِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ

وَجُدُهُ اللاسْسِحْسَانِ أَنَّ التَّوْلِيقَ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَكُونَ الْيَدَاءُ الْفِعْلِ فِي زَاوِيَةٍ وَالانْتِهَاءُ لِي

جذیت کی زیادتی میں لیتی مجبوری میں منفرد ہے۔بدخلاف عورت کے طرف کے کیونکہ س کے حق ٹابت زنا کیلئے رضا مندی شرط ے۔البت دونوں فریق میں رضامندی کی شہاوت میں مختلف ہونے کے سبب اس عورت کے تق میں زنا ثابت شہوگا۔ ان مصاحب علیہ مرحمہ کی دلیل میں ہے کہ شہود علیہ مختلف ہے کیونکہ زیاا میک ہی فعل ہے جوم دوعورت دونوں سے ٹابت ہے اوراس میں رضا مندی کے دونوں گواہ اس مردوعورت پر بہتان مگانے والے بیں۔اور مجبوری کے دونوں گواہوں کی شہادت کے سبب ان مے صدماقد ہو ج ئے گے ۔ کیونکہ زیروسی زیا کرنا میاس کے احصال کوس قط کرنے وال ہے پس میدونوں اس صالت میں جھڑنے واسے بن جا کیں

حضرت واکل ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جس ایک دن ایک عورت نماز کے لئے گھر ہے نگلی تو راستہ یں اس کوایک شخص ملاجس نے اس پر کپڑا ڈال کراس سے اپنی حاجت پوری کرلی لینٹی اس کے ساتھ زبردی زنا کیا وہ **عورت جلائی** اور وہ مرداس کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا ، جب پھی مہا جرصی ہا دھرے گز دے تو اس مورت نے ان کو بتایا کہ اس محض نے میرے ساتھ ساایہ کیا ہے لینی میرے اوپر کیڑا ڈال کر مجھے ہے ہی کردیا اور پھر مجھ سے بدکاری کی لوگوں نے سیخف کو پکڑی اور سول کریم صلی ، مقد مدید وسم کی خدمت میں لائے اور س را واقعہ بیان کیا آنخضرت صلی امتدعب وسم نے اس عورت ہے تو بیفر مایا کدج وجمہیں القد تع لی نے بخشش دیا ہے۔ ( کیونکہ اس بدکاری بیس نہ صرف بیر کہ تہماری خواہش ورضا کا داخل نہیں تھا بلکتہ ہیں مجبورو ہے ہم بھی كرديا كياته) اورجس تحض في ال عورت سے بدكارى كي تلى س كے تل ميں بدفيصلدديا كدرس كوسنگ ركرديا جائے يعني اس في ا پنے جرم کا قرار کیا اور چونکہ وہ محصن تھ اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوگوں کو تھم دیا کہ اس کو سنگسار کر دو چنا نچیاس کو سنگ رکردیا گیا۔ اس سنگسار کے بعد آپ صلی القدعلیہ و کلم نے فرمایا کدا سخص نے اپنے او پرصد جاری کرا کرا یک توب کی ہے کہ اگر اس طرح کی توبید بیندوالے کرتے تو ان کی توبیقول کی جاتی۔ (تریذی ، ابودا کود، کیاب الحدود)

صدیث کے آخر جملہ کا مطلب بیرے کہ اس مخص نے اپنے جرم کی سزا بھگت کرا کی تو بدکی ہے کہ اگر اس تو بہکواہل مدنیہ کے درمیان تقسیم کیاج تا تو ند صرف به کدان سب کی توبه قبول کی جاتی بلکداس کا ثواب سرے مدینے والوں کے لئے کافی ہوجاتا۔ کوي اس ارش دے ذریعیہ آپ نے بیدواضح کیا بکہ اس شخص نے اگر چیشروع میں ایک بڑی ہے حیائی کا ارتکاب کی اور تخت برا کام کیا تکم جب اس برحد جاری کردی کئی تو و واپنے جرم سے پاک ہو گیا اور بخش دیا گیا۔

(طویاً) عربی زبان میں عل فی محرد کے باب سے شتق اسم طوع کے ساتھ اُبطور ما دائد تمیز لگائے سے طوعاً بنا۔ اردوز بان میں جور متعلق فعل استعمال ہوتا ہے۔ 1888 و کو لیکھروں کا مجموعہ " میں تحری استعمال ملتا ہے۔ رضا مندی سے، رغبت سے، راضی

" جہاں تک ممکن ہو بنی لوع انسان کے ان نا دان اور گمراہ افراد ہے بھی طوعاً وکر ہا ،شعوری یا غیرشعوری طور پر، اس مقصد ک

الْمُقَدَّمِ وَمَنْ فِي الْمُؤَخَّرِ فِي الْمُؤَخَّرِ فَيَشْهَدُ بِحَسَبِ مَا عِنْدَهُ

€ 171A }

اور جب گواہوں نے دونوں کے ایک کمرہ میں ہونے کے باوجوداختین ف کیا ہے تو مردوعورت دونوں پر صدحاری ہوگی اورائ کا تھم یہ ہے کہ برایک فریق ایک ایک کونے میں زنا کی شہادت اور بیاستحسان ہے جبکہ قیاس کا تقاضہ بیتھا کہ ان بر حدجاری مذکی جائے کیونکہ حقیقت میں جگہ میں اختلاف ہے۔اور دلیل استحسان سیے کہ ان دونوں میں مطابقت پیدا کرناممکن ہے کیونکہ جب کام کی ایک کولے میں اور کسی پریشانی کے سبب اس کی انتہاء دوسرے کونے ش ہویا کمرہ زنا کے درمیان میں ہوئی ہوالبتہ جو کمرے کے س منے والے حصے میں ہواس نے کواس کوسامنے والہ حصہ ہی تمجھ رکھا ہے اور پیچیلی جانب تھا اس نے اس کو پیچیلی جانب مجھ رکھا ہے ادر بر حض نے اپنی اپنی مجھ کے مطابق شہادت دی ہے۔

چے رگوا ہوں نے شہا دت دی کہاس نے فلا ب دن تا رہنے وقت میں فلا ب شہر میں فلا ب عورت سے زنا کیا ورچے رکہتے ہیں کہ گ دن تاریخ وقت میں اس نے فعال محض کو ( دوسرے شہر کا نام سیکر ) فلاں شہر میں کتل کیا تو نہ زنا کی حد قائم ہوگی نہ قصاص۔ بیاس وقت ہے کہ دونوں شہادتیں ایک ساتھ گزریں اورا گرایک شہ دت گزری اور حاکم نے اس کے مطابق تھکم کردیا ،اب دوسری گزری تو دوسری باطل ہے۔(عالمکیری)

### شهادت مين اختلاف وقت سبب سقوط حد كابيان

﴿ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّـهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِالنَّخَيْلَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَأَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَى بِهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِدَيْرِ هِنْدٍ دُرِءَ الْحَدُّ عَنْهُمْ جَمِيعًا ﴾ أَمَّا عَنْهُمَا فَلْأَنَّا تَيَقَّنَّا بِكَذِبِ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ غَيْرِ عَيْنٍ ، وَأَمَّا عَنْ الشَّهُودِ فَلاحْتِمَالِ صِدْقِ كُلَّ فَرِيقٍ

( وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزُّنَا وَهِيَ بِكُرٌ دُرِءَ الْحَدُّ عَنَّهُمَا وَعَنَّهُمُ ؛ إِلَّانَّ الزِّنَا لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النَّسَاءَ نَظُرُنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَا إِنَّهَا بِكُرٌ ، وَشَهِهَادَتُهُنَّ حُجَّةٌ فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ وَلَيْسَتْ بِحُجَّةٍ فِي إِيجَابِهِ فَلِهَذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ .

اورجب جارگواہوں نے بیشہادت دی کوفل نے مقام نخیلہ میں سورج طلوع کے وقت ایک عورت سے زنا کیا ہے۔ جبکہ ور عجار گواہوں نے مید گوائی دی کہاس نے سورج طلوع ہونے کے وقت ویر میٹر میں میں اس عورت سے زنا کیا ہے تو ان سب ے صرماقط ہو ج نے گی ۔ کیونکہ مردوعورت سے سقوط زنااس سب سے بے کہ میں گواہوں میں سے ہرایک کے کاذب ہونے اللين بوچكا باور كوابول سے اس كئے صدم اقط بوجائے كى كم برفريق كے سي بونے كا اخمال ہے۔

اور جب جارمردول نے عورت برزنا کی گواہی دی حالا تکدوہ و کرہ ہے توان سب سے حدسا قط ہوجائے گی کیونکہ بکارت کے ہتے ہوئے زنا عبت ندہوگا۔اوراس مسلد کا حکم میر ہے کہ خواتین اس کی شرمگاہ کو دیکھ کرکہیں گی میر باکرہ ہے اور اسقاط حدمیں الرول ك شهاوت جحت ہے۔ جبكه وجوب صديش جحت نہيں ہے لہذا مردو كورت سے صدس قط ہوجائے گی اور گواہول پر بھی واجب

اس مسئدی دلیل گزر چکی ہے کہ حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں لہذا اختلاف مقام یا اختلاف وقت کے سبب جب ممادت میں اشتباہ بیدا ہو گیا تواس کے سبب حدسا قط ہوجائے گی۔

دازهي موندُ هناحرام اوراال تشيع كامؤقف وعمل

جواب: واڑھی مونڈ ھن حرام اس سے ہے کہ امام سجا دعلیہ السلام نے امیر انمؤمنین علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ رسول القد ملى الترسيد في أرماع : حمد ق المعجمة من المشلة و من مشل فعليمه لعنة اللَّ ه (مشدرك، ج1 مم 59 مازكتاب

ر جمد : وازهی موند هنامگد (یعن چرے کو بگاڑنے ، تاک ، کان اور ہونٹ کوظع کرنے) کے زمرے میں آتا ہے اور خداکی النت باس يرجوم أمكار تكاب كرے

اس روایت میں داڑھی موغرھنا مثلہ کے زمرے میں آتا ہے اوراس کی پاواش ایند کی لعت اور غضب ہے۔ یادر ہے کہ پاکستان میں طالبان کہوانے والے وہائی وہشت گروشیعدافراد کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں اور نہتے شیعہ ما فرو رکر پکڑ کران کا مثلہ کرتے اوران کے بدن کے تکڑ ہے کردیتے ہیں اوران کا ممل مثلہ کا عینی مصداق ہے اور رسول اللہ فر اتے ہیں کہ مثلہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت اور نیز رسول اللہ (علیقے) فر اتے ہیں کہ داڑھی مونڈ ھنا بھی مُثلہ کے زمرے میں

مراجع: مراجع تقليداورعلاء ني بھي داڑھي مونڈھنا حرام قراردي ہے بير كم از كم فرماي ہے كد"احتياط داجب "بيدہے كدداڑھي

4rr.)

مسلمانون كأقطعي روبيه

رسول الله (علق الله علق موند حاب تك ديندار لوگ دازهي ركف كے پابند بين اور جودازهي موند هتا ہے اس كی ندمت كرتے آئے بيابند بين اور اس كوف تا ہے اس كی ندمت كرتے آئے بين اور اس كوف س بحجے بين اور اسما كی عداست بين بھی كوائ دينے كے سے داڑھی ركھن ضرور كى ہے كوفك داڑهی موند ہے و الشخص كوفات سمجھا جاتا ہے اور اس كى كوئى قائل قبول نبيس بھی جاتی \_ ندی مادل ہونے كی آیب شرط داڑهی ركھنا ہے موند ہے كے عدالت شرط ہے۔ (آیت اللّه المعظمي ميدالوالقاسم خوكی مصباح الققابية ، ج 1 جس (264)

جیرت کہالگ تشیج کامؤقف کیا ہے اوران کاعمل کیا ہے ان کے بڑے بڑے وائر وسل عواز تھی منڈے ہیں لہذا البیع قول کے مطابق وہ سارے اللہ کے خضب اوراس کی لعنت کے حقد ار ہوئے۔

### نابينا كوابهون كى شهاوت كابيان

( وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالرَّنَا وَهُمْ عُمْيَانُ أَوْ مَحْدُو دُونَ فِى قَدْفٍ أَوْ أَحَدُهُمْ عَبُدٌ أَوْ مَحْدُودٌ وَفِى فَدْفٍ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ ) وَلَا يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ﴿ لِاَسْهُ لَا يَشْتُ أَوْ مَحْدُودٌ فِى قَدْفٍ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ ) وَلَا يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ﴿ لِاَسْهُ لَا يَشْتُ الْمَعْلُ الْمَشْهُ وَلَا يَعْبُدُ الْمَسْ الْمَالُ فَكَيْفَ يَشْبُتُ الْحَدُّ وَهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ أَدْ عِلَا الشَّهَادَةِ . وَالْعَبْدُ لَيْسَ بِشَهَا الرَّنَا يَوْنُ الرِّنَا يَعْبُثُ بِاللَّهَ وَالْعَبْدُ لَيْسَ بِأَهْلِ اللَّهَالُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْ

وَلِهَـذَا لَوْ قَـضَـى الْقَاضِى بِشَهَادَةِ فَاسِّقٍ بَنْفُدُ عِنْدَنَا ، وَيَتَبُتُ بِشَهَادَتِهِ مُسُبُهَ الزَّمَا ، وَإِعَبُتُ بِشَهَادَتِهِ مُسُبُهَ الزَّمَا ، وَإِعَبُتُ بِشَهَادَةِ فَاسِّقٍ بَنْفُدُ عِنْدَهَ الرَّهَ فَلِهِذَا امْتَنَعَ الْحَدّانِ ، وَإِسَاعِتِهَا فِي الْآدَاء لِللهُمَةِ الْفِسْقِ يَشْبُتُ شُبْهَةً عَدَمِ الرَّهَ فَلِهِذَا امْتَنَعَ الْحَدّانِ ، وَسَيَأْتِس فِي فِيهِ خِلَافُ الشَّهَادَةِ فَهُو وَسَيَأْتِس فِي فِيهِ خِلَافُ الشَّهَادَةِ فَهُو كَالُهُ الشَّهَادَةِ فَهُو كَالُهُ مَدْدَهُ عَنْدَهُ

( وَإِنْ لَـقَـصَ عَدَدُ الشَّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ خُدُّوا ) اللَّانَّهُ مُ قَـذَفَةٌ إِذْ لَا حِسْبَةَ عِنْدَ نُقْصَانِ الْعَدَدِ وَخُرُوجِ الشَّهَاكَةِ عَنْ الْقَذْفِ بِاغْتِبَارِهَا

2.7

اور جب جارگو موں نے کسی پرزنا کی شہادت گوائی دی حالهٔ قدرہ سرارے اندھے میں یا محدود فی انقذ ف والے ہیں ۔ یا پار

ریں ہے ایک غدام ہے یا محدود فی انقذ ف ہے تو انہیں ہی حد لگائی جائے گی جبکہ مشہود علیہ پر حد جاری نہ ہوگی ۔ کیونکہ ایسے اور کی گوائی سے مال ٹابت نہیں ہوسکتا تو حد کیسے ٹابت ہوج نے ۔ اور وہ سلسلے تو ادائے شہادت کے اہل ہی نہیں ہیں ۔ اور ای مرح ٹلام بھی تخس اور اداء کا المل نہیں جواکر تالبید اشہبہ زنا ٹابت نہ ہوسکا کیونکہ زنا اداء سے ٹابت ہوتا ہے۔

اور جب چرگواہوں نے کسی خلاف زنا کی گواہی دی جبکہ وہ سب فاسق ہیں۔ یا گواہی دینے کے بعد پینہ چلا کہ وہ سارے ساق ہیں حد ندلگائی جے گی۔ کیونکہ فاسق اہل مخمل اور اہل اداء میں سے ہے اگر چہتہت فسق کے سبب ایک طرح اس میں تقل ہے ایک سبب کے چیش نظر اگر قاضی کسی فاسق کی شہادت پر فیصلہ کر دیتو ہمارے نزدیک وہ فیصلہ نافذہ وہ جے گا۔ اور ال کی موجائے گا۔ اور ال کی اور تہت نوجائے گا۔ اور ال کی وہائے گا۔ اور تو ہمارے نزدیک وہ فیصلہ ٹابت ہوجائے گا۔ اور تہت نے سبب اداء میں فقص کی بناء پر عدم صد کا شہبہ ٹابت ہوجائے گا۔ لبذا دونوں وہلی منتقع ہوجائیں گے۔

معنرے اور میں فعی علیہ الرحمہ کا اختلاف بھی اس مسئلہ میں بیان کیا جائے جوان کی دلیل کی بنیاد پر ہے کہ فاس اہل شہر دت اللہ نے نہیں ہے لہذا امام شافعی کے نز دیک وہ غلام کی طرح ہوجائے گا۔

اور جب گوبہوں کی تعداد جارے کم ہوتو ان کو حد لگائی جائے گی اس لئے کہ وہ سب قاذف ہو گئے کیونکہ عدد کم ہوتے سبب انگی اجزئیں ل سکتا \_اور حدے خروج قنذ ف کے اعتبار (ان پر حد فنذ ف کے لازم ہونے کا سبب بن جائے گا)۔

ور المن بخیم مصری حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب چارگواہوں نے زنا کی شہادت دی تھی اوران میں ایک شخص غلام یا اندھایا اور المن بخیم مصری حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب چارگواہوں نے اور اور بخض پر حذبیں گر گواہوں پر تہمت زنا کی حدقائم ہوگ ۔ اور ارک شہادت کے بنا پر حدقائم کی گئی بعد کو معلوم ہوا کہ ان میں کوئی غلام یہ محدود فی انقذ ف وغیرہ ہے جب بھی گواہوں پر حدقائم کی گر ہوئے گی اور اس شخص پر جوکوڑے ، در نے سے چوٹ آئی بلد مر بھی گیا اس کا پچھ معاوضہ نہیں اور اگر رجم کیا بعد کو معموم ہوا کہ اور اس کو نے میں اور اگر درجم کیا بعد کو معموم ہوا کہ اور اس کو نے میں کوئی شخص نا قابل شہادت تھا تو بیت المال سے دیت ویلئے ۔ ( بحرالرائی ، کتاب الحدود)

ئىق كالغوى <sup>فىقت</sup>ېي مفهوم

فت كالغوى معنى به تمنى چيز سے تكانا يا اراده كريا اوروه ب القداوراس كرسول صلى الله عليه وسلم كى اطاعت سے تكانا-ورنس كامنى ب كناه \_اور جب مجورا بيخ حجيك سے عليحده ہوج ئے تو عرب اوگ كہتے ہيں : قلد فسقت الموطبه من قتوها \_ك محرور بيخ حجيك سے عليحده ہوئى -

اوركباجاتا ، فتى فلان فى الدنياف تقار اوركباجاتا ، وجل فاسق ، وفسق و فستق بميشه كناه كرنے والا-اوركباجاتا ، فوسيقة چوبيا اور بيفات كي فغير ، اس لئے كداس كا اپ بل كالنالوگون كى طرف اورفساو برياكر: (ال كاكام ، ) ، اور تفسيق كامتى عدل وافعاف كالت ،

يدات كومد به تك بينچنے ميں فيصله كن مددديتا ہے،اس اعتبارے اگر ديكھا جائے تو معلوم ہوگا كەھدىث ميں جن لوگوں كاذكر كيو گيا ے وہ چونکہ مدل کے معیار پر پور نے ہیں اتر تے اس لئے ان کی گوائی کونا قائل اغتیار قرار دیو گیا ہے خیانت کرنے واله مرواغ میں انے نت ہے " وگول کی امانتوں میں خیانت مراد ہے، یعنی ان مردوں ،ورعورتوں کی گوائی کا اعتبار میں کیا جائے گا جو ہوگوں کی ، نتوں میں خیانت کرنے والے مشہور ہوں اور ان کا جرم خیانت بر بار سرز دہونے کی وجہ سے لوگوں پرعیاں ہو۔ورند تو خاہر ہے کہ (نیانت) ایک ایسانفی جرم ب جواللہ تعالی کے علم میں ہوتا ہے مگر یا مطور سے بندوں پرعیاں نہیں ہوتا۔

بعض حضرات بيفر ماتے بيں كديبال "خيانت "مے مرادفت ہے خواہ وہ گناہ كبيرہ كے ارتكارب اور گناہ سغيرہ پراص رق مورت میں جوایا احکام دین اور فرائض دین کی عدم بجا آوری کی شکل میں ہوچنا نچہ اللہ تعالی نے دین کے احکام کو بھی "امانت" أراياب جيسا كراس آيت كريمه يسارش دم-

(إِنَّا عَرَضُنَا الْإَمَالَةَ عَلَى السَّمَوٰتِ وَالْآرُضِ) .33 . الاحزاب 72 :) " تحقیل ہم نے امانت (لعنی اسپے دین کے بارکوا) آسانوں اورز مین برویش کیاالخ اوردین کا حکام کو بجاندلانے کو "خیانت "فرایا جبیا کدائ آیت کریمسیل ارشاد ہے۔ (لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم) . (الانفال ٨ :٢٥)

"ندتو خدا اوراس کے رسول کی امانت (میتنی دین کے امور) میں خیانت کرواور ندایی امانتوں میں خیانت کرو۔ "اس مورت میں اول تو حدیث کا مطلب مدہوگا کہ جومر دوعورت احکام شرع اور قرائض دین کی بج آ وری ندکرتے ہول یا گناہ کبیرہ کے الثكاب اوركن وصفيره يراصراركرت جول ان كى كوائل معتبرنيين موكى ووسرے بيكرة كية في والى حديث يس "خيانت كي بعد "زا" " كاجوذكركي مي بياس كے بارے ميں كما جائے كا كريت صيص بعد تعيم "كورر بي علاء كست بيل كرية اول (يعن فائت في سور دينااولى بورنددوسرى صورت ين تمام برائيول اوركنامول كاذكر باتى ره جائ وجن كارتكاب تبول كوابى ت انع با اوران سب وچوور كرصرف خيانت كاذكركرنا مجمدين تيس آئ كا-

جس مخص پرتبہت کی حدب ری کی گئی ہو " کا مطلب بیہ کہ کہ مخص نے کسی یا کدامن پرزنا کی تبہت لگائی ہواوراس کی سزا الل ال برحد فقذ ف جاري كي ملى موتواس مخفى كي كوان قائل قبول نبيل موكى اكر چيده اس سيع و بيمي كر ل\_\_

اس بارے میں فقبی مسئلے کی تحقیق بیر ہے کہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ تو بیفر مائے ہیں کہ حدقذ ف کے علاوہ اور دوسرے تمام مدوریس میرعایت حاصل ہے کہ جس مخفس پر حد جاری ہوئی ہوا گروہ تو بہرے تو اس کی گوائی قبول ہوگی ، تو بہت ہے تہیے تو اس ک کائی نا قابل اعتب رقرار یائے گی جب كرحد فقرف ميں ميسرا ہے كرجس شخص پر ميصد جارى موئى اگر دونو بر بھى كرے تواس كى كوابى آبو رنہیں کی جائے گی کیکن دوسرے آئمہ بیفر ماتے ہیں کہ بیہ سئلہ تمام ہی حدود ہے متعلق ہے کہ اگر کسی شخص پر حد جاری ہوگئ تو اس کو برکر لینے کے بعداس کی گواہی قبول کی جائے گی خواہ وہ صدتہت کے جرم میں جاری ہوئی ہو یا کی اور گن ہ (جیسے زنا) کی وجہ

(فيوسنات رضويه (جدائم) تشريحات مدايه

فسل کا اصطلاح معنی 1: علی و بارے میں کئی اقوال ہیان کئے ہیں۔ امام ابن عطیہ کہتے ہیں 155/1 فسل ع م طور پرشر بعت میں جس پارے میں استعمال کیا گئی ہے وہ ہے القدرب انتالمین کی اطاعت ہے ٹکلنا (روگروانی کرنا) محملی ہے (فسق) واقع ہوتا ہے اس پر جو کفر کر کے نگلے اور جونا فرمانی کر کے نگلے۔

2-اورای طرح ام مقرطبی کا قول ہے: (تنبیر قرطبی (245/1)

3۔ شوکانی نے کہاتعریف کے ہارے میں اور بیرجواس نے کی ہے پانغوی معنی کے اعتبارے کی ہے اور وہ نہیں اس نے اکٹ كيا يعض خارجيول پرجو كه بعض سے زيادہ بي (حتى القدير (57/1)

4۔ امام بیضاوی نے کہا: فاس آ دی کبیرہ گناہ کی وہ ہے اللہ کے دین سے نگل جائے والا ہوتا ہے۔ (تفہیر بیضاوی 41/1، تفييراني سعود (131/1)

5۔علد مدآ لوی نے کہاشر بعت میں نسق کامعنی ہے مجھدار لوگوں کا (انگدرب العالمین اور اس کے رسول کی) اطاعت ہے کان لیس اس کا طل ق کفراور جواس سے کم ہے گناہ پر کبیرہ وصغیرہ میں سے سب پر جوتا ہے۔ اور اس نے خاص کیا ہے عرف عام میں بیرہ گن ہ کے مرتکب ہونے کو لیس اس نے اس کا اطلاق ہاتی تم م چیز ول کے ارتکاب پہنیں کیا ہے مگر پکھ قرینہ کے پکھ جگہوں

ان تم م بی میں گذرے وال تعریفات ہے ہمیں میں علوم ہوا کہ عام طور برفسق کی اصطلاح یہ ہے کہ فسق گفر ہے زیادہ عام ے۔(مفردات الرأي ص 572، كليات لكهنوي ص 693، نزهة العين النواطر ابن جوزي (72/2) اس وجدسے کفتق، کفراور جو گناہ اس سے کمتر ہے سب کوشائل ہے لیکن اس کوخاص کیا ہے عرف عام میں جمناہ کبیرہ کرنے والے کے ساتھ ای دجہے۔

امام راغب الاصفه نی کہتے ہیں (آ دمی پر) فسق واقع ہوجاتا ہے کم اور زیادہ گنا ہوں کی وجہ ہے لیکن عرف عام میں زیدہ كناه كرف والع برقس كافتوى لكاياجاتا ب- (المفردات 572)

جن لوگول کی شہادت کی عدم معتبر ہے

حضرت عا نشه صدیقه رضی انقدعنها کهتی بین که رسول کریم صلی انقدعلیه وسلم نے قرمایا "ان لوگوں کی گوا ہی جائز ومعتبر نبیل-(۱) خیانت کرنے والے مرواور خیانت کرنے والی عورت (۲) جس شخص پرتہت کی عد جاری کی گئی ہو (۳) وتشن جو پ (مسلمان) بھائی کے غلاف ہو(۴) وہ تخص جوول ء کے بارے میں متہم ہو(۵) وہ تخص جوقر ایت کے بارے میں متہم ہو۔(۱) و ہخض جوکسی ایک گھر پر قانع ہو۔ "امام تر مذی نے اس روایت کوقل کیا ہے اور کہ ہے کہ بیرصدیث غریب ہے نیز اس صدیث کا ایک راوى يزيدا بن زياددشقى منكرا كحديث ب\_ (مفكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 904)

اسلام کی روسے گواہ کاعا دل ہوٹا تنا ہی ضروری ہے جس قدر حاکم کاعا دل ہونا کیونکہ گواہی ایک ایسااہم درمیانی وسیدہے جو

النیزاس مدیث کا ایک رادی بزیدابن زیادوشتی مشرالحدیث ہے "میں "مشرالحدیث کا مطلب بیہ ہے کداس کی صدیث مشرح نخبہ میں نکھ ہے کہ اس کا نسبہ ہواور یااس کی مورت ایس کا نسبہ ہواور یااس کا نسبہ ہواور یااس کی مورت ایس کی دواجت کردہ حدیث استخدال اس کی دواجت کی دواجت کی دواجت کے دواجت کی دواجت کی دواجت کے دواجت کی دو

ور حفزت عمر وابن شعیب اپ والد سے اور ان کے والد اپنے دادا سے اور وہ نی کریم صلی انتدعلیہ وسم سے نقل کرتے ہیں کہ

"پ سلی انتدعلیہ وسم نے فر مایو نہ ہو خیا نت کرنے والے مر داور خیا نت کرنے والے مرد ورز نا کرنے والی عورت کی گوائی درست ہے اسی طرح وشمن کی گوائی (اپنے) وشمن کے خلاف متبول نہیں۔ "نیز آ مخضرت میں اسی خورت کی گوائی اسی میں اللہ عدید والی میں تھا اور اس نے وہ گوائی اس کے مرد الوں کے حق میں ویرورش میں تھا اور اس نے وہ گوائی اس

# مدجاری ہونے کے بعد گواہ کے غلام ثابت ہونے کا بیان

( وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّلَا فَصُوبَ بِشَهَا دَتِهِمْ ثُمَّ وُجِدَ أَحَدُهُمْ عَبُدًا أَوْ مَحُدُودًا فِي قَدُفِ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ ) ﴾ لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ إذْ الشَّهُودُ قَلاَثَةٌ ( وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ ، وَقَالًا : أَرْشُ الطَّرْبِ أَيْضًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ) قَالَ الْعَبُدُ الطَّعِيفُ عَصَمَهُ اللَّهُ عَنِينَ الْمَالِ ) قَالَ الْعَبُدُ الطَّعِيفُ عَصَمَهُ اللَّهُ عَنْهَ أَوْ إذَا عَانَ مِنْ الطَّرُبِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا عَلَى مَنْ الطَّرُبِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا وَجَعَ الشَّهُودُ لَا يَضْمَنُونَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ مَا يَضْمَنُونَ .

لَهُ مَا أَنَّ الْوَاحِبَ بِشَهَا دَتِهِمُ مُ طُلَقُ الطَّرُبِ ، إذْ الاحْتِرَازُ عَنَ الْجَرِّحِ خَارِجٌ عَنْ الْوُسْعِ فَيَنْتَظِمُ الْجَارِحُ وَغَيْرُهُ فَيُضَافُ إلَى شَهَا دَتِهِمُ فَيَضْمَنُونَ بِالرُّجُوعِ ، وَعِنْدَ عَدَمِ الرُّجُوعِ تَحِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ فِعُلُ الْجَلَّادِ إلَى الْقَاضِى وَهُوَ عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَجِبُ الْغَرَامَةُ فِى مَالِهِمْ فَصَارَ كَالرَّجْمِ وَالْقِصَاصِ .

وَلاَّ بِسَى حَنِيفَةَ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْجَلْدُ وَهُوَ ضَرْبٌ مُؤْلِمٌ غَيْرُ جَارِحٍ وَلَا مُهْلِكِ ، فَلا يَقَعُ جَارِحًا ظَاهِرًا إلَّا لِمَعْنَى فِي الطَّارِبِ وَهُوَ قِلَّهُ هِذَايَتِهِ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّهَانُ فِي الصَّحِيحِ كَيْ لا يَمْتَنِعَ النَّاسُ عَنُ الْإِقَامَةِ مَخَافَةَ الْغَرَامَةِ عَلَيْهِ مَا لَصَّحِيحِ كَيْ لا يَمْتَنِعَ النَّاسُ عَنُ الْإِقَامَةِ مَخَافَةَ الْغَرَامَةِ

"وشمن جواپے خلاف ہو" کا مطلب ہیہ ہے کہ چوخض آپس ہیں ایک دوسرے سے وشمی وعداوت رکھتے ہوں ان کی آیہ دوسرے کے بارے ہیں گوائی معتبر نہیں ہوگی خواہ وہ دونوں آپس ہیں نہیں ہی تی ہوں یا اجنبی " بیتی وین ہی ہی انی " ہموں۔
" دوخض جو ولاء کے بارے ہیں مجتم ہو۔ " کا مطلب ہیہ کہ مٹا ایک خض زیدا یک دوسرے برکا غلام تھا اور بکرنے ای از ادکر دیا تھا اب زیدا پی و در سے برکا غلام تھا اور بکرنے ای از ادکر دیا تھا اب زیدا پی آزادی کوایک تیسر شخص کی طرف منسوب کرتا بینی یوں کہتا ہے کہ ہیں عمروکا آزاد کیا ہوا ہوں اور ان ان بی باس کو جموث ہیں مشہور ہے کہ ہوگ عام طور پر اس کے جھوٹے انساب پر اس کو جم کرتے ہیں اور اس کی تک دیہ برتے ہیں اپنے قض کی گوائی ہی تا بل جو لئیس ہوگی کیونکہ وہ اسپنے اس کہنے کی وجہ ہے " فات " اب چنا نچہ ڈالا اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کی درا ہی تسبت کسی ایسے فض کی طرف کرنا ہوں کی درا ہی تسبت کسی ایسے فض کی طرف کرنا ہوں کی اور اس کی درا ہی تسبت کسی ایسے فض کی طرف کرنا ہوں کی درا ہی تسبت کسی ایسے فض کی طرف کرنا ہوں کی درا ہی تسبت کسی اس کو آزاد کرنے پر حاصل ہونے واراس کے مرتکب کی برے بیل سوئت و عیدو تنہیں وار دیا ہیں ہوں گیکن اس کی عمر تک ہیں تو سے کہ بیل کی میں قدار شخص مثل زید کا بین ہموں گیکن اس کی عمر اس کو تا ہوں کہ کہ بیل کہ بیڈ یک بین نہیں ہے بلکہ حقیقت بیں میں کہ کہ بیل کہ بیڈ یک بین نہیں ہے بلکہ حقیقت بیل میں کو ایس کی گونائی بھی تا بیل تی توں اور اس کی گونائی کی تا بیل گیا وہ اور اس کی گونائی بھی تا بیل تجور اور اور اس کی تکذیب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیڈ یک بین نہیں ہو گی کونگ اس کی گونائی ہی تا بیل تی دو اس کی دوسر شین کی گونائی ان کی گونائی ہی تا بیل تی دو اس کی دوسر شین کی گونائی ان کی گونائی کی دوسر شین نوائی کی گونائی کی گونائی ہیں تا بیل کے عدود وہ سی دوسر شین کی گونی ان کی گونائی کی گونگ کی کونگ کونگ کی کونگ کی کونگ کی کونگ کی کونگ کونگ کونگ کی کونگ

نسبت کرنے والے کے ہارے ہیں احت وارد ہوتی ہے۔

و هُخص ہوکی ایک گھر ہوتا تع ہو۔ "ایا شخص وہ سائل ہے جو کم ہے کم پید بھر نے پر قناعت کر لیتا ہویہ جس کی روزی کو ایک گھرے متعنق ہواور یہ جو کی ایک گھر کا ہور ہا ہو لیکن یہاں وہ شخص مراد ہے جو کی کے زیر نفقہ ہولینی جس کا گر رکسی کے دیے پہ ہوتا ہو جیسے فہ دم وتا ہے۔ ایسے شخص کی گواہی اس کے عفد وم ومتبوع کے حق بیں قبول نہیں ہوگی کیونکہ اور تو بہا حتمال ہے کہ وہ بھتائی کی وجہ سے اپنے مخدوم متبوع کی نارواطرف داری کرے اور بھی بات نہ کیےاور وومرے سے کہ اپنے مخدوم ومتبوع کی تارواطرف داری کرے اور بھی بات نہ کیےاور وومرے سے کہ اپنے مخدوم ومتبوع کی تقلق کرتا ہے جو س کی گواہی کہ خدر میں اس کے خدوم ومتبوع کو حاصل ہوگی یہ بیں طور کہ جب اس کا کھانا پینا اس کے خدوم ومتبوع کو حاصل ہوگی یہ بیں طور کہ جب اس کا کھانا پینا اس کے خدوم ومتبوع کو حاصل ہوگی یہ بیں طور کہ جب اس کا کھانا پینا اس کے خدوم ومتبوع کو حاصل ہوگی یہ بیں طور کہ جب اس کا کھانا پینا اس کے خدوم ومتبوع کو حاصل ہوگی یہ بیں طور کہ جب اس کا کھانا پینا اس کے خدوم ومتبوع کے تو ہم اور بیدی کی گواہی کا حقی ہے کہ حق میں یا بیوی شوم ہوگا جو با سے اور بینے یا شوم ہا اور بیدی کی گواہی کا حقی ہیں ہوگا ہو با سے اور بین ہا جب کے حق میں یا بیوی شوم ہو کہ کہ جس کرتا گواہی دیت تو ہو ان کی گواہی درست نہیں ہوگا واہی دینا ہوائی کی گواہی دوسرے کے تو تا سی گواہی دینا ہوائی کی گواہی درست بر ہی گا البتہ ہوا خواہی دینا ہے ای طرح مخدوم ومتبوع سے حق میں تابع و خدم کی گواہی درست نہیں ہے اور اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا البتہ ہوا خواہی دینا ہوائی کی گواہی درست بر ہے گا اور اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا البتہ ہوا خواہی دینا ہے کہ کو تا میں جائے گا۔

اور جب جارگواموں نے سی شخف کے خلاف زنا کی شہادت اوران کی شہادت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو کوڑے ،ردیے گئے اس کے بعدیت چلا کہان جیار گواہوں میں ہے آیک گواہ غلام یا مجمروہ محدود فی القنزف ہے تو ان سب کوحد قذف لگا کی جائے گ کیونکہ وہ سارے کے سارے قاذف ہیں۔ کیونکہ حقیقت کے اعتبارے تین گواہ ہیں البند ضرب کا تا وان کسی پرند ہوگا یعنی ان پرجی نه ہوگا اور ہیت امال پر بھی نه ہوگا۔اور جب مشہود علیہ کورجم کیا گیا ہے قواس کی دبیت بیت امال پر ہوگی میظم **حضرت امام صاب** عىدارحمدكمطابق ب-

4rry

صاحبین کے نزد میک مارنے کا ارش بھی بیت المال پر ہے۔ بندہ ضعیف (رضی اللّٰدعنہ ) کہتا ہے۔صاحبین کے قول کی علت یہ ' ہے کہ جب ضرب نے مصروب کوزخی کیا تو اس کا ارش بھی بیت المال کے ذمہ پر ہےاوراسی اختلاف پڑنی بید مسئلہ ہے کہ جبود تخف فوت ہوگیا ہےاورای اختلاف کے مطابق ہے کہ جب گواہ شہادت سے پھرچائیں۔اورامام صاحب علیہ الرحمہ کے نزویک دو ضامن ندہوں کے اور صاحبین کے نز دیک وہ ضامن ہوں گے ۔صاحبین کی دلیل ہیہے کہ گواہوں کی شہادت سے می الاطلاق ضرب واجب ہے کیونکرزخی ہونے سے نیچنے کا امکان نا درہے اس میدارنازخی ہونے یا نہ ہونے دونوں کوشائل ہوگی۔اورزخی ہوایا ہلاک ہونا ان کی گواہی کی طرف منسوب ہے۔ یس دجوع کرنے کے سبب گواہ ضامن ہوں سے \_اور رجوع نہ کرنے کی صورت میں بیت اس ل ضامن ہوگا کیونکہ جل د کاعمل قاضی کی طرف منسوب ہے اور قاضی تمام اہل سلام کا عامل ہوتا ہے ہیں مسلمی نوں کے مال میں ضون واجب ہوگا۔ جبکہ جی*د تکلیف* وہ ہے مگروہ جارح یا مہلک نہیں ہے اور یہ ورنا بظا مرج رح نہیں ہے کیونکہ **ف رب میں می وجہ** ہے یعنی قلت رہنمائی کے پیش نظر جارح ہونا پایا جائے گا اور بیزخم اسی پرمخصر ہوگالیکن سیجے تول کےمھابق س پرضان واجب نہ ہوگا تا كر ضان كـ در الوك حدق كم كرنے سے پر بيز كريں۔

علامها بن حزم کے نزد کیک تین مرداور دومورتول کی یا دومر داور چار مؤرتوں کی ،ایک مرواور چیزعورتوں کی ،جتی کہ آٹھ محورتول کی شہادت بھی قبول کی جائے گی۔ اگر چار گواہوں میں ہے تین زنا کی بالصراحت شہادت دیں اور چوتھ مشتبہ بات مجموع تیوں گواہوں برِ حد قدّ ف لگائی جائے گی۔مثلُ اگر تین گواہوں نے زنا کی مشروعہ شہادت دی لیکن چو تھے نے کہ کہ میں نے صرف آگا و یکھا کہ مزم اور ملزمہا یک بستر پرایک لحاف میں میٹے ہوئے تنظیق ملزموں پر حدثیں جاری ہوگی اور تین گواہوں پر حدقذ ف جامل ہوگی۔زنا کے گواہوں بیں ان تمام خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے جوعام گواہوں میں ازروئے شرع ہوتا ضروری ہیں ان کے علاوہ بھی چند شرا بکط اورخصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔مثلاً گواہوں نے اصلی واقعہ زیا کا اس کی تمام شرعی تفصیلات کے ساتھ مشامره كياجوبه

نردت پرشہادت دینے سے سقوط صد کابیان

( وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَسَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى رَحُلٍ بِالزُّنَا لَمْ يُحَدَّ ) لَـمَا فِيهَا مِنُ زِيَادَةِ الشُّنهَةِ وَلَا ضَمُورَةَ إِلَى تَحَمُّلِهَا ﴿ فَإِنْ جَاءَ الْأَوَّلُونَ فَشَهِدُوا عَلَى الْمُعَايَنَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُنَحَدُّ أَيْضًا ﴾ مَعْنَاهُ شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ الزُّنَا بِعَيْنِهِ ﴿ لِأَنَّ شَهَا دَنَّهُمْ قَدُ رُدَّتُ مِنْ وَجُهِ بِرَدْ شَهَادَةِ الْفُرُوعِ فِي عَيْنِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ إِذْ هُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُمْ بِالْأَمْرِ وَالتَّحْمِيلِ ، وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ ؛ لِأَنَّ عَدَدَهُمْ مُتَكَامِلٌ وَامْتِنَاعُ الْحَدِّ عَلَى الشُّهُودِ عَنيهِ لِنُوْعِ شُبْهَةٍ , وَهِي كَافِيَةٌ لِدَرْء ِ الْحَدْ لَا لِإِيجَابِهِ

6 rrz

ورجب کو ہوں نے دوسرے جارگوا ہون کی شہاوت پر سی خض کے خلاف زنا کی شہاوت دی تو مشہو دعلیہ پر حد جاری ند ہوگی يونكيان كواى بين شبهات واقع ہوئے ہيں اوراس كوقبول كرنے كى كوئى ضرورت تبين ہے۔ اوراگر بيبلے يعنى اصلى كواه آجا كيل اور ن جگه زنا دیکھنے کی گواہی دیں تب بھی مشہود علید میرحد جاری شہوگی۔ کیونکداس مسئلہ کی فرعی شہاوت کے روکرنے کے سب اصلی شادت بھی رد جو جائے کی کیونکہ فروع اواء میں اصول کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ (قاعدہ تھہید) اور گواہوں پر صرحاری نہ ہو سے کی کونکدان کی تعداد پوری ہےاورایک شہد کے سبب مشہورعلیہ سے صفحتم ہوجائے گی۔اور بیشبہد حدکودورکرنے کینے کافی ہے جبد صد

وواجب كرنے كيلي الل نيس ہے-

فروع اداء میں اصول کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ( قاعدہ فقہید )

ا مام ا بوصلیقہ کے نز دیک شہادة علی انشہادة اور ساعی شہادت قابل قبول نہیں۔ امام ابوصلیفہ اور امام ما مک کے نز دیک ضروری ے کہ چ رگواہ ایک ہی مجلس میں حاکم مجاز کے سامنے حاضر ہوکر گواہی دیں۔ای طرح شہادت میں تمام گواہوں کے بیان کیساب اول اگران کے بیانات میں اختلاف ہوتو قاضی ان کورد کرسکتا ہے۔ برطرح کےمقد مات میں قاضی کو جا ہیے کہ وہ گواہوں کا تزکید کے خاص طور پر حدود کے مقد مات میں جب گواہ شہادت دے چکیس تب ان کائز کیہ کرایا جائے گا۔ روایت ہے کہ حضرت محر نے یک مرتبہ شہادت کے بعد گواہوں کا تزکیہ کرایا تھا۔ جب چارافراوز ناکی شہادت قاضی کے روبرودیں تو قاضی کو جا ہے کدان سے مید المجت کوز نا مجھتے ہیں صحبت کرنے کے علاوہ دیگر چیز وں کو بھی شرع میں زنا کہا گیا ہے مثلاً المعین ان تو نیسان (آ تکھیں زنا کرتی ير)، واليدان تزنيان (اور ہاتھ زناكرتے ين)، والوجلان تؤنيان (اور پيرزناكرتے ين) كيكن اس كے يعدارشاد ب

رِقَائم تقى وه بھى ختم جوجائے كى اوراس كے حق ميں قاضى كافيصلہ ہے يس اس ميں شبهہ بيدا ند ہو كاب خلاف اس صورت سے كہ جب

مرجوم پرکسی دوسرے نے تنہت نگائی کیونکہ مرجوم غیرراجع کے حق میں محصن نہیں ہے۔ کیونکہ راجع کے حق میں قاضی کا فیصلہ موجود

اورشرم گاہ اس کی تقدیق یا حکدیب کرتی ہے۔ مدصرف شرم گاہ میں جماع کے سبب واجب ہوتی ہے۔ رجوع كرنے والے پرحدفتذف كابيان

﴿ وَإِذَا شَهِـدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلِ بِالزُّنَا فَرُجِمَ فَكُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ حُدَّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ وَغَرِمَ رُبُعَ الدِّيَةِ ﴾ أَمَّنَا الْغَرَّامَةُ فِلْأَنَّهُ بَقِىَ مَنْ يَبْفَى بِشَهَادَتِهِ قَلالَةُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ فَيَكُونُ التَّالِفُ بِشَهَادَةِ الرَّاجِعِ رُبِّعَ الْحَقِّ . '

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَسِجِبُ الْقَنْلُ دُونَ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي شُهُودِ الْقِصَاصِ، وَسَنُبَيَّنُهُ فِي الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَمَّا الْحَدُّ فَمَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الثَّلاثَةِ . وَقَالَ زُفَرُ لَا يُحَدُّ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّ كَانَ الرَّاجِعُ قَاذِكَ حَيٌّ فَقَدْ بَطَلَ بِالْمَوْتِ ، وَإِنْ كَانَ قَاذِكَ مَيْتٍ فَهُو مَرْجُومْ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَيُورِثُ ذَلِكَ شُبْهَةً .

وَلَنَا أَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا تَنْقَلِبُ قَذْفًا بِالرُّجُوعِ ؛ لِأَنَّ بِهِ تُفْسَخُ شَهَادَتُهُ فَجُعِلَ لِلْحَالِ قَلْفًا لِلْمَيِّتِ وَقَدُ انْفَسَخَتْ الْحُجَّةُ فَيَنْفَسِخُ مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ وَهُوَ الْقَضَاءُ فِي حَقِّهِ فَلا يُورِثُ الشُّبْهَةَ ، بِمِحَلافِ مَمَا إِذَا قَلَافَهُ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنِ فِي حَتَّى غَيْرِهِ لِقِيَامِ الْقَضَاء فِي

اور جب بندول نے زنا کی شہاوت دی اوراس فخص کورجم کردیا گیا تو اس کے بعدان میں ہے کسی ایک گواہ نے گواہی ہے رجوع كرليا تواكيك كواه پرصد جرى كى جائے گى۔اور چوتھائى ديت كا ضامن ہوگا جبكه ضان اس وجهے قائم ہے كہ جيتے كواہ شہادت پر قائم ہیں ان کی شہادت میں سے تین چوتھائی حق باتی ہے اس رجوع کرنے والے سے شہادت کا چوتھ کی کاحق ختم ہوا ہے۔ حضرت امام شاقعی علید الرحمد نے فرمایا کہ گوائی سے رجوع کرنے والے کوفل واجب ہے اور مال واجب نہیں ہے اوران ب قول کے اس گواہ پر قصاص واجب ہے بیان کی دلیل کے مطابق ہے جس ہم ان شوا مند کتاب الدیات میں بیان کریں گے۔ جارے فقہا و تنا شکنز دیک صدواجب ہے جبکہ امام ز فرعلیہ الرحمہ فرمائے ہیں کہ گواہی سے رجوع کرنے پر حد جاری ت بول کیونک اگردہ زندہ پرتہمت نگانے والا ہوتا تو اس کے مارئے سے قاذ ف سے حدقند ف باطل ہوجاتی اور جب وہ مردہ پرتہمت نگائے والاب تومقد وف كوقاصى كي عم مرجم كيا حميا بهاس كتهاس مين شبه بيدا موجكا ب

ہاری دلیل ہے کے رجوع کرنے کے سبباس کی شہاوت تہمت میں بدل چکی ہےاور رجوع کرنے سے راجع کی شہادت

اجرائے مدے بل رجوع کرنے کا بیان

( فَإِنْ لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ حَتَّى رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حُدُّوا جَمِيعًا وَسَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ : حُدَّ الرَّاجِعُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَأَكَّدَتُ بِالْقَضَاءِ فَلا يَنْفَسِخُ إِلَّا فِي حَقِّ الرَّاجِعِ ، كَمَا إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْإِمْضَاءِ .

وَلَهُ مَا أَنَّ الْإِمْ صَاء كِنُ الْقَضَاء فَصَارَ كَمَا إِذَا رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَضَاء وَلِهَذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ . وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ حُدُّوا جَمِيعًا . وَقَالَ زُفَرُ : يُحَدُّ الرَّاجِعُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى غَيْرِهِ .

وَلَنَا أَنَّ كَالاَمَهُمْ قَدُفٌ فِي الْأَصْلِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ شَهَادَةً بِالنَّصَالِ الْقَضَاء بِهِ ، فَإِذَا لَمُ يَتَّصِلْ بِهِ بَقِيَ قَذْقًا فَيُحَدُّونَ ﴿ فَإِنْ كَانُوا خَمْسَةً فَرَّجَعَ أَحَدُهُمْ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ﴾ ؛ لِلْآنَهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقُّ وَهُوَ شَهَادَةُ الْأَرْبَعَةِ ﴿ فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ حُدًّا وَغَرِمَا رُبُعَ الدِّيَةِ ) أَمَّا الْحَدُ فَلِمَا ذَكُرْنَا وَأَمَّا الْغَرَامَةُ فَلِأَنَّهُ بَقِي مَنْ يَبْقَى بِشَهَا دَتِهِ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقْ ، وَالْمُعْتَبُرُ بَقَاء مَنْ بَقِي لَا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ عَلَى مَا عُرِفَ

اور جب مشہودعلیہ برحد عاری نہ ہوئی تھی کہ گواہوں میں ہے ایک نے رجوں رای توان سب پرحد جاری کی جے گی۔اور مشبودعليد عدساقط بوجائے ك-

حضرت امام محمد عليه الرحمه فرمات بين كه صرف رجوع كرفي والع يرحد جارى كى جائے گى - كيونكدوه قاضى كے فيصلے سے مؤ كد ہوچكى ہے۔ پس وہ رجوع كرنے والے تق ميں شتم ہوجائے گی۔ جس طرح كوئى اجرائے حد كے بعدر جوع كرتا ہے۔ شیخین کی دلیل بیہ ہے کہ حد جاری کرنا بھی قضاء ہے اور بیا کا طرح ہوجائے گا جس طرح قضاء کے بعد گوا ہوں میں ہے کوئی پھر جائے تو اس سبب سے مشہود علیہ سے عدسا قط ہو جائے گ ۔ اور جب فیطے سے پہلے بی کوئی گواہ بدل جائے تو سب کوحد لگائی

حصرت امام زفرعد الرحمة فرهت بين كه صرف بدلنے والے يرحد جارى كى جائے گى ـ كيونكد و مروس كى خلاف اسكى تقيد يق نہ کی جائے گی یہ

ہاری دلیل بیہ ہے کہ بدلنے والے گواہ کی بات یقینا قذف ہے لیکن اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ ہونے کے ساتھ وہ شبادت بن جائے گی پس جب اس سے قاضی کا فیصلہ ملنے والا نہ ہو تو قذف باقی رو گئی نہذا تمام گواہوں پر صدقذ ف لگائی جائے گ

اور جب گواہ پانچ تھے اور ان میں سے ایک بدل گیا تو ان پر کچھٹیں ہے کیونکہ اب بھی اتنی تعداد میں گواہ ہاتی ہیں جن ہے ضاب شہوت بورا ہونے والا ہے۔ مگر جب ان میں ہے بھی کوئی بدل کی تو ان دونوں برحد جاری ہوگی اور بیدونوں چوتھ ئی دیت کے ضامن بھی ہوں گے۔البتہ صدتو اس کی دیمل ہم ہیان کر چکے ہیں۔جبکہ صنان اس دجہ سے ہے وہ ہاتی ماندہ شہادت ہے تین چوٹھ کی ہے اور گواہی پر باتی رہنے والوں کی بقاء کا اغتبار کیا جائے گا۔اور رجوع کرنے والول کے رجوع کا کوئی اغتبار نہ ہوگا جس طرح كتاب الشبادات بين معلوم بوجائ كار

حضرت ابو برمیرہ رضی متدعندے روایت ہے کہ ماعز سمی نی کریم صلی متدعلیہ وآ بدوسکم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ نہوں نے زنا کا در نکاب کیا ہے آپ نے ان سے منہ پھیرلیا وہ دوسری طرف ہے حاضر ہوئے اور پھرعرض کیا کہ میں نے زنا کیا ہے آپ نے چھرمنے چھیولی اور پھردوسری جانب ہے آئے اور عرض کیایا رسول القدیس نے زنا کیا ہے پھر آپ نے چوھی مرتبدان کے رجم کرنے کا حکم دیا ہیں انہیں پھر بلی زمین کی طرف ہے جا کرسنگ رکیا گیا جب انہیں پھروں ہے تکلیف پیچی تو بھاگ کھڑے ہوئے بہال تک کدایک آ دمی کے پاس سے گذرے اس کے پاس اونٹ کا جبڑ اتھا سے انہ اس سے انکو مارا ورلوگوں نے بھی ماراحتی کدوہ فوت ہو گئے لوگوں نے رسول املاحلی الله علیه وآله وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے پیخروں ورموت کی " کلیف کو گھول کیا تو بھ گ گئے آپ نے فر ، یا تم نے انہیں چھوڑ کیوں نددیا۔ بیصدیث سے اور حضرت ابو ہریرہ سے کی سندوں منقول إيسلم بهي ميحديث جابر بن عبدالله معرفوعالقل كرت بين-

(ب مع ترندی جداول: مدیث نمبر 1466 مدیث متوار)

حدرجم کے بعدایک گواہ کے جموی ثابت ہونے کابیان

( وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَىعَةٌ عَلَى رَحُلٍ بِالرِّنَا فَزُكُّوا فَرُجِمَ فَإِذَا الشُّهُودُ مَجُوسٌ أَوْ عَبِيدٌ فَالدِّيَةُ عَلَى الْمُزَكِّينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ) مَعْنَاهُ إِذَا رَجَعُوا عَنْ التَّزُكِيةِ ( وَقَالًا هُوَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ) وَقِيلَ هَـذَا إِذَا قَالُوا تَعَمَّدُنَا التَّزْكِيَةَ مَعَ عِلْمِنَا بِحَالِهِمْ ، لَهُمَا أَنَّهُمُ أَثْنُوا عَلَى

الشُّهُودِ خَيْرًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَثْنَوُا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ خَيْرًا بِأَنَّ شَهِدُوا بِإِخْصَانِهِ. وَلَهُ أَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا تَصِيرُ حُجَّةً عَامِلَةً بِالتَّزْكِيَةِ ، فَكَانَتُ التَّزْكِيَةُ فِي مَعْنَى عِلَّةِ الْعِلَّةِ فَيُضَافُ الْحُكُمُ إِلَيْهَا بِخِلَافِ شُهُودِ الْإِحْصَانِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ الشَّرْطِ.

وَلَا فَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا شَهِدُوا بِلَهُ طَلَّةِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَخْبَرُوا ، وَهَذَا إِذَا أَخْبَرُوا بِالْحُرْيَةِ وَالْبِإِسْلَامِ ، أَمَّنَا إِذَا قَدَالُوا هُمْ عُدُولٌ وَظَهَرُوا عَبِيدًا لَا يَضْمَنُونَ الِلَّانَ الْعَبْدَ قَدْ يَكُونُ عَـٰذُلا ، وَلَا ضَـمَانَ عَـنَـى الشُّهُـودِ ؛ إِلَّانَّـٰهُ لَـمْ يَقَعُ كَلامُهُمْ شَهَادَةً ، وَلا يُحَدُّونَ حَدَّ الْقِدْفِ اللَّالَّهُمْ قَدْفُوا حَيًّا رَقَدْ مَاتَ قَلَا يُورَثُ عَنْهُ

اور جب می مخص کے خلاف ج رکواہوں نے زنا کی شہادت دی اس کے بعدان کا ٹڑ کیا بھی کرلیا حمیا اور مشہود علیہ کورجم بھی کیا می اوراس کے بعداج کے پند چلا کدایک گواہ تو مجوی ہے یا غدم ہے تو اہام صاحب علید الرحمہ کے نزد یک تزکید وا مول پر دیت واجب ہے اوراس کا علم بیہ کے جب انہوں نے تزکیدے رجوع کرلیا ہے۔

صاحبین کے زور یک دیت بیت اسمال پرواجب ہوگی اور آیک تول کے مطابق میت کم اس صورت میں ہے جب تزکیدوالول نے كها بم في ان كوج في احجود الطور اراده ان كاتركيه كيا باورصاحبين كي وليل سين كمرز كيدكر في والوس في جب اس كواه کی تعریف کی ۔ توبیاس طرح ہوجائے گا کویا کہ انہوں نے مشہود علیہ کی انھی تعریف کی اس طرح کہ اس می صف ہونے کی شہادت

حضرت اہام صاحب علیہ الرحمد کی الیل بیہ ہے کہ ترکیہ سے شہادت جست عاملہ بن جاتی ہے ہی ترکیدعلت کی علی سے تھم میں ہوگا اور تھم اس علت کی طرف مضاف کیا جائے گا۔ بظ ف احسان کی شرط کے کیونکداس بیں محصن ہونا شرط ہے اوراس بیس کوئی فرق نہیں ہے جب انہوں نے لفظ شہادت ہے کوائی دی یا انہوں نے "اخبراؤ" کہا ہے اور پیم اس صورت میں ہوگا جب تزکید والور نے حریت اور اسلام کی خبر دی ہو کمرانہوں نے کہا ہو دوسب عدل والے ہیں اور پھر کواہ غلام نظی تو کئے۔ والے ضامن شہوں کے۔ کیونکہ غلام میں تو عادل موسکتا ہے اور کوا بول پر مثمان شہوگا کیونکہ ان کا کلام شہادت واقع شہوگا اوران پر حدقذ ف جاری شہوگ كيونكهانبوں نے زند و فعل كو حد مگائي تقى اوراب و و فوت ہوگيا ہے لبذا حدقذ ف اس سے ميراث كے طور پرند ہوگى -

حدرجم كيمتكرين كي عقلي وجم برسي

ہارے نزدیک قرآ ن بھی کا اویین معیارا پی واتی عقل تارسا حرکز نہیں۔اسلامی احکا،ت قرآ ن سے تھے کیلئے یعنی قرآ ن فنبى اورتنسير كے لئے الترتيب معيار رسول كريم (صلى القدعليد وسلم) كامل اكلى سنت ، اسكے صحاب كرام كامل اورا سكے مطابق بحثيت

مجموع امت کے سواد اعظم کامتفق ہوجانا ہے۔اپنی ذاتی عقل کے گھوڑے دوڑانے کا تمل سب سے آخر میں آتا ہے۔ جبکہ آپ اس بنیادی اصول مے مفق بی نہیں۔ ہرمعامع میں اگر ناقص عقل کے گھوڑے بنہن تے ہوئے آئیں اور سنت رسول ادر صحابہ کے مل، 1400 سال کے غوروفکر، علاء وفقب و کی سب علمی تحقیقات کو بیک وفت دویتی رسید کرے منصب اجتباد وتفسیر پر براجمان ہو ج کیں ۔ تو پھردین کا توالقدی حافظ۔ ہرایک کی ڈیڑھا ینٹ کی مجدعلیمدہ 72 فرقس کی بج ئے گئی بنین فرقے ہوج کیں کیونکہ برفرد ائِي ذاتي فهم كوي حرف ٱخر بجھنے لگے گا۔

بھائی قرآ ن جنی اورخصوصی طور پراس سے اسلا فی احکامات وفقہ کا اشتباطء آپ ایک و کم میں بیٹھ کرنہیں حاصل کر سکتے ہے اب كرام بھى ايەنبيس كرتے تنے جب و داپى ذاتى قرآن فہى كورسول امتعلق كے كى عمل ياارشاد سے متصادم ديكھتے تھے تواس ذاتى فهم كوخيرة بادكهدكررسول التعليك كسنت كي روشي يس قرة ن كوسحصة تصر

اب آپ خود ہی بتا ہے کہ اگر کسی می بی بذات خود و کھے لے کہ رسول کریم نے پچھے مقد ، ت میں رجم کا فیصد صد در کی تو پھراس صحالی کا کی طرزعمل ہوگا؟۔ ۔ ماقینا وہی کہ قرآن کی آیت کی jurisdiction بیش رسول نے وضاحت کردی کہا**س آیت کا** اطلاق زنا کے ہرمع ملے میں نہیں ہے، وہ آیت غیرش وی شدہ افراد کے حق میں نازل ہوئی۔ کیونکہ شادی شدہ افراد کے لئے رسول نے رجم کا تھم نافذ فرماید۔اب بدیات ایک صح بی نے نہیں بلک تی اور صحاب نے رپورٹ کی مصی بدکافیم قرآن و رسول کے مل کے مان ہے۔ وہ تو آیت کے عموم یا خصوص کا فیصلہ رسول کی سنت کی روشن میں ہی کریں گے۔ یا تی رہ گئی میہ بات کہ بیرسب روایات کہیں جهونی تونهیں اتواس سیسے میں بیوع ش کروں گا کہ ہم اہلسندہ والجماعت کا بیاعتقاد ہے کہ ' بیراللّٰدعی الجماعہ البین جماعت براللّٰدکا ہاتھ ہے۔اور بیرکہ بیامت بھی گمراہی پر شفق نہیں ہوگی۔اب حالت بیہ ہے کہاس سیلے پر 1400 سال ہے آگر سب فقہاءو محدثین متنفق ہیں تو ضرور میہ بات صحابہ اور رسول سے منقول ہے کیونکہ عقل اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتی کہ وہ سب ہوگ معاذ اللہ اجماعى طور يربى كمرابى كاشكار موكية

# صدلگانے والوں میں کسی کا کردن اڑادیے کابیان

﴿ وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزُّنَا فَأَمَرَ الْقَاضِي بِرَجُمِهِ فَضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَهُ ثُمَّ وَجَدَ الشُّهُ و دَ عَبِيدًا فَعَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ ) وَلِمِي الْقِيَاسِ يَبِحِبُ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا مَعْصُومَةً بِغَيْرِ حَقٍّ.

وَجُهُ الاسْتِحُسَانِ أَنَّ الْقَضَاء صَحِيحٌ ظَاهِرًا وَقُتَ الْقَتْلِ فَأُوْرَتَ شُبْهَةً ، بِخِلافِ مَا إذَا فَتَلَهُ قَبُلَ الْقَضَاء ؟ ِلَّأِنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَصِرْ حُجَّةً بَعْدُ ، وَلِأَنَّهُ ظُنَّهُ مُبَاحَ الدَّمِ مُعْتَمِدًا عَلَى دَلِيلٍ مُبِيحٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا ظَنَّهُ حَرِّبِيًّا وَعَلَيْهِ عَكَامَتُهُمْ ، وَتَجِبُ الدَّيَةُ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ

(فيوضات رضويه (جداعم) هسمه تشريحات مدايه عَـمُـدٌ ، وَالْعَوَاقِلُ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ ، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ بِينِينَ ؛ إِلَّانَّهُ وَجَبَ بنَفْسِ الْقَتْلِ ( وَإِنْ رُجِمَ ثُمَّ وُجِدُوا عَبِيدًا فَالدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ) ؟ لِأَنَّهُ امْتَكَلَ أَمْرَ الْإِمَامِ فَنَفَلَ فِعْلَهُ إِلَيْهِ ، وَلَوْ بَاضَرَهُ بِنَفْسِهِ تَجِبُ الدِّيَّةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَا ذَكُرْنَا كَذَا هَذَا ، بِيخِلَافِ مَا إِذَا ضَرَبَ عُنُقَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَيمِ أَمْرَهُ ( وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزُّنَا وَقَالُوا تَعَمَّدُنَا النَّظَرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ ) وِلَّانَّهُ يُبَاحُ النَّظُرُ لَهُمْ ضَرُورَةَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فَأَشْبَهَ الطَّبِيبَ وَالْقَابِلَةَ

اور جب کسی بندے کے خلاف جارگواہوں نے زتا کی شہادت دی اور قاضی نے مشہود علیہ کورجم کرنے کا تھم ویدیا ہے اور ایک بندے نے اس کی گردن اڑادی ہے پھران میں ہے ایک غلام نکلاتو قاتل پردیت واجب ہوگی جبکہ قیاس کے مطابق اس پر قصاص واجب ہے۔ کیونکہ اس نے بغیر عن کے ایک معصوم جان کولل کیا ہے۔

استحسان کی دلیل بیہ ہے کو آپ کے وقت طامری فیصلہ کے تھا پس اس نے شہد پیدا کردیا بہ خلاف اس صورت کے کہ جب اس نے نصلے سے مہیے بی قل کردیا ہو۔ کیونکہ امھی تو شہادت بطور جست نہیں ہے اوراس دلیل کے سبب سے کہ قاتل نے اس کوایک مباح وليل كى وجد سے مباح الدم مجما ہے توبياى طرح ہوجائے كا جس طرح كسى نے اس كور في مجما ہواوراس پرحربيوں كى علامت مجی ہو۔اوراس کی بیدیت قاتل کے مال میں واجب ہوگی کیونکہ میں عمر ہےاورعمر کی دیت عاقلہ بیس ویتی اور بیدیت تین سالوں یں واجب ہوگی کیونکہ فس کل کے سبب واجب ہوئی ہے۔

اور جب مشہور صليد كورجم كرنے كے بعد ايك كوا و كوفلام پائے تو ديت بيت المال پر واجب ہوگى كيونك قاتل نے امام كے تكم كى اط عت کی ہے پس اسکافعل امام کی طرف مضاف ہوجائے گا آگرامام اس کو بہذات خود رجم کرنے والا ہوتا تو ہیت المال پرویت واجب ہوتی ۔ پس اس صورت میں بھی وہت بیت المال پر واجب ہوگی بہ خلاف اس صورت کے جب اس کی گر دن اڑا دی گئی ہو كيونكه مارنے والے نے امام كے علم كى اطاعت نبيس كى ہے۔اور جب لوگوں نے كسی مخض كے خلاف زنا كى گواہى دى اوراس طرح کہا کہ ہم نے بطورارا دہ مردوعورت کی شرمگاہوں کود بکھا ہے توان کی شہادت مقبول ہوگی کیونکٹی کی شہادت کی ضرورت ان کیلئے د کھنامباح ہے اس می علیم اور دائے کے مشابہ وجا تیں گے۔

مشهودعليه كالحصن جونے سے الكاركرنے كابيان

﴿ وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالرُّنَا فَأَنَّكُرَ الْإِحْصَانَ وَلَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ

فيوضات رضويه (جنرافع) \* ﴿١٣٣٤﴾ تشريحات مدايه

) مَعْنَاهُ أَنْ يُنْكِرَ اللَّهُ خُولَ بَعْدَ وُجُودِ سَائِرِ الشَّرَائِطِ ، لِأَنَّ الْحُكُمَ بِثبَاتِ النَّسَبِ مِنْهُ حُكُمْ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ طَلَّقَهَا يُعُقِبُ الرَّجْعَةَ وَالْإِحْصَانَ يَغُبُثُ بِمِثْلِهِ ( فَإِنْ لَمُ تَكُنْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ رَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ رُجِمَ ﴾ خِلَاقًا لِزُفَرَ وَالشَّالِعِيُّ ؛ فَالشَّافِ عِنْ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ فِي غَيْرِ الْأَمُوالِ ، وَزُفَرُ يَقُولُ إِلَّهُ شَرُطٌ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ ١ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَتَغَلَّظُ عِنْدَهُ فَيُضَافُ الْحُكُمُ إِلَيْهِ فَأَشْبَهَ حَقِيقَةَ الْعِلَّةِ فَلا تُفْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاء ِ فِيهِ احْتِيَالًا لِللَّذِء ، فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ ذِمْيَّانِ عَلَى ذِمْيُّ زَلَى عَبْدُهُ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الرُّنَا لَا تُقْبَلُ لِمَا ذَكُرُنَا.

وَلَنَا أَنَّ الْإِحْصَانَ عِبَارَةٌ عَنَّ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ ، وَأَنَّهَا مَانِعَةٌ مِنْ الزِّنَا عَلَى مَا ذَكُونَا فَلا يَكُونُ لِنِي مَعْنَى الْمِلَّةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا بِهِ فِي غَيْرٍ هَلِهِ الْحَالَةِ ، بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ ، لِأَنَّ الْمِعْدَى يَثْبُتُ مِشْهَا دَتِهِمَا ، وَإِنَّمَا لَا يَثْبُثُ سَبْقُ النَّادِيخِ ؛ ِلَّانَّهُ يُنْكِرُهُ الْمُسْلِمُ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُ ﴿ فَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْإِحْصَانِ لَا يَضْمَنُونَ ﴾ عِنْدَنَا خِلاقًا لِزُفَرَ وَهُو فَرْعُ مَا تَقَدُّمُ.

اور جب چار بندوں نے مسی مخف کے خلاف زنا کی گواہی دی کیکن مشہود علیہ نے اپنے محصن ہونے کا الکار کردیا ہے حال تک اس مخص کی بیوی بھی ہے اوراس سے ایک بچے بھی ہے تو اس کورجم کیا جے ہے اوراس کا تھم بیہے کہ اس میں احسان کی تمام شرائعہ پل ج نے کے بعداس نے دخول کرنے سے انکار کیا ہے۔ اور ثبوت نسب کا تھم بھی اس کے دخول کے تھم کو ثابت کرنے وال ہے۔ اور مجى ديل ہے كما كروه محض اپنى بيوى كوطل ق ديدے تواس كے رجوع كاحق ركھتا ہے اوراس طرح كى دليل سے احصان ابت او ج ہے گا تھر جب اس کا بچہ ند ہوا درا کیک مروا در دومور تول نے اس کے ضاف احصان کی شہادت دی تو اسکور جم کیا ہوئے گا۔اس جس امام زفراورام مثافق عليم الرحمد في اختلاف كيا ب-

حضرت اہام شافعی عبیدالرحمد کی ولیل توبیہ ہے کہ اموال کے علاوہ کسی معاملہ میں بھی عورتوں کی گواہی تا ہی تجو ل مہیں ہے۔ جبکہ امام زفرطلید مرحمد کہتے ہیں کداحصان شرط ہے اور صد کے علم میں ہے کیونکداحصان کی صورت میں جنایت مخت ہو جاتی ہے اور معم ا حصان کی طرف مضرف ہوتا ہے تو احصان حقیقی علسط کے مشاہر موجائے گا پس اس میں مورتوں کی شہر دے کا کوئی اعتبر رئیس ہے تو یہ اک طرح موج ئے گا جس طرح دو ذمیوں نے کسی ایسے ڈمی کے خلاف میر گواہی دی ۔ بیعنی جس کے مسلم خلام نے زیا کیا ہو، مکمالگ

نے زناہے پہنے اس غدم کوآزاد کر دیا تھا۔ تو آئی پیشہاوت قابل قبول نہ ہوگا۔ ای دلیل کے پیش نظر جس کوہم بیان کر پچکے ہیں۔ ا المارى دليل مد المحال الك المحلى عادت كانام إاور بيزنا سے روكن والى بے جس طرح بم بيان كر بيك بي پس احسن عدت کے علم میں ندہوگا اور بیاس طرح ہوجائے گا کہ جب گواہول نے اس حالت کے سوامیں احصال کی گواہی دی۔ ب خدف، م زفر کی بیان کردہ مثال کے کیونکہ انہی دونوں کے حق میں آزادی ٹابت ہوجائے گی ۔جبکہ زنا سے قبل اس کیلیے آزادی ا بت ند ہوگ ۔ کیونکد اگر مسمان اس سے انگار کر ہے تو مسلمان کونقصان احق ہوئے والا ہے اس کے بعد اگر احسان کا گواہ اپنی عدت سے بدل جائے تو ہمارے نزد یک ضامن ندہوگا اور اس بیں امام زفر علیہ الرحمہ کا اختد ف ہے اور ان بیداختلاف گزشت اخل ف كافرع ہے-

# جب س كاكذب يقين كے ساتھ طا مربوجائے ، قاعدہ تقبيد

اذا ظهر كذبه بيقين فبطل الاقرار ،(ماخوذ من الهدايه ج٢ ص ١ ١٣)

جب کی کذب یقین کے ساتھ ظاہر ہو ج نے تو اس کا اقرار باطل ہوجائے گا۔ بہت سے احکام ہیں جہاں اقرار کوشرے قبول کرایا ہاتا ہے لیکن جب سمی اقرار کا جھوٹا ہونا لیقین کے ساتھ فل برہوج نے تواس وقت وہ سابقہ اقرار باطل ہوجا تا ہے کیونک ف ہر ہونے والا لیکنی شوت اقرار سے قوی ہوتا ہے۔

اس کا شہوت اس تھم مے متنط ہے۔ ترجمہ جمل اور دورہ چھڑانے کی مدت تیں ماہ ہے۔ (الرحقاف، ۱۵) اس آیت مبارک میں حمل اور دود دھ چھڑانے کی مدت کو بیان کیا گیا ہے جواڑ ھائی ساں ہے جبکہ دوسری آیت میں دودھ پلانے کی مدت 'حولین کاملین "يعني دوسال بإن كي تي ہے۔

مت كم ازكم جدماوي-

ا الركسي عدت والي عورت في بيا قراركيا كداس كي عدت شم مونيكي ہے پھر چھوماہ سے مبلے ہي اس ليے بيج كوجهم ديا ، تولسب ہ بت ہوگا (ہداہیہ،ااس) اس مسئلہ کی دلیل یہی قاعدہ ہے کہ جب اس کا اقرار طل ہری یقین ودلیل کی وجہ سے باطل ہوا تواثب تنسب کا

هم بحي ثابت موجائے گا۔ اس طرح ولا دت بچدکی دجہ سے مورت بر مدہمی فابت ہوجائے گی کیونکہ بیاس قدرتوی تریندہے کددلیل نظی ہے بھی بے نیاز

بَابُ حَدِّ الشَّرْبِ

4rry>

﴿ يه بابشراب كى حدك بيان ميس ٢

باب صدشراب كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے حدشراب کو حدز ناکے سے مؤخر ذکر کیا ہے کیونکہ زنا شراب کی بیاری سے بڑھ بیاری ومعصیت ہے۔ یہاں تک کے قرآن پاک شیل اللہ تعالی نے جان کے قبل کے ساتھ اس کوذکر کیا ہے کویاز ناکر ناقمل نفس کی طرح ہے۔

وَٱلَّـذِينَ لَا يَـدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ وَلَا

اور بیزنا ایسا جرم ہے جوکسی دین میں بھی حلال نہیں ہے۔ بعنی اس کی حرمت اتنی عام ہے جس طرح فطرت بن کی ہے۔ یونکداسوام دین فطرت ہے۔ بہذا اسی سب کے پیش نظر صدر نا کومقدم اور حد شراب کواس پرمؤخر ذکر کیا ہے۔

(عنابيشرة الهداميه بقرف، ج ٢٥٩ مهروت)

قاموں میں لکھا ہے کہ خمراس چیز کو کہتے ہیں جس کے استعمال (لیتنی جس کو پینے ) سے نشہ ومستی پیدا ہو جائے۔اور وہ اقلور ے شیرے کی صورت میں ہو یا عام کدوہ انگور کا شیرہ ہو یا کسی چیز کا عرق وکا ڑھا وغیرہ ہو، زیادہ سیح کیوں ہے کہ اس کا عام مفہوم مرادیا جائے) لینی نشدلانے والی چیزخواہ وہ انگور کاشیرہ جو یا کسی دوسری چیز کاشیرہ وغیرہ کیونکہ شراب مدینہ میں حرام ہوئی ہےاوراس زمانہ میں انگور کی شراب کا کوئی وجوز نہیں تھا بلکہ وہ محجورے بنائی جاتی تھی خمر کیوجہ تشمیہ یہ ہے کہ بغت میں خمر کے معنی ہیں و ھامپینا جمیانا ، خلط کرنا اور چونکہ شراب انسان کی عقل کوڈھانپ دیتی ہے اور اس کے نہم وشعور کی تو توں کو خلط و خبط کردیتی ہے اس لئے ا**س کو خم** 

قرآن كے مطابق حرمت شراب كابيان

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آ مَنُوْ إِلَّمَا الْحَمُو وَالْمَيْسِرُ وَالْآنُصَابُ وَالْآزْلَامُ رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ فَا جُتَيِبُوْ هُ لَعَلَّكُمْ تُـ هُلِحُوْنَ إِنَّمَا يُوِيْدُ الشَّيطَا نُ اَنُ يُوْ قِعَ بَيِّنكُمُ الْعَدَاوَةُوَالْبَغُضَاءُ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدُّكُمُ عَنْ زِكُوالله وَ عَنِ الصَّلْوَةِ فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتُهُونِ ﴿ وَرَوْمَا تَدُهُ ١٩)

" اے ایمان والوابیشراب اور جو آاور بت اور جوئے کے تیرسب ناپاک ہیں شیطان کی کارستانیاں ہیں سو بچوان ہے ، و کہتم فلاح پاؤ کہ ہی تو جا ہتا ہے شیطان کے ڈال دیے تمہارے درمیان عداوت اور بیض اور شراب اور جونے کے زریعے اور روک ريم كوياد البي سے اور ثما زے تو كياتم باز آنے والے ہو؟ "۔

شراب اور جواظبی طور پرحرام کام ہیں۔ چونک پیشیطانی عمل ہیں شیطان بیجا ہتا ہے۔ کدبشرے کومرا طِستقیم سے بٹ کر اكانى كے راستوں پر ڈال دے اكاشراب كى وجدسے عزت، غيرت، كھريار، اولا و، بييد، كاروبار، وغيره سب برباد، وجاتے ہيں ب سے بڑھ کر نقصان اس کے ایمان کا ہوتا ہے کیونکہ شراب اور ایمان بھی اسمنے نیں رہ سکتے۔

حضرت عثمان رضی الله عندے روایت ہے کہ'' ایمان اور دائمی شراب نوشی جمعی جمع جمع شیس ہو سکتے ممکن ہے کی ان دونوں میں ہے الكه دومرى كوتكال ديئ (سنن نسائي)

بدنیا توچندروزہ ہےاوراس کے مقابعے میں آخرت کی زندگی بمیشدر ہنے والی ہے چند لحول کے مقابلے میں اور چند لمحول کی المت کے لئے ہمیشہ کی زندگی بر باوکرنا نہایت ہی گھائے کا اور خسارے کا سووہ ہے۔اپنے آپ کوا وراپنی اول وکوشراب جیسی لعنت ے بچاہے۔اللہ تعالی نے جو چیزیں مجی حرام کیں ہیں توان کے عوض ان سے بہتر عطابھی کیں ہیں شراب حرام کی تولنہ بیزمشروب ت ادروح اورجهم کوفائدہ دینے والی چیزیں حلال کیں۔ کھانے کی گندی چیزیں حرام کیں تو پاکیزہ کھانے حلال کیے۔

ا شراب متعلق علم مزول كابيان

حفرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے بیان کیا'' جب شراب کی حرمت کا تھکم نازل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا'' الله الله المراسي المنظم المراجين (روش ) علم نازل فرما تواس وقت سورة بقره كي بيآيت مبارك نازل موكى ا وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں اوچھتے ہیں تو آپ علیہ فرماد یجیے ان دونوں میں بروا گھاہ ہے ''بس حضرت المراضى مقد كو بدایا گیا اوران پر بیآیت مباركه بره حی كی توانبول نے چربیكها اے الله شراب كے بارے بيل مهارے لئے واضح عظم از افرات سورة نساء کی آیت مبارکه نازل مولی "اے ایمان والوائم نماز کے قریب ندج وجب تم نشے میں ہو' جب نماز کھڑی مولى تو آپ الله كامنا دى اعلان كرتا تھا خبر داركوئى نشے والا فماز كريب ندآ كے"۔

پھر حصرت عمر رضی القدعنہ کو بلایا گیا اور ان کو بیآیت مبار کہ سنائی گئی انہوں نے پھریمی کہا 'اے القد ہمارے لئے شراب کا والمح اور بین تھم نازل فرما کھرسورة ما کده کی آیت نمبرا 9 نازل ہوئی۔ '' کیاتم باز آؤ کے پانہیں؟' ' تو حضرت عمرضی اللہ نے کہا کہ ہم إذا يح \_ (سنن نسائي جلدسوم ص٥٧٣ صديث نمبر٥٥٣٣) (سنن الي داؤدجلدسوم ص٥٥ صديث نمبر٥١٨٥) (مسلم اليوضات رضويه (جديثم)

ر کر جزیں بورے معاشرے میں بہت دور تک پھیلی ہوئی تھیں اس کے مصلحت شریعت میتیں کہ اس کی حرمت کا نفاذ وفعتا ئے کی بجائے بتدریج روبیمل میں دایا جائے کہ شریعت کا مقصد بھی پورا ہوجائے اور نوگ اس بعنت سے بھی نجات پا جا کیں ، 

(يَسا اللهُ نَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْ مُهُمَا اكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا )(البقره، ١٩)

"(اے محرصنی الله علیہ وسلم) لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرماد یجیئے کدان دونوں میں : اُناه ہاور (بضبر) ان میں لوگوں کے لئے پھی فائدے ہیں لیکن ان کا گناه ان کے فائدوں سے بہت بڑھا ہوا ہے۔" جومعید وحیں پہنے ہی سے شراب کے مضراثرات کا احساس رکھتی تھیں اور جولوگ اس کی برائی سے طبعنا بیزار تھے ان کے لئے ا کا اتنای کافی تھا کیقر آن کر یم نے "شراب " کو گناہ کہددیا ہذا انہوں نے شراب نوشی قطف ترک کردی ایکن چونکداس آیت الراب كرمت كاكوئي و صح اورطعي تقم نبيس باس لئے لوگوں كى ايك بروى تعداد نے مے نوشى كامشغله بدستور عباركى ركھا۔اور المال سلسديل بيدوسري آيت نازل مونى:

( يِانَّهَا اللَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَنقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَٱنْتُمْ سُكُرى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) 4 النساء 43 :) .

"اے یمن والو ! تم الی حالت میں نماز کے پاس مت جاؤ کہ تم شدکی حالت میں مست ہو، یہال تک کرتم سمجھنے لگو کہ منہ ے کی کہتے ہو۔ "

ال آیت نے شراب نوشی کے جاری مشغلہ پرایک ضرب لگائی ،اورنماز کے اوقات میں شراب نوشی بالک ترک کردی گئی البت ازکے علہ وہ اوقات میں بعض لوگوں کے یہاں اب بھی شراب نوشی کا مشغلہ بندنہیں ہوااور آخر کا رسم صیس یہ تیسری آیت ناز پ الْ جَم يُس حرمت شراب كوواضح كرديا كيا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْآنُصَابُ وَالْآزُلَامُ دِحْسُ اللُّهُ عُمَّلِ الشَّيْطَا نَ فَا جُتَنِبُوْ هُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون .

أالى يراجرائ حدكى شرائط كابيان

على مدعد والدين منفي عليه الرحمه لكھتے ہيں كەمسلمان ، عاقل ، بالغ ، ناطق ، غير مصطر، بلا اكراه شرقى ، خمر كا ايك قطره بھي ہے تو اس بھائم کی جے گی جبکہا ہے اس کا حرام ہونامعلوم ہو۔ کا فریامجنون یہ نابالغ یا کو تنگے نے پی تو حدثییں۔ای طرح اگر پیاس ہے اباتاتھ اور پانی نہ تھا کہ پی کر جان بچاتا اور اتنی لی کہ جن نے جائے تو صرفہیں اور اگر ضرورت سے زیادہ لی تو صد ہے۔ اس طرح

(فيوضات رضويه (جدائم)

احادیث کےمطابق حرمت شراب کابیان

حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے شراب نوشی کی حد (سزامیں کمجور کی شہنیوں ( جیمزیوں ) ورجولوں ہ را ( بعنی مار نے کا عظم دیو ) اور حضرت ابو بکر نے ( اپنے وور خلافت میں شر ب پینے والے کو چاہیں کوڑے ما**رے۔ " ( علی ک** مسلم) اورروایت میں حضرت انس ہی ہے یول منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب نوشی کی حد ( سزا ) ہیں پر میں شہنیوں اور جوتوں سے مارتے تھے لینی مارنے کا تھم دیتے تھے۔ (مفکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 763)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تع فی عشرے روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وآلدوسم نے فرمایہ وزائی زنامی کرتان حال میں کدوہ موسن ہواور ناشرا ب چینے والہ شراب پیتا ہے اس حال میں کدوہ موسن ہود ، در ندچوری کرنے والا **چوری کرتا ہے**اں حال میں کہ وہ موثن ہو، اور نداچکا ایکنے کے وقت جب لوگ اس کی طرف آ تکھا تھاتے ہیں موثن رہتا ہے، اور این شہاب ہے بواسطة معيدين ميتب وابوسلمه معفرت ابو هرميره رض الثدتع لي عشآ تخضرت صلى التدعبيدوآ ليدوسهم سے اس طرح معقول بمراز ش نبه كا غفانيس ب- ( عيم بخارى: جلدسوم: صديث نبر 1690 صديث متوار)

شراب كى حرمت نازل ہونے پر صحابہ كرام كالمل:

حضرت عبداللدلین این مهارک حضرت سلیم ان تیمی ہے وہ حضرت انس بن ، یک رضی انقد صنہ ہے رویت کرتے ہیں "ک اس دوران میں ہے تنبیلے کے توگوں لیعنی اپنے جی وَں کے پاس کھڑا تھا۔ اور میں توگوں میں سب سے چھوٹا تھا ایک **آ دی آیا**اورال نے کہا کہ شراب کوحرام کردیا گیا ہے جبکہ میں انکی خدمت کررہ تھ میں انہیں تر کجھوروں سے بنا کی گئی شراب پلہ رہا تھا انہوں ہے ، كاسے ك دولوش في اسكوالناديا " ـ (سائى جلدموم ص ٥٨٠ صديث نبر٥٣٥)

حضرت الوطلورض البدعندے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یارسول التقایق میں نے بن زیر محرانی تیموں کے لئے مگھ شراب خریدی تھی۔ (اورابھی بیرام نیس ہول تھی) آپ ملک نے فرمایہ "اے بہادواور منظے تو زوو'۔

( تريْرَى شريف ص ٢٥٢ صديث نيوا ٢٠٠

شراب كى حرمت كاسبب وعلت

شراب جس کوام الغبائث " کہا کہ ہے ، بعثت نبوی صلی الله علیہ وسلم سے پہلے ہی جزوز ندگی کا درجہ رکھتی تھی اس لئے بعث نبوی کے بعدا بنداء اسلام میں بھی اس کا رواح برقر ارر ہا ، اور ع مطور پرلوگ اس کو چینے یا۔ نے میں بنتا رہے لیکن اس کی برانی اومان کے نقصان کی وجہ سے مسلمالوں کے دل میں کھٹک بھی پیدا ہوتی تھی ،اور حضرت عمر کے تول (انھے اسلاھے بالعمال وللھے العقل) (بیشراب مال کوجمی بر با دکرتی اور عقل کوجمی قتم کرتی ہے) کے پیش نظراو کوں میں بیاحساس تمنا بھی روز برو**ز برونر بوهنا ہو جات** کہ اس کی ایا حسن جنتلی جد ختم ہو جائے اتنا ہی امچھا ہے ، ادھر چونکہ پوری سوس کٹی اس معنت میں کرفیارتھی اور ایک ایسی عادمت ک

ا گرکسی نے شراب چینے پرمجبور کیا یعنی اکراہ شرک پایا گیا تو حذبیں۔شراب کی حرمت کو جانتا ہواس کی دوصور تیس ہیں ای**ک ریکرواتی** میں اسے معلوم ہوکہ بیر ام ہے ووسرے میر کہ دارالاسلام میں رہتا ہوتو اگر چہ نہ جاتیا ہوتھم یہی دیا جائیگا کہ اسے معلوم ہے کوئل دا رالاسلام میں جہل عذرتیں ہے بہذا اگر کوئی حز نی دارالحرب ہے " کرمشرف باسلام ہوا ہے۔ اورشراب بی اور کہتا ہے عصصوم تفاكرير ام بي و حرفيس ب- (در فقار ، كتاب الحدود)

﴿ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَخِذَ وَرِيحُهَا مَوْجُودَةٌ أَوْ جَاءَ وا بِهِ سَكُوانَ فَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِلَالِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَكَلَالِكَ إِذَا أَقَرَّ وَرِيحُهَا مَوْجُودَةٌ ﴾ لِأَنَّ جِنَايَةَ الشَّرْبِ قَدْ ظَهَرَتْ وَلَـمُ يَتَـقَادَمُ الْعَهْدُ . وَالْأَصْـلُ فِيـهِ قَـوْلُـهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( مَـنُ شَـرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ﴾ . ﴿ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذَهَابٍ رَاثِحَتِهَا لَمْ يُحَدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيقَةً وَأَبِي يُوسُفَ . وَقَـالَ مُحَمَّدٌ :يُحَدُّ ) وَكَـذَلِكَ إِذَا شَهِـدُوا عَـلَيْهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رِيعُهَا وَالشُّكْرُ لَمْ يُحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُحَدُّ ، فَالتَّقَادُمُ يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ بِالِاتُّفَاقِ ، غَيْرَ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالزَّمَانِ عِنْدَهُ اعْتِبَارًا بِحَدِّ الزِّنَا ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّأْخِيرَ يَتَحَقَّقُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَالرَّائِحَةُ قَدُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ ، كَمَا قِيلَ : يَقُولُونَ لِي انْكَهُ شَرِبُت مُدَامَةً فَقُلْت لَهُمُ لَا بَلُ أَكَلُت السَّفَرُجَلا وَعِنْدَهُ مَا يُقَدَّرُ بِزَوَالِ الرَّائِحَةِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَإِنْ وَجَدْتُمُ رَائِحَةً الْخَمْرِ فَاجْلِدُوهُ.

وَلَأَنَّ قِيَسَامَ الْأَثُو مِنْ أَقُوى ذَلَالَةٍ عَلَى الْقُرُبِ ، وَإِنَّمَا يُصَارُ إِلَى التَّقُدِيرِ بِالزَّمَانِ عِنْكَ تَعَلَّرِ اعْتِمَارِهِ ، وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَ الرَّوَائِحِ مُمْكِنْ لِلْمُسْتَدِلُ ، وَإِنَّمَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْجُهَّالِ . وَأَمَّا الْبِإِقُوارُ فَالتَّقَادُمُ لَا يُسْطِلُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ كَمَا فِي حَدِّ الزِّنَا عَلَى مَا مَوَّ تَقْرِيرُهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يُقَامُ الْحَدُّ إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ الرَّالِحَةِ ، لِأَنَّ حَدَّ الشَّرُبِ ثَبَتَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَالَةِ ، وَلَا إِجْمَاعَ إِلَّا بِرَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ شَرَطَ قِيَامَ الرَّائِحَةِ عَلَى مَا رَوَيْنَا.

اور جس شخص نے شراب بی اور وہ پکڑا گیا ہے اور اس کے منہ میں بوبھی موجود ہے۔ یا پھرلوگ اس کو نشے کی حالت میں پکٹر

يآئے اور گواہوں نے اس كے شراب پينے كوائى دى تواس پر حدلا زم ہے۔ اوراس طرح جب اس نے شراب چينے كا اقر اركيا اور اں کی بوموجود ہے کیونکہ شراب کی پینے کی جنایت واضح ہو پھی ہے اور مدت پچھ گزری نہیں ہے اور اس کے بارے میں نبی کر میمالیہ کارٹادمبار کہ اصل ہے جس نے شراب اس کوکوڑے ماروا کروہ دوبارہ فی لے قو مجرکوڑے مارو۔

مینخین کے نزد کی اگراس نے شراب کی ہوٹتم ہوجانے کے بعداقرار کیا ہے تواس پر حدجاری ندکی جائے گی جبکہ اہ مجمع علیہ ارحمة فرماتے میں اس پرحد جاری کی ہے۔اس کا حاصل سے سے تقادم بدا تفاق قبول شہادت کورو کنے والا ہے۔جبکدا مام محمد علیدالرحمہ كنزديك اس تقادم كوحدز نابر تياس كياجائے گا اور سيز مانے كے ساتھ مقدر ہوگا كيونكدز مانے كے گزرنے سے ناخير ثابت ہوتی ہے۔جبکہ بوہمی شراب کے سواکس اور چیزی بھی آسکتی ہے جس طرح اس شعر میں ہے وہ مجھ سے کہتے ہیں کداپنا مند سونگھ لے تونے شراب نی ہے جبکہ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں نے سفر جل یعنی سیب کھایا ہوا ہے۔اور شیخین کے نزو کی نقادم بو کے ختم ہوجانے

حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القدعند نے اس بارے میں ارشاوفر ویا جسبتم شرابی میں شراب کی بویا و تو اس کوکوڑے وارو۔ کیونکہ شراب کی بوپایا جانا شراب پینے کی مضبوط دلیل ہے اور بو کا اعتبار ناممکن ہونے کی صورت میں زبان کے مقدر ہونے کاسہارا لیاب تا ہے اور پہنچ نے کیلتے ہو کے ورمیان فرق کرنامھی ممکن ہے جبکہ اشتبہ ہ نا واقف لوگوں کو جوتا ہے۔

حضرت! مام محمد عليه الرحمه كے نزويك اقر ارتقادم كو باطل كرنے والنبيس ہے جس طرح حدز ناميں ہے اوراس كى وليل وہال المان کی ج چکی ہے جبکہ شخین کے نزد یک بو پائے جانے کی صورت مین حدقائم کی جائے گی کیونکہ شراب کی حدصحابہ کرام رضی التدعنهم کے اجہ ع ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کے قیاس کے بغیر انعقاد اجماع ممکن نہیں ۔اور انہوں نے بو کے پائے جانے کوشر طقر اروباہے۔جس طرح ہم روایت بیان کر چکے ہیں۔

# شراب نوشی کی سزا

تمام علاه کااس بت پراتفاق ہے کہ قرآن وسنت کے حکم اور اجماع امت کے مطابق شراب حرام ہے اور جو مخص شراب یے وہ "جد "(شرعی سزا) کامستوجب ہے جوجمہورعلاء کے تول کے مطابق "ای • ۸کوڑے مارنا " ہے، امام الوصنيف کا بھی يمي ملك باور معزت امام شافعي اور يحدوس علماء كول مطابق " باليس كور عارنا "ب-

### شراب كى سزاكے نفاذ كابيان

ا گر کو فی خص شراب ہے اگر چیاس نے ایک ہی قطرہ فی ہواور پھراس کو حاکم وقاضی کے سامنے پیش کیا جائے اوراس وقت شراب کی بوموجود ہویا اس کو نشے کی حالت میں پیش کیا گیا ہواگر چہوہ نشہ نبینہ چنے کی وجہ سے ہواور دو مخص اس کی شراب نوشی ک گوائی دیں بیوہ خودا پنی شراب نوشی کی گوائی دیں یاوہ خودا پنی شراب کا ایک مرتبہ اورا مام ابولیسف کے قول کے مطابق دومرتبہ اقر امر

تشريحات مدايه

(فيوضات رضويه (جريمة) هرامه

کرے نیز بیمعوم ہوج ئے کہاس نے اپنی خوش سے شراب لی ہے کسی کی زبردی سے نہیں کی ہے تواس پر حدج رک کی جائے بعن ا گروہ کھنے ازاد ہوتو اس کو سی ۸ کوڑے ، رے جا کیں اورا گرغلہ م ہوتو چالیس کوڑے مارے جا کیں اور بیکوڑے اس وقت مارے جائیں جب کداس کا نشختم ہوجائے نیز زنا کی حداور اس حدمیں بھی اس طرح کوڑے مارے جائیں کہ بدن کے مختلف حصوں پا چوٹ آئے لین بورے کوڑے بدن کے کسی ایک ہی حصد پر شد مارے جا کمیں بلکہ مختلف حصول پر مارے جا کمیں۔

اگر کشخص نے اپنی شراب نوشی کا افراراس وقت کیا جب کہ شراب کی ہوئتم ہوگئی ہویا دوآ دمیوں نے کسی کی شر ب وشی کی گواہی اس وقت دی جب کہ بوشتم ہوگئی تو اس برحد جاری نہ کی جائے اس طرح اً سرکتی تخص میں صرف شراب کی بوپائی ت<mark>ی ہی سے</mark> صرف شراب کی قے کی ، یواس نے پہیے تو اپنی شراب نوشی کا اقرار کیا گر بعد میں مکر گیا۔اور یااس نے نشے کی حامت میں،قراد کیا تو ان صورتول میں بھی اس پر حد جاری نہ کی جائے۔

واضح رہے کہ جونشہ حد کو واجب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خص مرد وغورت اور زمین وا سان کے درمیان امتیاز نہ کرسکے لیمن صحبین یخی حضرت اه م او پوسف اور حضرت اه محمد کا قول میه به که " نشه " ہے مرادیہ ہے کہ وہ محض بترین ن اور واہی تب بی و تی كنے لكے حفى مسلك ميں فتوى اس قول پر ہے۔

مافت میں حدشراب کوحدزنا پر قیاس کرنے کابیان

﴿ وَإِنْ أَحَـٰذَهُ الشُّهُودُ وَرِيحُهَا تُوجَدُ مِنْهُ أَوْ سَكُرَانُ فَذَهَبُوا بِهِ مِنْ مِصْوٍ إلَى مِصْوٍ فِيهِ الْإِمَامُ فَالْقَطَعَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهُوا بِهِ حُدَّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ) لِأَنَّ هَذَا عُذُر كَبُعُدِ الْمَسَافَةِ فِي حَدُّ الزُّنَا وَالشَّاهِدُ لَا يُتَّهَمُ فِي مِثْلِهِ .

اور جب گواہوں نے اس کو پکڑااوراس میں شراب کی بوپ کی جاتی ہے بااس پرنشہ طاری ہے کیس وہ اس کوانک شہرے دوسرے س شرک و نب سے گئے جس میں اوم ہے اور ان کے وہاں چینجنے سے پہلے بویو نشرختم ہو گیا تو ان سب کے قول کے مطابق س کوصد گائی جائے گی۔ کیونکہ بیعذر ہے جس طرح حدز تا میں مسافت کا حکم ہے اوراس صورت میں گوا و کو تہم ند کیا جائے گا۔

حضرت علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں گہ ہم خمص میں کہ (جواک شہر کا نام ہے) مقیم تنے وہیں ایک مرتبہ ابن مسعود نے سورت یوسف کی قرات کی توالیہ شخص نے ان کی قرات می کر کہا کہ میہ سورت اس طرح نازل نہیں کی گئی ہے۔حضرت ابن مسعود نے فرہ یا کہ خدا کو قتم ! بیں میں مورۃ اس طرح رسول الله صلی القدعلیہ وآ مہ وسلم کے زمانہ میں پڑھی ہے چنانچے آ پے صلی القدعلیہ وآ لہ وسلم کے ا ہے ک کر فر مایا کہتم نے خوب پڑھا۔ وہ محض جب حضرت این مسعود ہے گفتگو کرر ہاتھا تو اچا تک حضرت این مسعود نے اس کے منہ

آتی ہوئی شراب کی بومسوں کی حضرت ابن مسعود نے اس سے فرہ یاتم شراب پیتے ہو؟ یعنی قرآن کے خلاف عمل کرتے ہواوراس پر عروبی کر آن کریم کو چنی اس کی قرات کو یا قرات کے ابجہ وطرز اوا کیٹل کو جھٹلاتے بھی ہو۔ پھر حضرت ابن مسعود نے اس پر حدج ری ن یکن شراب چینے کی سزا کے طور پرانے کوڑے مارے۔ ( بخاری وسلم )

اگر حضرت ابن مسعود کی قرات بقرات مشہورہ ( یعنی متواترہ) تھی تو اس فض نے اس قرت کی تکذیب کر سے کتاب امتد کی تنذیب کی سند، اس کے اس انکار اور تکندیب نے یقییٹا اسے کفر کی حدیس داخل کردیا تھا اور اگر ابن مسعود کی قرات قرات شرفتھی تو ن کی اس قرات کی تکذیب کتاب اللہ کی تکذیب کوشٹاز منہیں تھی اس لئے کہا جائے گا کہ اس صورت میں ابن مسعود کا اس مخص سے پیکها کہ تر ستاب ابند کی تکذیب کرتے ہو۔ تغلیظا اور تبدید اور بظ ہریمی بات زیادہ سیح معلوم ہوتی ہے کہ اس موقع پرحضرت ابن معود کی قرات شاذ کے مطابق سورت یوسف پڑھ رہے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن مسعود نے اس حفص کے مرتد بوج نے کا عظم مبن گاي تفا بكد صرف شراب كى حدجارى كردين جى پراكتفاكيا-

مد مد طبی فر ، تے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے اس مخص ہے ہیا ت تعدیظ ہی کہی کیونکہ قرات وقر آن کے اصل کلمہ کا انکار اور جملانا كفر ہے نہ كہ بہجدا ورادا ليكى كلمات كا انكار كفركونتگزم ہے۔ حاصل بيك الشخص نے لہجدا درادا ليكى كلم ت كا انكار كيا تھ اصل قرآن یا اص قرات کا انکارنیں کیا تھا اس لیے حضرت ابن مسعود نے اس پرصرف شراب کی حدجاری کی مرتد ہونے کی حدجاری نہیں ک۔ حدیث کے فدہری مفہوم ہے اک اور سئلہ پر دوشنی پڑی رہی ہے اور وہ بیکہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس شخص کوشراب پنے ک سزادی مینی اس پر صدح ری کردی جب کہ شراب نوشی کا بظاہر واحد شبوت اس کے منہ ہے آنے والی پوتھی چنانچہ چنانچہ علاء کی ایک جماعت کا یکی مسلک ہے لیتی ان کے نزد کیک شراب نوشی کا جرم مندسے شراب کی بوآئے سے بھی ثابت ہوج تا ہے کیکن حنفیہ اور شوافع دونوں کا مسلک سے ہے کہ شراب نوشی کا جرم محض مندے شراب کی بوآنے سے ثابت نہیں ہوتا اور نے سی ایسے مخص شراب کی حد جاری کی جاسکتی ہے جس کے منہ سے شراب کی بوآ رہی ہواور اس کے علاوہ اس کی شراب نوشی کا اور کوئی ثبوت نہ ہو کینکہ ب وقات ترش سیب اور امرود کی بوبعض شراب کی بو کے مشابہ ہوتی ہے۔ جہاں تک حضرت ابن مسعود کے اس واقعہ کاتعلق ہے اس کے بارہ میں ان حضرات کی طرف سے سے کہا جا سکتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس شخص نے جنوش کا اقرار کیا ہوگا یا اس کی شراب الْوَق بِر كُواه قَائِم مِو كَتَهِ مِول مَنْ إِس وجد المهول في حد جارى كى-

اس میں کو کی شک نہیں کہ نشد آ وراشی عشیش ،افیون ،کوکین ،مورفین وغیرہ کااستعمال کی ایک وجو ہات کی بنا پرحزام ہے ،جن

الس سے چندایک ویل میں بیان کی جاتی ہیں: - 1 ساشیاء عل میں فقر پیدا کرتی ہیں ، اور جو چیز عقل میں فقر پیدا کرے وہ حرام ہے ؛ کیونکہ نبی کریم صلی الله عدید وسلم کا فر ان ہے ": ہر نشدا ور چیز خر ہے، اور ہر نشدا ور چیز حرام ہے، اور جس کسی نے بھی دنیا ہیں شراب نوشی کی اور وہ شراب نوشی کرتے اوع الوب كيد بغيرى مركبا تؤوه آخرت بيل شراب نبيل عيد كا- ( سيح مسلم حديث نمبر٢٠٠١)

فيوضنات رضويه (جربطم) (۳۵۳) هدايه )

وَكَذَا شُورُبُ الْمُكْرَهِ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ( وَلَا يُسحَدُّ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ السُّكُرُ ) تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِ اللانْزِحَارِ .

اور جستخص نے نبیذ بی اور نشد میں آگیا تو اس پر حد ہوگی۔ کیونکہ حضرت عمر فی روق رضی اللہ عندنے ایک ایسے ہی اعرافی پر حد قَائمُ فِي جَس نبيذ پينے كے سب نشے ميں مست ہو، تھا۔ اور نشے كی حداوراس حدسے استحقاق سز اكو ہم ان شاءالقد بيان كريں مح جس کے منہ سے شراب کی ہو آری ہے یااس نے شراب کی تھے کی ہے تواس پر صدنہ ہوگی کیونکہ اس کی بویس کی احمال میں نیز ونا بھی بھی زبردتی یا مجبوری کے سب سے ہوتا ہے پس شفے میں مست، دی کواس وقت صدندلگائی جائے گی۔ جب تک اس سے سے معوم ند ہو کہ اس نے نبیذ کی کرنشہ کیا ہے یاس نے خوشی ہے پیر ہے کیونکہ مباح چیز سے پیدا ہونا وا مانشہ صدکو واجب کرنے وال نہیں ہوتا جس طرح کو کی مخفس جوائن اور گھوڑی کے دودھ سے پیدا ہوئے والہ نشد موجب حدثیں ہے۔ اور اس طرح مجبور مخفس کا نشہ بھی موجب صدنيين ہوگا۔اور جب تک نشدا تر نہ جائے اس وقت تک صدند لگائی جائے گی۔ تا کدڈ رائے کامقصد حاصل ہوجائے۔

كل سرحرام بوف كابيان

اخبريا أبو يكر بن على قال حدثنا يصر بن عني قال أحبرني أبي قال حدثنا إبراهيم بن يافع عن ابن طاس عن أبينه عن الن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدكر آية الخمر فقال رجل يا رسول الله أرأيت المزر قال وما المزر قال حبة تصنع باليمن فقال تسكر قال نعم قال كل مسكو حرام (شرح سنن النسائي للسندي)

ا بیں آور صدیث میں ہے کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے اُس دسترخوان پر کھا نا کھانے سے منع قرمایا جس پرشراب لی جاری ہو۔ بنداؤآ پ نے اُن برتنوں کے ،ستعمال کومنع فرما دیا تھا جس میںشراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی مخرمت کا تھم پُرى طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے برتنوں پرسے بیقیدا تھادی۔

( خمر کالفظ عرب میں انگوری شراب کے سے استعمال ہوتا تھا اورمجاز آگیئوں، جو ، کشمش ، کھیجے راورشہد کی شرابوں کے سیے بھی يد غاظ بولتے تھے، مگر نبی صلی الندعليه وسلم في خرمت كاس حكم كوتمام أن چيزوں پر عام قرار ديا جونشه پيدا كرنے والى بين - چنانچ مدیت میں فضور کے بیواضح ارشادات ممیں ملتے ہیں کے کل مسکو حصو و کل مسکو حوام برنشآ ورچیز تمر ہاور برنشة ورچيز حرام إلى السواب اسكو فهو حوام - بروه شروب جونشه بيداكر عود مرام ب-وانا الهي على كل مسكو اوريس برنشآ ورجيز منع كرتابون حفرت عمر في محمد ك خطيدين شراب كى يتعريف بيان كي هي كد المحمد عا خامر العقل شمر عمراو بروه چیز ہے جوعقل کوڈھا تک لے ا

اور بخاری ومسلم شریف میں بوموی رضی امتدتعا لی عنہ سے حدیث مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ "ا: مجھے اور معاذین جبل کونی كريم صلى متدعبيدوسكم في يمن كي طرف بهيج تويس في عرض كيا: المائتدتان في كرسول صلى التدعبيدوسكم بهار العلاق على جو ک شراب تیرری جاتی ہے جے مزر کا نام دیا جاتا ہے ، ورشہدے تیار کردہ شراب کوالبتع کہا جاتا ہے ، تورسوں کریم صلی القدعليه وکلم نے فرور ": برمسکراورنشدآ ور چیز حرام ہے۔ (سیح بخاری حدیث نمبر ( 4087 ) سیح مسلم حدیث نمبر (. ( 1733 )

اور بخاری ومسلم میں ہی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها ہے تمروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے ساوو نی کریم صلی امتدعلیہ وسلم کے منبر پر میدیٹر « رہے تھے کہ ": اما بعد · یو گوشراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے، اور میشراب پانجی اشیوہ یعنی تگور، کھچور، اورشہر، اور گندم، اور جو ہے تیار ہوتی ہے، اور خمر وہ ہے جوعقل میں فتور پیدا کر دے "سیجے بخاری صدیث فمبر( (4343) ميج مسلم حديث فمبر (4343)

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ نشہ اور شیاع تقل میں فتور پید کرتی اوراس پر پردہ ڈائتی ہے، دور، سے فائب کرویتی ہے. ہ فظ ابن حجر رحمہ الند کہتے ہیں ": نبی کریم صلی اللہ وسلم کے اس مطلق فرمان: ﴿ بِرَمُسَكِرا ورنشہ آ ور چیز حرام ہے ) ہے ہرنشہ آ ورچيز کي حرمت پراستدلال کيا گيا ہے، چاہے وہ شراب نديھي ہو، تواس ميں هشيش وغيره بھي شامل ہوگي.

امام نووی وغیرہ رحمہ اللہ تق لی نے بالجزم اور یقین کے ساتھ کہا ہے کہ میسکر یعنی نشد آور ہے، اور دوسرے نے یقین کے ساتھ اے مخدر لیخی بیسد ھ کردینے و ں قر ردیا ہے، کیونکہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو پچھیشراب نوشی ہے ٹرکھڑ ہث اور مدہوشی وغیرہ ہولی ہوہ اس سے بھی حاصل ہوتی ہے.

اورا كر بالفرض يسليم بهى كرلياجائ كديدنشة ورئيس توابوداوديس "برسكراورمفتر چيزى مى نعت كى روايت موجود ب، (ن ر 45 ( 10 ر 45 )

خطالی رحمہ اللہ کہتے ہیں ": ہروہ شراب مفتر ہے جواعضاء میں فیوراور ڈھیراین بیدا کردے اور کنارے من کردے اور پہنچ نشر کی ابتدا ہوتی ہے، اورائے پینے کی ممانعت اس لیے ہے تا کدیدِنشہ کا ذر بعد شدین جائے .

نبیزیینے والے پرحدشراب کابیان

( وَمَنْ سَكِرَ مِنْ النَّبِيذِ حُدًّ ) لِمَا رُوِى أَنَّ عُمَرَ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى أَعْرَابِي سَكِرَ مِنْ النَّبِيذِ . وَسَنُبَيِّنُ الْكَلَامَ فِي حَدِّ الشُّكُو وَمِقْدَارِ حَدَّهِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ﴿ وَلَا حَمَدَّ عَمَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْحَمْرِ أَوْ تَقَيَّأَهَا ﴾ لِأَنَّ الرَّائِحَةَ مُحْتَمَلَةٌ ، وَكَذَا الشُّرُّبُ قَدْ يَقَعُ عَنْ إِكُرًاهٍ أَوْ اصْطِرًا ﴿ وَلَا يُسَحَدُّ السَّكُوانُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ سَكِرَ مِنْ النَّبِيذِ وَشَرِبَهُ طَوْعًا ) لِأَنَّ السُّكُورَ مِنْ الْمُبَاحِ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَالْبَنْجِ وَلَبَنِ الرَّمَاكِ ،

(فيوضات رضويه (جدرمم) (۲۵۷)

ویے جاکس کے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ کے نزویک آسانی کے اظہار کے چیش نظراس کے کپڑے شاتارے جائیں کیونکہ اس میں کوئی نص بیان نہیں ہوئی اور روایت مشہورہ کی دلیل سے ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ تخفیف کردی ہے پس دوہ رہ تخفیف کا اعتبار نہ کیا

اورا گرشراب پینے والا غلام ہے تواس کی حد جالیس (۴۸) کوڑے ہے۔ کیونکہ غلامی سز اکونصف کرنے والی ہے۔ جس طرح م بعد مدقائم ہونے سے بیلے ہی اس مربے کا اقرار کیا اور اس کے بعد صدقائم ہونے سے پہلے ہی اس سے رجوع کر لیا تو ال برصد جارى شكى جائے كى كيونكديد هاص الله تعالى كاحق ہے۔

شرابی کی سزا کے اجماع پر دلائل کا بیان

(۱) حضرت اس سے روایت ہے کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وآر وسلم کے پاس ایک شخص کو دایا گیا اس نے شراب کی آپ ن اے مجور کی دو جھٹریاں جالیس کے قریب ماریں ابو بھرنے بھی اسی پھل کیا بھر حضرت عمر نے لوگوں ہے مشورہ کیا تو عبدالرحمن بن عوف نے فر مایا سب سے بلکی حدای کوڑے ہیں۔ پس حضرت عمر نے اس کا تھم دیا بیرحدیث حسن سیح ہے صحابہ کرا م اور تا تعین ابل عم كزويكاس برس بكل بكرشراني كي حداى كوز بين- (جامع ترفدى جلداول حديث نمبر 1484)

(۴) حضرت توربین زیددیلمی کہتے میں کے حضرت عمر فاروق نے شراب کی صدمزا کے قعین کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کمیا تو حضرت علی نے ان مے فرمایا کہ میری رائے رہے کہ شرانی کوائی کوڑے مارے جاتھی کیونکہ جب وہ شراب بیتیا ہے تو بدمست ہو ہ تا ہے اور ہذیان بکتا ہے اور جب بذیان بکتا ہے تو بہتان لگا تا ہے۔ چنانچ حضرت عمر نے علم جاری کیا کے شراب پینے والے کوائ كوزے مارے جاكيں۔ "(مؤطاامام مالك مشكوة شريف: جدروم: حديث نمبر ' 770)

(سو) حضرت علی نے اپنی رائے کی دلیل میں بڑی جاندار بات فر مائی کوشراب پینے والے کی عقل ، وُف ہو جاتی ہے اور وہ نشد کی حالت میں اول فول بکتا ہے اورخوا و تخواہ کسی برالزام لگا تا بھرتا ہے بیہاں تک کہ نیک پارسااور پا کدامن عورتوں برزنا کا بہتان لگانے سے بھی بازئیں رہتا،اس اعتبارے اس کا نشہ کو یا قذف پر قیاس کرتے ہوئے شرانی کی سزاہمی زیدوہ سے زیادہ یکی ہوسکتی ہے گویا حضرت علی نے سے بات اغلب کا اعتبار کرتے ہوئے فرمائی کرزیادہ ترشرانی اپنے نشے کی حالت میں اول فول مجتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور چونکہ تھم کا انحصار اغلب پر ہوتا ہے اس لئے ہرشرانی کے لئے بیایک ہی سزامقرر ہوگئ خواہ نشد کی والت میں اول فول کے یاند کجے اور کسی برالزام لگائے یا ندلگائے بہر حال حضرت عمر نے حضرت علی کی اس رائے کو تعلیم کیا اور شراب پینے کی سرواای کوڑ ہے متعمین فرمائی جس پرتمام صحابہ نے اجماع وا تفاق کیا۔

(س) سائب بن يزيد سے روايت كرتے ہيں رسول الله عليه وآله وسلم كے زمانه ميں اور حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تق لی عند کی ابتدائی خلافت کے زمانہ میں ہم لوگ شراب چینے والوں کولاتے تو ہم لوگ ہاتھوں ، جوتبول، اورچا درون سے اے مارتے ،حضرت عمرضی القد تعالی عند کی خلافت کا آخری ز ، ندآیا تو انہوں نے چاپیس کوڑے مارے نیز نی سنی المدعلیدوسلم نے بیاضول بیان فر مایا که ما اسکو کثیره فقلیده حرام جس چیزی کثیر مقدار شر پیدا کرے اس كي تحوزى مقداد بحى حرام ب\_اور ما اسسكر الفوق منه معل الكف منه حوام - جس چيز كاايك يُ راقراب تشهيداكرة بو اس کائیک جُلُو چینا بھی حرام ہے۔

نبی صلی القدعلیہ وسم کے زبانہ میں شراب پینے والے کے بیے کوئی خاص سزامقرر نہتی ۔ جو محض اِس جُرم میں محرفی رہو کرہ تات ائے او سے ماست، ملکے ، ال دی ہوئی جا دروں کے سوشٹے اور انتخ رکے شندے مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ مفریل آپ عَيْثَةً كَ زَمَانَهُ مِن الرَجُرِم رِيكُا فَي مِن - حضرت الوبكرِّ كَ زَمِينَ مِن وَرُب مارے جائے متے - حضرت عمرٌ كـ زمانے ميں بھی اہتداء کوڑوں ہی کی مزارہی۔ پھر جب اُنہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جُرم سے باز ٹبیں آئے تو اُنہوں نے صحب کرام کے مشورے ہے ۸کوڑے مزامقرری ۔ای سزاکوا مام ، لک اورا ، ما بوطنیفه اورایک روایت کے بموجب ا ، م شافعی بھی ،شراب کی حد قرار دیتے ہیں۔ مرامام احمدٌ ابن طنبل اور یک و دسری روایت کے مطابق الام شافعیؓ میں کوڑوں کو قائل ہیں ، اور حضرت ع**یؓ نے بھی** اس کو پیندفر مایا ہے۔

شریعت کی زوسے میہ بات حکوسی اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو برور وقوت نافذ کرے۔حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بن گفتیف کے ایک مختص رُ ویشِد نامی کی دوکان اس بنا پرجبوا دی گئی کدوہ خفیہ طور پرشراب ہ**تیا تھ** ا یک و دسرے موقع پرایک تو را گاول حضرت عمر کے حکم ہے اس قضور پرجانا ڈالا گیا کہ وہال خفیہ طریقتہ سے شراب کی کشیداور فروخت

## شرابی کی سزاای کوژوں پراجماع کابیان

( وَحَدُّ الْخَمْرِ وَالسُّكُرِ فِي الْحُرُّ ثَمَانُونَ سَوْطًا ) لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ( يُفَرَّقُ عَلَى بَدَنِهِ كَمَا فِي حَدِّ الرِّنَا عَلَى مَا مَرَّ ) ثُمَّ يُجَرَّدُ فِي الْمَشْهُودِ مِنُ الرَّوَايَةِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يُجَرَّدُ إِظْهَارًا لِلتَّخْفِيفِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ.

وَوَجُهُ الْمَشْهُورِ أَنَّا أَظُهَرُنَا التَّخْفِيفَ مَرَّةً فَلا يُعْتَبَرُ ثَانِيًّا ﴿ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا فَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ سَوْطًا ﴾ لِأَنَّ الرِّقَ مُتَّصِفٌ عَلَى مَا عُرِفَ ﴿ وَمَنْ أَقَرَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّكَرِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُحَدُّ ) لِأَنَّهُ خَالِصٌ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى .

اورآ زاد تحض کیدے شراب اوراس کی حداس (۸۰) کوڑے ہے کیونک صحاب کرام رضی الله عنهم کااس پراجماع ہے۔اورحدز ما کی طرح بیکوڑے بھی اس کے جسم کے مختلف حصول پر مگائے ج کیں گے۔اورمشہور روایت کے مطابق اس کے بدن سے کپڑے اتا ا

اور جب ن شرا بیول نے زید دوسر شی کی اور نست کرنا شروع کیا توانہوں نے ہی کوڑے لکوائے۔

( محمج بخارى: جدروم: مديث فبر 1697)

(۵) حصرت عبدائلد بن فیروز داناج ،حضرت حسنین بن منذر سے روایت لقل کرتے ہیں الکہ جب ولید بن عقبہ کو حضرت عثان غنی رضی القدعنه کی خدمت میں ما یا کمیا گواہوں نے اس پر گواہی وی تھی تو حضرت عثان رضی امتدعنہ نے حضرت علی رمنی مضعفہ ے کہا ہے بھیتے کو پکڑ واور اس پرحد جاری کروو۔حضرت علی رضی ابتد نے اس پر حد جاری کر دی اور فر ، یا رسول انتھا کے مع کوڑے مارے ، حضرت ، یو بکرصدیق رضی القدنے ۴۴ کوڑے مارے اور حضرت عمر رضی القدعندنے اس کوڑے مارے میدمب سنت يل "ر (ابن ماجير جلد ٢٥ س١٥ صديث تمبر ٢٥٩٠)

شرانی کی حدیث اس کوڑوں پراجماع صی بہکرام

حضرت عمر فاروق رضی امتدعندا پنی خلافت کے ابتدائی دور میں نشے کی حالت میں پائے جانے والے تخض کو جے کسی بھی چیز ے نشہ ہوا ہوا ہے ج یس کوڑے مارتے تھے الیکن اپنی خد فت کے آخری اید م میں حضرت عمر ضی اللہ عند نے ایک خاص واقعہ کے بعد سحابہ کرام رضی ابتدعنہم کے مشورے سے اس جرم کی سزا سی کوڑے جاری کردی۔ دافقہ بیہ ہے کہ حضرت خالدین **ولیدنے ابوافرہ** کلبی کوحضرت عمر رضی امتدعنہ کے پاس بھیجا، اس وقت حضرت عمر رضی امتدعنہ مسجد میں متصاوران کے پاس حضرت عثان رضی امتد عنه ،حضرت على رضى الله عنه ،حضرت زبير بنعو م رضى القدعنه ،حضرت عبدالرحمن بنعوف رضى القدعنه او رحضرت طهجه رضى الله عنه جمي موجود تھے۔ابوافر دکلبی نے حضرت عمر رضی القدعنہ ہے کہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی القدعنہ کہتے ہیں کہ لوگ بکثرت مے فوشی اختی رکزتے جارہے ہیں اور مزاکو کم بھھارہے ہیں۔

حصرت عمروض القدعند نے فر مایا کرسب بیٹھے ہیں ان ہے دریافت کرلو،حضرت علی رضی القدعنہ نے فرمایا کہ جماری دائے میر ہے کہ آپ شراب نوشی کی سزااس 80)) کوڑے مقرر کردیں کیونکہ جب کوئی آ دمی شراب پیتا ہے تو اے نشہ ہوتا ہے اور نشدیل بنریان بکتا ہےاورلوگول پرتہمت لگا تا ہے سی لیے تہمت کی سزا ہی شراب نوشی کی سزامقرر کر دیں جو کہ 80 کوڑے ہے۔ چنامچہ س رائے کےمطابل حضرت عمر رضی امتد عنہ نے شراب نوشی کی سز 80 کوڑے مقرر کرنے کا فرہان جاری کر دیا۔حضرت عمر مصی ابتدعندے اس لیے بھی 80 کوڑے مقرر کی کہ حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ سے مروی ہے کہ شراب نوش کوآپ صلی امتدعلیہ وآلدوسم نے جوتیوں کے چالیس جوز کے مروائے ،اور حضرت عمر رضی امتدعنہ نے ہرجوتی کی جگدا کیک کوڑ امتر رکیا پرشراب نوشی کے ساتھ اگر کوئی ،ور جرم بھی جمع ہو جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسکی سز ابھی حد کے ساتھ جمع کر دیتے ، جیسے انہوں نے اپنے 🛬 عبدالر من برحد کے ساتھ تعویر بھی جمع کی۔

ا یک مرتبہ حضرت عمر رمنی امتد عند نے رمضان کے دوران مے نوشی پر بیک خض کواسی درے شراب نوشی کے اور ہیں کوڑے رمضان کی ہے حرمتی کے بھی لگائے۔جو مخفی جتنی مرتبہ شراب پے گا تنی مرتبہ ہی اس پر حد جاری کی جائے گی۔ چنانچہ ابو جمن لفکی

ئے آئے مرتبہ شراب کی اور حضرت محررضی اللہ عند نے اس پر آٹھ مرتبہ ای حدجار کی فرمائی۔

شرانی پراس وقت حدم ری ہوگی جب اسکا نشدا تر جائے گا اور کوڑے جو مارے جا تھیں مے وہ زیادہ شد پرنہیں ہوئے جا ہمیں بك بلك الكراكيان ورد يبعي في واليام مورس چنا نج حصرت عمر منى الله عند ك ياس أيك مخص لديا عميد جس في شراب جي معاتى مولي تنى -آپ نے فرور کے کہ میں مجھے ایک ایسے مخص کے پاس بھیجا ہوں جو تیرے ساتھ کوئی ٹری تیں کرے گا۔ چن فی اسے مطبع بن اسود عدوی کے پی سبیج دیا تھیا اوران ہے کہ کدا گلے دن مج اس پر ہے نوشی کی حدجاری کردینا۔ چذا نچیا گلے ون حضرت عمر رضی القد عندخود مجے تودیکی کدوداس مے نوش کو تخت مسلم کے کوڑے مارد ہے ہیں ا

حضرت عمرضی القدعندنے بوچھا کتنے مارے جانچے ہیں جواب دیا کہ س تھ، حضرت عمرے تھم دیواس کوڑے کی شعت کے ہب یاتی ہیں جھوڑ دو شراب نوٹنی کی صدیمی جالیس کی ہج ئے اس کوڑوں کا تقرر چونکہ حضرت عمر فاروق رضی ، متدعنہ کے دور میں ہو اس سے بعض فقبہ ءان اضافی جالیس درول کوتعزیر کا مقد م دیتے ہیں تا ہم جمہور علائے امت کل اس کی تعداد کو ہی حد گردا نتے یں کیونکہ، س تعداد پرصحابہ کرام کا جماع واقع ہواہے اور جس مقدی گروہ ہے جمع ویڈ وین قرآن میں کسی تنظی کا احتمال نہیں ہوا تو کیے ال الروه بدر المرمعامات مل علم على كاحتمال كامكان عقر آن مجيد كي صحت مشكوك بوعتى ب-

جه ع کی تعریف ومفہوم

سي مسئ براتفق رائے كونفت ين اجه ع كها جاتا ہے۔افقامون الحيط اج اجس ١٣٥٥، المعجم الوسيط اص ١٩١٧) اور القدمون الوحير السوم ٢٨٠)

علامة مرضى زبيرى حنى في المساع : والاجماع أى اجماع لأمة : الاتفاق . اوراجرع ليتي امت كالجاع : الفاق (تاج العروس، جاام عه) اى طرح أجمع كاصطلب : الله ق كرناء اكمثا كرنا اور پختداراده كرنا ب-

اجماع کی تین اقد م بیں : جونص صریح سے تابت مورمثل رسوں التعقیقة آخری نی تاقیق بیں۔ جونص سے استباط مورمثل ضعیف راوی کی منفر در وابت ضعیف و نجیر مقبول ہے۔

: جوعهاء کے اجتبادے مورمثلاً: (۱) سیح صدیث کی پانچ شرطیس میں اوران میں ایک سے کرشاذ ند ہو۔ (۲) نماز میں پک آ داز سے بننے سے تم زنوث جاتی ہے۔ (٣) نومولود کے کان میں اذان دینا۔ (٣) امام کا جبری تھیریں کہنا اور مقتد بول كاسرى تكبيرين كهناءالايه كهتر موسه

سیتیوں اقسام جمت ہیں اور استمہید کے بعد اجماع اُمت سے جمت ہونے سے بعض دلائل اور آ ڈارسلف صالحین ویش

الله تعالى في الله المسلول عن المسلول مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ

(فيوضات رضويه (جديفتم)

تشريحات مدايه

(فيوضات رضويه (طراشم) (۳۲۰)

منوی معنی کی برسیت اسدامی فقداوراس کے دائر ہے میں اجم ع کامفہوم اور ،س کی مراو ظاهل ہے۔

اجماع كي اصطلاحي تعريف

عدمة من في اجماع كي تعريف ان القاظيس كى ب-

"الاحماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من امة محمد في عصر من الاعصار على حكم واقعة من الوقائع" .(الأحكام في اصول الاحكام للآمدي)

ا بما ي نام إمت محمديدين إلى المحل وعقد كاكسى زمانديس كسى في واقعد برا قدق كرف كا يتعريف كا حاصل يد المدار ا بھاع کہی حضرات کامعتبر ہے جو جمتہداورصالح ہوں ،شرافت وکر مت اور تقوی وقدین کی صفت سے متصف ہوں اور فستی و فجور ے دور ہوں اور اجماع کامحل اصدأ شريعت کے فروی يعني عملي احكام بين نيز اس سے ان احكام كابھی ثبوت ہوتا ہے جواليان و كفر كا مر رونتیں ہوتے ہیں، لیکن وہ سنت بدعت میں امتیاز پیدا کرتے ہیں، جیسے تمام صحابہ کرام کا حضرت ابو ہمرصدین کی . فضلیت ہے الله بي كماس كفلاف رائع بدعت ب\_ (اصول الميز دوى: فررالانوار: اصول الفقه لا معدى)

حقى فقيدا بوالليث تعربن محمر بن ابراجيم السمر قندى في آيت مُدكوره كي تغيير على الكعاب: وفي الآية دليل :أن الاجماع حدة لأن من خالف الاجماع فقد خالف سبيل المؤمين \_اوراس آيت يس (اسر) ويل على الماع تجت ب، كونكرجس في اجماع كى مخاصف كى تواس في سيل المؤمنين كى مخالفت كى - (تفيير سمر قندى جاص ٢٨٧) بحرالعلوم)

قاضى عبدالله ان غرالبيها وى في اس آيت كاتشر تح من كبازوالآية تدل على حرمة محالفة الاجماع . اورآيت ال پردلالت كرتى كاجماع كى كالفت جرام جرانوار التنزيل و اسرار التنزيل تعسير يضادى، يا اس ١٣٣٠)

وتوع اجماع كابيان

عبدرس است ملاق کے بعد دور صحابہ کے صدر اوّل میں اجس ع کا انعقاد وحصول آسان تھا ،اس لیے کہ حضرت عمرٌ نے اپنی خل فت میں ابل حل وعقدصی بد کرام کو مدیندے با ہر جا کر دوسرے شہروں میں رہتے ہینے سے روک دیا تھا اس کا کہ اسور سیاست اور علمی مسائل میں ان سے مشاورت کا موقع ہروقت حاصل رہے ، کیکن اس کے بعد حضرت عثما ن کی غلافت کے آخری دور میں صحاب كرام لله يندس وبردور دراز مقامات ميں پھيل گئے اوران كي تعليم وتربيت كے نتيجه ميں جاز، عراق ،شام اور مصروغيره مي لك يش بڑے بڑے علیء وفقہاء کی ایک عظیم تعداد پیدا ہوگئی تو پھراب مجہدین کاکسی تھم پراجماع ممکن انعمل ندر ہا، کیونک یا مطلمی مٹ ورت کا ، مكان منقطع بوسيا اورظا برب كركس ايك شبر كے مجتهدين كاكسي تقم برشفق بوجانے كواصطلاح ميں اجماع نبيس كہتے ، بلكة قابل حجت اجه ع وه ب جوایک زماند کے سارے مجتمدین کاکسی تھم پرمتفق ہونا ، چاہے وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہتے ہوں ' بھی وجہ ب کدنظری وملسى حيثيت سے تواجماع ايك ججت ضرور ہے ؛ مگرواقعي ملي اور تاريخي حيثيت سے اجماع كاوقوع اور انعقاد صرف خلافت راشدہ ك

الْمُؤْمِنِيْنَ نُولُه مَا تَوَلَّى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيْراً.

اور جوخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد ہ رسول شاہلتے کی مخالفت کرے اور موشین کے رائے کو جھوڑ کر دومرے رائے پہ جے توجدهروه چرتاہے بم أے أى طرف چھروية ہيں ورائے جنم ميں داخل كريں كے اوروہ (جنم) براٹھ كاندہے۔ (النسا) اس آيت كي تشيريس ابوعبدالله محد بن احد بن الي بكرفرح القرطبي في قرمايا: قسال المعسلسماء في قوله دليل عبي صعدة الفول بالاجماع عماء فرماي كماس من اجماع كول كيم بون كريل بر تفير قرطبي الجامع ما حكام احرآن) ابواعق ابراتيم بن موى بن محرالثاطبي ني كالصاب: ثم ان عامة المعلماء استدلوا بها على كون الاجماع وال مخالفه عاص وعلى أن الابتداع في الدين مذموم

پھرعام علماء نے اس آیت سے استدنال کیا کہ اجماع جمت ہے اور اس کا مخالف گنبگار ہے اور بیاستدلال بھی کیا ہے کددین ميل بدعت نكالناندموم ب\_(الموافقات ،الفصل الرابع في العموم والخصوص)

ير بإن الدين ابرائيم بن عمرالبقا كي (متوني هه) نے اس آيت كي تشريح وضير ميں بھيا. و هـــده الأية دالة عـــه ال الاجماع حجة اوربيآيت ال كي دليل ب كراجماع جمت ب\_ ( لظم الدرر في تناسب الآيات والسورج ٢ جم ٣١٨)) اجماع كے لغوى معانى كابيان

لغت میں اجماع کے دومعتی ہیں: (۱) عزم اور پختہ ارا دہ کرمنا ، جب کوئی شخص کسی کام کاعزم اور پختہ اراوہ کر لیتا ہے تو س وقت كرج تا ہے" الخسمنے فكلان عَسلَى كَدَا"۔ (ارش در فحول (فلان نے سكام كاعزم كريا۔ بارى تى لى كاقول ك خوملوا أَمْوَكُمْ" . (يونس) تم سبال كراية كام كاعزم كراو-

اسى معنى ميں حصور صلى الله عليه وسلم كا يه قول هے ":مَنَّ لَمْ يُجْمِعُ الطِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ " . (ترمىذى، كِتَابِ الصّوْمِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، بَابِ مَا جَاء كَا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنْ اللَّيْلِ، حديث نمبر،

ترجمہ: جس فنص نے فجرے پہلے روزے کاعزم اور پختدارادہ نبیس کیااس کاروزہ درست نبیس ہوگا۔

(٢) اجماع كادوسرامعنى "القال كرنا " ب، ال كالقرركرتي موسة كراجاتا ب-"إلجمع الْقَوْم عَلَى كذَا "-(الاحكام في اصول الاحكام للآمري)

توم نے اس کام پرا تفاق کرلیے ، مُذکورہ دونوں معنی کے درمیان فرق بیہ ہے کہ اجماع بمعنی عزم ایک شخص کی طرف سے متعور ہوج تا ہے، کیکن دوسرے معنی کے لیے کم از کم دو خصور کا ہونا ضروری ہے، اس بغوی معنی کے اعتبار ہے بی نوع انسان کے ہر طبقہ اور ہرقوم میں کسی امریرا نفاق ہوسکتا ہے،خواہ وہ دنیوی ہویا دین ؛کیکن فقہ اسد می میں ہرقوم کا اور ہرامریرا نفاق مرادنویں ہے؛ ملکہ

(فيوشنات رهنويه ( بد شر) (۳۲۳) و تشريحات هدايه

تشريحات مدايه

فيوضات رضويه (جدامة) **€**"4"}

ععراة ل تک محدودر ہااوروہ بھی محض معدود ہے چندمسائل ہیں۔ (چراغ راہ کا اسد می قالون ) حقيقت إجماع

اجهاع اصل بين محض دائے ہے؛ جيسا كه قياس دائے ہے البتد اجهاع وقياس كے درميان قرق يد ب كه قياس كے قت جور کے ہوتی ہے وہ انفرادی پر زیادہ سے زیادہ چندافرادی ہوتی ہےادر "اجماع "آیک زمانے کے تمام جو تندین کی متفقد ہے؟ نام ہاس اجماعیت کی وجدے اس کو آیاس پرفو قیت حاصل ہے۔ (امدخل: اصول الفقد عبید القدال سعدی) بدعتي اورفاس جحتهد كااجماع

ا جہ ع میں تقوی اور مذین بھی ضروری ہے؛ کیونکہ ایسے خض کی رائے اجماع میں قابلِ امتنبار نہ ہوگی جودین کا پابند نہ ہویادین كى تطعى اوراصوں ؛ توں كى كوئى پرواہ نەكرتا ہواورنسق وفجو راور بدعت ميں مبتل ہو؛ كيونكه ايہ شخص شريعت كى نگاہ ميں ر**كّ مذمت** ہے، امام ، لک، امام اوزائ ، محمد بن حسن وغیرہ ایسے مخص کو ابل ہوئی وصلال کہتے ہیں اور اس کے اجماع کو معترفیل مائة\_(الاحكام في اصول الاحكام لا بن حزم المستصفى للغز الي)

ابعته علامه صير في رحمه الندكا خيال ہے كما يسے حض كا اجماع بھى معتبر ہے؛ يبى قول امام غزالى، علامه آيدى اورديگر اصولي حضرات کا ہے؛ کیونکہ فاسق اورا ال بدعت بھی ارہا ہے کا دعقد میں ہے جوتے ہیں اور لفظ"امت "کے مصداق میں شامل ہیں اور سے بات بھی سے ہے کہ تقوی ومندین جب ہوگا تو لوگوں کواس کی رائے پر عقاد ہوگا ، جب تقوی کی شرط صرف رائے **پر اعقاد کی ضاخر** ہے تو ظاہر ہے کہ تفوی اگر مذہمی ہوتے بھی استنباط کی صلاحیت وصحت پر ٹی نفسہ کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔

(ارشاد الفحول: . المستصفى من علم الاصول الغزالي، البحر المحيط، الاحكام في اصول الاحكام للآمدي)

عامى كى مخالفت ياموافقت كاحكم

جمہور کے نز دیکے عوام کے قول کا اجماع میں اعتبار نہ ہوگا جا ہے وہ قوں موافق ہویا مخاف ' کیونکہ اس کے سے اجتہاد وراللر ونفر کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اور عامی میں بیصلاحیت نہیں ہوتی ہے؛ لہٰڈاان کا قول العقد داجماع میں مسموع نہ ہوگا۔

(ارشادالفحول: . المستصفى من علم الاصول الغزالي: / . الاحكام في اصول الاحكام للآمدي

اجماع مين اكثريت والليت كي بحث

اجماع کے انعقاد کے لیے پوری امت کے مجتمدین کامتفل الرائے ہونا ضروری ہے جھن اکثریت کی رائے کوا جماع کے پ

جمهر كاني "ين أعلية اليكن الوبكر ، ازى ، والسن لي مؤممة و اوران دريا كان نياس به كريمن ايك دو" وى في فلت كري تو جماع کے تھا ہے ان سے ولی وار مرمر پنجیل جو کا بحض حضرات ور سے جہاں وافقیل سک مقابلہ میں وار پہنی فیمن کی تعداد کم ہو الیکن مدارتك كل مولى مولوا جماع منعقد ين موكانا أراوات كالتين أني رووان ومنعقد موب عالا

## (فواع الرحموت) المستصفى الغزالي)

قدیت و کشریت کی اس بحث میں بیانھی و بمن میں رکھنے سے لئی غنت اگرا شامل و جننباد کی بیاء پر بوتو وہ میں ان کے انعقاد وعدم نعقد دمیں محوظ ہوگی: ورتدا گراخلاص واجتہاد کے بھوئے حب جاہ یہ کول دوسرا جذبہ مخالفت کے جیجیے کارفر ہا ہوتو نے می شت کا ولكل متبار ندموگا البي وجد ہے كەخلىفداق كالمنتخاب كے موقعد برحضرت معدين عبادة في خانف كالقي بيكن و ومعتبالمين والى يَى ورحضرت ابو بمرصد بين كي خلافت بال جهاع منعقد بموتى \_ (اصول الفقه الاسلامي)

وراجها ع کادومر و چاری امت و محیط ہے واس لیے نہ تو محض وال مدر بہ کا اجماع کا آن سے اوروہ نہ صرف ایس حسین کا دورتی ایل بصر ہ وكوفه كاورند صرف اتل بيت كار (المستصفى للغزالي)

؛ اکٹر و ہبند نتابی نے بیکھا ہے کہ سی مخصوص خطہ کا اجرع معتبر نہ ہوگا؛ کیونکہ یہ بوری امت کا اجرع نہیں ہے اجماع وہی معتبر ے جو یوری امت کا ہو، عدامہ قر بق اور این حاجب نے جی ایس میاع کسی بدہ و خطہ کے سر تھ مخسوص کی سے۔

## (فواتح الرحموت،المستصفى للعزالي)

اجماع کے اختیارے لیے کیا جمہتدین کی موت انفرور کی ہے، چونسانہ کی اللہ ن کی اسان کی جاہر ہوسکتا ہے کہ المائ ، ورك مجتهد كي راسة على تهديلي دوج عيد بين أن وجد عدا تعاقى بال شاره منها الله النيا المول مفترات في بحث بعي ك بك كياس احتال عدك كي جميدكي را مديدل سن به اين ع فيرستير مولاً ١١س مسديس اصول حضرات على اختلاف إلا جاتا ب\_ (الاحكام آيدي، اصول الفقد الاسلامي)

امام اعظم ابوطیفید، اش عرد معتزله اورا كثرشوافع كامسك میب كداجماع كرنے والے مجتبدین كروف سے اجماع كے اعتبار ك ييضرور كنيس ب كيونكي جس محين اتفاق وجوديس أتاب،ال محييل اجماع منعقد موج تاب، الفاق موجان كي بعد مسكدزاع سے خارج ہوج تا ہے اورسب كے ليے مازم ہوجاتا ہے اس ليے بعد ميں رائے كى تبد ملى كاكوئى اثر اجماع كے انعقاد پر میں بڑیگا! یہاں تک کداجی ع مصل بعد اگر کوئی محص اللہ تعالی کی قدرت ورحمت ہے مجتبد بن جائے تو اس کی بھی رائے کا ا بی ع کے لیے اعتبار نہیں ہوگا اور یہی موقف سیح معوم ہوتا ہے ، کیونکہ جن تصوص سے اجماع کا حجت ہونا الابت ہوتا ہے ان میں اطراق ہے، مجتبدین کی وفات کی قیر میں ہے، اس لیے سامحت اللہ بہ رکی نے بی مکھاہے.

"الانقراض لامد عل له في الاصابة ضرورة" وفات كالماع كى جمت عيكول تعن نيس ب-

الك اور موقع سے آپ سُنِيَّة نے فرمايا": مَنْ فَارَقَ الْبَحِمَاعَةَ شِبْراً فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسَّالَامِ مِنْ عُنْقِهِ" (مشكوة (:

جوعف جماعت سے انشت برابرجدا مواتواس فے اسلام کی ری اپی گردن سے الگ کردگ۔ ايك جكُّه ارشاد هي ":مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ مَاتَ مَيْنَةٌ جَاهِلِيَّةٌ " .(مصنف عبدالوزاق، كتاب الصلاة، باب الأمراء يؤخرون الصلاة)

جوجہ عت سے الگ ہوجائے تو اس کی موت جاہیت کے طرز پر ہوگی۔ بیتمام احادیث قدر مے مشتر ک اس بات پر دالات كرتى بين كه بيامت اجماعي طور يرخطا مي محفوظ ہے، يعني پوري امت خطا اور ضدانت پر اتفاق كرے، بيانبين ہوسكتا ہے اور جب اید ہوتو اجماع امت کے و نے اور اس کے جمیع شرعی ہونے میں کوئی کار منہیں ہے واختصار کی غرض سے اجماع کی جمیت برصرف یک آیت اور چندا مادیث پیش کی گئی ہیں: ور تداور بھی بہت میں دوایات ایک ہیں جن سے اجماع کی جمیت پر روشنی پڑلی ہے۔

اجناع كي اساس كافقهي مفهوم

جماع کے لیے ضروری ہے کداس کی بنیاد کسی نہ اصل شری پر ہو ، کیونکدا جماع اور قیاس خود کو فی مستقل ولیل شبیں ہیں، اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اصل کتاب وسنت یا پھر قیاس ہیں موجود ہو، اجماع کی اصل کی ضرورت سے ہے کہ اجل جماع بنفس نفیس احکام کو بیان نہیں کر کیتے ' کیونکہ انٹ وشریعت کا حق صرف امتد تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد ایک ہے: یہی وجہ ہے کہ جن مسائل پرصحابہ کرامؓ نے اجماع کیا ہے ان سب میں وہ کسی شکسی اصل پر بحث کرتے ہوئیا نہی پراپی آرا ، کی بنیودر کھتے اوراس طرح اجماع کا انعقاد ہوجاتا ہے، میراث جدہ کے بارے میں سحابہ کرامؓ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ گی خبر پراعتاد کیا اورجع بین المحارم کی حرمت کے سلسدہ میں حضرت ابو ہر ریٹ کی روایت پراعثا دکیا ،اس طرح حقیقی بھائیوں کی عدم موجود گ میں عد قی المائيون كاوراثت مين اعتباركيا كي واس مستدين صحابه كرام في صفو واليلة كي استجير براعتاد كياجس مين ميديان كيا كياب:

"وَدخولهم فِي عموم الاخوة" .

اورجمہورعلاء کرام کا کتاب وسنت کوا جماع کی اصل قرار دینے پرانفاق ہے،جبیر کے سطور بالامیں اس کی وضاحت ہو پیکی ہے، س شراجاع كراماس منت ٢- (اصبول الفقه اسعدى . اصبول الفقه ابوزهره، البحر المحيط، الكوكب

اجماع کی بنیاد قیاس پر

فقهاء كرام كاس بارے ميں اختلاف ہے كرقياس واجتها وبھى اجماع كى اصل بن كے بيں ينہيں؟ اس سلسلے ميں تين اتو ال ملتے ہیں اکیکن دلیل کے اعتبارے وزنی وہ بات معلوم ہوتی ہے جوعلامہ آمدگ نے بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اجتبار وقیاس وجھی ا ما مغز الى رحمه الله كي عيادت أس موقع بركافي وضاحت بروشي والتي بم فرمات بين ": المحدجة فهي السفاقهم الإني موتهم وقد حصل قبل الموت "\_اجماع توان كاتفاق ع جست بن جاتا ج موت عاس كاكيامروكار ب (نفائس الاصول في شرح المحصول، المستصفى للغزالي)

### اجماع کے ججت ہونے کا بیان

جمبور مسمين اجماع كى جميت كي قائل مين، اجماع كى جميت كتاب وسنت عابت ب، ارش وبارى تعالى ب: "وَمَــنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتِّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِبِينَ نُولِّيهِ مَا**تَوَلَى** وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاء كَ مُصِيرًا" .(النساء)

ترجمہ . چوتھ رسول التفاقصة كى مى لفت كرے كااس كے بعد كداس بر بدايت داختى ہو يكى ہواور اہل ايمان كرائے ك ے وہ دوس براستد کی چیروی کرے گا تو ہم اس کواس طرف چلا کیں گے جدھروہ خود پھر گیر اوراہے جہنم میں وافل کریں گے۔

آیت بالاش باری تعالی نے رسول تالیق کی خالفت اور تبلیل مؤشین کےعلاوہ دوسروں کے تبیل کی اتباع پروعید بین فروگی ہے اور جس چیز پروعید بیان کی جائے وہ حرام ہوتی ہے البذار سول کی مخالفت اور غیر سبیل مؤمنین کی اجاع وونوں حرام ہول کی ور سب به دونوں حرم بیں توان کی ضدیعنی رسول کی موافقت و رسیل مؤمنین کی اتبع واجب ہوگی اور مؤمنین کی سبیل **اورافتیار کردہ** استدكانام بى اجماع مع البداا جماع كى اتباع كاواجب مونا ثابت موكيا اورجب اجماع كا اتباع واجب معاق ال كاجمت موناهى عبت ہو گیاء قاضی ابولیعلی (متونی: ه) اور علامه آمدی نے اس آیت ہے اجماع کی جیت کے جموت پر بردی تقیس بحث ک ب يواتِ مطالعه بهدا الاحكام آمدى اصول الفقه ابوزهره: . ارشاد الفحول)

اور آپ سُنَيْ كَا ارشاد هم ":عَنُ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنّ اللَّهَ لَا يَدِّمُهُ أُمِّتِي أُوْقَالَ أُمَّةً مُحَمِّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلالَةٍ" .(ترمذي، بَابِ مَا جَاء َ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ، كِتَابِ الْفِتَنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،) حضرت عمر عن روایت ہے کدرسول التعبیق نے فرمایا کہ: القد تعالی میری امت کو (یاراوی نے کہا کہ محمد علیق کی اُمت کو ىنىدات وگمراى يرتجتمع ئېيىل كريگاپ

عبر ﴿ وَيَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ وَيُونَ نِيرَ آ بِيَ اللَّهِ كَافَرِ مَانَ جِ": لَحَمَّا رَأَى الْمُشْلِمُونَ حَسَمًا فَهُوَعِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَأُوْا سَيِّنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

جس چیز کومسلمان اچھاسمجھیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھی ہے اور جس چیز کومسیمان پُر اسمجھیں وہ ابتد تع لی کے نزویک بھی

النَّاسِ" (البقرة)

اور ہم نے تم کو لی بی ایک جی عت بنادی ہے جو (ہر پہلوسے) اعتدال پر ہے اتا کہ تم (مخالف) تو گوں کے متابد میں

€F72}

إن آيت كا ولين محاليك المراهم بي اور "خيرامت "اور "امت وسط "كا جماع شرى معتبر بونا ق جيد في يجت ي احاديث ميس رسول المنطقية في صى بدكرام كالتعريف كى بيمثل اليك حديث ميس فرمايا:

"وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمْتِي" .(مسلم، بَاب بَيَانِ أَنْ بَقَاءَ اللَّهِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمَانٌ لِّأَصْحَابِهِ وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لِلْأُمَّةِ )

اورمير عصاب ميرى امت كي كبداشت بي-

ك حديث "ل ٢٠ ": أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَكَيْتُمْ اهْتَكَيْتُمْ" . (كشف الخفاء) میرے سی بیت روں کی طرح میں ن میں ہے جس کی اقتداء کرو گے راہ یا بہوجاؤ گے۔ان کے عداوہ اور بہت کی احادیث یں جوسی برئ م مے صدق اور حق پر ہونے کو ضا بر کرتی ہیں! پس آن مخصوط اللہ کا حضرات صحابہ کرام کے عاول اور صاوق ہونے ک شہدت دینااس بات کی بین دلیل ہے کدان حضرات کا اجماع معتبر ہوگا۔

### الل مدينك اجماع كابيان

جمہور کے نزد کیک صرف اہلِ مدینہ کا جماع جمعت نہیں ہے؛ ابتدامام ، لک ؓ سے منقول ہے کے صرف اہلِ مدینہ کا اجماع معتبر المام، لكرحماللدك وليل يدب كدمد يترطيبك بارت من مدنى آ تاميك في طايا

"الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي حَبَثَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ" . (ترمذي، كِتَاب الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ مُنْكُلُهُم، بَابِ مَاجَاء كِنِي فَصُلِ الْمَدِينَةِ، حديث ، كِتَاب الْحَجْ عَنْ رَّسُولِ اللَّهُ مُنْكِيَّةً ، بَابِ مَاجَاء كِنِي ثَوَابِ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ )

مدینه طبیباد ماری بھٹی کی طرح ہے، مدینداسیخ خبث کواس طرح دور کردیتا ہے، جس طرح اوماری بھٹی او ہے کے زنگ اور میل پلیل کودور کردیتی ہے۔ لہذا خطء بھی ایک قسم کا خبث ہے؛ لیس جب مدینہ اور اہلِ مدینہ ہے خبث منتقی ہے وان سے خطاء بھی منتقی بول اور جب اہلِ مدینہ سے خطاء منتی ہے تو ان کا تول صواب اور ان کی متابعت واجب ہوگی؛ مہذا اہلِ مدینہ کسی دینی امر پر اتفاق کریں گے تو وہ سب کے لیے جمت ہوگا اوران کا اجماع اورا تفاق معتبر ہوگا ؛ نیز مدینہ طیبہ داراتھجر ت ہے سحابہ کرام گاسب ہے بڑا الرائعم ب، من في الله به المول الرم الله كاحوال سوس سازياده اللي مديندواقف بين اليل جب مدين طيبال قدر خصومیات برمشتل ہے توحق اہل مدینے اجماع سے باہر ندہوگا اور ان کے اجماع سے متجاوز ندہوگا۔ ا جماث کی اصل قرار دیا جاسکتا ہے اور ایس کی کئی مثالیں صحابہ آرا مٹائی اندگی ہے متی ہیں، مثلاً سی بہرام گا حضرت ابو بمرصد ہیں کی عاد بات برا عن الرئامي من اجتها واور رائع كي وجد علما احتى كالجهر الريام في سيالفا و تك كياب

"رضيسه وسول الله لديننا افلا نوضاه لدنيانا" . ترجمه: أوربيض صى بركرام في يجله كها"ان تولوهاا بالمِرْتجدوه تويا في امرانقه ضعيفا في مدنه" ــ (١١ ڪام آيدي)

ای طرح مانعینِ زکاۃ سے قبال کرنے پران حطرات اواجہ ع ہواوہ بھی قیاس ورائے کی بناء پرتھا،خزیر کی **ج**ے لی ک**رمت پ** اجماع ای کے گوشت پر قیال کے ذریعہ کیا گئے تھا ملا سن الم الے دور خلافت میں شراب پینے و سے کی حدی (۸۰) کوزے بالا جماع مقرر کی گئی میچی اجتهاد کی روشی میں تھا' چہ نجید عفرت کی سے کہ تھا ایداس پر صدفذ ف جاری کر ٹی چاہیے ' کیونکہ شرب فر کے بعدی مطور پرتہمت ذکی کی ہاتیں سرز دہوتی ہیں ، معزت عبدال 💍 🕆 ان کے سے اس یہ صدیدان کر کی جانے وراقل حد ای کوٹرسے ہیں ، الع کے علاوہ جن بیت کا تا وال قرعبی رشتہ داروں کا خند ۱۰ مروات ق سدا سے سیدا علمی من ہو جماع دور صحبہ کراخ میں کمیا حمیا سیسب بطریق اجتہا دوقی س تھا الہذا اجتہا داور قیاس کو بنیر میں جواجہ یا ہے وہ م<sup>ہمی</sup> شرید تاہیں ججت ہے وراک ك التوع ضروري مي - (الاحكام آمدى اصول الفائد اسعدى: مفاتس الام و )

## جماع واقسام كابيان

ا جماع کی دوصور تیں ہیں "اجماع صریحی اور اجماع سکوتی "اجماع صریحی سے ہے کہ سب مجتهدین پی رائے کا صراحة اظهار كرك الفاق كرين اوراجهاع سكوتى به بي كه أيك جمهدا بني رائع كااظهار كرے اور بقيه مفرات الكارند كرين علمه خامش رہیں، اجماع سے آئی ہا تفاق ما ہے ایکن سوئی من بہائیں اسسلمی اصول حضرات کے درمیان اختلاف بود ج تا ہے؛ لیکن اس بارے میں سیجے تول ہے کہ اجماع سکوتی نہ تو برصورت میں معتبر ہے نہ ہرحات میں قابل رو ، بلدرف کی علامت كي شكل مين": المسكولت في معوض البيان بيان "\_كاصول كمطابق معتبر بونا جابيا وراكرره كي علامت نديو يا الكاركي صراحت بوتو قابل رد بونا جا ہے۔

(ارشاد الفحول،حيات امام احمد بن حنبل،اصول الفقه اسعدى)

## اجماع صحابه رضى التدعنهم

اجماع صحابه بلااختلاف جمت ہے،ارشادیاری تعالی ہے": مُحسنتُ مَم خَیْسِ وَ أُمَّيَّةٍ أُخْسِرِ جَستُ لِلنَّاسِ" . (آل عمران)

تم ہوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئے ہے۔

ا يك جكداورارش دبارى تولى إ" و كَ لَدِلكَ جَعَلْ مَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى

علامدابن تيميدر حدالله كي كتابين پر هي والون پريد بات من تين ب-

اجماع كي نظائر كابيان

(۱) رسول التعلق نے صرف دورات تر اوت کی جماعت پڑھیں ،اس کے بعدیے فر ،، کر تر اوت کی پڑھٹی چھوڑ دی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں یہ مہارے اوپر فرض ندکر دی جائے ( بخاری شریف ) پھر صحابہ کرام ہے ، بین عمل و تولا اختلاف رہا؛ پھر حضرت عمر کے ز، ندیس پورے رمضان مواظبت کے ساتھ میں رکعات با جماعت راویج برصحابہ کرام کا جماع منعقد ہوگیں۔ (نصب الرابية ) (٢) ايك مجلس كي تمن طلاق سے ايك طلاق واقع جويا تمن اى واقع جوں ، بيد مسئله بھى صحاب كرامٌ ميں مختلف فيدر ١٠ بھر حضرت عر کے دور میں اس برصحابی اجماع ہو کیا اور اس کے بعد ہے جمہور اس بہتفق چلے آرہے ہیں کہ آیک مجلس کی تین طاب ق تین ہی واقع بوتی بین (مسلم شریف)

(٣) رسول التعليق ہے نماز جنازہ کی تکبيرات پانچ بھی منقول ہيں اور سات ، نو اور چار بھی ؛ اسی ليے صیبہ کرام ہے ، بين اس میں اختد ف رہا ہے،اس کے بعد حضرت عمر ف صحابہ کو جمع کر کے فرویا کہتم صحابہ کی جماعت ہو کر اختلاف کررہے ہوتو تمہارے بعدة نے والوں میں کتن شد بداختلاف ہوگا! بس غوروخوس کرے چارتکبیرات برصحابہ کرام گا جماع منعقد ہوگیا۔ (بدائع الصنائع) ( م ) اگر کو کی تخص متعدد پارچوری کرے اور ایک مرتبہ میں اس کا دایاں پاتھ اور دوسری مرتبہ میں اس کا بایاں پیرکٹ چکا ہوا ور پھرتیسری اور چوٹھی بار چوری کرے تواس کے ہاتھ و پیر کاٹ کرسزاد یج نے یاقطع کے علاوہ دیگر کوئی سزاوی جائے اس سلسد پی اختلاف رہا ہے،اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی نے ایک صورت متعین فرمادی کہ تیسری چوتھی مرتبہ میں قطع نہ ہوگا اور صحاب كرامٌ نے اس پرسكوت اختيار كيا ، پس يې توارث ہوگيا ، اس ہے جھي معلوم ہوا كه اس مسئلہ ميں بھي صحابہ كرامٌ كا اجماع ہے۔ (بدا تع للكاساني، دارقطني ،السنن الكبري)

(۵) جماع بدون الانزال كے موجب عسل ہونے ميں ابتدا صى بركرامٌ ميں اختلاف تق ، چنانچدانسار وجوب عسل كے قائل نہیں تھے اور مہاجرین وجوب عنسل کے قائل تھے الیکن جب حضرت عمرے انصار ومہاجرین دونوں کوجع کرکے پوری صورت هاں ان کے سامنے رکھی اور ان کو وجو بے شل پر آمادہ کیا تو حضرت عمر کے اس فیصلہ ، سبہ شفق ہو گئے اور کسی نے کوئی نکیر نہیں

ک (طحاوی شریف) (٢) امام طحاویؓ اور امام بھی نے علقمہ بن الی وقاصؓ ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اپنی ایک زمین جوبھرہ میں تھی حضرت طعید بن میبیداللہ کے ہاتھ فروخت کی کمک نے حضرت طلح ہے کہا کہ آپ کواس معاملہ میں خسارہ ہو گیا ہے، بیان کر حضرت طلحہ ہ نے فرمایا: مجھے افتیار ہے: کیونکہ میں نے بغیر دیکھے زمین خریدی ہے، حضرت عثال ؓ ہے کہا گیا کہ آپ کوخسارہ ہوگیا: افھوں نے فروبا كه مجھ اختيار ہے؛ كيونكه ميں اپني زمين بغير ديكھ فروخت كي ہے، دونول حضرات نے جبير بن مطعم كو تكم مقرر كيا، حضرت جبير بن مطعم في فيصله كيا كي ظلح كوخيار رؤيت حاصل بي عثمان كوحاصل نبيل بي ميدوا قعد صحابة كرام كي موجود كي بيل بيش آيا بالمركس في

(المستصفى للغز الى،حيات امام مالك)

کن چیزول میں اجه ع کا اعتبار ہے؟

جہاع کا تعلق خاص دیلی اورشری امور سے ہے اٹھا ظ کے لغوی معنی کے سلسے میں اجماع کا منتبر شہیں ، منتلی اور و نیوی ، مور و تدابیر میں بھی اجماع کا علب رخیس ؛ کیونکدا یک مکلف کے افعال سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔

€ 171A }

(اصول الفقه للخضري: . فواتح الرحموت)

اجماع کے حکم کابیان

ا جهارًا كانتكم مديب كدا كركوني اجماع قطعي كا انكار كرية وه كا فرجوج بيكا بعض اصوميين في يتفريق كي ہے كدا كر ضرور يوت • ین پراجها ع ہوا ہو اور دہ عوام وخواص کے درمیان متعارف ہوتوان کامٹکر کا فرہوگا ،لیکن جواجها ع اس قبیل ہے نہ ہوتواس کے مگر َ وَكَا فَرَقَرِ ارْمَيْنِ وِيدِ جِيرِيًا مِعِيسِ كَهِ عَصْ مسائل وراحت براجهاع بهوا بهاور فخرالا سدم برز دوي كا كهنا بها كاجس مسئله براجهاط 😁 ہو س کا کو آن انکار کرے جیسے م<sup>اقعی</sup>ن ز کا ق ہے قبال وغیرہ تو اس کو کا فرشار کریں گے اور سی ہے کرام کے بعد کے **بوگوں کا جماع کا** ون عكر بوتوه وكمراه اورضال موكا\_ (الموسوعة الطقهية: ماصول المز دوى: البحرالمحيط)

نحير مقلدين اوراجماع

غیر مقلدین کی آیک گری سے کدوہ جماع کے مظرین ،ان کے نزدیک اسمامی عقیدہ کے اصول صرف کتاب وسنت ہیں تی کے وہ جماع سحابہ کے بھی مشرین ان کا میعقیدہ بھی شیعوں کے ساتھ تو افق اور سلکی موافقت کا مظہر ہے ،شیعہ معتزلہ اور نیم مقلدین کے علاوہ کوئی فرقد ہمارے علم میں ایب نہیں کہ جس نے جماع کا نکار کیا ہووہ اجماع کہ جس کے اصور دین ہونے پر حضرات صحاب تخلفاءراشدين اور ايوري امت كا الفاق ب،علامها بن تيميروافض مرردكرت موئ لكهة ين" اجماع موافض كنزدكي جستتين به " (منهاج اسنة: ١) بهر حال الكاراجماع روافض كاند جب بهابل سنت كاند جب بين ، غيرمقلدين جي اس مئلہ میں شیعوں کے ساتھ ہیں ،ان کے عقیدوں کی تفصیل نواب نورائٹس صاحب نے "عرف الجاوی" میں کی ہے؛ چنانجہ دو الكهية بين ": وين اسلام كي اصل صرف دو بين: "كمّاب الله اورسنت رسول القداور اجماع كوئي چيزنيس باور قربات بين ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجماع کی اس بیت کودلوں سے نکال دیں جودلوں بیس بیٹھی ہوئی ہے جواجہ ع کا دموی کرتا ہے تو اس کا میدوموک بهت براب: كيونكه وهاس كوثابت نبيس كرسكتا\_ (عرف الجادى)

ایک اور جگر المطرازین": حق بات بیا کراجاع منوع ب" (عرف الجادی)

بہتو تھا غیرمقلدین کاعقبیدہ ؛ لیکن اس بارے میں سلفیوں کاعقبیدہ غیرمقلدین کے بالکل برخلاف ہے، سلفی حضرات اجماماً و يك ولين شرى يجهي ين \_ (الاحكام في اصول الاحكام لا مدى ، الاصل الثالث ، في الاجماع)

ئکیرنبیں کی ،گویاس پرصی بہ کرام گااجماع منعقد ہوگی کہ ذیہ ررویت مشتری کو حاصل ہوگا ہو گئع کو حاصل نہ ہوگا۔ (ہدلیة ) کمیاا جماع کی اطلاع ممکن ہے؟

رسوں متقلیقے نے فرہ یا): (لَا یَجْمَعُ اللّٰهُ اُمَّتِیْ عَلَی صَلَالَةِ اَبُداً، وَیَدُاللّٰهِ عَلَی الْمَجَمَاعَةِ)
التدمیری اُمت کوبھی گرائی پرتج نہیں کرے گاورالقد کا ہاتھ جی عت پر ہے۔ (المستدرک الی کم وسندہ سیجے)
حافظ پیٹی نے بھی اے باب فی الا جماع میں ذکر کی ہے۔ (جُمع الزوا کد۔ (ایک روایت میں آیہ ہے کہ سیدنا عبدالقد بن
مسعود رضی القد عنہ نے فرمایہ: کتاب اللہ کے مطابق فیصد کرنا چ ہیے اورا گرکتاب اللہ میں نہ مطابق کی سنت کے مطابق فیصد کرنا چاہیے اورا گرکتاب اللہ میں نہ مطابق فیصد کرنا چاہیے اورا گر تینوں میں نہ مطابق فیصد کرنا چاہیے اورا گر تینوں میں نہ مطابق فیصد کرنا چاہیے اورا گر تینوں میں نہ مطابق فیصد کرنا چاہیے اورا گر تینوں میں نہ مطابق فیصد کی مطابق فیصد کرنا چاہیے اورا گر تینوں میں نہ مطابق فیصد کی مطابق فیصد کرنا چاہیے ۔ (سنن نہائی)

ال روایت میں ابو مدہ و بیمنفر دلیس اور اعمش رتس ہیں ، ہذا سند ضعیف ہے، کیکن سنن داری () اور المجم الکبیر للطم افی ( • حوسندہ حسن) وغیر ہی میں اس کے شواہ ہیں ، جن کے ساتھ بیروایت حسن ہے۔ اور من کی نے اس روایت کے بارے میں فرمایا:
عد الحدیث جید جید اور اس پر السحسکے بسات ف اق العلم کاباب ہا تدھ کر بیٹا بت کر دیا کہ اجماع جمت ہے۔ لیک صدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا، تین خصلتوں میں مسلم کا دل بھی خیانت نہیں کرتا ( ا ) ف اص اللہ کے لیم اللہ کے مرحوابی ( ) اور جماعت کو لازم پکڑتا، کیونکد اکنی دعوت ( دعا ) و وروانوں کو بھی گھیر لیتی ہے۔ ( مستداحم عن زید بن ٹابت رضی اللہ عندوسندہ سے )

## صدشراب كى شهادت كيفاب كابيان

( وَيَشْبُتُ الشُّرْبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ) يَشْبُتُ ( بِالْإِقْرَادِ مَرَّةً وَاحِدَةً) وَعَنَ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ الْبِاقْرَارَ مَرَّتَيْنِ وَهُو نَظِيرُ الاخْتِلافِ فِي السَّرِقَةِ ، وَسَنْبَيْنُهَا هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ( وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ) لِلَّنَّ فِيهَا شُبْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ وَتُهُمَةَ الظَّلالِ وَالنَّسْيَان .

تشريحات مدايه

ر میں وہ ہوں کی گواہی دینے یا ایک مرتبہ اقر ارکر لینے سے شراب کا بینا ٹابت ہوجائے گا۔ جبکہ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے زدیک دومر تبہ اقر ارشرط ہے۔ اور حدسر قدیس اسی اختیا، ف کی نظیر موجود ہے اور اس کوہم ان شاء اللہ حد سرقد میں اسی اختیا، ف کی نظیر موجود ہے اور اس کوہم ان شاء اللہ حد سرقد میں بدیت کا شہبہ کریں گے۔ اور شراپ کی حد میں مردوں کے ساتھ عور توں کی شہادت میں بدیت کا شہبہ ہے اور ان میں مجول جانے یا بھٹک جانے کی تہمت بھی موجود ہے۔

23

سری میں اور کسی نے مجبور ند کیا تھا تواس کا مدان کیا ،اس نے شراب ہی اور کسی نے مجبور ند کیا تھا تواس کا مدان کجیم مصری شفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ گواہوں نے جب بیان کیا ،اس نے شراب ہی اور کسی علیہ الرحمد لکھتے ہیں کہ گواہرائق ، کتاب الحدود)

پیها رہے بیور میں اگر باہم اختلاف ہوائیک میں کا وقت بنا تا ہے دوسراشام کا یا کیک نے کہ شراب کی دوسرا کہتا ہے شراب کی قے کو انہوں میں اگر باہم اختلاف ہوائیک میں کا وقت بنا تا ہے دوسراشام کا یا کیک نے کی کوائی و بنا ہے اور دوسرااس کی کہ میر سے سامنے اقر ارکیا ہے تو ہوت نہ ہوااور صدقائم نہ ہوگی ۔ مگران سب صورتوں کی ایک پینے کی کوائی و بنا ہے اور دوسرااس کی کہ میر سے ساتر ارکیا تو کا فی میں سرزاد نے ہے۔ اگر خووا قر ارکرتا ہوتو ایک باراقر ارکا فی ہے صدقائم کردیں سے جبکہ اقر ارہوش میں کرتا ہواور نشدیس اقر ارکیا تو کا فی فیس سرزاد نے ہے۔ اگر خووا قر ارکرتا ہوتو ایک باراقر ارکا فی ہے صدقائم کردیں سے جبکہ اقر ارہوش میں کرتا ہواور نشدیس اقر ارکیا تو کا فی

شرابي يرنش كاطلاق كابيان

﴿ وَالسَّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ هُوَ الَّذِى لَا يَعْقِلُ مَنْطِقًا لَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَلَا يَعْقِلُ الرَّجُلَ مِنْ الْمَوْأَةِ ) قَالَ الْعَبْدُ الطَّعِيفُ ﴿ وَهَـٰذَا عِنْدَ أَبِى حَيِيفَةَ ، وَقَالَا : هُوَ الَّذِى يَهْذِى مِنْ الْمَوْأَةِ ) قَالَ الْعَبْدُ الطَّعِيفُ ﴿ وَهَـٰذَا عِنْدَ أَبِى حَيِيفَةَ ، وَقَالَا : هُوَ الَّذِى يَهْذِى مِنْ الْمَوْأَقِ ) وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ . وَلَهُ أَنَّهُ وَيَخْتَلِطُ كَلَامُهُ ) لِلَّانَّهُ هُوَ السَّكُوانُ فِي الْعُرْفِ ، وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ . وَلَهُ أَنَّهُ وَيَخْتَلِطُ كَلَامُهُ ) لِلْاَتُهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعُرْفِ ، وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ . وَلَهُ أَنَّهُ اللَّهُ فَيْ الْعُرْفِ ، وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ . وَلَهُ أَنَّهُ لَوْ اللّهُ عَلْمُ إِلَى اللّهُ عَلَى الْعُرْفِ ، وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ . وَلَهُ أَنَّهُ لَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللل

وصحيى المسكران يَغْلِبُ السُّرُورُ عَلَى الْعَقْلِ فَيَسْلُبُهُ السَّمْيِيزَ بَيْنَ شَيْءٍ وَشَيْءٍ ، وَمَا وَيَهَايَهُ السَّمْيِيزَ بَيْنَ شَيْءٍ وَشَيْءٍ ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ لا يَعْرَى عَنْ شُبْهَةِ الصَّحْوِ ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي الْقَدَحِ الْمُسْكِرُ فِي حَقَّ الْحُرْمَةِ دُونَ ذَلِكَ لا يَعْرَى عَنْ شُبْهَةِ الصَّحْوِ ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي الْقَدَحِ الْمُسْكِرُ فِي حَقَّ الْحُرْمَةِ مَا قَالَاهُ بِالْهِجْمَاعِ أَخُذًا بِالاحْتِيَاطِ وَالشَّافِعِيُّ يَعْتَبُرُ ظُهُورَ أَثَرِهِ فِي مِشْيَتِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَالشَّافِعِيُّ يَعْتَبُرُ ظُهُورَ أَثَرِهِ فِي مِشْيَتِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَالْمُرَافِهِ وَهَذَا مِمَّا يَتَفَاوَتُ فَلا مَعْنَى لِاعْتِبَارِهِ .

زجميه

ے جبکہ نشے میں مست آ دی جس کوحدلگائی جانی ہے وہ اسیا شخص ہے جو تھوڑی بہتی بات بھی مجھتانہ ہواور مردو کورت کے درمیان 2

ور جب نفئی نے اپنی ذات کا اقرار کیا تو اس پر حدجاری نہ کی جائے گی۔ کیونکہ اس کے اقرار میں جھوٹ کا اختال زیدہ ہے پی وہ حدکودور کرنے کا بہ ندمعتبر ہوگا کیونکہ بیرحد خاص اللہ تعالی کا حق ہے بہ خلاف حد قذف کے کیونکہ اس میں بندے گا حق ہے اور بندے کے حق والی سز امیں کمل نشے میں مست اور بعض ہوش وال دونوں برابر ہیں جس طرح اس کے تمام تصرف سے کا تھم ہے اور نقے والم مرتد ہوج نے تو اس کی بیوی اس سے با کندنہ ہوگا کیونکہ کفر کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے جبکہ نشتے کے ساتھ کفر ثابت نہیں ہوتا اور طرفین کا تول ہے۔ اور ظاہر الروایت کے مطابق وہ خض مرتد ہوجائے گا۔

خر

علامدابن نجیم مصری حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شراب کی اور کہتا ہے میں نے دودھ یا شربت اے تصور کیاتھ یا کہت ہے کہ جھیے معوم ندتھ کہ یہ شراب ہے تو حدہ اورا گر کہتا ہے ہیں نے اسے نبیذ سمجھ تھا تو حدثیں ہے۔ (بحرالرائق، کرب الحدود)
علامدابن عابدین حنی عبیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ انگورکا کیا پائی جب خود جوش کھانے سکے اوراس میں جھاگ پیدا ہوج کے اُسے نمر
کہتے ہیں۔ اسکے سرتھ پائی مل دیا ہواور پائی کم ہوجب بھی خاص کے قلم میں ہے کہ ایک قطرہ پینے پرجھی حدقائم ہوگی اور پائی زیردہ ہوت ہیں۔ اسکے سے نشر نہ ہوحد نہیں۔ اورا گر نمر کا عرق کھینچا تو اس

مرنشآ ورچيز حرام ہے

کل محروام۔ ہرنشہ ورچزحام ہے۔

رام شرابیس اوران کی علمت:

ا خر ٢٠ ـ طلاء باذق سيمر سم نقيج الزبيب

احناف كنزديك بيچ رشرايس فى نفسه حرام بين يعنى اگر چدان كااستعال قليل بويا كثير برطرح حرام بين اورشراب كى حرمت كى علت نشه باور باتى تمام شرابول بين عليت كا اعتبار كيا جائے گا جہاں جہاں عنت نشه پائى جائے گى وہاں اسكى حرمت ثابت ہو جائے گى اوراس قاعدہ سے مستفاد بھى يمى ہے كہ برنش آور چيز حرام ہے۔

شراب كى حرمت كاحكم:

عضرت انس بن ما لک رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ ،حضرت ابوطلحہ اور حضرت الی بن کعب کوشراب چلا حضرت انس بن ما لک رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ ،حضرت ابوطلحہ اور حضرت الی بن کعب کوشراب چلا فرق بھی نہ کرسکتا ہو۔ مصنف علیہ الرحمہ فرہ نے ہیں بیامام صدب علیہ الرحمہ کا قور ہے۔ جبکہ صاحبین نے کہا کہ وہ فض واہیات کی اسلام کا امرح کلام کرے اور کلام میں مداوث کرے کیونکہ عرف میں ای کوسکران کہتے ہیں اور اکثر مش کخ فقہا ، ای تعریف کی طرف میں ہیں۔ جبکہ ان ماعظم رضی ابتد عند کے ذریک صدق تم کرنے کیسئے آخری ورجے کے اسب ب کا اعتبار کیا ج کے گا۔ تا کہ صرکو دور کیا جائے۔ جبکہ ان ماعظم رضی ابتد عند کے ذریک صدق تم کرنے کیسئے آخری ورجے کے اسب ب کا اعتبار کیا ج کے گا۔ تا کہ صرکو دور کیا جائے۔

اور نشے کی انتہاء میہ ہے کہ مروراس کی عقل پراس طرح غامب آج سے کہ اس سے دواشیہ و کے درمیان فرق کرنے کی جو کو جھ چھین لے دورمقداراس سے تھوڑ کی ہووہ شہر سے خالی نہیں ہے۔اور نشے والے پیالے بیس حرمت کے حق بیس امتبار کیا جائے گا۔ جوعلت صاحبین نے بیان کی ہے۔

حضرت اہم شافعی علیدالرحمداس کے چینے گھرنے ،اس کے حرکت کرنے اوراس کے اطراف میں نشہ کے اثر فلاہر ہونے کا اعتبار کرتے ہیں لیکن بیاحوال تو تیدیل ہوتے رہتے ہیں مہذان کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شرح

عدامدا بن عابدین شری محقی علیدا رحمہ لکھتے ہیں کہ نشہ کی حالت میں تمام وہ احکام جاری ہوں مے جو ہوش میں ہوتے ہیں ، مثلا اپنی زوجہ کوطل ق دبیری تو طل ق ہوگئی یہ اپنا کوئی ہاں تھے ڈالا تو بھے ہوگئی یصرف چند ہاتوں میں اس کے احکام عبیحدہ ہیں۔(۱) اگر کو کُل کھر کفر بکا تواسے مرقد کا تھم نہ دیں کے لیعنی اس کی عورت ہائن نہ ہوگی رہا ہیہ کہ عنداللہ کا فر ہوگا یہ نہیں اگر تصدا کفر بکا ہے تو عنداللہ کا فر ہے ، ورنہ نہیں۔ (۴) جو حدود خوص حق ابقد ہیں اون کا اقر ارکیا تو اقر ارضیح نہیں اس وجہ ہے اگر شراب چنے کا نشر کی عنداللہ کا فر ہرکیا تو وقر ارضیح نہیں اس وجہ ہے اگر شراب چنے کا نشر کی حالت میں اقر ارکیا تو حد نہیں۔ (۳) اپنی شہادت پر دوسرے کو گواہ نہیں بنا سکتا۔ (۴) اپنی تا باحد کی مہرشل سے نہادہ پر کا حم نہیں کرسکتا۔ (۲) کس نے ہوش کے وقت اسے وکیل کی تھا کہ بیمیرا مامان بھی دے اور نشر میں بنچا تو بھے نہ ہوئی کے مہرشل سے کم پرنکاح نہیں کرسکتا۔ (۲) کس نے ہوش کے ووت اسے وکیل کی تھا کہ بیمیرا سامان بھی دے اور نشر میں بنچا تو بھی نہ ہوئی۔ (روئتار ، کتا ہالحدود)

نشی کا پی دات کیسے اقر ارکرنے کا بیان

( وَلَا يُسَحَدُّ السَّكُرَانُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ ) لِيزِيَادَةِ احْتِمَالِ الْكَذِبِ فِي إِقْرَارِهِ فَيَحْتَالُ لِدَرْئِهِ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَتِّ اللَّهِ تَعَالَى .

بِحِكَافِ حَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَالسَّكْرَانُ فِيهِ كَالصَّاحِى عُقُوبَةً عَلَيْهِ كَمَا فِي سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ، وَلَوْ ارْتَدَّ السَّكُرَانُ لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّ الْكُفْرَ مِنْ بَابِ الاغْتِقَادِ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعَ السُّكْرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

# بَا*بُ حَدِّ* الْقَذُفِ

## ﴿يہاب صرفترف كے بيان ميں ہے﴾

إب مدقذف كي فقهي مطابقت كابيان

عدامدا بن محمود بابرتی حنفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علید الرحمد نے حدقذ ف کو حد شراب سے مؤخر ذکر کیا ہے کیونکہ حد شراب میں جرم کا ثبوت یقی ہے کہ گواہوں نے شہادت دیدی ہے۔ جبکہ حدقذ ف میں دونوں احتمال ہتی ہوتے ہیں۔ اور یقین کو حمّال سے تقدم حاصل ہے۔ کیونکہ قذف ایک خبر ہے جس میں سچائی وجھوٹ دونوں کا احتمال ہے۔ اور ای طرح حدقذ ف کے جرم سے حد شراب کا جرم برنا ہے۔ البتہ کوڑوں کی سزاکی موافقت واضح ہے۔ (عنا پیشرح البدایہ، بتھرف، جے میں ۲۵۲، بیروت)

قذف كافقهي مفهوم

عربی افت میں قذ ف کا مطلب تیر پھینک ہے۔ شریعت اسلامیہ میں قذف سے مراد ہے کی پاک وائمن مومن مردیا مومن عورت یا مومن عورت یر واضع الفاظ میں زناکی تبہت مگا تا یا اسکے بارے میں ایسی بات کہنا جس کا مطلب بیہ وکدوہ زناکار ہے۔ صداس سزاکو کہتے ہیں جو بطور حق اللہ تھی کی مقرر کی تئی ہویا پھروہ مزاجو کسی اٹسان کی حق تلفی یا ایزاوان کی پاواٹس میں مجرم کودک جائے۔ ایسی سزاوں کوحد یا حدوداس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود سے ایسے جرائم اورائی سزاکی متعین کردیں ہیں اور کسی کوان میں کی بیشی یا تجاوز کا اختیار حاصل نہیں ، چنانچہ میں حدودائلہ تعالی کی مقرر کردہ ہیں اور ان کوعبور کرچ ناگناہ کہیرہ ہے۔ قرآن وسفت میں کم وہیش ویں ایسے جرائم گنوائے گئے ہیں جوحدوداللہ کے زمرے میں آئے ہیں اور شریعت اسلامیہ نے انکی ہخت سزا کمی سفرر کی ہیں۔

قرآن مجید کے لیے قذف کے لیے رمی کا لفظ استعال کیا ہے جو کہ قذف کے مترادفات میں سے ہے۔ لفظ رکی کا مطلب نشانہ گانایا تیر چلانا ہے۔ جج کے موقع پر شیطان کو نظریاں مارنے کے لیے بھی یجی لفظ استعبال ہوتا ہے۔ ان آیات سے پہلے حدزنا کا شائدگانایا تیر چلانا ہے۔ جج کے موقع پر شیطان کو نظریاں مارنے کے لیے بھی یجی لفظ استعبال ہوتا ہے۔ ان آیات سے پہلے حدزنا کا اگرام دھرنا کا حکم ہے اور بعد بیں قانون لعان کی وضاحت کی گئی ہے۔ قانون لعان سے مرادمیاں اور بیوی کا ایک دوسرے پرزنا کا الزام دھرنا ہے۔ آیت ہے۔ آیت ہے۔ سیاق دسباق سے پیختہ وضاحت ہوجاتی ہے کہ یہاں تہت سے مرادزنا کاری کی تنہمت مرادہے۔

مصن یامحصنہ پرتہمت لگانے والے پرحد کابیان

( وَإِذَا قَلْدُتَ الرَّجُلُ رَجُلًا مُحْصَنَّا أَوْ امْرَأَةً مُحْصَنَةً بِصَرِيحِ الزَّنَا ، وَطَالَبَ الْمَقْدُوثَ بِالْحَدَّةِ عَلَى ( وَاللَّهِ الْمَقْدُوثَ بِالْحَدَّةِ حَدَّهُ الْحَاكِمُ فَمَانِينَ سَوُطًا إِنْ كَانَ حُرَّا) لِلقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَاللَّهِ اللَّهُ عُولَةَ بِالنُّنَا الْمُحْصَنَاتِ) إِلَى أَنْ قَالَ ( فَاجْلِدُوهُمْ فَمَانِينَ جَلْدَةً ) الْآيَةَ ، وَالْمُوادُ الرَّمْيُ بِالزُّنَا

ر ہاتھا اس وقت ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ اب شراب حرام کروی گئی ہے حضرت ابوطلحہ نے کہا اے انس: اس گھڑے کوتو زود میں نے پھر کا ایک گلز الٹھایا اور اس گھڑے کو یٹیج سے ماراحتی کہوہ ٹوٹ گیا۔

( بخاري ج من ٣٩٨ بعطيوه وفاقي وزارت تعليم اسلام آباد )

ابتدائے اسلام بین شراب مباح تھی اور جب اسکی حرمت کا تھم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی الند تھم کوجس حال بین تھم پہنچا تو انہوں نے اس حال بین شراب کو تم کردیا نے اس حال بین شراب کو تم کردیا نے اس میں میں شراب کو تم کردیا اور ایسے بی انہوں نے اپنے ہاں سے ہمیشہ کیلئے شراب کو تم کردیا اور وہی نفر مت ان کے دلوں بین موجود ہوتی تھی اور وہی نفر مت ان کے دلوں بین حوام کام کیلئے ان کے دلوں بین موجود ہوتی تھی حالت نشہ بین طلاق کا تھی :

مجوراور نفئ كى طلاق واقع ہوجاتى ہے۔ (القدوري)

حالت نشدیش تن م تصرفات نافذ ہوں کے کیونکداس کی عقل اس کے ممل کی وجہ سے زائل ہوتی ہے جو کہ گناہ ہا سکے زجرااس کے در اس کے زوال کا اعتبار نہیں کیا ہو جاتی ہے اور در اس کے در اس کے زوال کا اعتبار نہیں کیا ہو جاتی ہوگا ہے اور اس کے ساتھ بھی مکلف ہوگا جس سے اس پر صدفذ ف لازم ہوجاتی ہے اور انسان میں آیا ہے۔ آل کا جرم اوروہ احکام شرعیہ کا مکلف ہوتا ہے جیسا کر قرآن میں آیا ہے۔

لا تقربوا الصلوة وانتم سكرى (النساء٣٣)

جبتم حالت نشدش موتونما ز کے قریب تک ندجاؤ۔ (الجوہر والنیر وج ۲س ۲ کا، مکتبدر حمانیالا مور)

· ´ ,

بِ الْبِاجْسَمَاعِ ، وَفِي النَّصِّ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَرْبَعَةٍ مِنْ الشَّهَدَاءِ إِذْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالزُّنَا ، وَيُشْتَرَطُ مُطَالَبَةُ الْمَفْذُوفِ لِآنَ فِيهِ حَقَّهُ مِنْ حَيْثُ دَفْعُ الْعَادِ وَإِحْصَانُ الْمَقْدُوفِ لِهَا تَلُونًا .

قَالَ ﴿ وَيُفَرَّقُ عَلَى أَعْضَائِهِ ﴾ لِمَا مَرَّ فِي حَدُّ الزِّنَا ﴿ وَلَا يُجَرَّدُ مِنْ ثِيَابِهِ ﴾ لِأَنَّ سَبَبَهُ غَيْرُ مَ فَطُوعٍ فَلا يُقَامُ عَلَى الشُّدَّةِ ، بِخِلافِ حَدَّ الرُّنَا ( غَيْرَ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرُو وَالْحَشُو) لِأَنَّ ذَلِكَ يَـمْنَعُ إيصَالَ الْأَلَمِ بِهِ ﴿ وَإِنْ كَانَ الْقَاذِفُ عَبْدًا جُلِدَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا لِمَكَانِ

اور جب مستحض نے شادی شدہ مردیا ش دی شدہ عورت پرزنا کی تہمت صراحت کے ساتھ دلگائی اور مقذ وف نے حد کا مطاب ئرويا تو حاكم حد كے طور قاذف كواى كوڑے مارے گاجب قاذف آز دہو \_ كيونكه قرآن مجيدنے ' ( وَٱلْسَدِيسِنَ يَسْرُمُسُونَ الْمُحْصَدَتِ) إِلَى أَنْ قَالَ ( فَاجْمِيدُوهُمْ ثَمَايِينَ حَلْدَةً ) كَ بعدال كورْ عارف كالحَمْ ويا اور يت شرري ع مراد به تفاق زنا کی تبهت ہے اور نص میں ای تھم کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جار گو بہوں کی شرط بھی نگائی گئی ہے اور چار گواہ زنا کے ساتھ خاص ہیں ۔اورمقذ وف کا مطاب کرنا شرط ہے کیونکہ اس میں یا رکودور کرنے کیسئے مقذ وف کاحق ہے اور مقذ وف کا محصن ہونا شرط ہائ آیت مبارکہ کے سب جوہم نے تلاوت کر چکے ہیں۔

فر مایا: قاذ ف کے جسم کے مختنف حصول میں کوڑے مارے جائیں ہے۔ای دلیل کے سبب جوز ناکے باب میں گزر پھی ہے اوراس کے کپڑے ندا تا رہے جا کیں گے۔ کیونکد حد قذف کا سبب یقینی نہیں ہوتالہذ انتی بختی کے ساتھ اس حد کو قائم نہیں کیا جائے گا جبکہ حدز نامیں ایبانہیں ہےالیتۃ ا، م اس سے پوتین اور مونے کیڑے اتروائے۔ کیونکہ ان کے سبب ہرا یک کا تکلیف پہنچ نا اللہ ہے۔ اور جب مقذ وف فعام ہوتو رقیت کے سبب اس کو چاکیس کوڑے ، رے جا کیں گئے۔

عد مدا بن جميم مصرى حنفي عديه الرحمه لكصته بين كه كسى برزناكي تهمت مگانے كوفنزف كہتے ہيں اور بير بميره گن ہ ہے۔ اس طرم واهت کی تہمت بھی کبیرہ گناہ ہے مگرلواطت کی تہمت گائی تو حذبیں بلک تعزیر ہے اور زنا کی تبہت مگانے والے پر حدہ بے آ زاد پراَی مکوڑے ہےاورغلام پرچالیس ہے۔زنا کےعلاوہ اورکس گناہ کے مبتان کوقذ ف نہلیں عے نہاس پرحدہا بستہ بعض صورتول من تعزير ہے، جس كاميان انشاء الله تعالى آئے گا۔ ( بحر الرائق ، كتاب الحدود )

علد مدعلا و الدين حقى عليد الرحمد لكهي بي كدفذف كا جوت دومردول كي كوابي سے جو كايا اس تهمت لكانے والے كا قرار

(فيوضات رضويه (جدائم) (۲۷۷) به تشريحات عدايه ہے۔اوراس جگہ ورتوں کی گواہی یا شہاوۃ علی الشہاوۃ کافی نہیں بلکہ ایک قاضی نے اگر دوسرے قاضی کے پاس مکر بھیجا کہ میرے رد کے تذف کا ثبوت ہو چکا ہے اور کتاب القاضی کے شرائط بھی پائے جا کیں جب بھی مید دوسرا قاضی صد تذف قائم تہیں ارسکا ۔اصل گواہ قاضی کے پاس حاضر ندہو سکے وہ کسی دوسرے سے کہے کہ میں اس بات کی گوابی دیتا ہوں تم میری طرف سے ناصی کے درباریس میگواہی دے دینا۔اس طرح اگر قاذف نے قذف سے انکار کیا اور گواہوں سے ثیوت نہ ہواتو اس سے حلف نہ این مے اور اگراس پر حلف رکھا گیا اور اس نے تتم کھانے ہے انکارکردیا تو صدقائم نہ کریتے اور اگر گواہوں میں باہم اختلاف ہوا، ایک گواہ نڈ ف کا کچھ وقت بنا تا ہے اور دوسرا گواہ دوسرا وقت کہتا ہے تو سیاختلا ف معتبر نہیں بعنی حد جاری کرینگے۔اورا گرایک نے نذف كی شهادت دى اوردوسرے نے اقرار كى ياليك كہت ہے مثلاً فارى زبان ميں تهت ركائى اور دوسرايد بيان كرتا ہے كداردوميں تو ورنیں۔ جب اس متم کا دعویٰ قاضی کے یہاں ہواور گواہ ابھی نہیں ایا ہے تو تین دن تک قاذ ف کومجبوں رکھیں گے اور اس مخف سے گوامول كامطالبه وكا اگرتين دن كاندرگواه لايافيها ورشات رياكردينگ (ورمخار، كتاب الحدود)

مقذوف کی شرا نظ کابیان 🕝

وَالْبِاحْسَانُ أَنْ يَكُونَ الْمَفَذُوثَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسَّلِمًا عَفِيفًا عَنْ فِعُلِ الزُّنَا) أَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَلَاّنَهُ يُطُلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِحْصَانِ ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ) أَيْ الْحَرَائِدِ ، وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوعُ لِأَنَّ الْعَارَ لَا يَلْحَقُ بِالصَّبِيّ وَالْمَ جُنُونِ لِعَدَمِ تَحَقَّقِ فِعُلِ الزُّنَا مِنْهُمَا ، وَالْإِسْلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ( مَنْ أَشُرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ ) وَالْعِفَّةُ لَّانَّ غَيْرَ الْعَفِيفِ لَا يَلْحَقُهُ الْعَارُ ، وَكَذَا الْقَاذِفُ صَادِقٌ فِيهِ .

اوراحصان کامعنی سے کے مقد وف آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسمان ہواورز ٹائے فعل ہے پاک ہو۔ حریت کی شرط اس كَ بِكُ السيراحمان كالفظ بولاكا تاب جس طرح الترس لى كالرشاوب، " فَعَلَيْهِينَّ نِصْفُ مَمَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ "اس من محصنات سے مراد آزادمرد ہیں اور عقل وہلوغ کی شرطاس لئے ہے کیونکہ بچے اور مجنون ہیں شرمندگی نہیں ہوتی اوران سے زناصادر میں ہوتا اور مسلمان ہونے کی شرطاس لئے ہے کہ نی کر پیم ایٹ نے ارش دفر میا: جس نے اللہ کے ساتھ شرک کی وہ محصن نہیں ہے اور عفت اس سب ہے ہے کیونکہ غیر عفیف کوشرم محسوس نہیں ہوتی است غیر عفیف تہمت میں قاذ ف قرار دید جائے گا كيونكداس ميں وہ سچاہے-

612A)

(فيومنات رمنويه (جاراشم)

فتزف کے ہونے یانہ ہونے میں نقبی مذاہب

سیتھم صرف ای صورت میں نافذ ہوگا جب کہ الزام لگانے والے نے تصنین یہ محصنات پر الزام لگایا ہو کی غیر تحصن پر الزام لگانے کی صورت میں اس کا اطلاق نہیں ہوسکتا نے بر تحصن اگر بدکاری میں معروف ہو تب تو اس پر الزام لگانے کا سوال ہی پیرائیں ہوتا ، لیکن اگروہ الیہا نہ ہوتو اس کے خلاف بلا ثبوت الزام لگانے والے کے لیے قاضی خود مز تجویز کرسکتا ہے ، یا اسی صورتوں کے لیے مجس شور کی حسب ضرورت قانون بڑا تھتی ہے۔

: کسی تعل فنذ ف سے سترم مزاہونے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ کسی نے کسی پر بدکاری کابلہ جبوت الزام مگایا ہ ، بلکہ اس کے لیے پچھشرطیں قاذ ف (الزام مگانے والے) میں ورپچھ مقذوف (الزم کے بدف بنائے جانے والے) میں اور پچھ خود فض فنذ ف میں یائی جاری ضروری ہیں۔

قاذف میں جوشر طیس پائی جانی چاہمیں وہ یہ ہیں :اور یہ کہ وہ باغ ہو۔ بچہا گرفتذف کا مرتکب ہوتو اسے تعزیر د**ی جاسکتی ہے** تکراس پر حدج رئ نہیں کی جاسکتی۔

دوم ہید کہ وہ عاقل ہو۔ مجنون پر حد تذف جاری نہیں ہو تکتی۔ اسی طرح حرام نشے کے سو کسی دوسری نوعیت کے نشے کی حامت میں ، مثلاً کلوروفارم کے ذیریاثر الزام لگانے والے کو بھی مجرم نہیں ٹھیرایا جا سکتا۔

سوم ہے کہاس نے اپنے آزادارادے سے (فقہ می اصطفاح یس طیع) ہے حرکت کی ہو۔ کس کے جرسے قذف کاارتکاب کرنے دایا مجرم قرار نہیں دیا جاسکتا۔

چہرم سکروہ مقذوف کا اپنہ باپ یا وا وا شہوء کیونکہ ان پر صدفذف جاری نہیں کی جاسکتی۔ ان کے علاوہ حنفیہ کے نزدیک ایک پہنچ کی شرط مید بھی ہے کہ ناطق ہوء کونگا اگر اشاروں میں الزام لگائے تو وہ حدفذ ف کا مستوجب نہ ہوگا۔ لیکن اہم شافتی کواس سے اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کونگے کا اشارہ بالکل صاف اور صرتح ہوجے و کھی کر ہر خفس سمجھ لے کہ وہ کیا کہنا ہو ہو ہو وہ قاد ف ہے ، کیونکہ اس کا اشارہ ایک شخص کو بدنام ورسوا کر دینے میں تصریح بالقول ہے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس کے برعکس حنفیہ افز ف ہے ، کیونکہ اس کا اشارہ ایک شخص کو بدنام ورسوا کر دینے میں تصریح بالقول ہے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس کے برعکس حنفیہ کے نزدیک محض اشارے کی صراحت اتنی تو ی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ایک آ دمی کو 80 کوٹوں کی سزادے ڈالی ج سے۔ وہ اس پر صرف تعویر دیتے ہیں۔

مقذ دف میں جوشرطیں پائی جانی چاہمیں وہ یہ ہیں : کہلی شرط یہ کہ وہ عاقل ہو، یعنی اس پر بحات عقل زیا کرنے کا الزام گایا ہو۔ مجنون پر (خواہ وہ بعد میں عاقل ہو گیا ہویا نہ ہوا ہو ) الزام لگانے والا حدقد ف کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ مجنون اپنی عصمت کے شخط کا اہتمام نہیں کرسکتا ،اوراس پراگرزیا کی شہادت قائم بھی ہوجائے تو ندوہ صدریا کا مستحق ہوتا ہے نداس کی عزید پرحرف آتا ہے۔ لہذا اس پرالزام لگانے والا بھی حدقذ ف کا مستحق نہ ہوتا ہے۔ لیکن امام ما لک اورام میں یہ بن سعد کہتے ہیں کہ مجنون کا قادف صد کا مستحق ہے۔ کیکن امام ما لک اورام میں یہ بن سعد کہتے ہیں کہ مجنون کا قادف صد کا مستحق نے کیونکہ بہر حالی وہ ایک بیٹوت الزام لگار ہاہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو یعنی اس پر بی ات بلوغ زنا کے ارتکاب کا الزام لگایا گیا ہوئے پر الزام لگانا ، یا جواب پر اس ہ امر کا الزام مگان کہ وہ بچپن میں اس فعل کا مرتکب ہوا تھا ، صدفذ ف کا موجب نہیں ہے ، کیونکہ مجنون کی طرح بچہ بھی اپنی عصمت کے تحفظ کا اہتما مڑمیں کرسکتا ، شدہ صدر نا کا مستوجب ہوتا ہے ، اور شداس کی عزت مجروح ہوتی ہے۔

سیکن اہم ، لک کہتے ہیں کہ من بلوغ کے قریب عمر کے لڑے پر اگر ذیا کے ارتکاب کا الزام لگایا جے تب تو قاذف حد کا مستحق نہیں ہے، لیکن اگر ایسی عمر کی لڑکی پر زیا کرانے کا الزام لگایا جائے جس کے ستحد مباشرت ممکن ہو، تو اس کا قاذف حد کا مستحق ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف لڑکی بلکہ اس کے خاندان تک کی عزت مجروح ہوجاتی ہے اورلڑکی کا مستقبل فراب ہوجاتا ہے۔

تیسری شرط پیہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، لین اس پر بحالت اسلام زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو، کا فر پر الزام، یاسلم پر بیالزام کہ وہ بی استماری اس کا مرتئب ہواتھا، موجب حدثیوں ہے، کیونکہ غلام کی بے بسی اور کمزوری بیامکان پیدا کردیتی ہے کہ وہ اپنی عصمت کا اہتمام نہ کر سکے خود قرآن میں بھی غدمی کی حالت کو احسان کی حالت قر ارتبیں دیا گی ہے، چنانچے سورہ نہ ، میں جھنات کا لفظ ونڈی کے بالمقہ بل استعمال ہوا ہے ۔ لیکن واؤد فل ہری اس دلیل کوئیس مانتے ۔ وہ کہتے ہیں کہ لونڈی اورغلام کا قاذ ف بھی حدکا ستحق ونڈی کے بالمقہ بل استعمال ہوا ہے۔ لیکن واؤد فل ہری اس دلیل کوئیس مانتے ۔ وہ کہتے ہیں کہ لونڈی اورغلام کا قاذ ف بھی حدکا ستحق

ا پہنچ ہیں شرط ہے کہ وہ عفیف ہو، لیعنی اس کا واس زیا اور شہزتا ہے پاک ہونے کا مطلب ہے کہ اس پہنچ ہیں شرط ہے کہ وہ عفیف ہو، لیعنی اس کا واس زیا اور شہزتا ہے پاک ہونے کا مطلب ہے کہ وہ نکاح فیصد یا خید نکاح ، یا مشتبہ ملکت ، یا شبہ ملکت ہو، اور کاح میں مباشرت نہ کر چکا ہو، نداس کے حالات زندگی ایسے ہوں جن میں اس پر بدچلنی اور آ بروباختگی کا الزام چہیں ہوسکتا ہو، اور ندر ناسے کم تر درجہ کی بدا خل قبول کا الزام اس پر پہلے بھی فابت ہو چکا ہو، کیونکہ ان سب صورتوں میں اس کی عفت مجروح ہوجاتی نہزنا ہے کم تر درجہ کی بدا خل قبول کا الزام اس پر پہلے بھی فابت ہو چکا ہو، کیونکہ ان سب صورتوں میں اس کی عفت مجروح ہوجاتی ہو، اور ایسی مجروح عفت پر الزام لگانے والہ 80 کوڑوں کی سزا کا متحق نہیں ہوسکتا ہے کہ کر حدقد ف جاری ہونے سے پہنچ مذر نا کی شہاوت قائم ہوجائے ، تب بھی قاذ ف جھوڑو یا جائے گا کیونکہ وہ خض پاک واس ندر ہا جس پر اس

نے الزام لگایا تھا۔ مگران پانچوں صورتوں میں حدث ہونے کے معنی میں ہیں کہ مجنون ، یا نیچے ، یا کافر ، یا غلام ، یا غیرعفیف آدی پر برا جوت الزام زنالگادیے والاستخل تعزیر مجمی نہیں ہے۔

اب وہ شرطیں لیجے جو خود قعل قذف میں پائی جانی چا ہمیں۔ایک الزام کو دوچیزوں میں سے کوئی ایک چیز قذف بناسکتی ہے۔
یاتو تا ذف نے مقذوف پرایسی وطی کا الزام لگایا ہو جو اگر شہادتوں سے ثابت ہوج نے تو مقذوف پر حدواجب ہوجائے۔ یا پھراس نے مقذوف کو ولدالز ناقر اردیا ہو لیکن دونوں صورتوں میں الزام صاف اور صریح ہونا چاہیے۔ کنایات کا اعتبار نہیں ہے جن سے زنا یاطعن فی اللہ مراد ہونے کا انحصار قاذف کی نبیت پر ہے۔ مشلا کسی کو فیست نی جر، بدکار، بدچلن وغیرہ الفاظ سے یاد کرتا۔ یاکسی عورت کورنڈی، کسین ، یا چھٹال کہنا، یاکسی سیدکو پٹھان کہ ہ دینا کنا ہیہ جس سے صریح قذف نہیں قر اردیا جا سکتا۔الہت تحریض

کے مع سے میں فقہا کے درمیون اختلاف ہے کہ آیا وہ بھی قنزف ہے یانہیں۔مثلاً کہنے وال کسی کومی طب کر کے بوں کہے کہ ہاں پھر میں تو زانی نہیں ہوں ، یا میری مان نے تو زنا کرا کے مجھے نہیں جذبے امام ، لک کہتے ہیں کداس طرح کی تعریض جس سے صاف

مجھ میں آج ئے کہ قائل کی مراد مخاطب کوزانی یا ولد الزناقر اردینا ہے، قذف ہے جس پر حدواجب ہوج تی ہے۔ کیکن امام ابوحنیفه اوران کے بصحب ، اور امام شافعی ، سفیان توری ، این شبر منه ، اورحسن بن صالح اس بات کی قائل میں که تعریض میں بہرحال شک کی منجائش ہے، اور شک کے ساتھ حدج ری نہیں کی جاعتی۔

اں م احمد اور اسحاق بن راہویہ سکتے ہیں کہ تعریض اگر لڑائی جھڑے میں ہوتو فنزف ہے اور ہنسی مذاق میں ہوتو فنزف نہیں ہے۔خلف ویس سے حصرت عمر اور حصرت علی نے تعریض پر حدج رک کی ہے۔حصرت عمر کے زیانے میں دوآ دمیوں کے درمیان گام گلوچ ہوگئی۔ایک نے دوسرے سے کہا ندمیرا باپ زانی تھا ندمیری ہاں زانیکٹی۔معامد حضرت عمرٌ کے پاس آیا۔ آپ نے حاضرین سے پوچھ آپلوگ اس سے کیا بچھتے ہیں؟ کیکھلوگوں نے کہااس نے ، پنے باپ اور ماں کی تعریف کی ہے،اس کے مال ب ب برتو حملہ ہیں کیا۔ یجے دوسرے لوگوں نے کہاس کے لیے اپنے مال باپ کی تعریف کرنے کے لیے کی میں انفاظارہ گئے تھا ان خاص اغا ند کواس موقع پراستعال کرنے سے صاف مر ویہی ہے کہ اس کے ماں پاپ زنی تھے۔حضرت عمرؓ نے دومرے کردو سالفاق كاور صرب ري كردى (بصاص ج 3، 3، 30)

س امریس بھی اختد ف ہے کہ کسی پڑمل قوم اوظ کے ارتکاب کا الزام لگان قذف ہے یانہیں۔ ام م بوصنیف اس کوفنز ف نیس ما نتے ۔ امام ابولیسف ، امام محمد ، امام ما لک اورا مام شافعی اسے قذف قر اردیتے ہیں اور حد کا تھم لگاتے ہیں۔

دوسرے کے نسب میں لئی کے سبب حد کابیان

( وَمَنْ نَفَى نَسَبَ غَيْرِهِ فَقَالَ لَسْتِ لِأَبِيكِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ ) وَهَسَدَا إِذَا كَانَتُ أُمُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً ، لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ قَذْتْ لِأُمْهِ لِأَنَّ النَّسَبَ إِنَّمَا يُنْفَى عَنْ الزَّانِي لَا عَنْ غَيْرِهِ

اور جب مستحض نے دوسرے سے کہا کہ تیرا باپ کوئی نہیں ہے ہیں اسکو صدرگائی جائے گی۔ بیتھم اس وقت ہوگا جب اس ک ماب آ زاد ہواور مسممان ہو کیونکد در حقیقت میر س کی ماں مرتبہت ہاں نے زنی ہے نب کی نفی کی جاتی ہے جبکہاس کے مواسطی

تفي نسب كى حرمت مين احاديث كابيان

(١) عَنْ أَبِي ذُرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعُلَّمُهُ إِلَّا كَفَرَ . وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْتَبَوَّأُ

(فيوضنات رضنويه (جرآشم) (۲۸۱) تشريحات هدايه مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفُرِ أَوْ قَالَ :عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَنَيْهِ. " حضرت ابوذ ررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسم کوفر ماتے ہوئے سن کہ کوئی آ دمی ایسانہیں ہے جواپنے آپ کواپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرے، دراں حالیکہ وہ (اصل حقیقت) جاتا تھا، مگریہ کہ اس نے تقر کیے۔ جو ک ایک چیز کامدی ہواجواس کی نہیں تھی تو وہ ہم میں سے نہیں اور وہ اپنا ٹھکا نا آگ میں بنا لے۔اورجس نے کسی آ دمی کو کفر ك نبت عدد بلايايد كرتم الله كروتم الله كروتم الله المراد واليان مواتوساى كي طرف بيد كا- "

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفُرٌ.

" حضرت ابو ہرمی ورضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے آبا سے انحراف ندکرو۔ جس نے

اليِّ إلى عَالَمُون كَيَا وَهُ كَفْرِج -" (") عَنْ سَعُدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ :سَمِعَ أَذْنَاىَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنِ اذَّعٰي أَبًا فِي الْإِسُلامِ غَيْرَ أَبِيْهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. " حضرت سعد بن الى وقاص ( عنى الله عند ) بيان كرتے بين كدان كے كانوں نے رسول المدسلى الله عليه وسلم كون ، آپ فرما رب تنے : جس نے اسلام میں اپنے آپ کوکس اور باپ سے منسوب کی ، جبکہ وہ جاتا تھا کہ بیال کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت

(٣) عَنْ سَغَدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ : سَمِغْتُهُ أَذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ ادَّعني إلى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَاهُ. " حضرت سعداورا بو بكر درضى التدعنهما ، دونول نے بیان کیا ہے کہ میرے ان کا نول نے سنااور میرے دل نے یا در کھا کہ محمصلی القد عليه وسلم في فرماياتها: جس في الي آپ كوكس اور كابينا قرار ديا، جبك ده جانتاتها كدوه اس كاباب بيس بي قوجنت ال پرحرام ب-" ( بخارى، رقم ١٣٨٥ - ١٣٨٦ ، ١٣٨٧ ، مسلم، رقم ١١ - ١٢ ؛ ابن حبان، رقم ١٥١٥ - ١٣١١ ؛ ابودا ود، رقم ١١٥ ؛ ابن 

الحار عَلَيْهِ : احارا، ارجع المعنى من مجى استعال موتا ب-اس روايت من بيال معنى من آياب-الدّعي الدّني اللفظ بالعوم دعوى كرن كمعنى من آتا بيكن اسروايت من بيالنسب الكمعني مين استعال ا اسام العنی این آپ کو کسی تحص کی طرف منسوب کرنا۔ روایت میں چونک باپ کے پارے میں غلط نسبت کا معاملہ زیر بحث ب

(فیوضات رضویه (جرائح) (۳۸۲) تشریحات مدایه

چنانچ ہم نے ترجمہ کرنے میں مہی پہولموندر کھ ہے۔ بدواضح ہے کداس معنی میں بھی دعوے کا پہوموجود ہے۔

فَ الْيَتَبَوَّأَ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ: 'جمدِ تعل امرے شروع بواہے۔ چنانچہ س کانز جمد کرتے ہوئے اس اسلوب کو پیش نظر رکھا ج تا ہے، کیکن یہاں میہ بات واضح وَتی ج ہے کہ امر کا صیفہ جہاں تھم ی<sub>ا</sub> اظہار تمنہ وغیرہ کے لیے آتا ہے، وہاں بددعا یا **سی امر کے بیٹی** نتیج کوبیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ جارے خیال میں یہاں باسلوب آخری معتی کے بیے افقی رکیا گیا ہے، یعنی پر ای محم ایخ آپ وآگ کاستحل بنا ہے گا۔

### حدقذ ف كےمطاب كے حقداروں كابيان

حنفیہ کے نز دیک حدقذ ف کا مطالبہ یا تو خود مقد وف کرسکتا ہے ، یا پھروہ جس کے نسب پر اس سے حرف آتا ہواور مطالبہ کرنے کے کیے خود مقلہ وف موجود شہر مشلاً باپ، مال، اورا واوراول دکی ون دیگرامام مالک اورامام شافعی کے نز دیک میتن قامل توریث ہے۔ مقذ وف مرجائے تو اس کا ہرشری وارث حد کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ البتہ بیجیب بات ہے کدامام شافعی بیو**ی اورشو ہرکو** اس سے منتقی قراردیتے ہیں اورولیل میرہ کے موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہوج تا ہے اور بیوی یا شو ہر میں سے کسی ایک **پرازام** ت نے سے دورے کے نسب پرکوئی حرف میں آتا۔ حالا تکہ بیدونوں ہی دلیلیں کمزور ہیں۔مطاب حدکوقا بل توریث ماشنے کے بعد ب کہن کہ بیرنتی بیوی اور شو ہرکواس لیے نہیں پہنچتا کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت فتم ہوج تا ہے خود قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کواس کا دارٹ قرار دیا ہے۔ رہی مید بات کہ زوجین میں سے کی ایک پرالزام آنے ہے ، دوس ے کےنسب پرکوئی حرف نیس آتا ، توبیشو ہر کے معاملہ بیل جا ہے تھے ہوگر بیوی کے معاصلے بیس تو قطعاً غلط ہے۔جس کی بیوی پ الزام رکھا جائے اس کی تو پوری اورا و کانسب مشتبہ ہوج تا ہے۔ عداوہ ہریں پی خیال بھی سیج نہیں ہے کہ حد فتذ ف صرف نب پرحرف آئے کی وجہ سے واجب قرار دی گئی ہے۔نسب کے ساتھ عزت پر حرف آنامھی اسکی ایک اہم وجہ ہے،اور ایک شریف مرویا مورت کے لیے رہے گھ کا جاعز تی نہیں ہے کہ اس کی بیوی یاس کے شوہر کو بد کار قر، ردیا جائے۔ للبندا اگر صدفتذ ف کا مطاب قابل توریث ہوتو ز وجین کواس ہے مشتقیٰ کرنے کی کوئی معقول وجہ بیں۔

## شہادت حدمیں گواہوں کے اتحاد مجلس میں فقہی نداہب

یہ بات ثابت ہوجانے کے بعد کہ ایک مخص نے قذف کا ارتکاب کیاہ، جو چیزا سے صدیے ہی سکتی ہے وہ صرف میہ کے وہ چار گواہ ایسے مائے جو عدالت میں بیشہ دت دیں کہ انہوں نے مقذ وف کوفلوں مرویا عورت کے ساتھ بالفعل زنا کرتے ویکھا

حنفیہ کے نزدیک بیچاروں گواہ بیک وقت عدالت میں آنے چاہمیں اورانہیں بیک وقت شہادت دین چاہیے، کیونکہ اکروہ کے بعد دیگرے آئیں تو ان میں سے ہرایک قاذف ہوتا چلا جائے گا اور اس کے لیے پھر جار گوا ہول کی ضرورت ہوگی کمیلن سے

(فيوضات رضويه (جديم مدايه هدايه عدايه عداي

یک کزور بات ہے۔ سیجے بات وہی ہے جوامام شافعی اورعثان النتی نے کہی ہے کہ گواہوں کے بیک وقت آنے اور کیے بعد دیگرے " نے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بمکہ زیاوہ بہتر رہے کہ دوسرے مقد مات کی طرح گواہ ایک کے بعد ایک آئے اورشہ دت دے۔ حنیے کے زوریک ان گواہوں کا عاول ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر قنز ف چارفاس گواہ بھی لے آئے تو وہ حدقتہ ف سے نکی جے گا، ادر ساتھ ہی مقد وف بھی حدر ناسے محفوظ رہے گا کیونکہ گواہ عادل نہیں ہیں۔البتہ کا فرء یا اندھے ، یہ غلام ، یا قذف کے جرم میں پہلے یمزی فتہ گواہ بیش کرکے قاذ ف سزا سے نہیں نج سکتا۔

مرامام شافعی کہتے ہیں کہ قاذف اگر فاس گواہ ہیں کر ہے تو وہ اور اس کے گواہ سب حدے متحق ہوں مے۔ اور یہی رائے الام ، بك كي بھى ہے۔اس معاملے ميں حنفيه كا مسلك اى اقرب اى الصواب معلوم موتا ہے۔ كواہ أكر عاول بول تو قاذف جرم قذف سے بری ہوج نے گا اور مقد وف پر جرم زنا ثابت ہوج نے گا لیکن اگر گواہ عادل ندہوں تو گاذف کا قذف ،اور مقد وف كا هل زنا ، اور گوامور کا صدق و کذب ، ساری ہی ہاتیں مشکوک قرار پائیں گی اور شک کی بنا پرکسی کو بھی حد کا مستوجب قرار نہ دیا ج

## مدعت کے قاذف کی صد کابیان

تذف جماعت کے معاملہ میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔حفیہ کہتے ہیں کداگر ایک محف بہت ہے لوگوں پر بھی الزام لگائے ،خواہ ایک لفظ میں یا الگ الله الفاظ میں ،اس پرایک بی حدثگائی جائے گی اللہ یہ کہ صد الکتے کے بعدوہ پھر کس سے قذف کا ارتکاب کرے۔اس لیے کہ آیت کے الفاظ یہ ہیں جولوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگا کیں اس سے معلوم ہوا کہ ایک فرد ہی نبی ایک جماعت پرالزام مگانے واما بھی صرف ایک بی صدکا متحق ہوتا ہے۔ تیزاس سے بھی کرزنا کا کوئی الزام ای نہیں ہوسکتا جو کم از کم دو مخصوں پر نہاگتا ہو۔ گراس کے باوجود شارع نے ایک ہی حد کا تھم دیا عورت پرالزام کے لیے الگ اور مرد پرالزام کے ليا مك حد كاعلم بين ديا-

بخلاف اس کے امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک جماعت پر انزام نگانے والہ خواہ ایک لفظ میں انزام لگائے یا الگ الگ انفاظ میں ، اس پر ہر مخص کے لیے الگ الگ پوری حدلگائی جائے گی۔ بیرائے عثان البتی کی بھی ہے۔ اور این انی کیلی کا قول ،جس میں صعی اوراً وزائی بھی ان کے ہم نواجیں ہے ہے کہ ایک لفظ میں پوری جماعت کوزانی کہنے والا ایک حد کاستحق ہے اورا لگ الگ الفاظ ش برایک کو کہنے والا ہرایک کے لیے الگ حد کا ستحق ہے۔

## غصے میں کسی کے نسب کے اٹکار کرنے کابیان

﴿ وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ فِي غَضَبٍ لَسْت بِابْنِ فَلانِ لِأَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ يُحَدُّ ، وَلَو قَالَ فِي غَيْرٍ غَضَبِ لَا يُحَدُّ ) لِأَنَّ عِنْدَ الْغَضَبِ يُرَادُ بِهِ حَقِيقَتُهُ سَبًّا لَهُ ، وَفِي غَيْرِهِ يُرَادُ بِهِ

الْمُعَالَبَةُ بِنَفْي مُشَابَهَتِهِ أَبَاهُ فِي أَسْبَابِ الْمُرُوءَةِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَسْتَ بِابْنِ فَلانِ يَغْنِي جَدَّهُ لَمْ يُحَدُّ ﴾ لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي كَلامِهِ ، وَلَوْ نَسَبَهُ إِلَى جَدْهِ لَا يُحَدُّ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ

﴿ وَلَـوُ قَـالَ لَـهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ مَيْتَةٌ مُحْصَنَةٌ فَطَالَبَ الابْنُ بِحَدِّهِ حُدَّ الْقَاذِڤ ﴾ لِأَنَّهُ قَدَفَ مُحْصَنَةً بَعُدَ مَوْتِهَا ﴿ وَلَا يُطَالِبُ بِحَدُ الْقَدُفِ لِلْمَيِّتِ إِنَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسْبِهِ بِقَدُٰفِهِ وَهُوَ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ ﴾ لِأَنَّ الْعَارَ يَلْتَحِقُ بِهِ لِمَكَانِ الْجُزْئِيَّةِ فَيَكُونُ الْقَذْفُ مُقَاوِلًا

وَعِنْكَ الشَّالِيعِيِّ يَثُبُتُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ لِكُلُّ وَارِثٍ لِأَنَّ حَدَّ الْقَذُفِ يُورَكُ عِنْدَهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ ، وَعِنْدَنَا وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ لَيْسَتْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ بَلْ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلِهَذَا يَغُبُثُ عِنْدَنَا لِلْمَحُرُومِ عَنْ الْمِيسِ الثِي بِالْقَتْلِ ، وَيَقْبُتُ لِوَلَدِ الْبِنْتِ كَمَا يَثْبُتُ لِوَلَدِ الابْنِ خِلاقًا لِمُحَمَّدٍ ، وَيَثُبُتُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ حَالَ قِيَامِ الْوَلَدِ خِلَاقًا لِزُفَرَ.

اور جب می خص نے دوسرے کو غصے میں کہا کہتم اس باپ سے میٹے نبیں ہوجس کے نام سے پکارے جاتے ہوتو پر حد لڈ ف جاری کی جائے گی اور جب اس نے غصے کی حالت میں نہ کہا تو حد جاری ندکی جائے گی۔ کیونک غصے کی حالت میں اس کوبطور حقیقت گالی پڑمحمول کیا ج نے گا اور غصے کی حاست کے سوااسکوعما ب پڑمحمول کیا ج نے گالیعنی اس نے اخلاف ومروت میں اس کے اپنے : پ ک نئی کی ہے۔اور جب اس نے اس طرح کہا کہتم فداں کے بیٹے نہیں ہواوراس کی مراداس کا دادا ہوتو اس کوحد شداگا کی جائے گ كيونكه و وصلى اين كيني من سي الي الروه فعال كواس كردادا كي طرف منسوب كرتا بي تب حدجاري منه وكي كيونكه بعي مجاري طور پردادا کی طرف منسوب کیا جا تاہے۔

اور جب سی مخف نے کہا اے زانیہ کے بچے ، حالا تکداس کی ماں فوت ہو چکی ہے اور محصنہ ہے اور اس کے بیٹے نے صد کا مطاب کیا تواس پرحد جاری کی ج نے گی۔ کیونکہ اس نے ایک محصنہ پراس کی موت کے بعد تہت رگانی ہے اور میت کیلئے عدفذف کا مطاب و بی شخص کرسکتا ہے جس کے نسب میں میت کے قنز ف سے شرمندگی لاحق ہونے والی ہے اور وہ والد ہے یا پھر بیٹا ہے کیونگ جزئيت كے سبب ان كو عار لاحق ہونے والى ہے۔ مبذ احكمي طور پرميت كا قذ ف ان كو بھي شامل ہے۔

حفرت ا، م شافتی علیہ الرحمہ کے نز دیک ہروارث کومطالبے کاحق حاصل ہے کیونکہ ان کے نز دیک قذف میں وراثت جارگ

ہے جیا کہ ہم ال کو بیان کریں گے۔

ہارے نز دیک مطالبے کی ولایت ارث کے طور پڑئیں ہے۔ای دلیل کے پیش نظر جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔ای دلیل كىسب الار يزويك قل كى وجد سے ميراث سے مروم خص كيدے حق ثابت بوجاتا ہے۔ اورائ كائے كيا بھى حق ثابت بوتا ہے۔جس طرح مینے کے مینے کیلیے حق ٹابت ہوتا ہے۔ اس میں امام محر عدید الرحمہ کا اختلاف ہے اوراڑ کے کے ہوتے ہوئے بھی اس كائن ابت ووجائ كاس بس المم زفر عليه الرحمة كالفتلاف ب-

\$ PAO }

اگر کہا کہ تواہیے باپ کانہیں یا اس کے باپ کا نام لے کر کہا کہ تو فد ر کا بیٹانہیں حالانکہ اوس کی ماں پاک دامن عورت ہے اگر چہ پیخص جس کو کہا گیا کیسا ہی ہوتو حد ہے جبکہ میالفا ظاعمہ میں کہ ہوں اورا گررف مندی میں کہتو حدثیں کیونکہ اس کے بیصنے بن عظے بیں کہ واپنے باپ سے مشابنیں مر پہلی صورت میں شرط بیہ کہ جس پر تہمت لگائی وہ حد کا طالب ہوا گرچہ تہمت لگانے کے وتت و بال موجود ندتھا۔ اورا گرکہا کہ تواپنے باب مال کانہیں یا تواپنی مال کانہیں تو صفیس۔ ( ورمخنار ، کماب الحدود ، باب مدقذ ف) مقذ وف محصن ك كا فريني كيليخ حق مطالبه حد كابيان

﴿ وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوثُ مُحْصَنًا جَازَ لِاثْنِيهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ ) خِلاقًا لِزُفَرَ هُوَ يَقُولُ : الْـ هَذَف يَتَنَاوَلُهُ مَعْنَى لِرُجُوعِ الْعَارِ إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ طَرِيقُهُ الْإِرْتَ عِنْدَبَا فَصَارَ

كَمَا إِذَا كَانَ مُتَنَاوِلًا لَهُ صُورَةً وَمَعْنَى .

وَلَنَا أَنَّهُ عَيَّرَهُ بِقَذُفِ مُحْصَنِ فَيَأْخُذُهُ بِالْحَدِّ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِحْصَانَ فِي الَّذِي يُنْسَبُ إلى الزُّنَا شَرْطٌ لِيَفَعَ تَغْيِيرًا عَلَى الْكَمَالِ ثُمَّ يَرْجِعُ هَذَا التَّغْيِيرُ الْكَامِلُ إلَى وَلَدِهِ ، وَالْكُفُرُ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الاستِحْقَاقِ ، بِخِلَافِ إِذَا تَنَاوَلَ الْقَذُفُ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ التَّغْيِرُ عَلَى الْكَمَالِ لِفَقْدِ الْإِحْصَانِ فِي الْمَنْسُوبِ إِلَى الزِّنَا ( وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ أُمْهِ الْحُرَّةِ ، وَلَا لِلابُنِ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ بِقَذْفِ أُمَّهِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ) لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يُعَاقَبُ بِسَبَبِ عَبُدِهِ ، وَكَذَا الَّأْبُ بِسَبَبِ الْيَهِ ، وَلِهَذَا لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَلَا السَّيُّدُ بِعَبْدِهِ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنُ مِنْ غَيْرِهِ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَانْعِدَامِ الْمَانِعِ.

اور اگر مقذ وف محصن ہے تو اس کے کافر بینے اور غلام کو حد کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے اس میں امام زفر علیہ الرحمہ کا

مقذوف كالبعض شرائط كابيان

تبت لگانے والے پرحدواجب ہونے کے سے چندشرطیں جیں۔جس پرتبہت گائی وہ ( )مسمان، (۲) عاقس، (۳) بالغ، (٣) آزاد، (۵) بارسامواور (٢) تهست لكاف والعائد ووالا كاندووالا كامورة بيتاور (٤) يد وي مورد (٨) درضي، (٩) نداس كا عضوت سل بڑے کٹا ہو، (۱۰)ند، سے نکاح فاسد کے ساتھ وٹی کی دور (۱۱) سرمورے و تبست مکانی تو وہ ایک نہ ہوجس ہے وطی ند ک ج سکے ور (۱۲) وقت حد تک وہ محض محصن ہو، البذامع ذائند فنذ ف سے بعد مرتد ہو تیا یا مجنون یا جو ہر ہو گیا یا وظل حرام ک یا گونگا بوگیاتو صربیس (ردفتار، کماب الحدود)

تكرار قذف مين أيك حد كافقهي بيان

تکرار قذف کے بارے میں حنفیداور جمہور فقہ ء کا مسعک سیہ کہ قاذف نے سزایانے سے مہلے یاسزا کے دور ن میں خواہ کتنی ہی مرتبہ ایک شخص پر الزام نگایا ہو،اس پرایک ہی صدح اری کی جائے گی۔اورا گراجرائے صدیحے بعدوہ اپنے سابق الزام ہی کی تحراركرتار ہے تو جوصد ہے بگائی ہو چکی ہے وہ كافی ہوگی۔البتہ اگرا جرائے صدیکے بعدوہ اس مخض پرایک نیوالزام زناعا كدكرد ہے تو پھر نے سرے سے مقدمہ قائم کیا ج کے گا۔مغیرہ بن شعبہ کے مقدمہ میں سزایانے کے بعدابو بکرہ کھلے بندوں کہتے رہے کہ میں شہات اینا ہوں کے مغیرہ نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ ان پر پھرمقدمہ قائم کریں ۔ مگر چونکہ وہ سابق مزام ی کودو ہرار ہے تھے اس کیے حضرت علی نے رائے دی کہاس پردوسرامقدمتہیں لدیا جاسکتا ،اور حضرت عمر نے ان کی رائے قبول کر ں۔ اس کے تبعد فقہ ء میں اس بات پر قریب قریب اتفاق ہوگیا کہ مزایا فتہ تا ذف کوصرف سنے الزام ہی پر پکڑا جا سکتا ہے ، سابق الزام كاع دے يرفيل-

مقذوف كونت بوجانے سے سقوط صدكا بيان

﴿ وَمَنْ قَذَكَ غَيْرَهُ فَمَاتَ الْمَقْذُوفَ بَطَلَ الْحَدُّ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَبْطُلُ ﴿ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَمَا أَقِيمَ نَعْضُ الْحَدِّ بَطَلَ الْبَاقِي ) عِنْدَمَا خِلَافًا لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُورَثُ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا لَا يُبورَثُ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ فِيهِ حَتَّى الشَّرْعِ وَحَتَّى الْعَسْدِ فَإِنَّهُ شُرِعَ لِلَفْع الْعَارِ عَنْ الْمَهَ فُذُوفِ وَهُو الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوصِ ، فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ حَقُّ الْعَبْدِ ، ثُمَّ إِنَّهُ شُرِعَ زَاجِرًا وَمِنْهُ سُمِّي حَدًّا ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الزَّاجِرِ إِخْلَاءُ الْعَالَمِ عَنْ الْفَسَادِ ، وَهَذَا آيَةُ حَتِّي الشَّرْعِ وَبِكُلِّ ذَلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْكَامُ.

وَإِذَا تَسَعَارَضَتُ الْبِحِهَتَانِ ، فَالشَّافِعِيُّ مَالَ إِلَى تَغْلِيبِ حَقَّ الْعَبُدِ تَقْدِيمًا لِحَقّ الْعَبْدِ

ختاه ف ہوہ فرماتے ہیں کہ معنی کے اعتبارے میں قنز ف جیئے کوش ال ہے کیونکہ شرمندگی اس کی جانب لوشنے والی ہے جبکہ ہورے نزد یک میر، ٹ کے طریقے پر ثابت نہ ہوگی توبیاس طرح ہوج نے گا۔ گویا کہ بینظام وباطن دونوں طرح سے قذف جنے کوش کے به رک دلیل مید ہے کہ قاذف نے ایک محصن باپ کوتہمت لگا کراس کے بیٹے کوشر مندگی پہنچائی ہے۔ پس مید بیٹا صدیعیے ن کاموافذہ کرے گا کیونکہ بیزنا کی طرف منسوب کیا گیا ہے البته اس کا محصن ہونا شرط ہے تا کہ شرمندگی و دنے کاتمل مکس هور پر نابت ہو ج ئے اس کے بعد ریکمل تعمیر اس کے لڑ کے کی ج نب منسوب ہوجائے گی۔اور کفرنسی حتی سے بل ہوئے میں من فی نہیں ہے۔ بہ خلاف اس مئندے کہ جب قذف سکو بہذات خودش ال ہو کیونکہ جس کوزنا کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس میں احصات کے مفقود ہونے کے سبب تعبیر مکمل ندیا کی گئی۔ جبکہ غلام کو میدی حاصل نہیں ہے کداس کی آزاد ہاں پر تہمت کے سبب سے وہ اسپے مقامے مد فنذ ف کامطالبہ کرے اور نہ ہی بیٹے کوئن حاصل ہے کہاس کی ''زوہ س پرتہمت کے سبب وہ پنے ہیں ہے حد کا مطالبہ کرے کیونکہ س ق کواس کے غلام کے سبب سز انہیں دی جاسکتی اور باپ کواپنے بیٹے کے سبب سز نہیں وی جاسکتے۔ کیونک بینے بیٹے گول کرنے کے سبب بطور قصاص باب کول نہیں کیا جائے گا اور نہ غدام کولل کرنے کے سبب اس کے تاکول کیا جاتا ہے اور جب عورت کے اس شو ہر کے سواکسی دوسرے شو ہرہے کوئی ہیٹا ہوا تھا ،تو اس کو حد کے من ہے کا حق حاصل ہے کیونکہ سبب یعنی قنز ف موجود ہے ور مانع

میخ نظام الذین حقی علید الرحمد فکھتے ہیں کہ جب وب نے بیٹے پرزنا کی تہمت لگائی یا مولی نے غدم پر تو انز کے یا غلام کومط لبدکا حق نہیں۔ای طرح ماں یا دادایا دادی نے تہمت لگائی بینی اپنی اصل سے مطالبہ نہیں کرسکتا۔ ای طرح اگر مری روجہ پر تبہت لگائی تو بینا مطالبین کرسکتاباں اگراس محدت کا دوس ہے فاوندے لڑکا ہے توبیار کا یاعورت کاباپ ہے توبیہ مطالبہ کرسکتا ہے۔

( فآوي بنديه، كآب الحدود )

علامه علا وَالدين حنْ عليه الرحمه لَكِينِ بين كه جس هخف پرتهمت لگائي گئي ہے اگر وہ مطالبه كرے تو صدقائم بهو كی ور نه نبیل یعنی اس کی زندگی میں دوسرے کومطا ہے کاحتی نہیں اگر چدوہ موجو د نہ ہو کہیں جا گیا ہویا تہمت کے بعد مرگیا بلکہ مطالبہ کے بعد بلکہ چند کوڑے مارنے کے بعدانقال ہواتو ہاتی ساقھ ہے۔ ہل اگراس کا انقال ہوگیا اوراس کے ورشد میں وہ تخص مطالبہ کرے۔ جس کے نب پر اس تہمت کی وجہ سے حرف آتا ہے تو اس کے مطاب پر بھی حدقائم کردی جائے گی مثل س کے دادایا دادی یاباپ یا مال یا بیٹا یا بیٹی کہ تہت نگائی اور جے تہمت لگائی مرچکا ہے تو اس کومطالبہ کاحق ہے۔ وارث سے مراد وی نیس جے تر کہ پنجا ہے بلکہ مجوب یا محروم بھی مطالبہ کرسکتا ہے مثلاً میت کا بیٹا اگر مطالبہ نہ کرے تو پوتا مطالبہ کرسکتا ہے اگر چہ مجبوب ہے یااس وارث نے بیٹی مورث کو ہار ڈالا ے یہ غلام یہ کا فرہے تو ان کومطا سہ کا استحقاق ہے۔اگر چیرمحروم ہیں۔ای طرح نو اسدا ورنواسی کوبھی مطاب کا حق ہے۔قریبی رشتہ دار نے مطالبہ ند کیا یا معاف کردیا تو دور کے رشتہ والے کاحق ساقط ندہوگا بلکہ میرمطالبہ کرسکتا ہے۔ ( درمختار ، کتاب الحدود )

زديك قذف كابدلد ليناج الزنبين بي كيونكداس من تداخل جارى بوتا بجبكدامام شافعي عليدالرحمد كمطابق اس مين واخل جارى

حضرت! مام ابو بوسف عليه الرحمه كاعفوش امام شافعي عليه الرحمه كي طرح قول روايت كيا حميا ہے جبكه بهار سے اصحاب فقه ميس ہونے والانہیں ہے۔ ے بعض مو كوں نے يہاں تك كہا ہے كماس ميں بندے كاحق غالب ہاوراى كے مطابق جواب ويئے ميں البعثة قول اول زيادہ

سکسی کے باب اور مال دونوں پرتہت لگائی اور دونوں مر چکے ہیں تو اس کے مطالبہ پر حد قائم ہوگی مگر ایک ہی حد ہوگی د ونہیں۔ای طرح اگروہ دونوں زندہ ہیں جب بھی دونوں کے مطالبہ پرایک ہی صد ہوگی کہ جب چندصدیں جمع ہوں تو ایک ہی قائم كى جائے كى \_ (در مخار، كماب الحدود)

قذف كاقراركرنے كے بعدر جوع كرنے كابيان

قَالَ ﴿ وَمَنْ أَقَرَّ بِالْقَذُفِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ ﴾ لِأَنَّ لِلْمَقُذُوفِ فِيهِ حَقًّا فَيُكَذُّبُهُ فِي الرُّجُوعِ ، بِخِلَافِ مَا هُوَ خَالِصُ حَتَّى اللَّهِ لِأَنَّهُ لَا مُكَذَّبَ لَهُ فِيهِ . ( وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيِّ يَا نَبَطِيُّ لَمْ يُحَدَّى إِلَّانَّهُ يُوادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْأَخْلَاقِ أَوْ عَدَمِ الْفَصَاحَةِ ، وَكَذَا إِذَا قَالَ كَسْت بِعَرَبِيٌّ لِمَا قُلْنَا . ﴿ وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ مَاءِ السَّمَاءِ فَلَيْسَ بِقَادِفٍ ﴾ وَلَأَنَّهُ يُوَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْجُودِ وَالسَّمَاحَةِ وَالطَّفَاءِ ، لِأَنَّ مَاءَ السَّمَاءِ لُقُبَ بِهِ يصَفَائِهِ وَسَخَائِهِ ﴿ وَإِنْ نَسَبَهُ إِلَى عَمِّهِ أَوْ خَالِهِ أَوْ إِلَى زَوْجٍ أُمَّهِ فَلَيْسَ بِقَذْفٍ ﴾ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَوُلاعِ يُسَمَّى أَمًّا الْأَوَّلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ( نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ) وَإِسْمَاعِيلُ كَانَ عَمًّا لَهُ . وَالنَّانِي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( الْخَالُ أَبّ . وَالنَّالِكُ لِلتَّرْبِيَةِ.

اورجب سی مخص نے قذف کا قرار کیا اور اس کے بعداس سے رجوع کرلیا تو اس کے رجوع قبول ند کیا جائے گا کیونکہ اس کے اقر ارکر نے سب مقد دف کاحق ٹابت ہو چکا ہے کی اب رجوع میں وہ مقر کو تیمٹلانے دالا ہے بہ خلاف اس حق رجوع کے ، كيونكه وه خاص الله كاحق ہے كيونكه اس ميں رجوع كرنے والےكوكو كى حبطلانے والانہيں ہے اور جب كسى نے كسى عربي كو بانبطى كہا تو

بِ اغْتِبَ إِ حَاجَتِهِ وَغِنَى الشُّوعِ ، وَنَحُنُ صِوْنَا إِلَى تَغْلِيبٍ حَقُّ الشُّرُعِ لِأَنَّ مَا لِلْعَبْدِ مِنْ الْحَقُّ يَتَوَلَّاهُ مَوْلَاهُ فَيَصِيرُ حَقُّ الْعَبْدِ مَرْعِيًّا بِهِ ، وَلَا كَذَلِكَ عَكْسُهُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْعَبْدِ فِي اسْتِيفَاء ِ حُقُوقِ الشُّرْعِ إِلَّا نِيَابَةً عَنْهُ ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْمَشْهُورُ الَّذِي يَتَخَرُّجُ عَلَيْهِ الْفُرُوعُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا مِنْهَا الْإِرْثُ ، إِذْ الْإِرْثُ يَجُرِي فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لا فِي حُقُوقِ الشَّرُعِ. رَبِّمِنْهَا الْعَفُو لَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَفُو الْمَقُذُوفِ عِنْدَنَا وَيُصِحُّ عِنْدَهُ . وَمِنْهَا أَلَّهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَيَجْرِى فِيهِ النَّذَاخُلُ وَعِنْدَهُ لَا يَجْرِي .وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْعَفْوِ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيُّ ؛ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : إِنَّ الْغَالِبَ حَقُّ الْعَبْدِ وَخَرَّجَ الْأَخْكَامَ ، وَالْأُوَّلُ أُظْهَرُ .

اور جس تخص نے کسی پرتبہت لگائی اور مقذ وف فوت ہو گیا تو حد باطل ہوجائے گی۔ جبکدا مام شافعی علیہ امرحمہ کے نزدیک حد باطل نہ ہوگی اگر کچھ صدق تم تھی کدمقذ وف فوت ہوگیا تو ہماری نز دیک بھی حد باطل ہوج سے گی حضرت امام شافعی علیہ الرحمه كا اختلاف اوربیا ختلاف دونوں اس تھم پر بین ہیں کیونکہ ان کے نزو کی حدمیراٹ سے جاری ہوتی ہے جبکہ ہمارے نزو کی حدمیراث ے جاری ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس تھم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حدقذ ف شریعت اور ہندے دونوں کاحق ہے۔ اور اس صد اجراء مقذ وف سے شرمندگی دور کرنے کیلیے جاری کی گئی ہے۔اوراس کا فی کدہ صرف مقذ وف کو حاصل ہے۔ پس اس طرح یہ بندے کاحق بن جائے گا۔اس کے بعداسکوس اے طور پر جاری کیا گیا ہے ہاس سبب سے اسکوحد کہ جاتا ہے اور زاجر کومشروع کرنا اسبب ے بددنیا سے فساد کودور کیا جائے۔اورشر ایعت کاحق ہونے کی میں علامت ہوادکام ان میں سے ہرایک کے حق میں گواہ ہیں اور جب ان دونوں جہ ت میں تعارض واقع ہوا تو امام شافعی علیہ الرحمہ اس وقت بندے کے نق کومقدم کرتے ہوئے اس كفليدكى جانب مأكل موسكة عيل كيونكريخاج بنده هيشر يعت يحماح تبيل ب-

ہم احناف شریعت کے حق کوغالب کرنے کی طرف ماکل ہوئے ہیں کیونکہ بندے کا حق مالک اور آتا جواس کا مولی یعٹی اللہ ہی ہے پس شریعت کی طرح بندے کے حق کی بھی رعامت کرنا ہوگی جبکداس کے برعکس میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ شریعت مے حقوق میں وصول کرنے کے اغتبار سے بندے کا حق صرف نیابت کرنا ہے اور یہی وہ مشہور قاعدہ فقہید ہے۔جس سے مختلف فیہ فروعات

ان میں سے ارث ہے۔ کیونکہ ارث حقوق العباد میں جاری ہونے والی ہے جبکہ حق شرع میں تہیں ہے۔اوراس میں سے معلو ہے لہذا ہمارے نزویک مقذوف کاعفوجی نہیں ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزویک سیحیج ہے اور اس سے میدسکند بھی ہے کہ ہمارے اور بیام سخین کے مطابق ہے۔

حفرت الاستحر سيدا رحمد كے زويك اس پر حد جارى ندكى جائے كى كيونكد زنا وجب بمز و كے ساتھ بهوتو اس كا حقيقي معتى چراهن ے۔ یک عربی عورت کہتی ہے کہ بہر اور چڑھنے کی طرح خوبیوں پر کیٹھ جااور جبل کاؤکر کرنااس کے معنی کوم او لینے کو تابت کرنے وا ہے سیحین کی دیمل میرے کے زنا ت جبل جب ہمزے کے ساتھ ہوتون حشہ بدکاری کیسے استعمال ہونے وال ہے کیونکہ پھھ عرب و نفیف اف کوہمزے کے ساتھ بدلنے واسے ہیں۔جس طرح ہمز و کوالف سے بدل دیا ج تا ہے۔اورغصداور گالی گلوچ کی ں ست فاحش ہوئے کو عین کرنے والی ہے جس طرح جب کسی نے یازانی پازنات کہا ہو۔ اور جب کے ذکرے چڑھنا تب مراد ہوتا جب الجبل كوين كرساته ملاياجاتا- كيونكداس معنى مس اس كااستعال م

€1791}

اور جب کسی نے زنات ملی الجبل کہا تو ایک قور کے مطابق اس پر صدجاری نہ کی جائے گی ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان ر چکے ہیں۔اوردوسر نے وں کے مطابق اس پرحد جاری کی جائے گی اس دلیس کے سب جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔

بروہ حقیقت جس پڑمل کرنا معدر ہوا ہے چھوڑ کرمجاز کو اختیار کیا جائے گا۔ (اصول شاقی)

اس قاعدہ کی وضاحت یہ ہے کہ جب کی لفظ یا کلام کے قیقی معنی بڑمل کرنا ناممکن ہو یا مشکل ہوتو ، میں صورت میں اس غظ یا کلام كے مجازى معانى يوس كيا جائے گا۔

اس كر مثال يه ب كر كر كشخص في من كال كروواس درخت ب ندكهائ كاتوا كروواس درخت كالجيل كه تا بواس كوتم نوٹ جے کے گی کیونکرنفس ور خت کا کھاٹا تو معود رہے اور اس کا مجازی معنی اس ور دست کا پھل ہے۔

ہ رے دور میں گیا رہویں شریف حضور سیدناغوث اعظم قدس سرہ کے ایصال ثواب سے موسوم کی جاتی ہے اور کئی بدعقیدہ لوگ جو ہزرگوں اور اولیا ء کرام کے عرس کے منکر جیں وہ ان مواقع پر پکائی گئی دیکیں کھاج تے جیں یہی حال ختم، تیجہ اور چالیسوال کا ہے کہ یہ اوگ ایک طرف تو حرام حرام کی رے لگاتے ہیں لیکن موقع پر کئی گئی دیکیس کھا جاتے ہیں۔اس مثال میں دیکیس کھ جانا ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے حالا تکد حقیقت میں دیکیس نہیں کھائی جاتیں بلکہ جو پچھان دیگوں میں موجود ہوتا ہے وہ کھ یا جاتا ہے۔

ایک دوسرے کوزانی کہنے کے سبب حدکا بیان

﴿ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ يَا زَائِي فَقَالَ لَا بَلُ أَنْتَ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ ﴾ لِأَنَّ مَعْنَاهُ لا بَلُ أَنْتَ زَانِ ، إِذْ هِمَى كَلِمَةُ عَطَفِي يُسْعَدُرَكُ بِهَا الْغَلَطُ فَيَصِيرُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَوَّلِ مَذْكُورًا فِي اس پر صدج ری ندکی جائے گی۔ کیونکہ اس کو بدا خداتی ماعدم فصاحت پر محمول کیا جائے گا۔ اور سی طرح جب کسی نے کہاتم عربی نہیں تو اسكوبھى حدندلگائى جائے كى اس دليل كےسبب جس كوبهم بيان كر يك بين

اور جب ایک بندے سے دومرے آ دمی سے کہا ہے آسانی پانی کے بنچے ہتو وہ قاذ ف نہ ہوگا کیونکہ اس سے جو دو مخاوت اور صفائی مین تشبید مراد بے کیونکدآ سانی پانی کا قب اس کیلئے صفائی اور سی وت کے سبب سے ہے۔ اور جب کی نے کسی مندے کواس کے چپایاس کے اس ماموں یااس کی مال کے شہور کی طرف مفسوب کرویا تو وہ بھی قاذ ف شہوگا کیونکہ ان میں سے ہرایک کو ب پ ج تاج البدري تواس كيك الله تعلى في " ( نَعَبُ دُ إِلَهُ الله وَإِلَّهُ آبَائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ) "فره ياجه الك حضرت العامل عليدالسلام حضرت ليقوب عليه اسلام كے چياتھے۔ اور ماموں كو باب كہناس حديث كے سبب سے بافل اب ' ما مول وب ہوتا ہے۔ اور سوتیلا باپ پرورش کے سبب باپ کہلائے والا ہے۔

علامدائن جام حنى عليه الرحمد لكهي جي كه جب تهمت كان والے نے بہلے اقر اركيا كه بات تهمت لگائى ہے كيرا پے اقرار سے رجوع کر گیا یعنی اب اٹکارکرتا ہے تو ب رجوع معترفین مینی مطاب ہوتو حدقائم کریں گے۔ای طرح اگر ہا ہم صلح کریں اور يَجِيه معاوض ليكرمه ف كراب يا بله معاوضه معاف كرد بي قوحد معاف مته وكي يعني اگر پيم مطاب كرك تو كرسكتا ہے اور مطاب پر حد ق ئم بوگ\_ ( فتح القدير، كتاب الحدود )

زنات جبل کہنے والے برصد جاری کرنے کابیان

( وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ زَلَأَتَ فِي الْجَبَلِ وَقَالَ عَنَيْتُ صُعُودَ الْجَبَلِ حُدَّ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لا يُحَدُّ ) لِأَنَّ الْمَهْمُوزَ مِنْهُ لِلصَّعُودِ حَقِيقَةٌ قَالَتُ الْمُرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ : وَارْقَ إِلَى الْخَيْرَاتِ زَنّا فِي الْجَبَلِ وَذِكُو الْجَبَلِ يُقَرَّرُهُ مُوَادًا. وَلَهُ مَا أَنَّهُ يُسْتَعُمَلُ فِي الْفَاحِشَةِ مَهْمُوزًا أَيْضًا لِأَنَّ مِنْ الْعَرَبِ مَنْ يَهْمِزُ الْمُلَيَّنَ كَمَّا يُلَيُّنُ الْمَهُ مُوزَ ، وَحَالَةُ الْعَضَبِ وَالسِّبَابِ تُعَيِّنُ الْهَاحِشَةَ مُرَادًا بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا قَالَ يَا زَانِي أَوْ قَالَ زَنَّأْتٍ ، وَذِكُرُ الْجَبَلِ إِنَّمَا يُعَيِّنُ الصُّعُودَ مُرَادًا إِذَا كَانَ مَقْرُونًا بِكَلِمَةِ عَلَى إذْ هُوَ لِلْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ ، وَلَوْ قَالَ زَنَّات عَلَى الْجَبَلِ لَا يُحَدُّ لِمَا قُلْنَا ، وَقِيلَ يُحَدُّ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكُرُنَاهُ.

اور جب سی مخض نے دوسرے زنت جبل کہا اور پھراس نے کہا کہ میں نے پہاڑ پر چڑھنا مرادلی ہے تو اس کوحد لگائی جائے گ

تشريحات هدايه

دوسرے کیلئے بھی ذکری کی ہے۔

اور جب کس نے دوسرے سے کہااے زانی تو اس نے کہانہیں بلکے تو ان دونوں پر صدحاری کی جائے گی۔ کیونکہ اس کامعنی یہ ہے کہ میں نہیں بلکہ تو زانی ہے اس لئے کہ کلمہ عطف سے تعطی کی اصلاح کی جاتی ہے پس پہنے جملے میں جوخبر ذکر ہوئی ہےوہ

عدامها بن تجیم مصری حنفی علیدالرحمه لکھتے ہیں کہ جب ایک شخص نے دوسرے سے کہا تو زانی ہے اس نے جواب میں کہا کہ ہیں بلکہ تو ہے تو دونوں پرحدہے کہ ہرایک نے دوسرے پرتہمت لگائی اورا گرایک نے دوسرے کو خبیث کہا دوسرے نے کہ نہیں بلکہ ق ہے تو کسی پرسز انہیں کہ اس میں دونوں برابر ہو گئے اور تہمت میں چونکہ حق اللہ غالب ہے لہذا حدسا قط نہ ہوگی کہ وہ اپنے حق کوسافلا كريجة بين - (بح الرائق، كماب الحدود)

شیخ نظام امدین حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب کس پرایک نے تہمت لگائی اور حد قائم ہوئی کھر دوسرے نے تہمت ل**گائی تو** دوسرے پر بھی صدقائم کریں گے۔ (فاویٰ ہندید، کماب الحدود)

بيوى كوزانيه كهني يرعدم حدكا بيان

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأْتِهِ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ لَا بَلْ أَنْتَ خُذَّتْ الْمَرْأَةُ وَلَا لِعَانَ ) لِأَنْهُمَا قَاذِفَانِ وَقَلْفُهُ يُوجِبُ اللَّمَانَ وَقَلْفُهَا الْحَدَّ ، وَفِي الْبُدَاءَ وَ بِالْحَدِّ إِبْطَالُ اللَّعَانِ ؛ لِأنَّ الْمَحْدُودَ فِي الْقَذْفِ لَيْسَ بِأَهْلِ لَهُ وَلَا إِبْطَالَ فِي عَكْسِهِ أَصَّلًا فَيُحْتَالُ لِلدَّرْءِ ، إذ اللَّعَانُ فِي مَعْنَى الْحَدِّ ﴿ وَلَوْ قَالَتْ زَنَيْت بِك فَلا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ﴾ مَعْنَاهُ قَالَتْ بَعْدَمَا قَالَ لَهَا يَا زَانِيَة لِوُقُوعِ الشُّكُ فِي كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا أَرَادَتُ الزِّنَا قَبُلَ النَّكَاحِ فَيَجِبُ الْحَلُّ دُونَ اللُّمَانِ لِتَصْدِيقِهَا إِيَّاهُ وَانْعِدَامِهِ مِنْهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا أَرَادَتْ زِنَايَ مَا كَانَ مَعَكَ بَعْدَ النَّكَاحِ لِأَنِّي مَا مَكَّنْتَ أَحَدًا غَيْرَكَ . وَهُوَ الْمُرَادُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَعَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ يَجِبُ اللَّهَانُ دُونَ الْحَدِّ عَلَى الْمَرْأَةِ لِوُجُودِ الْقَذُّفِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ مِنْهَا فَجَاءَ

اور جب كم خض في ابنى بيوى سے كہااے زائيد، تواس عورت نے كہانيس بكرتو بيتو عورت برحد جارى كى جے كى اوران

دونول پر بعان ند ہوگا کیونکہ میاں بیوی دونوں قاذف ہیں اورشو ہر کا قذف لعان کو واجب کرنے والا ہے جبکہ بیوی کا قذف حد کو واجب كرف والاج اور حديث آغاز كرفي سے لعان باطل موجائے كاكونك محدود في القذف لعان كے قابل تبيس موتا - جبكداى کے بقس میں ابطال نہیں ہے پس لعان کو دور کرنے کیلئے یہ حیلہ بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ لعان عدکے تھم میں ہے۔

اور جب بیوی نے شو ہرکوجواب میں کہا کہ میں نے تیرے ساتھ ہی توز ٹا کیا ہے تو حداور لعان میں سے میکھی شہو گا اوراس کا من یہے کہ شوہر کے اس کو یازانی کہنے کے بعد بیوی نے اس کو بیکہاہے پس ان میں سے ہرایک میں شک پیدا ہو چکا ہے کیونکہ ممکن ے بوک نے نکاح سے قبل زیامراولیا ہوتو صرف حدواجب ہوگی لعان واجب ندہوگا کیونکہ بیوی نے شو ہرکی تصدیق کی ہے جبکہ فاوند نے اس کی تقد میں تہیں کی اور میمی اختال ہے کہ اس نے میر اولیا ہو کہ میر از نا تو وہی ہے تکاتے کے بعدتم سے ہوا ہے کیونکہ میں تبہارے سواکسی کوموقع نہیں دیا اورالی حالت میں اس قسم کا احتمال مرادلیا جائے گا اوراس کا اعتبار کر لینے پرشو ہر پر لعان واجب ہوگا اور بیوی پرصدواجب ندہوگی کیونکد قنزف شو ہرکی طرف سے موجود ہے۔ اورعورت کی جانب سے مفقود ہے تو سیروی مسئلہ بیان

علامه علا وَالدين فقى عليه الرحمه لكيمة مين كه جب شو هرنے عورت كوزانيكها، عورت نے جواب ميں كہا كرنيس بلكرتو، تو عورت رصہ ہود پہنیں اور اون ان بھی ندجو گا کہ حد قذف کے بعد عورت احان کے قابل ندر ہی۔ اور اگر عورت نے جواب میں کہا کہ میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے تو صدولعان کی تیس کہ اس کلام کے دواحمال ہیں آیک سے کہ نکاتے کے پہلے تیرے ساتھ زنا کیا دوسرا سے کہ نکاح کے بعد تیرے ساتھ ہم بستری ہوئی اور اس کوزنا ہے تعبیر کیا توجب کلام ممثل ہے تو حدسا قط- بال اگر جواب میں عورت نے تقری کردی کدناح سے پہلے میں نے تیرے ساتھ زنا کیا تو عورت پر حد ہے اور اگر اجنبی عورت سے مرد نے میہ بات کی اوراس عورت نے یہی جواب دیا تو عورت پر حدہ کہ وہ زنا کا قرار کرتی ہے اور مرد پر پھٹیں ہے۔ (ورمختار مکتاب الحدود)

شوہر کا اقرار ولد کے بعد نفی کرنے کا بیان

( وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ فَإِنَّهُ يُلاعَنُ ) لِأَنَّ النَّسَبَ لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ وَبِالنَّفْي بَعْدَهُ صَارَ قَاذِقًا فَيَلاعَنُ ( وَإِنْ نَفَاهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ حُدَّ ) لِأَنَّهُ لَمَّا أَكَذَبَ نَفْسَهُ بَطَلَ اللَّعَانُ لِأَنَّهُ حَدٌّ ضَرُورِيٌّ صُيُرَ إِلَيْهِ ضَرُورَةَ التَّكَاذُبِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدُّ الْقَذُفِ.

فَإِذَا بَطَلَ النَّكَادُبُ يُصَارُ إِلَى الْآصِلِ ، وَفِيهِ خِلَاثٌ ذَكَرْنَاهُ فِي اللَّعَانِ ( وَالْوَلَدُ وَلَدُهُ ) فِي الْوَجْهَيْنِ لِإِفْرَارِهِ بِهِ سَابِقًا أَوْ لَاحِقًا ، وَاللَّعَانُ يَصِحُ بِدُونِ قَطْعِ النَّسَبِ كَمَا يَصِحُ بِدُونِ الْوَلَدِ ﴿ وَإِنْ قَالَ لَيْسَ بِالْنِنِي وَلَا بِالْنِكَ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ﴾ لِلْأَنَّهُ أَنْكُرَ الْوِلَادَةَ وَبِهِ

(فيوضات رضويه (جلزفتم)

ایان کیااور بچرباپ کی طرف منسوب کردیا گیا توان صورتوں میں عورت پرتہت لگانے سے حدید۔ ( فقاوی ہندید، کتاب الحدود ) فیرکی ملک میں حرام وطی کے سبب عدم حد کا بیان

فَقَالَ ﴿ وَمَنْ وَطِءَ وَطُنَّا حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ يُحَدُّ قَاذِفُّهُ ﴾ لِفَوَاتِ الْعِقَّةِ وَهِيَ شُرُّطُ البِحْصَانِ ، وَلَأَنَّ الْقَاذِكَ صَادِقٌ ، وَالْأَصُلُ فِيهِ أَنَّ مَنْ وَطِءَ وَطُمًّا حَرَامًا لِعَيْنِهِ لَا يَجِبُ الْحَدُ بِقَدْفِهِ وَلِأَنَّ الزُّنَا هُوَ الْوَطَّءُ الْمُحَرَّمُ لِعَيْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِعَيْرِهِ يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرِنَّا فَالْوَطْءُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ أَوْ مِنْ وَجُهِ حَرَامٌ لِعَيْنِهِ وَكَذَا الْوَطْءُ فِي الْمِلْكِ ، وَالْحُرِّمَةُ مُؤَبَّدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ مُؤَقَّتَةً فَالْحُرِّمَةُ لِغَيْرِهِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَشْنَوطُ أَنْ تَكُونَ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ ثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ ، أَوْ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ لِتَكُونَ نَاسِنَةً مِنْ غَيْرٍ تَرَدُّدٍ ﴿ وَبَيَانُهُ أَنَّ مَنْ قَذَكَ رَجُلًا وَطِءَ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَنَيْنَ آخَرَ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ ) لِانْعِدَامِ المُملُكِ مِنْ وَجْهِ ( وَكَذَا إِذَا قَذَفَ امْرَأَةً زَنَتُ فِي نَصْرَ انِيَّتِهَا ) لِتَحَقُّقِ الزُّنَّا مِنْهَا شُرْعًا لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ.

اور جب سی مخص نے اپنے غیری ملک میں حرام وطی کران ورس کے قاذف کو عدندلگائی جائے گی کیونکہ عفت مبیں ہے ورند عفت احصان کی شرط ہے اور بیدلیل مجی ہے قاذف سپا ہے اور اس مسلمیں قاعدہ سے جس نے ایمی وطی کی جوحرام معید بتواس پرتہت گانے والے پر صد جاری ہرہوگی۔ کیونکہ زنااس وطی کو کہتے ہیں جوحرام لعینہ ہواور جب وطی حرام لغیرہ ہے تواس کے قاذ ف کو صدارگانی جائے گر کیونکہ بیز: نہیں ہے۔ ہروہ وطی جوتمام اجانب یا غیر کی ملک میں ہووہ حرام لعینہ ہے اور جووطی ملک یں ہو گراس کی حرمت ابدی ہے تب حرام لعیند ہے اور جب حرمت مؤقت ہوتو حرمت لغیر ہ ہوگی حضرت امام اعظم علیدالرحمد نے ير طبيان كى بكر مت ابدى براتفاق نابت بويا پھر صديث شبور وسے اس كا فبوت مونا چا بيتا كرمت شك كے بغير فابت

اس کی توضیح ہے ہے کہ جب سی محض نے ایسے بندے پر تبہت لگائی جس نے ایسی یا ندی سے وطی کی جواس کے درمیون اور دوسرے بندے کے درمیان مشترک تھی تو اس پر صد جاری ندہوگی کیونکدایک وجہ سے ملکیت معدوم ہے ای طرح جب کسی نے ایسی مورت پرتہمت لگائی جس نے اپنی نصرانیت کے زمانے میں زنا کیاتھا تواس پرعدندلگائی جائے گی کیونکداس عورت سے شرعی طور پر زنا ثابت ہوچکا ہے۔ کیونکہ ملکیت معدوم ہے لہذاای سبب ہے درت پر صدواجب ہوج سے کی ،

(فيوضات رضويه (جلرممم) تشريحات مدايه € mam }

لَا يَصِيرُ قَاذِفًا.

﴿ وَمَنْ ظَذَتَ امْرَأَةً وَمَعَهَا أُولَادٌ لَمْ يُعْرَفُ لَهُمْ أَبُّ أَوْ قَذَتَ الْمُلاعَنَةَ بِوَلَدٍ وَالْوَلَدُ حَيًّ أَوْ قَلْفَهَا نَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ ) لِقِيَامِ أَمَارَةِ الزُّنَا مِنْهَا وَهِي وِلادَهُ وَلَدٍ لا أَب لَـهُ فَـفَاتَتُ الْعِقَّةُ نَظَرًا إِلَيْهَا وَهِيَ شَرْطُ الْإِحْصَانِ ﴿ وَلَـوْ قَذَفَ امْرَأَةً كاعَـتْ بِغَيْرِ وَلَدٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ) لِانْعِدَامِ أَمَارَةِ الزُّنَا .

اور شوہرنے ہے کا اقرار کرلینے کے بعداس کی نفی کردی تو اس پرلعان واجب ہوگا۔ کیونکہ اس کے اقرار کرنے مے سب نب واجب ہو چکا ہے اور اقر ارکے بعد تنی کرنے ہے وہ قاذ ف ہوچکا ہے اس لئے وہ معان کرے گا۔اور اگر اس نے نفی سے پھر قرار کیا تواس پر حد جاری کی جائے گی کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو جھٹا یا ہے تو لعان باطل ہو جائے گا۔لہذا لعن ضروری ہوا اور جھٹلانے کی ضرورت کےسبباس کی طرف رجوع کیا جائے گا کیونکہ اس میں اصل صدفتذ ف ہے ہیں جب جھٹل ٹا باطل ہوگی ہے تو مس کی طرف رجوع کیا جائے گا اوراڑ کا دونوں صورتوں میں اس کا ہوگا کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے خواہ اس کا اقرا آنفی ہے جس ہویا بعديس مور حالانكد لعان قطع نب كي بغير محى سيح موتاب جس طرح بين كي بغير مح موتاب-

اور جب کی محض نے اپنی بیوی ہے کہ میرا کا ندمیرا ہے نہ تمہارا ہے تو اس پر حدیا لعان پکھے واجب نہ ہو گا کیونکہ اس نے ولادت كالكاركيا باورايا الكارع ووقاذ ف ند بوگا

اور جب س نے کسی ایسی عورت پرتہمت لگائی جس کے ساتھ کئی لڑ کے ہوں مگر ان کے باپ کوعلم نہ ہویا پھر کسی محض نے ر کے کے متعلق شو ہر سے معان کی ہوئی عورت پر تہمت انگائی وروہ لاکا زندہ ہویا پھر لائے کی موت کے بعد اس پر تہمت انگائی تواسی صدنہ ہوگ ۔اس لئے کہ عورت کی جانب سے زنا کی علامت موجود ہے۔اوروہ اسے بیچ کی پیدائش ہے جس کا باپنیں ہے ہی ال عدمت کود کیچے لینے کے سبب عفت ختم ہوج نے گی۔ حدما نکدا حصان کی شرط عفت ہے۔ اور جب کسی ہندے نے ایک عورت بر تبت مگائی جس فے اللہ علی العان کیا تھا تو تو ذف پر صدواجب ہوج کے کیونکدز ٹاکی علامت ختم ہو چک ہے۔

ت نظام الدين من عبدالرحمد لكصة مين كه جس مورت برحد زنا قائم دو چكى ہے اس كوكسى نے تبہت لگائى - يا ايسي مورت برتبت ا کان جس میں زنا کی عدمت موجود ہے مثلاً میں فی بی بی قاضی نے لعان کردید اور بچہ کا نسب باپ سے منقطع کر سے عورت کی طرف منسوب كرديد ياعورت كے بچدہے جس كام يا ب معلوم تبيل توان سب صورتول ميں تنهت لگائے و لے بر صفييں ۔ اوراكم عان بغير بچدے ہوا۔ يا بچرموجود تھا تكراس كانسب باپ سے منقطع ندكيا يانسب بھى منقطع كرديا تكر بعد يس شو ہرنے اپنا جمونا ہونا

علامدابن عابدين حنى عليه الرحمه لكيمة بيس كه جس عورت سے وطی كی تئی أس بيس ملك كاشب بوتو حدقائم شهو كی الم جداور كو حرام ہونے کا گمان ہو، جیسے اپنی اولا دکی بائدی ہے مورت کو الفاظ کن سے صلاق دی اور وہ عدت میں ہو، اگر چے تین طلاق کی نیت کی ہو۔ باکے کا بیکی ہوئی اونڈی ہے وظی کرنا جبر مشتری نے اونڈی پر قبضہ نہ کیا ہو بلکہ تیج اگر فاسد ہوتو قبضہ کے بعد بھی مشہر نے تکاح میں لونڈی کامبر مقرر کیا اور ابھی و ولونڈی عورت کو نے دی تھی کہ اوس لونڈی سے وطی کی لونڈی میں چند مخفص شریک ہیں، اون میں سے سی نے اوس سے وطی ک۔ا ہے مکا تب کی کنیز سے وطی کی فل م ماذون جوخود اوراوس کا تمام مال وین میں متعزق ہے، اُس کی لونڈی ہے وطی کی فیمست میں جوعورتیں حاص ، و کیل تقیم ہے پہلے اون میں ہے کی ہے وطی کی باقع کا اوس لافزی ے وظی کرنا جس میں مشتری کو خیارتھ یا اپنی اونڈی ے استبرا ہے ابل وطی کی ۔یا وس اونڈی سے وطی کی جواس کی رضا عی بہن با وس کی بہن اس کے تصرف میں ہے۔ یا پی اوس ونڈی سے وطی کی جو مجوسیدہے۔ یا پی زوجے سے وطی کی جومرتدہ موگئ ہے یااور ک وجہ سے حرام ہوگئی ، مثلاً اس کے بیٹے سے اوس کا تعلق ہوگیا یا اوس کی ماں یا بٹی سے اس نے جی ع کیا۔ (روح رہ کما بالحدود) مجوسيد باندى سے جماع كرنے والے پرتهت لگانے كابيان

﴿ وَلَـوْ قَـدَفَ رَجُلًا أَتَى أَمَتَهُ وَهِي مَجُوسِيَّةٌ أَوْ امْرَأْتَهُ وَهِي حَائِضٌ أَوْ مُكَاتَكَةً لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ) لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ وَهِيَ مُؤَقَّتَةٌ فَكَانَتُ الْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنُ زِنًّا . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ وَطْءَ المُمُكَاتِبَةِ يُشْقِطُ الْإِحْصَانَ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّ الْمِلْكَ زَافِلٌ فِي حَقِّ الْوَطَّءِ وَلِهَذَا يَلُزَّمُهُ الْعُقُرُ بِالْوَطَّءِ، وَنَحُنُ نَقُولُ مِلْكُ الذَّاتِ بَاقٍ وَالْحُرْمَةُ

﴿ وَلَّوْ قَلْدُكَ رَجُلًا وَطِءَ أَمَنَهُ وَهِيَ أَخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ لَا يُحَدُّ ) لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مُؤَبَّدَةٌ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ﴿ وَلَـوْ قَذَفَ مُكَاتَبًا مَاتَ وَتَوَكَ وَفَاءً لَا حَدَّ عَلَيْهِ ﴾ لِتَمَكُنِ الشُّبْهَةِ فِي الْحُرْيَةِ لِمَكَّانِ الْحَيَّلَافِ الصَّحَايَةِ [

﴿ وَلَوْ قَلَاتَ مَجُوسِيًّا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ ثُمَّ أَسْلَمَ يُحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالًا ؛ لا حَدَّ عَلَيهِ ) وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَزَوُّجَ الْمَجُوسِيِّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الصَّحَّةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُ خِلاقًا لَهُمَا . وَقَدْ مَرَّ فِي النَّكَاحِ .

( وَإِذَا دَخَىلَ الْحَرْبِيُّ ذَارَنَا بِأَمَانِ فَقَذَفَ مُسْلِمًا حُدَّ ) لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَقَدُ الْتَوَمَ

إِيفَاء حُقُوقِ الْعِبَادِ ، وَلَأَنَّهُ طَمِعَ فِي أَنْ لَا يُؤْذِي فَيَكُونَ مُلْتَزَمًّا أَنْ لَا يُؤْذِي وَمُوجِبُ أَذَاهُ الْحَلُّ .

اور جب کسی بندے نے ایسے آدمی پر تہمت لگائی جس نے اپنی ہوندی یا جوسیدے جماع کیایا اپنی حاکف بیوی یا مکا تبدسے اور جب کسی بندے نے ایسے آدمی پر تہمت لگائی جس نے اپنی ہوندی وظی حرام ہے۔ مگر حرمت موقت ہے اس لئے بیر ام نغیر ہ

حضرت امام ابو بوسف عليه الرحمد بروايت بي كدم كاتب كي وطي احصان كوساقط كرنے والى ئے۔ اور اُمام زفر عليه الرحمہ كا قول بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ دطی کے حق میں ملکیت ختم ہو چک ہے۔ بہذاوطی کے سبب وطی کرنے والے پر نا جائز وطی کا جر ماند

تہت لگائی جس نے اپنی باندی سے وطی کی اور وہ باندی اس کی رضاعی بہن تھی تو قاؤف پر حد جاری نہ کی جائے گی کیونکداس کی

جرمت ابدی ہے اور میکی ہے۔ اور جب کس نے ایسے مکا تب پر تہمت نگائی جوفوت ہو گیا ہے اور کتابت کے بدلے میں مال کی آوا سینگی کو چھوڑ گیا ہے تو قاذف پر صد جاری نہ ہوگی۔ کیونکہ کا تب کی آزادی میں صحابہ کرام رضی اہتر عنہم کے درمیان اختلاف ہے اور اس وجہ سے شبہہ پیدا

اور جب سی نے ایسے مجوی پر تبہت لگائی جس نے آئی مال سے شاوی کی تھی اس کے بعد وہ اسلام لے آیا تو امام اعظم رضی الله عنه كنزديك ال كاذف كوصدلكا في جائ كى-

صاحبین کہتے ہیں کہاس پر حد جاری ندکی جائے گی۔ سیافتا ف اس صورت مسئلہ کی بناء پرہے کہامام صاحب علیہ الرحمہ کے نزد کیا الل مجوں کا تکاح محارم سے درست ہوتا ہے۔ جبکاس میں صاحبین کا ختلاف ہے اور کتاب النکاح میں اس کی تفصیل بیان 

اور جب کوئی حری امان نیکر دارالاسلام میں آگیا اور پھراس ئے سی مسلمان پر تہمت لگا دی تو اس پر حد جاری کی جائے گ كونكه فترف بندے كاحق ہاور حربى مستاس فے حقوق العبد داداكر نے كاعبدكيا ہے كيونك حربى مستامن كاتمنا ميتى كداس كوتكليف نددی جائے تو وہ اس محم کولازم کرنے والا ہوگا کہ وہ خود بھی کسی کو تکلیف پہنچانے والا ندہوگا اور نہ تکلیف دہ کوئی کام کرے گا۔

عدامها بن عابدین حنی علیه امرحمه لکھتے ہیں کہ جس عورت ہے وطی کی گئی اُس میں مِلک کا شبہہ ہوتو حدق تم مذہو گی اگر جہ وس کو حرام ہونے کا گمان ہو، جیسے اپنی اولا د کی با ندی۔ جس عورت کو الفاظ کنابیہ سے طلاق دی اور وہ عدت میں ہو، اگر چہ تین طول ک نیت کی ہو۔ باکع کا پیچی ہوئی ونڈی سے وطی کرنا جبکہ مشتری نے اونڈی پر قبضہ ندکیا ہو بلکہ رہے اگر فاسد ہوق قبضہ کے بعد بھی۔شہہ نے نکاح میں لونڈی کامبر مقرر کیا اور ابھی وہ لونڈی عورت کو نہ دی تھی کہ اوس ونڈی سے وظی کی۔ بونڈی میں چند تحض مثر یک تیں، اون میں سے کسی نے روس سے وطی ک ۔ اپنے مکا تب کی کنیز سے وطی کی ۔غلام ماذون جوخود وراوس کا تن م مال وین میں مستفرق ہے، اُس کی لونڈی ہے وطی کی فیٹیمت میں جو عورتیں حاصل ہو کی تقتیم سے پہنے اون میں ہے کی ہے وطی کی و نع کا اوس وغل ا ہے وظی کرن جس میں مشتری کوخیارتھایا، پنی لونڈی سے استہرا ہے قبل وطی کی۔ یا وس ونڈی سے وطی کی جواس کی رضا می مجن ا اوس کی جبین اس کے تصرف میں ہے۔ یا اپنی اوس ہونڈی ہے وظی کی جومجوسیہ ہے۔ یا اپنی زوجہ سے وظی کی جومر مذہ وہو کئ ہے یا اور ک وجہ ہے حرام ہوگئی ،مثلاً اس کے بیٹے ہے اوس کا تعلق ہو کیا یا اوس کی مال یا بٹی سے اس نے جماع کیا۔ (روتمار، کرب احدود )

تہمت كيب مسلمان براجرائے مدكابيان

﴿ وَإِذَا حُدَّةَ الْمُسْلِمُ فِي قَذْفٍ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ ﴾ وَقَـالَ الشَّافِعِيُّ :تُقْبَلُ إِذَا تَابَ وَهِيَ تُعُرَفُ فِي الشُّهَادَاتِ ﴿ وَإِذَا حُدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ لَمْ تَجُزُ شَهَادَتُهُ عَلَى أَهْلِ اللَّمَّةِ ﴾ لِأَنَّ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَى جِنسِيهِ فَشُرَدُ تَعِمَّةً لَحَدِّهِ ﴿ فَإِنْ أَسْلَمَ قُبِلَتُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمُ وَعَـلَى الْمُسْلِمِينَ ) لِأَنَّ هَـلِذِهِ شَهَـاكَـةٌ اسْتَفَادَهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَلَمْ تَدُخُلُ تَحْتَ الرَّدْ، بِيخِلَافِ الْعَبْدِ إِذَا حُدَّ حَدَّ الْقَذُفِ ثُمَّ أُعْتِقَ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لَهُ أُصَّلًا فِي حَالِ الرُّقِّ فَكَانَ رَدُّ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْعِنْقِ مِنْ تَمَامِ حَدَّهِ .

( وَإِنَّ ضُوبَ سَوْطًا فِي قَلْفِ ثُمٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ضُوبَ مَا بَقِيَ جَازَتُ شَهَادَتُهُ ) لِأَنَّ رَدَّ الشُّهَادَةِ مُتَمَّمٌ لِلْحَدِّ فَيَكُونُ صِفَةً لَهُ وَالْمُقَامُ بَعْدَ الَّإِسْلامِ بَعْضُ الْحَدْ فَلا يَكُونُ رَقَ الشُّهَادَةِ صِفَةً لَهُ . وَجَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ إِذْ الْأَقَلُّ تَابِعٌ لِلْأَكْثِرِ ، وَالْأَوَّلُ

اور جب کی پرتہمت کے سب مسلمان پر حد جاری ہوگئی۔ تو اس بندے کی گواہی سما قطامو جائے گی خواہ وہ تو بر لے۔ جبکہ امام شائعی علیہ الرحمدنے کہا ہے کہ تو بدکرنے کے بعداس کہ شہادت تو ہل قبول ہے۔ بیرمہ کل کتاب الشہ دت میں بیان کرو ہے جا میں

مے اور جب کسی قذف میں کسی کا فر برحد جاری کی گئی ہے تو اہل ذمہ کے خواف اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی ۔ اس لئے کہ ن واگر چہ س کی ہم جنس بر گواہی کا حق حاصل ہے مگراس کی حد کھمل کرنے کیلئے میر گواہی روکروی جائے گی۔اوراگروہ اس کے بعد سر مبير آگي تو اس كي گواني الل ذمه اورمسلمانو سرونوس كےخلاف قبول كرى جائے گى - كيونكه اب اسكوحق شهادت اسمام قبول ا کرنے کے بعد مد ہے۔ بہذا بیرو ہونے میں داخل نہ ہوگا بہ خلاف غلام کے کیونکہ جب اس صدفیذ ف نگائی گئی اور اس کے بعد استو ازاد کردیو جے تے تب بھی اس کی شہادت قبول ندکی جائے گی۔اس لئے کدحالت غادی میں اس کے پاس شہادت کاحق بھی ندتھا ہی الاوک کے بعد کی گواہی کا مردود ہونااس کی صد کو کمل کرنے میں سے ہوجائے گا۔اس کے بعد جب کسی کا فرکوتہت میں ایک ورہ ادریا گیا ہے اور اس کے بعدوہ اسلام لے آیا تو اس کے بعد بقیدورے اس کو مارے جائیں گے۔ تو اس کی شہادت جائز ہوگی کیونک تبدت کا مردود مونا حدکو بورا کر نیوال ہے پس میتر دبیراس کی صفت بن جائے گی اور اسلام قبوں کرنے کے بعد چونکہ بعض حد کا بی گل ہے پس گوائی کورو کردینااس کی صفت شہیے گی۔

حضرت امام ابو بوسف علیدالرحمد سے روایت ہے کہ اس کی شہادت مر دورہ ہوگی کیونکہ یمہاں اکثر اقل کے تابع ہے مگریہاد قوب

الياده کي ہے۔

شخ نظ م الدين حفى عليه الرحمه لكطعة بين كه جس فخص پرحد قذف قائم كي كان كاكوان كسى معامله بين مقبول نبيس مال عبددات یں قبور کرلیں گے۔ای طرح اگر کا فر پر حد فتذف جاری ہوئی تو کا فروں کے خذف مجھی اس کی کواہی مقبول نہیں۔ ہاں اگر اسلام ائے تواس کی کواہی مقبول ہے اور اگر کفر کے زمانہ میں تہمت لگائی اور مسلمان ہونے کے بعد حد قائم ہوئی تو اسکی کواہی ہمی کسی مع مله میں مقبول نہیں ۔ای طرح غلام برحدِ قذف جاری ہوئی پھر آزاد ہوگیا تو گواہی مقبول نہیں ۔اورا گرکسی پرحد قائم کی جار ای تقی اوردرمیان میں بھاگ گیا تو اگر بعد میں باتی صدیوری کرلی گئی تو اب گوا ہی مقبول نہیں اور پوری نہیں کی گئی تو مقبول ہے۔ صدقائم ہونے کے بعدا پی سچائی پر چار گواہ پیش کیے جنھوں نے زنا کی شہادت دی تو اب اس تہت لگانے والے کی گواہی آئندہ مقبول روً \_( فآوي متديه، كتاب الحدود )

## تہمت میں تعدد پرایک صدحاری ہونے کابیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ زَنِّي أَوْ شَوِبَ أَوْ قَذَفَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَحُدَّ فَهُوَ لِلَالِكَ كُلُّهِ ﴾ أَمَّا الْأَوَّلان فَلْأَنَّ الْمَقْ صِدَ مِنْ إِفَامَةِ الْحَدِّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى الانْزِجَارُ ، وَاحْتِمَالُ حُصُولِهِ بِالْأَوَّلِ قَائِمٌ فَتَدَمَكُ نُ شُبْهَةً فَوَاتِ الْمَقْصُودِ فِي الثَّانِي ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنِّي وَقَذَف وَسَرَق وَشَوِبَ ، إِلَّانَ الْمَفْصُودَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْآخَوِ قَلا يَتَدَاخَلُ . وَأَمَّا

الْفَلُكُ فَالْمُغَلَّبُ فِيهِ عِنْدَنَا حَقُّ اللَّهِ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِمَا .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ :إنْ اخْتَلَف الْمَقْذُوثُ أَوْ الْمَقْذُوثُ بِهِ وَهُوَ الزِّنَا لَا يَتَدَاخَلُ ، لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ عِنْدَهُ.

اور جب سے کئی مرتبہ تبہت نگائی یاکئی مرتبہ زنا کیایا کئی ہارشراب ہی تواس مخص پرایک حدمگائی جے گئو بیصرب کی طرف سے ہوجائے گی۔البت شراب نوش یازنا کاری ہے۔ کیونکہ اللہ کاحق ہے جبکہ ا،م کا مقصد صدقائم کرے ورانا ہے۔ مبذا کیل بارصرقائم کرنے سے بیر مقصد حاصل ہونے کا احتمار ہے جبکہ دوسری بارحد جاری کرنے کے مقصد کے فوت ہونے کا شبہہ ہے اور بہ ضاف اس کے کہ جب اس نے زنا کیا، بہت ن لگایا اورشراب بھی ٹی ڈان تو ان میں سے ہرایک سے وہی مقصد ہے جودوس سے عیحدہ ہے۔ پس حدیث تداخل ندہوگا البتہ تذف تو اس میں ہمارے نز ویک حق اللہ غالب ہے پس بیکھی زنااور شراب **نوش سے ملنے** 

حضرت امام شافعی عبیدالرحمہ نے فرمایا جب مقذوف، مگ ہو یامقذوف بہ لگ ہولینی زناتو پھرحد میں تداخل بھی **ہوگا کوئلہ** ، مشقع عليدالرحمد كمطابق زنايل بندك كاحق غاب ب-

على مدعلا والدين حنى عليه الرحمد لكصة مين كداكر چند حدين مختلف تتم كى جمع مول مثلاً اس في تهمت بهى ركائى باورشراب بهى یی اور چوری بھی کی اورز نا بھی کی توسب حدیں قائم کی جائیں گر تمرایک س تحد سب قائم شکریں کہ اس میں ہلاک ہوجانے کا خوف ے بلکداکیک قائم کرنے کے بعداتنے وتوں اسے قید میں رکھیں کداچھا ہو جائے پھر دوسری قائم کریں اور سب سے پہلے حد فذف جاری کریں اس کے بعدامام کواختیار ہے کہ پہلے زنا کی حد قائم کرے یا چوری کی بنا پر ہاتھ پہلے کائے بیعن ان دونوں میں افتد مجاو تا خیر کا اختیار ہے۔ پھرسب کے بعد شراب پنے کی حدماریں۔ ( درمخی رہ کتاب الحدود )

آگراس نے کسی کی آ تھے بھی چھوڑی ہے اور وہ چاروں چیزیں بھی کی ہیں تو پہلے آ تھے بھوڑنے کی سزادی جائے بعنی اس کی جی آ تکھ چھوڑ دی جے پھر صدفقز ف قائم کی جے اس کے بعدرجم کردی جائے اگر محصن جواور باتی حدیں س قط اور محصن فد ہوتوا ک طرح عمل کریں۔اوراگرایک ہی قسم کی چند حدیں ہوں مثلاً چند شخصوں پر تبہت نگائی یا ایک شخص پر چند بار تو ایک حدہ ہال اگر یوری حدقائم کرنے کے بعد پھر دوسر مے مخص پر تہمت لگائی تواب دو بارہ حدقائم ہوگی اورا گر ہی پر دو بارہ تہمت ہوتو تہیں۔

جو تخص الی شہ دت پیش نہ کر سکے جواسے جرم قذف سے بری کرسکتی ہو،اس کے لیے قرآن نے تین حکم ثابت کے جات ا کی بیکہ 80 کوڑے نگائے جائیں۔ دوسرے بیکداس کی شہادت بھی قبول ندکی جائے۔ تیسرے بیکدوہ فاس ہے۔اس کے اِعدقر آن كَبْنَاهِ زَالًا الَّذِينَ تَابُو ا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ زَّحِيْم . (سوات ال الوكول عجواس ع

بعدوبہ کریں اوراصلاح کرین کدامند غفوراور رحیم ہے )۔ یہ ساوال پیدا والے کہ اس فقرے میں تو بداوراصداح ہے جس معافی كاذكركيا كيا ہے اس كاتعلق ان تينول احكام ميں ہے س تھ ہے فقہ وكاس پراتف ق ہے كہ پہنے تھم ہے اس كانعلق نہيں ، مین قرب سے صدسا قط ندہوگی اور مجرم کوسز اے تا زیانہ بہر صال دی ج نے گی۔ فقب واس پر بھی متفق ہیں کداس معانی تعلق آخری عظم ہے ہے، یعنی توبداوراصل ح کے بعد مجرم فاس ندرے گا اور ابتد تعالی سے معاف کردے گا۔ (اس میں اختلاف صرف اس پہنو ے ہے کہ آیا مجرم نفس قذف سے فائل موتا ہے یا عدائتی فیصلہ صادر مونے کے بعد ف س قرار یا تا ہے۔

، م شافعی اورلید بن سعد کے نزد یک و نفس قذف سے فاس بوج تا ہے اس لیے وہ اس وقت سے اس کوم رووالشہ وت

اس کے برعکس امام ابوطنیقداوران کے اصحاب اورامام مالک کہتے ہیں کدوہ عدائتی فیصد نافذ ہوجائے کے بعد فاسق ہوتا ہےء ال يوه نفاذ محم م يهني تك اس كومقبول الشهادت مجهة بيل الميكن حق مد بهرم كاعتدالقدفاس مونانقس فذف كالمقيد باور عندالناس فاست ہونا اس پرموتوف ہے کہ عدالت میں اس کا جرم ثابت ہواوروہ سزایا جائے )۔ ب رہ جاتا ہے ﷺ کا تھم ، یعنی میک الذف كى شهادت بھى قبول ندكى جائے ـ فقها ء كـ درميان اس پر برااختداف واقع بوكيا ہے كـ آيد بالله الله ين ق بُوا كفقر ب كالعلق اس علم ہے بھى ہے ينہيں ۔ ايك كروه كہتا ہے كه اس فقرے كالعلق صرف آخرى تعلم سے ہے ، ليعنى جو محض تو به اور اصاب كر کے گاوہ عندان تداور عندان س فاستی مند ہے گا جیکن پہلے دونوں تھم اس کے باد جود برقر ارد ہیں گے، یعنی مجرم پر صد جاری کی جائے گی ارده بميشرك ليمردووالشبادت بهى رب كاب

ال گروه میں قاضی شُریح ، منعید بن مُشّب ، سعید بن جبیر، حسن بھری ، ابر جیم تخفی ، این سیرین ، مکول ، عبدالرحمن بن زید ، الوصنيف، ابويوسف، رُفَر جمر، سُفي ن تورى اورحسن بن صالح جيها كابر شائل بير دومرا مروه كبز ب كدراً الله الله يق قابُوا كالعلق پیچھم ہے تو نہیں ہے مگر آخری دونوں تھموں ہے ہے، یعنی توب کے بعد قذ ف کے سزایا فتہ مجرم کی شہادت بھی تبول کی جائے گی اوروه فاسل بھی نہ شار ہوگا۔اس گروہ بیل عطاء، طاؤس مجاہد جعجی ، قاسم بن مجد ،س لم ، زُبری ،عَلْرِ مَد ،عمر بن العزيز ،ابن ابی جُح ، سیمان بن یَس رمُسُرُ وق،ضحاک، ما مک بن اُنس ،عثان البتی ،الیت بن سعد، شفعی، احم بن طنبل اور ابن جربر طبری جیسے بزرگ

بياوگ اچى تا ئىدىل دوسر يدرائل كے سى تھ حضرت عمر رضى الله عند كاس فيصلے كو بھى چيش كرتے ہيں جوانبول نے مغيره بن تعبہ کے مقد مے میں کیا تھا ، کیونکہ اس کی بعض روایت میں بیذ کر ہے کہ حد جاری کرنے کے بعد حضرت عمر نے ابو بکرہ اوران کے الأول سأتهيول ع كما الرحم أوبد كراو (يا ايخ جموت كا اقر اركراو) الويس آئنده تمهاري شهادت قبول كرون كاور شبيل دونول المقیوں نے اقرار کرلیا، مگر ابو بکرہ اپنے قول پر قائم رہے۔ بظاہر یہ ایک بڑی قوی تا ئید معلوم ہوتی ہے، کین مغیرہ بن شعبہ کے القدے کی جورودادہم میں درج کر چکے ہیں اس پر گور کرنے سے صاف ظاہر ہوج تا ہے کہ اس نظیرے اس مستے میں استدلال کرنا

ورست نہیں ہے۔ وہال نفس فعل متفق علیہ تھا اور خود مغیر بین شعبہ کو بھی اس ہے اٹکار نہ تھا۔

بحث اس شن تقی که عورت کون تقی مفیره بن شعبه کتبے تنے که وہ ان کی این بیوی تقیس جنہیں بیلوگ ام جیل سمجھ بیٹھے۔ ساتھ ہی ہیہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ حضرت مغیرہ کی بیوی اورام جسل ہا ہم اس حد تک مث بیٹھیں کہ واقعہ جنٹنی روثنی میں جننے فاصلے ہے ویکھا گیا اس میں بیندوفہی ہوسکتی تھی کہ عورت ام جمیل ہے۔ مگر قرائن سارے کے سارے مغیرہ بن شعبہ نے حق میں متھ اورخود استغاث كابحى أيك كواه اقراركر چكاتفا كه عورت صاف نظرندآ في تقي \_

ای بنا پر حضرت عمر نے مغیرہ بن شعبہ کے حق میں فیصلہ دیا اورالیو بکرہ کوسر اوسینے کے بعدوہ یات کہی جو نہ کورہ بالہ ، وانٹول میں منقول ہوئی ہے۔ان حالات کو دیکھتے ہوئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا منشد دراصل بیتھ کہتم وگ مان ہو کہتم نے بے جا بدگ نی کی تھی اور آئندہ کے لیے ایسی بر گمانیوں کی بنا پرلوگوں کے خلاف الزامات عائد کرنے سے توبہ کرو، ورشد آ شدہ تمہاری شہادت بھی تبول نہ کی جائے گی۔اس سے یہ تیجینیں ٹکالا جا سکتا کہ جو مخص صریح جھوٹہ ٹابت ہوجائے وہ بھی حضرت عمر سے زویک توبركم مقبول الشبادت موسكتا تف حقيقت بيرب كداس مستعين يهلي كروه بى كى رائة زياده دزنى بهارة وكى توباكا حال خد کے سواکوئی خبیں جان سکتا۔ ہمارے س منے جو تحف الوب کرے گا ہم اسے اس حد تک تورعایت دے سکتے ہیں کہ اسے فاس کے نام ے یاونہ کریں ، بیکن اس حد تک رعام<del>ے نہیں وے سکتے کہ جس کی زبان کا اعتبارا کی</del> وفعہ جاتار ہا ہے اس پر پھرمحض ا**س لیے اعتبار** کرنے لکیس کیدہ ہی رے سے تو بہ کررہا ہے۔علاوہ پرین خود قرآن کی عبادت کا انداز بیان بھی یہی بتارہا ہے کہ زائسیڈین مَاہُو ا كاتعتل صرف أو لَينِكَ هُمُ الْفسِفُوْنَ سے باس ليے كرم رت ميں بہلي وه باتش تھم كالفاظ ميں فرمالي عن بين :ان واى کوڑے وروواوران کی شہادت بھی قبول شکرو۔اورتیسری بات فیر کے الفاظ میں ارشاد ہوئی ہے: وہ خود بی قاس ہیں۔

اس تیسری بات کے بعدمصلا یفر ، ناک سواے ان لوگول کے جوتوب کرلیں ،خودظا برکر دیتا ہے کہ یہ استثناء آخری فقر وخرب ت علق ركعة ب ندكه بهلي دويهي فقرون سے تا ہم اگريه مان لياجائے كديدا سفناء آخرى فقرے تك محدود يس ب وق محركو في سمجھ میں تبیس آتی کدوہ شہادت قبول نہ کرو کے فقرے تک پہنچ کردک کیسے گیا ،انٹی کوڑے مارو کے فقرے تک بھی کیو**ں نڈٹنگا گیا۔** محدود فی القذف کی شہادت نہ قبول کرنے میں فقہ حقی کی ترجیح

ا يك بحث يه ب كد مُركوره آيت ش إلَّا الَّه فِينَ مَا بُول الك استناا والونَّينك هُمُ الْفسِفُون الم تعلق ب يا ألا تَـقَبَـدُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبَدًا الے ووسرى تاويل مانے كى صورت يل اس بات كى تنييش بيدا موجاتى ہے كما كرفت ف كامرتك توبواصلاح کرالے تواس کی گواہی قابل قبول قرار دے دی جائے ، تاہم امناف نے اسے فیق سے متعلق مانا ہے اور بیراے قائم کی ہے کہ دنیا میں قنز ف کے مرتکب کی گوا ہی قبول کرنے کی کسی حال میں کوئی گنجالیش نہیں۔ ہماری رائے میں کلام میں تین قریعے ایسے میں جواحناف کی دلیش کوراج قرار دیتے ہیں۔

أيك بيكه ألا تَفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا من البَدّا الله البَدّاروك بلاغت ال عج بعدكى التدراك كي مخايش البخ

میں ، نع ہے۔ اگر قرآن مجید کو یہ کہنا ہوتا کہ تو ہے بعدان کی گواہی قبول کرلی جائے تواصل تھم میں ' اَبَدُ ا ' کی قید کااف فہ کرنے کی

ووسرے يه كه الله الله ين تابُوا مِن بَعْدِ ذلك وأصلَحُوا فانَ الله عَفُورٌ رَّحِيْمٌ السَّوْمِكا جواثر اور تتجه بيان كي کی ہے، وہ د نیوی سزا ہے نہیں، بلکہ اخروی سزا ہے متعلق ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ یہ بورااستدراک دراصل او نسین فلسم الْفسِفُونَ الحماته متعلق ہے۔

تميسرے يدكه أكراس استدراك كوردشهادت متعلق مانا جائے توسوال بد بيدا موتا ہے كہ توبدواصلاح كے محقق موجانے كا فصد فاہر میں کیسے کیا جے عے گا؟ اگر تو یہ فرض کیا جائے کہ فذف کا ارتکاب کرنے والے افراد لاز ما ایسے ہوں گے جوائی ظاہری زندگی میں فسق و فجور میں معروف ہوں تو ان کی توبدوا صداح کا کسی صد تک انداز وان کے ظاہری طرز زندگی میں تبدیلی ہے کیا جا سکتا ہے، بیکن پیظاہرے کو آن مجیدنے قذف کی سزاصرف ایسے افراد کے بیے بیان نہیں کی، بلکہ بظاہر بہت قابل اعتاد اور شقی افراد بھی اگر کسی برزنا کا الزام لگائیں اور جارگواہ پیش نہ کر عمیں تو ان کے لیے بھی یمی سزا ہے۔ ایسے افراد کے ہاں تو ہداور اصلاح کا ظہور، ظاہر ہے کہ ان کے باطن میں ہوگا جس کا فیصلہ کرنے کا کوئی فلہ ہری معیار موجود نہیں۔ چنانچہ بیکہنا کہ ایسے لوگ اگر توب و اصلاح كرليس توان كى كواى قبول كرلى جائے جمكى اعتبارے ايك بيت عنى بات قرار ياتى ہے۔

## الراشيع كزد يك حدقذف كي صرف وصورتول كابيان

قذف فقط دوصورت میں ہوتا ہے: زنا کی تہت لگانا پالواط کا الزام لگانا، باقی دوسرے ناج ئز الزامات لگانے پرتغزیر (غیر معین سزا) ہے۔فاہر یمی ہے کہ حقدار کے اپنے حق سے ورگذر کرنے سے ،تعزیر کا حکم جاری نہیں ہوگا، مگرید کہ حاکم شرع تشخیص دے کہاس طرح کےموارد میں ،تعزیری سزاکوترک کرنا ،معاشرے میں گناہ وفساد کا سبب ہے گا ،تب عنوان ٹانوی کے اعتبار ہے ال كوتعزيركياجائكا (استكتاك آيت الششيرازي)

## قرآن كے مطابق تعزير كابيان

(يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُ الا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٍ عَسْنَى أَنْ يَكُوْنُوْ اخَيْرًا مُنْهُمْ وَلا يَسَاءٌ مُنْ لَسَاءً مُنْ لَسَاءً عَسْنَى أَنْ يَكُوْنُوا خَيْرًا مُنْهُمْ وَلا يَسَاءً مُنْ لَسَاءً عِسْنَى أَنْ يَكُونُوا اللَّهُمُ وَلَا تَسَابَزُوا بِالْالْقَابِ بِسُسَ لَسَاءً عَسْنَى أَنْ يَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (حجرات ، ا ا) الاسْمُ الْفُلُمُونَ (حجرات ، ا ا)

اے ایمان والو! ندمر دمر دے متحر ہین کریں ، عجب نہیں وہ ان بیننے والوں ہے بہتر ہون اور شعور تیں عور تول ہے ، دور نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور آ کہل میں طعنہ ندوواور کرے لقبوں سے ندیکاروکہ ایمان کے بعد فی سی کہلا نابرانام ہے اور جو تو بدند کرے ، وہی فنالم ہے۔

## دہشت گرداور ہراس بھیلانے والے ناپسندیدہ لوگ

الله تعالی البین موکن بندوں کو بدگ نی کرنے ، تہمت رکھنے اپنوں اور غیروں کو نوفزوہ کرنے ، نوہ ہ کؤاہ کی دہشت وں میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کا مجاوت ہیں ہیں تہمیں سیس بوری احتیاط چاہیے اسمید حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ آپ نے فرہ یا تیرے مسلمان بھائی کی ذہان سے جو کلمہ نکلا ہو جہاں تک تجھا سے ہوئی سے معالی ہو جہاں تک تجھا سے ہوئی اور چھائی پڑھوں کر ۔ بن ماجہ بن ہے کہ بن سیلہ وسلم نے طواف کعبہ کرتے ہوئے فرمایا تو کتنا پاک سے ہوئی سے مولای کی مرمت اس کے میں محرسی اللہ میدوسلم کی جان ہے کہ موکن کی حرمت اس کے ماس وراس کی جان کی حرمت اللہ تعالی کے زویک تیری حرمت سے بہت بوگ ہے ۔ بسی حراس کی جان کی حرمت اللہ تعالی کے زویک تیری حرمت سے بہت بوگ ہے ۔ بسی حدیث صرف ابن ماجہ میں ای محرمت سے بہت بوگ ہے ۔ بسی حدیث صرف ابن ماجہ میں ای میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک جان کی حرمت اللہ تعالی کے زویک تیری حرمت سے بہت بوگ ہے ۔ بسی حدیث صرف ابن ماجہ میں ای مجب

مرازوں کا میں ہے کہ تین تصالتیں میری امت میں رہ جائیں گی فال لیز ،حسد کرنا اور بدگمانی کرنا۔ایک شخص نے پوچھ حضور صلی
ابندعلیہ وسلم پھران کا تدارک کیا ہے؟ فر ، یا جب حسد کرے تو استغفار کرلے۔ جب گمان پیدا ہوتو اسے چھوڑ دے اور یقین نہ کراور
جب شکون لے خوا ، نیک نکلے خوا ہ بدا ہے کام سے ندرک اسے پورا کر۔

ابودا وَديس بي كما يك فض كوحضرت أبن مسعود كي باس لا يا حي اوركها حي كداس كي و اوهي سي شراب ي قطر عكررب

# فَصُلْ فِي التَّعْزِيرِ

fror &

# ﴿ دِیصل تعزیر کے بیان میں ہے ﴾

فصل تعزريك فقهى مطابقت كابيان

علامداین محمود بابرتی حنفی علیه الرحمہ لکھتے ہیں کہ جنب مصنف علیہ الرحمہ ان مزاؤں کے بیان سے فارغ ہوئے ہیں جن کی مزا قرآن وسنت اورا حدیث مشہورہ سے ثابت وشعین ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان سزاؤں کا بیان شروع کیا ہے جن کالعین میں مزا کا تعین نہیں ہے استہ دلیل س کی بھی مضبوط ہے اوروہ تعزیر ہے۔ (عن بیشرح اسد سیرہ جے یہ ص ۲۸۰، بیروت)

تعزير كافقهي مفهوم

حکیم ال مت مفتی احمہ یا رض نیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ تعزیر بنا ہے عزرعزر کے معنی عظمت حق رت منع اور روک کے ہیں اور اصولاح شرح ہیں غیر مقرر سن کو تعزیر کہتے ہیں جو حاکم اپنی رئے ہے قائم کرے خاوند کا بڑی ہوں کو ب کا بچوں کو اور است دکا شاگر دوں کو سن اور کا اور است دکا تعزیر دوں کو سن در میں بھور تعزیر دیا جو سن میں تعزیر دکا تھا ہے ۔ وہ سن تعزیر دی کو سن میں اس کا تھا تھی ہوں واجب نہیں ، ورتعزیر ہم میں کا خانہ سے دی جائے ہم سرکش کو تعزیر بھی سخت دی جائے ۔ شریف آ دئی تفاق گناہ کر بیٹھے تو تعزیر معمولی کائی ہے (مرا آة المناجے ، ج ۵ اص ۱۸ اندیمی کتب خانہ ہم است کے است خانہ ہما است کا تعزیر معمولی کائی ہے (مرا آة المناجے ، ج ۵ اص ۱۸ اندیمی کتب خانہ ہما کہ است کا دیا ہما کہ است کا دیا ہما کہ است کا دیا ہما کہ کائی ہما کہ کائی ہما کہ کہ خانہ ہما کہ کائی ہما کہ کائی کے دیا جائے گئاہ کر بیٹھے تو تعزیر معمولی کائی ہے (مرا آة المناجے ، ج ۵ اص ۱۸ اندیمی کتب خانہ کے دار میا کو کو کائی ہما کہ کائی کے دیا جائے گئاہ کر بیٹھے تو تعزیر معمولی کائی ہے (مرا آة المناجے ، ج ۵ اص ۱۸ اندیمی کتب خانہ کے دار کا کھیا کہ کائی کے دار کھی کے دار کھی کے دار کے دار کھی کائی کے دار کھی کے دار کھی کے دار کھی کے دار کھی کھی کے دار کھی کے دار کے دار کھی کھی کے دار کھی کھی کے دار کھی کھی کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کھی کھی کھی کے دار کھی کھی کھی کے دار کھی کھی کھی کھی کے دار کے دار کے دار کے دار کھی کھی کے دار کھی کھی کھی کھی کے دار کے دار کے دار کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دار کے دار کے دار کے دار کھی کے دار کھی کے دار کے

تعزیر کی اصل ہے عزر جس کے لغوی معنی ہیں منع کرتا، بازر کھنا، ملامت کرنا۔ اصطلاح شریعت میں اس لفظ (تعزیر)
کا استعمال اس سزا کے مفہوم میں کیا جاتا ہے جو حدے کم درجہ کی ہوا ور عبیدا ورتا دیب کے طور پر کسی کو دی جائے اور اس سزا کو تعزیر
اس کئے کہتے ہیں کہ وہ آ دی کو اس نفل (گناہ وجرم) کے دوبارہ ارتکاب سے بازر کھتی ہے جس کی وجہ سے اسے وہ سزا (تعزیر)
بھکتنی پڑی ہے۔

تعزير كي تعريف اوراسكي سزا كاشرى تعين

کسی گذہ پر بغرض تا دیب جوسزادی جاتی ہے اس کوتعزیر کہتے ہیں شارع نے اس کے لیے کوئی مقدار معین نہیں کی ہے بلکداس کوقاضی کی رائے پر چھوڑا ہے جیب موقع ہواس کے مطابق عمل کر ہے تعزیر کا ختیے رصرف باوشاہ اسد میں کونییں بلکہ شوم پیوی کو، آگا غلام کو، ہاں باپ اپنی اولا دکو، است دشاگر دکوتعزیر کرسکتا ہے۔ (د دالمعحتاد و غیرہ) تعزیر دینے کی بعض صورتیں ریہ ہیں۔ 1) قید کرنا2)) کوڑے مارنا3)) محوشائی کرنا (کانوں کومروڑنا4)() ترش روائی ہے اس کی طرف غصہ کی نظر کرنا۔

ہیں آپ نے فرمایا ہمیں ہید ٹولنے ہے منع فرمایا گیا ہے اگر ہمارے سے کوئی چیز ظاہر ہوگئی تو ہم اس پر پکڑ سکتے ہیں منداحم میں ہے کہ عقبہ کے کا تب وجین کے باس کے حضرت عقبہ گئے اور ان سے کہا کہ میرے پڑوں میں پچھلوگ شرانی ہیں میراارادہ ہے کہ میں داروغہ کو بلا کرانہیں گرفتہ رکرادوں ، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا بلکہ انہیں سمجھ ؤ بجھ ؤڈ انٹ ڈپٹ کر دو، پھر پچھ دنوں کے بعد آگے اور کہ وہ باز نہیں ۔ تے اب تو میں ضرور دارو ضاکو بلاؤل گا آپ نے فر مایا افسوس افسوس تم ہرگز ہرگز ایساند کروسنو میں نے رسول اللہ صلی التدعلیدوسلم سے سنا ہے آ ب نے فر مایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرے اسے اتنا تواب ملے گا جیسے کسی نے زئدہ در گور كرد والركى كو بچاليا۔ ابوداؤد يس بے حضرت معاوية فرماتے بين رسول التصلي القدعليه وسم نے فرم يا ہے اگر تو لوگوں كے باطن اوران كراز شؤلنے كورىيے ہوگا تو توانيس بگاڑ دے گايا فرمايامكن ہے توانيس فراب كردے۔

حضرت ابودرداء فرماتے ہیں اس حدیث سے اللہ تعالیٰ نے حضرت معاوید کو بہت فر کدہ پہنچایا۔ ابوداؤد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ امیراور بادشاہ جب اپنے ماتختوں اور رعایا کی برائیل ٹو لنے لگ جاتا ہے اور گہرااتر ناشروع کر دیتا ہے تو انہیں بگاڑ دیتا ہے۔ پھر فرہ یا کہ تجسس نہ کرویعنی برائیاں معلوم کرنے کی کوشش نہ کروتا ک جھا تک نہ کیا کروای ہے جاسوں ماخذ ہے بحس کا اطلاق عمو، برائی پر ہوتا ہےاور کسس کا اطلاق بھلائی ڈھونڈ نے پر بھیے حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں ( یہ بسک ا دُهَبُوا فَسَحَسَّسُوا مِنْ يُؤسُفَ وَآجِيْهِ وَلَا تَايْسَسَسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّه لَا يَايْسَسَسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ السكنف رُوْنَ 87)-12 يوسف 87:) ، بحوتم جاؤاور يوسف كود عود داورالتدكي رحمت عناميد شهواور بهي بهي ان دونون كا استعال شراور برائی می جمی ہوتا ہے۔

چنا نجے صدیث شریف میں ہے نہ تجس کرونہ حسد دبخش کرونہ منہ موڑ و بلک سب مل کرانقہ کے بندے بھائی بھائی بن جو والمام اوزاعی فرماتے میں تجسس کہتے ہیں کسی چیز میں کرید کرنے کواور حسس کہتے ہیں ان لوگوں کی سرگوشی پر کان لگانے کو جو کسی کواپٹی باتنی سانانہ جا ہے ہوں۔اور تداہر کہتے ہیں ایک دوسرے ہے رک کرآ زردہ ہو کر قطع تعلقات کرنے کو پھر غیبت ہے منه فره تا ہے ابوداؤد میں ہے لوگوں نے بوچھایا رسول انٹرصلی التدعیبہ وسلم غیبت کیا ہے؟ فرمایا بیر کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی کسی الی بات کا ذکر کرے جواہے بری معلوم ہوتو کہ گیا اگر وہ برائی اس میں ہو جب بھی؟ فرمایا ہاں غیبت تو یہی ہے ورند بہتان اور تبہت ہے۔ ابوداؤد میں ہےا یک مرتبہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ صفیہ توالی ایس ہیں مسدد را دی کہتے ہیں یعنی کم قامت ، تو حضور صلی اللہ عليه وسلم في فرمايا توفي السي بات كبي ب كرسمندرك ياني بين الرملاوي جائة والي بكارُ د اورا يك مرتبه آب كرمايف كسي تخص كى كچھالىي بى باتنى بيان كى كئيں تو آپ نے فرمايا ش اسے پىندنيس كرتا جھے چا ہے ايسا كرنے ميں كوئى بہت برا انقع بى

ابن جرین ہے کہایک بی بی صاحبہ حضرت عائشہ کے ہاں آئیں جب وہ جائے آئیں تو صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اش رے سے کہا کہ یہ بہت پست قامت ہیں ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم نے ان کی غیبت کی الغرض غیبت حرام ہے اور اس

کی حرمت پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔ لیکن ہاں شرعی مسلمت کی بنا پرکسی کی ایسی ہات کا ذکر کرنا نبیبت میں واخل نہیں جسے جرح و تعديل نفيحت وخيرخوا بي جيسے كه نبى صلى التدعليه وسلم نے أيك فاجر مخض كى نسبت فره ما تھا يہ بہت برا آ دى ہاور جيسے كه حضور صلى التد عليه وسلم في معاويد فلس معاويد فل ہزرگوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے نکاح کا ما نگاڈ الانھا اور بھی جو با تیں اس طرح کی ہوں ان کی تواج زت ہے باتی اور فیبت حرام ہاور كبيره كناه ہے۔اى لئے يہال فرمايا كه جس طرح تم اپنے مروه بھائى كا كوشت كھانے سے تھن كرتے ہواس سے بہت زیادہ ففرت مہیں غیبت سے کرنی ہو ہے۔ جسے حدیث میں ہاہے دیے ہوئے بہدکووالی لینے والا ایسا ہے جیسے کتا جو قے کر ك جات يت با اور فرما يابرى مثال جمار الله لائق نبيس جية الوداع كے خطبے ميں بے تنهار عنون مال آبروتم برا يعين الحرام بیں جیسی حرمت تمہارے اس ون کی تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں ہے۔ ابودا وُ دہیں حضور صلی القد علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلمان کا مال اس کی عزت اور اس کا خون مسلمان پرحرام ہے انسان کو اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی

اور حدیث میں ہےانے وہ او گوجن کی زیانیں تو ایمان لا چکیں ہیں لیکن دل ایمانداز نہیں ہوئے تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دواوران کے عیبول کی کریدنہ کی کردویا در کھوا گرتم نے ان کے عیب ٹٹو لے تواللد تعالی تمہاری پوشیدہ خرابیوں کو ظاہر کروے گا يد ستك كرتم البيخ كراف والول مي بهي بدنام اوررسوا موجاؤك مستدا بويعلى ميس بكرانقد كرسول صلى الله عليه وسلم في ميس ا يک خطبه ساياجس مين آپ نے پردونشين عورتوں کے کانوں ميں بھی اپني آواز پہنچائی اوراس خطبه ميں اوپروالی حديث بيان فرمائی ، حضرت ابن عمر نے ایک مرتبہ کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تیری حرمت وعظمت کا کیا ہی کہنا ہے لیکن تھے ہے بھی بہت زیادہ حرمت ایک ایما ندار مخفی کی اللہ کے نزویک ہے۔ ابوداؤدیں ہےجس نے کسی سلمان کی برائی کرے ایک نوالہ ما " ل کیا اسے جنم کی اتن ہی غذا کھلائی ہائے گی ای طرح جس نے مسلمانوں کی برائی کرنے پر پوشاک حاصل کی اے ای جیسی پوشاک جہنم کی پہنائی جائے گی اور جو محض کسی دوسرے کی بڑائی دکھانے سانے کو کھڑا ہوااسے اللہ تعالی قیامت کے دن دکھاوے ساوے کے مقام میں کھڑا كردے گا۔حضورصلى الندعليه وسلم فرماتے ہيں معراج والى رات ميں نے ديكھا كہ كچھالوگوں كے ناخن تا نبے كے ہيں جن سے وہ ا ہے چبر سے اور سینے نوچ رہے ہیں میں نے پوچھا کہ جبرائیل بیکون لوگ ہیں؟ فرمایا بیدہ ہیں جولوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عز تیں لو منتے تھے (ابوداؤد) اورروایت میں ہے کہ لوگوں کے سوال کے جواب میں آپ نے قرمایا معراج والی رات میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن میں مرد وعورت دونوں تھے کہ فرشتے ایجے پہلوؤں سے گوشت کا نیتے ہیں اور پھرانہیں اس کے کھانے پرمجبور کررہے ہیں اور وہ اسے چہارہے ہیں میرے سوال پر کہا گیا کہ بیدوہ لوگ ہیں جوطعنہ زن ، غیبت گو، چغل خور تھے ، انہیں جرأ آج خودان کا گوشت کھلایا جار ہے (ابن الی حاتم)

بیصدیث بہت مطول ہے اور ہم نے بوری صدیث سورہ کمن کی تفسیر میں بیان بھی کردی ہے فالحمد الله \_مندابوداؤوطیالسی میں

تشريحات هدايه

بے حضور صلی الندعلیہ وسلم نے تو گوں کوروز سے کا تھم دیا اور فر مایا جب تک بیس نہ کہوں کوئی افطار نہ کرے شرم کولو**گ آئے لگے اور** آپ سے دریافت کرنے گئے آپ انہیں اجازت دیتے اوروہ افطار کرتے استے میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا حضور صلی اللہ سلیہ وسلم دوعورتوں نے روز ہ رکھ تھا جوآپ ہی کے متعلقین میں سے بیں انہیں بھی آپ اجازت دیجیجئے کے روز ہ کھول **لیں آپ نے** س سے مند پھیرلیااس نے دوبارہ عرض کی تو آپ نے فر ہیا دہ روزے سے نہیں میں کیا دہ بھی روزے وار ہوسکتا ہے؟ جوانسانی گوشت کھائے جا وَانبیں کہو کدا گردہ روزے ہے ہیں توقع کریں چنانچہ انہوں نے قے کی جس میں خون جے کے لو**تورے نک**ے اس نے آ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخبر دی آ پ نے فرہ یا اگر بیا ہی حالت میں مرج تیں تو آ گے کا عمیہ نیس اس کی سندضعیف ہے اور متن بھی غریب ہے۔دوسری روایت میں ہے کہ اس شخف نے کہا تھا حضور صلی القدعدیہ وسلم ،ن دونو عور تول کی روزے میں برگ ح لت ہے وارے بیاس کے مرر بی بیل اور سیدو پہر کا وقت تھا حضو صلی القدعسیة سلم کی خاموشی پراس نے وو ہارہ کہا کہ مارسول اللہ صلی الندعلیہ وسلم وہ تو مرگنی ہوں گی یا تھوڑی ویر میں مرج کمیں گی آپ نے فرہ یا جا دُانہیں بلالہ وَجب وہ آ کمیں تو آپ نے وودھ کا منکا ایک کے سامنے رکھ کر فرمایا اس میں قے کراس نے قے کی تواس میں پیپے خون جدوغیرہ نگلی جس ہے آ دھا منکا مجر گیا کچر دوسری سے تے کرائی اس میں بھی یہی چیزیں اور گوشت کے اوتھڑ بے وغیرہ نکلے اور مشکا بھر گیا ،اس وقت آپ نے فر مایا آئیس و کھو حلال روز ہ رکھے ہوئے تقیں اور حزام کھار ہی تقیں وونوں بیٹے کرلوگوں کے گوشت کھانے لگی تھیں (لیتی غیبت کر رہی تھیں) ( مند

مندحافظ ابولیعلی میں ہے کہ حضرت ماعز رسول التد عليه وسلم کے پاس آئے اور کہا يارسول التّد علي وسلم ميں في زناك بي إلى في منه يهيرليايه ال تك كدوه جور مرتبه كبد يكل في في إن وفعدا بي في كما توفي زنا كيا بي جواب ديا إل فرمايا جانا بزنا کے کہتے ہیں؟ جواب دیابال جس طرح انسان اپنی علال عورت کے پاس جاتا ہے اس طرح میں فے حرام عورت سے کیا۔ آپ نے فرہ یا اب تیرا مقصد کیا ہے؟ کہ بیار آپ مجھے اس گناہ ہے پاک کریں آپ نے فرمایا کیا تو نے ای طرح دخول کیا تقا جس طرح سلائی مرمد دانی میں اور مکڑی کئویں میں ' کہا ہاں یارسول ابتد صلی القد علیہ وسلم اب آپ نے اثبیں رجم کرنے میتی پتھرا ؤ کرنے کا تھم دیا چانچہ بیرجم کروئے گئے۔اس کے بعد حضورصلی اللہ عدیہ وسلم نے دو فتحصوں کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہاہے دیکھو ابند نے اس کی بردہ پوٹی کی تھی لیکن اس نے اپنے تنیکن نہ چھوڑ ایباں تک کہ کئے کی طرح پھراؤ کی گیا۔ آپ بیا بینتے ہوئے چیتے رہے تھوڑی دیر بحد آپ نے دیکھ کرراہے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے فرمایا فلال فلا سطخص کہاں ہیں؟ وہ سواری ہے امریں اوراس گدھے کا گوشت کھ کی انبول نے کہ یارسول الله ، الله تعالى آب کو بخشے کیا بیکھانے کے قابل ہے؟ آپ نے فر مایا الجمی جو تم نے اپنے بحد کی کی بدی بیون کی تھی وہ اس ہے بھی زید وہ بری چیز تھی۔اس اللہ کی تسم جس کے ہاتھ میں میری جون ہے **و تخف جے تم** نے براکہا تھا وہ تو اب اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگار ہاہے۔اس کی است دیجے ہے۔

مندا تمریس ہے ہم نبی صلی القدعدیدوسلم کے ساتھ منتھ کر تب بہت سڑی ہوئی مرداری بودای ہوا چی آ پ نے قرمایا جانے ہو؟ سے

بوس چیز کی ہے؟ یہ بدبوان کی ہے جولوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور روابیت میں ہے کہ منافقوں کے ایک گروہ نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے یہ بدبودار ہواوہ ہے -حضرت سدی فرماتے ہیں کدحضرت سلمان ایک سفر میں ووفخصوں کے ساتھ تھے جن کی ہیہ خدمت كرتے تصاوروہ أنبيل كھانا كھلاتے تھاليك مرتبه حضرت سلمان سوسك تصاور قافله آ مي چل پر اپراؤ والنے كے بعدان دونوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان نہیں تواپنے ہاتھوں سے آئیں خیمہ کھڑا کرنا پڑاا درخصہ سے کہا سلمان تو بس استے ہی کام کا ہے کہ کی پکائی کھا لے اور تیار خیصے میں آ کرآ رام کرلے تھوڑی دیر بعد حضرت سلمان پہنچے ان دونوں کے پاس سالن نہ تھا تو کہاتم جو ؤ اوررسول الندسلي التدعلية وسلم سے الارے لئے سالن لے آق ور يوسے اور حضور صلى القد عليه وسلم سے كہا يا رسول الند عليه وسلم بھے میرے دونوں ساتھیوں نے بھیجا ہے کہ اگر آپ کے پاس سالن ہوتو دے دیجئے آپ نے قرمایا وہ سالن کا کیا کریں گے؟ انبول في الإاليا-

حضرت سلمان واپس گئے اور جا کران ہے یہ بات کہی وہ اٹھے اور خود حاضر حضور صلی التدعلیہ وسلم ہوئے اور کہا حضور صلی اللہ سيدوسم به رے پاس تو سائن بيس ندآپ نے بھيجا آپ نے فرماياتم نے مسلمان كے كوشت كا سالن كھاليا جبكة تم نے انہيں يوں كہا ت پريآيت نازل بولي (مينا) اس كے كدووسوئے بوئے تھاور بيان كي فيبت كرد ہے تھے۔ مخار ابوضا ميں تقريبًا ايها بي واقعة حضرت ابو بكراور حضرت عمر كا باس ميس ميهي ب كحضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا ميس تمهار ساس خادم كا كوشت تمهار س وانتوں میں اٹکا ہواد کیے رہا ہوں اوران کا پنے غلام ہے جبکہ ووسو یا ہواتھا اوران کا کھانا تیار نیس کیا تھا صرف اتنا ہی کہنا مروی ہے کہ مية براسونے وال ہےان دونوں ہزرگول نے حضور سلی التدعليدوسم ہے كب آپ جارے لئے استغفار كريں۔

مندابولیعلی میں ہے جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا (معنی اس کی فیبت کی) قیامت کے دن اس کے سامنے وہ گوشت ار یا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جیسے اس کی زندگی میں تونے اس کا گوشت کھایا تھا اب اس مردے کا گوشت بھی کھا۔ اب میر چیج گاچلائے گا ہائے وائے کرے گا اورائے جبر او و مردہ کوشت کھا تا پڑے گا۔ میرد وایت بہت غریب ہے۔

پھر فرہاتا ہے اللہ کا کا ظاکر واس کے احکام بجالا وَاس کی منع کروہ چیزوں سے رک جاؤاوراس سے ڈرتے رہا کرو۔ جواس کی طرف جھے وہ اس کی طرف ماکل ہوجاتا ہے توب کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور جواس پر بھروسہ کرے اس کی طرف رجوع كرے دہ اس پررخم اورمبر ياني فرما تا ہے۔جمہورعلماء كرام فرماتے ہيں غيبت كوكى توب كاطريق سيب كدوہ اس خصلت كوچھوڑ دے ور پھر سے اس گناہ کونہ کرے پہلے جو کر چکا ہے اس پر ناوم ہونا بھی شرط ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی حاصل کر لے بعض کہتے ہیں یہ بھی شرطنہیں اس کئے کہ مکن ہے اسے خبر ہی ندہواور معافی ما تکنے کو جب جائے گا تو اسے اور رنج ہوگا۔ پس اس کا بہترین طریقہ ہے ہے کہ جن مجلسوں میں اس کی برائی بیان کی تھی ان میں اب اس کی محمی صفائی بیان كراء اوراس برائى كوائي طاقت كمطابق وضح كرواع واولا بدله موجاع كا-

منداحد میں ہے جو محض اس وقت سی مومن کی حمایت کرے جبکہ کوئی من فتن اس کی ندمت میان کررہا ہواللہ تعالیٰ ایک

خِنْزِيرٌ لَمْ يُعَزَّرُ ﴾ إِلَّانَّهُ مَا أُلْحِقَ الشَّيْنُ بِهِ لِلتَّيَقُنِ بِنَفْيِهِ .

وَقِيلَ فِي عُرُفِنَا يُعَزَّرُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ شَيْئًا ، وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْمَسْبُوبُ مِنْ الْأَشْرَافِ كَالْفُقَهَاء وَالْعَلَوِيَّةِ يُعَزَّرُ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُمُ الْوَحْشَةُ بِلَالِكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَامَّةِ لَا يُعَزَّرُ ، وَهَذَا أُحْسَنُ .

ادرجس مخص نے کسی غلام یا باندی یا ام ولد یا کا فر پرز تا کی تہمت نگائی تو اس کو مزاوی جائے گی کیونکہ اسکا پیتہمت لگانا جرم ہے ادرادصان کے ندہونے سبب حدکا وجوب ختم ہو چکا ہے۔ لہذااس میں تعزیر واجب ہوگی۔ای طرح جب سی مخفی نے مسلمان پرزنا ا المساكس اور چيز كتبهت لكانى اوراس كويان سق ، يا كافريا خبيث كها، ياسارق كها كيونك قاذف في اس كوتكليف بهنجا كي بهاوراسير اب لگایا ہے۔اور حدود میں قیاس کوکوئی وخل نہیں ہے۔ پس تعزیر واجب ہوجائے گی کیکن پہلی تعزیر میں سخت سزادی جائے گی کیونک

یای جنرے ہے جس میں صدواجب ہوتی ہے اور ووسری صورت میں امام کی رائے کے مطابق سزاوی جائے گا۔ اور جب کی نے دوسرے کواے گدھے،اے خزیر، کہا تو اس کوسز انہیں دی جائے گی کیونکد کہنے والے نے اس پر کوئی عیب البیں نگایا ہے کیونکہ نخاطب میں اشیاء معدوم ہیں۔اور ایک قول سے کہ جمارے عرف کے مطابق اس کوسز اوی جائے گی کیونک سے الله شرك عبتى ب-اور دوسرا قول سيب كدجس كوگالى دى كئى باكروه شريف لوكول ميس سے بحس طرح فقهاء اور علوى فاندان كے لوگ ميں تو كہنے والے كوسر ادى جائے گى \_ كيونكدان جملوں سے ان كوتكليف كانچانا ہے اور جب وہ مخص ليتى جس كوگالى دل کل ہے وہ عام لوگوں میں سے ہے تو گالی دینے والے کوسر اندوی جائے گی۔ اورسب سے اچھا تول میں ہے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی فخص کسی دوسرے کوا سے بمبودی کہد کر پارے تواسے میں درے مار داور جب کوئی اے آبجزے کہدکر پکارے تواسے بھی ہیں درے مار داور چوشخص کسی محرم عورت سے زنا كرية التقل كردو-اس حديث كوجم صرف ابراجيم بن اساعيل كي سندے جانتے بين اور ابراہيم بن اساعيل كو حديث ميں معیف کہا گیا ہے براء بن عازب،قرہ بن ایاس مزنی سے قل کرتے ہیں کہایک آ دمی نے اپنے باپ کی بیوی ہے نکاح کیا تو نمی اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے اس کے قبل کا تھم دیا۔ میرحدیث کئی سندوں سے منقول ہے۔ جمارے اصحاب کا اس بڑعمل ہے وہ فرماتے الله على المرجوض جانة بوئ كى محرم ورت سے جماع كر يوائل كرديا جائے -جامع ترفدى: جلداول: حديث نمبر امام يهم في في روايت كى ، كه حضرت امير المونين على رضى الله تعالى عند في مايا: كما كرايك صحف دومر يكو كم افي ا ا عضبیث، اے فاس ، اے گدھے واس میں کوئی حد مقرر نہیں ، حاکم کوافقیار ہے جو مناسب سمجھے مزادے۔ ("السنن الكبولى"

فرشتے کومقرر کردیتا ہے جو قیامت دالے دن اس کے گوشت کو نارجہنم ہے بچائے گا اور جو مخص کسی مومن پر کوئی ایسی بات کم **گا**جم ے اس کا ارادہ اے مطعون کرنے کا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پل صراط پر روک لے گایب ل تک کہ بدلا ہوجائے بیرصد می**ٹ ابوداؤوش مجی** ہوا او داؤد کی ایک اور صدیث میں ہے جو محض کسی مسلمان کی بیعزتی ایسی جگہ میں کرے جہاں اس کی آبروریزی اور تو بین ہوتی ہوت ا المسائق الله تعالى اليي جكدر سواكر الكرام الإي مددكا طانب مواور جومسلمان اليي جكداب بهائي كي حديث كرا الله تعالى مجى الى جكداس كى لفرت كرے كا (ابودا ؤد، تفيير ابن كثير، جمرات، ١١)

## حدوداورتعز بريس فرق

جس طرح حدود کا دائر وحقوق الله ہونے کی بنا پرمحدود ہے اس طرح تعزیرات کا دائر وحقوق العباد ہونے کی وجہ ہے وسیع ہے حتی کے مذکورہ جرائم کبیرہ ٹیں بھی اگر کسی معقول وجد کی بنا پر صدود اللہ جاری مذہو تکیس تو چونکہ ان کا تعلق حقوق العباد ہے بھی ہے اس بنا پر حکومت مختلف سزا ؤں کے لئے قانون بنانے کی مجاز ہے۔ جرائم رئیسہ کے لئے بھی حالات وز ماند کی رعایت ہے تعزمری قوانین وضع کرنے کی ضرورت ہے اورالی عدالت کا قیم صروری ہے جوا سے مقد مات کی ساعت کرے جو محض اس بنا پر خارج کردیے گئے کہ ان کے سئے صدود کے درجہ کا ثبوت فرا ہم نہیں کی جاسکا یا گواہ حضرات معیار پر پورے نیس اترے اوراگریہا تنظام **نہ کیا گیا بلکہ** جرائم رئیسه کی سز ، صرف حدود ہی رکھی شمکی تو مذکورہ جرائم کی بہت ی شکلیں ایسی پائی جا کیں گی جن میں کوئی سزانہ ہوگی اور جرم کی حوصلدافزائی ہوتی رہےگی۔

تعزیر بیں حکومت کے اختیارات کافی وسیع ہیں تعزیر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے بلکداس کا معاملہ بھی حکومت کے سپر دے۔ الغرض تعزيرات كے باب ميں حكومت كے اختيارات ہرلحاظ سے كافی وسيع ہيں جس قدر حالات بدلتے جارہے ہيں اس لحاظ سے جرائم کی رقت میں اضا فد ہوتا جاتا ہے اور جرائم میں تنوع پیدا ہوتا جار ہاہے رسول انتقاضی الورسی بیکرام رضی التعنهم کی زند کیوں ہے اس سلسد میں کافی رہنمائی ملتی ہے ان تمام نظائر کو پیش نظر رکھتے ہوئے حالات وز ماند کی رعایت کرتے ہوئے بہترین تعزیمانی قوانین وضع کئے جا سکتے ہیں۔

تعزيري سزاؤل كافقهي بيان

﴿ وَمَنْ قَذَفَ عَبْدًا أَوْ أَمَّةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ كَافِرًا بِالزُّنَا عُزِّزَ ﴾ لِأَنَّهُ جِنَايَةُ قَذُفٍ ، وَقَدْ امْتَنَعَ وُجُوبُ الْحَدِّ لِفَقْدِ الْإِحْصَانِ فَوَجَبَ التَّعْزِيرُ ﴿ وَكَذَا إِذَا قَذَكَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ الزِّنَا فَقَالَ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا كَافِرُ أَوْ يَا خَبِيكُ أَوْ يَا سَادِقْ ﴾ لِأَنَّـهُ آذَاهُ وَأَلْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ ، وَلا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي الْحُدُودِ فَوَجَبَ التَّعْزِيرُ ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْلُغُ بِالنَّعْزِيرِ غَايَتَهُ فِي الْجِنَايَةِ ٱلْأُولَى لِٱنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ ، وَفِي الثَّانِيَةِ :الرَّأْقُ إِلَى الْإِمَامِ ﴿ وَلَـوْ قَالَ يَا حِمَارُ أَوْ يَا

للبيهقي، كتاب الحدود، باب من حد في التعريض)

کسی مسلمان کو کافر کہا تو تعزیر ہے رہا ہے کہ وہ قائل خود کا فرہوگا یا نہیں اس میں ووصور تیں ہیں اگراہے مسلمان جا نا ہو کافر نہ نہوا۔ اور اگر اے کافر عنقاد کرتا ہے تو خود کا فرہ کے کہ مسلمان کو کا فرجان وین اسلام کو کفر جاننا ہے اور دین اسلام کو کفر جانا کافر جانا کو کافر جانا تو کافر ہے۔ ہاں اگر اس نے اے کا فر کہا اور کا فرجانا تو کافر نہ ہو سکے اور اس نے اے کا فر کہا اور کا فرجانا تو کافر نہ ہوگا۔ (درمی رہ کیا ہے الحدود)

بیال صورت میں ہے کدو وجہ جس کی بناپراس نے کا فرکہانٹنی ہولیتی تا ویل ہوسکے تو وہ مسلمان ہی کہا جائیگا مگر جس نے اسے کو فرکہ وہ بھی کا فرکہانٹنی ہولیتی تا ویل کی گئی کش نہیں رکھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں اور پیشک دو کو فرکہ نہیں ملک کا فرکہانا ہے جا تا ہے جو کس طرح تا ویل کی گئی کش نہیں رکھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں اور پیشک دو کا فرکہانا ہے کہ سمان جا ننایاس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے اور س کو کا فرکہنا مسلمان کو کا فرکہن نہیں بلکہ کا فرکو کا فرکہنا ہے بلکہ ایسے کو مسلمان جا ننایاس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر

غيرمقلدين كاتوجم اوراحناف

دین اسمام کی روسےاگر کوئی کسی کوگا لی ٹکالے یہ برا مجملا کے تواسے تعزیم اس ادی جاسکتی ہے۔لیکن علمائے احناف کے ہاس کس کوگا ئی دینے حتی کہ گدھا یہ خزیر تک کہددینے کی کوئی سر آئیس ہے نہ ہی حدہے اور نہ ہی تعزیم ہے۔ملاحظ فرما تھیں:

ولوقال باحساد أو يا خنزير لم يعزد (بداية البندى ازبربان الدين مرفينا فى كتاب الحدود باب مداخذ فى التوريخ 1 ص (124 اورا گراس نے كهديا "ائلاه " يا "اے فتر ير " تواسے توريخ يس كى جے گے۔ تعزير كى زيادہ سے زيادہ مراكا بيان

التَّغْزِيرُ أَكْشَرُهُ تِسْعَةٌ وَثَلاثُونَ سَوْطًا وَأَقَلَٰهُ ثَلاثُ حَلَدَاتٍ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَبُلُغُ بِالتَّغْزِيرِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا .

وَ الْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدَّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَلِينَ) وَإِذَا تَعَدَّرَ تَبِّلِيهِ عُهُ حَدَّا فَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ نَظَرَا إِلَى أَدْنَى الْحَدِّ وَهُوَ حَدُّ الْعَبْدِ فِي الْقَدْفِ فَصَرَفَاهُ إِلَيْهِ وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ سَوْطًا فَنَقَصَا مِنْهُ سَوْطًا.

وَأَبُو يُوسُفَ اعْنَبُو أَقَلَ الْحَدْ فِي الْأَحْرَادِ إِذَ الْأَصْلُ هُوَ الْحُرِّيَّةُ ثُمَّ نَقَصَ سَوُطًا فِي دِوَايَةٍ عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَهُوَ الْقِيَاسُ ، وَفِي هَذِهِ الرُّوَايَةِ نَقَصَ خَمْسَةً وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ عَـبِى فَقَلَّدَهُ ثُمَّ قَدَّرَ الْأَذْنَى فِي الْكِتَابِ بِثَلاثِ جَلَدَاتٍ لِأَنَّ مَا دُونَهَا لَا يَقَعُ بِهِ الزَّجُرُ ،

وَدَكَرَ مَشَايِخًا أَنَّ أَدْنَاهُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ يَنْزَجِرُ لِأَنَّهُ يَخْعَلِفُ لِاحْتَلافِ النَّاسِ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْجُرْمِ وَصِغَرِهِ ، وَعَنْهُ أَنْ يُقَرَّبَ لِاحْتَلافِ النَّاسِ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْجُرْمِ وَصِغَرِهِ ، وَعَنْهُ أَنْ يُقَرَّبُ لِخَيْرِ الزِّنَا مِنْ حَدِّ الزِّنَا ، وَالْقَذَفُ بِغَيْرِ الزِّنَا مِنْ حَدِّ الزِّنَا ، وَالْقَذَفُ بِغَيْرِ الزِّنَا مِنْ حَدِّ الْقَلْدُ .

€mm}

15.50

اور تعزیر کی مزازیادہ سے زیادہ انتا ہیں (۳۹) کوڑے ہے جبکہ اس کی کم از کم مزانین درے ہے۔ حضرت امام ابو بوسف علیہ
رحرفر ، تے ہیں کہ تعزیر کی زیادہ سے زیادہ مزا کچھتر (۵۵) کوڑے ہیں۔ اوراس کی ویسل نبی کر پم الفظیق کا ارش وگرا کی ہے۔
میں نے حد کے سوائیں حد سے زیادہ مزادک وہ تبی وزکرنے والا ہے۔ ورتعزیر کو حد تک پہنچا نا معقد رہے بہذا طرفین نے حد کی کم از کم
مذرکا اندازہ کیا ہے۔ اور وہ قذف میں ایک غدام کی حد ہے۔ بس ان فقہ ء نے سزاکواسی طرف پھیر دیا ہے اور بیم تقدار جا بیس
گڑے ہے۔ اوراس میں ایک کوڑا کم کرویا جائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف علید الرحمہ نے آزاد کی کم از کم حد کا اعتبار کیا ہے اس لئے کہ آزادی اصل ہے۔ اس کے بعد ایک دورت کے مطابق اس میں ایک درہ کم کردیا جائے گا۔ امام زفر عبید الرحمہ کا قول بھی یہی ہے اور قبیاس کا تقاضہ بھی اس طرح ہواور جو دوایت یہاں پر ذکر کی گئی ہے اس میں پر بنج وروں ہے کم کیا گیا ہے۔ کیونکہ حضرت علی الرتفنی رضی القد عنہ ہے ای طرح نقل کمیا گیا ہے۔ پہر کتاب میں کم از کم مقدار تین ورے بیان کی گئی ہے کیونکہ ایس ہے۔ پہر کتاب میں کم از کم مقدار تین ورے بیان کی گئی ہے کیونکہ اللہ عن ہے کہ کی سراؤ کوئی سزائی نہیں ہے۔

ہمارے مش کخ نقنہاء نے کہ کہ تعزر کی کم از کم سز ااہام کے رائے پر موتوف ہے اور جس سے امام ڈرانے مقصد پالینا تعجھے گاوہ
ال کا تعین کرے گا کیونکہ احوال عرف کی تبدیلی کے ساتھ انز جار تبدیل ہوتا ہے۔ ام م ابو یوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ جرم
کی مقدار کے مطابق ہوگی اور اس کے جھوٹے بوے ہونے کا اعتبار کی جوئے گا۔ اور ان سے اک روایت بیا بھی ہے کہ جرتم کا جرم
اس کے باب متعلق کیا جائے گا ایس چھوٹا اور بوسہ بینے کوز نا کے قریب ، نا جائے گا اور زنا کے سواقذ ف کو صداخذ ف کے قریب
نسیم کیا جائے گا۔

شرح اور حضرت ابو ہردہ بن دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراما یا اللہ تعالیٰ نے جو صود مقرر کی ہیں ان میں سے دس کوڑوں سے زیدہ کی سزانہ دی جائے۔ (بخاری وسلم)

اس صدیث سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ بطور تعزیر دس سے زیادہ کوڑے بار نے کی سزادینا جو تر نہیں ہے لیکن علاء نے تکھا

(فيوضات رضويه (جلزعم)

تشريحات هدايه

(فيوضات رضويه (جارأتم)

ب كديدهديث منسوخ ب-

ال بارے میں فقہاء کے اختلافی اقوال ہیں کہ بطور تعزیر زیادہ سے زیادہ کننے کوڑے مارنے کی سزادی جا محق ہے؟ حضرت ا مام اعظم ابوحنیف اور حضرت اما محمد کا قول بیرے کدانتالیس سے زیادہ ندہو، جب کد حضرت امام ابو بیسف بیفر ماتے میں کدنیادہ ے زیردہ پھر کوڑے ہو سکتے ہیں ، ابستہ کم ہے کم تعداد کے بارے میں تین کوڑے پرسب کا اتفاق ہے ، ای طرح اس مثلہ پہی سب کا آغا ت کی تعزیر میں جوکوڑے ورے چائیں ان کی تعداد حدیث مارے جانے والی تعداد تک نہ پنچ کیل محق وشدے میں اس ہے بھی بڑھ جائے تو کوئی مضا نقد بیں ہے۔

4mm

علامه عدا كالدين حنى عليه الرحمه لكصة بين كه أكر تعزير ضرب سے جوتو كم ازكم تين كور عاور زياده و اوناليس كوز م نگائے جا کیں ،اس سے زیادہ کی اج زیت نہیں لیحنی قاضی کی رائے میں اگر دیں • کوڑوں کی ضرورت معلوم ہوتو دیں **بہیں کی ہوتو ہیں ،** تمیں کی ہوتو تمیں لگائے یعنی جتنے کی ضرورت محسوں کرتا ہواس ہے تی ندکرے۔ ہاں اگر چالیس یازیادہ کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو ادن کیس سے زیادہ ندمارے باتی کے بدلے دوسری سزاکرے مثلاً قید کردے۔ کم از کم تین کوڑے بیلحض متون کا قول ہادر ا ہام ابن ہمام وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگرا کیک کوڑا مارنے سے کام مصلے تو تین کی پچھے حاجت نہیں اور یہی قرین قیس بھی ہے۔اگر چھو کوڑے مارے جائیں تو بدن ہر ایک ہی جگہ ماریں اور بہت سے مارنے ہوں تو متفرق جگہ مارے جائیں کہ عضو ہے کارنہ ہوجائے۔(درمختار، کتاب الحدود)

## تعزير مي تيدكرنے كابيان

قَالَ ( وَإِنْ رَأْى الْمِامُ أَنْ يَصُمَّ إِلَى الضَّرْبِ فِي النَّعْزِيرِ الْحَبْسَ فَعَلَ ) لِأَنَّهُ صَلْح تَعْزِيرًا وَلَمَدْ وَرَدَ الشُّرُعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى جَازَ أَنْ يَكْتَفِى بِهِ فَجَازَ أَنْ يُصَمَّ إلَيْهِ ، وَلِهِذَا لَمْ يُشْرَعُ فِي النَّعْزِيرِ بِالتَّهْمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شُرِعَ فِي الْحَدِّ لِأَنَّهُ مِنُ التَّعْزِيرِ

فر ہ یہ اور جب امام مناسب جانے تو وہ تعزیر میں مارنے کے ساتھ قید کو بھی شامل کریے۔اور اس کیلئے اس طرح کرتا تھے ہے کیونکہ قید تعزیر بننے کے قابل ہے۔اور شریعت نے بھی اسکو بیان کی ہے جتی کہ صرف قید پراگرا کتفاء کیا جائے تب بھ**ی جائز ہے۔** پس اس کو مارنے کے ساتھ طرنا بھی جائز ہوگا۔اس دلیل کے سبب تعزیر بہتہمت میں اس کے ثبوت ہے پہلے تید کرنا مشروع مجیل ہے جس طرح حدیث مشروع ہے کیونکہ قیدتغزیر میں ہے۔

على مدعثان بن على زیلعی حنفی لکھتے ہیں کہ تعزیر کی بعض صورتیں ہیے ہیں۔قید کرنا ،کوڑے مارنا ، گوٹھالی کرنا ، ڈانٹنا ،ترش رول ہے

ال كاطرف غصد كي نظر كرنا \_ (تنبيين الحقائق، كتاب الحدود،) لغوري سزاقريبي حدكى سزاسيهم موكى تعزيري مزاقرين حدكى مزاسے كم موگى \_ (الفروق)

ووسر كي جؤ تخصوص جرائم برائلة كي طرف سے لازم موئى ميں وہ تو صدود الله ميں اورا گراييا جرم جوقابل صدنہ ہو يااس جرم كے برے میں کسی شرعی سزا کا نصاب متعین شدہوتو ایسی سزا کوتعویر کہتے ہیں لیٹن جس طرح دیں دراہم کی چوری پر ہاتھ کا ا یکن آگر چوری شدہ چیزاس ہے کم قیمت کی ہوتو چور کا ہا تھ تھیں کا تا جائے گا کیونکہ صد جاری نہیں ہوتی تواس چور کیلیے جوسز اہوتی ہے تنزيكيس كي، اوراس تعزيري مزاك بار عين سيقانون بكده حدى مزاع كم جوكيونكدا كروه قابل حديا حدك برابروالا ائن ہ ہوتا تو ضروراس کے بارے میں کوئی حدیا حدجیماتھم نازل ہوتا۔اور جب شارع علیہ السلام کی طرف ہے ایسے جرم پر حذبیں تو اں کا یہ مطلب ہے کہ وہ جرم صد کے جرم سے کم سزاوالا ہے اور اسکی نوعیت کم درجہ کے گناہ کی ی ہے۔

ال كاشوت يه --حضرت ابوبرده رض المتدعند بيان كرت بي كريس في رسول الله علي كوي فرمات بوس ساب كرالله تعالى كا حدود يس ے کی حد کے سواسی کودس کوڑ ہے سے زیادہ سراندوی جائے۔ (بخاری جاس ۱۱۰) مطبور وزارت تعلیم اسلام آباد)

تغزیری جرائم اورانگی سزائیس:

اراً رکی شخص و غیر محرم سے ساتھ جماع کے سواباتی تمام حرام کا موں کے ساتھ پکڑا جائے تو انہیں تعزیری طور جالیس کوڑے مارے ج ئیں گے۔ کیونکہ صدر نا و جاری نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس کا ارتکاب نہیں کیا محیاا ورتعزیر کی سزاحد کی سزا اے کم ہوگی۔

شراب بيخ والي يرتعون

اگر کسی گھر میں شراب ہواور دہ فخص فاسق ہویا کچھلوگ شراب کی مجلس لگائے جیٹھے جیں تو ان پرتعزیر لگائی جائے گی کیونکہ شہات ے صدما قط ہوجاتی ہے جبکے تعزیر ما قط نیس ہوتی۔ (اُمہو ی ٢٣٥،٥ ٥٥، مردت)

تعزيري مل كي اياحت:

حضرت عبدالله بن عباس رشى الله عنهما ميان كريم عين كريم علي في كريم علي جم في مرم سے جماع كيا اس كولل كروو\_(جائع زندى جام عداقاروقى شاك)

آگر تعزیری جرم بدی نوعیت کا ہواور قرآن وسنت ہے آل جیسی سزایا اس کے برابرگ سزا کی کوئی نص فل جائے تو اس کو بیان کردہ

نص کے مطابق مزادی جائے گی۔

اسلحة تان لينه يرتعزين

ا كركسي شخص في مسلمان پرتلواريا حجمري تان لي يا چاتو تكالے يولائطي مائے تو خواه اس في وارند كيا ہواس پرتعزيرواجب ہے کونکال نے مسلمان کوڈرایا ہے اوراس کے آل کرنے کا قصد کیا ہے جونا جائز ہے۔

€min}

## وفاعی قمال کی اباحت

ا گرد اکوراسته میں کسی قوم پر ڈاکہ ڈالیس تو ان کیلیے اپنی جانوں اوراپنے اموال کے دفوع میں ان ہے تی ل کرنا جائز ہے کیونکہ نی کریم عمیقتے نے فرمایا . جو مخص اپنے مال کی حفہ نفت کرتا ہواقتل ہو جائے وہ شہید ہے۔اگر ڈ اکومسد، نوب سے مدد هلب کریں تو مسلی نوں کیلئے و نزنہیں کہ وہ ان ڈاکوؤں کی مدوکریں ہلکہ ان پر ڈاکوؤں ہے قبال لازم ہے۔ کیونکہ برائی کورو کنا قرض ہے اللہ تعالى نے اس امت كى اسى يناء پرتعراف فرمائى ب(المهوط جيمهم يماميروت)

## مشترکہ باندی ہے جماع پرتعویر:

حضرت سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند ہے دوایت ہے کہ جو مخص مشتر کہ باندی ہے جماع كرے اسكو عدست ايك كوڑاكم كى تعوير لگائى جائے (شرح كير جدد اس ١٣٢٧، وار الفكر يودت)

## جديدتهذيب اورتعزيرات:

وور حاضر میں بہت ہے جرائم ایسے ہیں جوحرام کا سبب بنتے ہیں اور کی فسادات اس سے چھٹتے ہیں جس میں نوجوان طلباءاور طا ہات کے تفریخی دورے اور سیر گا ہول اور پارکوں کی طرف سیر سپائے ہیں کیونکدائی وجہ اڑ کیوں کے اغواء دو آل وغارت کے كى بوے جرائم جنم ليتے بيں لہذااس پرتعوري سزا مونى چاہيے تاكمان بوے جرائم كاسد باب كيا جا سكے۔

تعزيرامام وقت كے اجتهاد پرموقوف موتی ہے اور وہ قاضى یا جوكسى ریاست وحكومت كى طرف سے ذمہ وار مول ان كى طرف سے اجتہادی قوت علمی کے ساتھ اس کا تعین کیا جائے گا نہ کہ جہال اور گمراہ کن لوگ یا تعصب کرنے والے لوگول کواس کا الفتيارديا جائے گا۔

## تعزريم سخت سزادين كابيان

قَالَ ﴿ وَأَشَدُ الصَّرْبِ التَّعْزِيرُ ﴾ لِلَّانَّهُ جَرَى التَّخْفِيفُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ فَلا يُحَقَّفُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ كَيْ لَا يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِ الْمَقْصُودِ ، وَلِهَذَا لَمْ يُخَفَّفُ مِنْ حَيْثُ التَّفُويقُ

(فيوضات رضويه (جديثم) هدايه عَمَى الْأَعْضَاء قَالَ ( ثُمَّ حَدُّ الزُّنَا) لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ، وَحَدُّ الشُّرْبِ ثَبَتَ بِقَوْلِ لصَّحَابَةِ ، وَلَانَّهُ أَعْطَمُ جِالِةً حَتَّى شُرِعَ فِيهِ الرَّجْمُ ( ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ) لِأَنَّ سَبَهُ مُتَيَقَّنْ بِهِ ( ثُمَّ حَدُّ الْقَدُفِ ) لِأَنَّ سَبَبَهُ مُختَمِن لِاختِمَالِ كَوُنِهِ صَادِقًا وَلَأَنَّهُ جَرَى فِيهِ التَّعْلِيظُ مِنْ حَيْثُ رَدُّ الشَّهَادَةِ قَلَا يُعَلَّظُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ.

فر ، یا تعزیر میں سخت ضرب کے ساتھ تعزیر ہوگی کیونکہ اس میں عدد کے اعتب رہے سہولت دی گئی ہے ہیں وصف کے اعتبار ہے مہولت نہیں دی جائے گی۔اس لئے کہ بیآسانی مقصود کے فوت ہونے کا سب شہنے۔اورای دلیل کے سب مختلف اعض وے بھی اس فی نہیں دی گئی فرمایا: زنا حدے کیونکہ اس کا جموت قرآن مجیدے ہاورشراب کی حد کا جموت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع ے فابت ہے کیونکدز نابواجرم ہے یہاں تک کداس میں رجم شروع کیا گیا ہے اور اس کے شراب کی حدکا بیان ہے کیونکہ اس کا سبب بیتی ہاں کے بعد صدفتہ ف کابیان ہے کوئکہ قاذف کے جا ہونے کا اخمال سے سبب محمل ہوجائے گا کیونکہ گوائی کورو ارفے میں زیادہ تی بیان کی گئی ہے۔ پس وصف کے اعتبارے اس میں تی شاک جائے گی۔

شُخُ غظام الدين حنى لكھتے ہيں كماكر جرم ايبا ہے جس ميں حدواجب ہوتي مركسي وجدے ساقط ہوگئي تو سخت درجد كي تعزير ہوگي، مثل دوسرے کی لونڈی کوزانیے کہا تو بیصورت حد قذف کی تھی مگر چونکہ محصنہ میں ہے لہذا سخت متم کی تعزیر ہوگی اورا گراوس میں حد و جب نہیں مثلاً کسی وضبیت کہا تو اس میں تعزیر کی مقدار رائے قاضی پر ہے۔ ( فقاوی ہندید ) تماب الحدود )

على مدعلا والدين حنفي عليه الرحمه فكصع مي كدجب ووفخصول في باجم مار پيث كي تو دونو ستحق تعزير بين اور پہلے او سےسزا ویں گے جس نے ابتدا کی۔ چو پاید کے ساتھ برا کام کیایا کسی مسلمان کوتھٹر مارایا بازار میں اوس کے سرسے بگڑی اوتار کی تومستحق تعزير ہے۔ تعزير کے دُر سے تحق سے مارے جائیں اور زناکی حدیث اس سے زم اور شراب کی حدیث اور زم اور حدقذ ف میں سب ے زم۔ جو تفص مسلہ ن کو کس فعل یا تول ہے ایڈ اپہنچ کے اگر چہ آئکھ یا ہاتھ کے اشارے ہے وہ متحق تعزیر ہے۔ (ورمختار، كتاب الحدود)

مدلگائے محص کے فوت ہونے کا بیان

﴿ وَمَنْ حَدَّهُ الَّإِمَامُ أَوْ عَزَّرَهُ فَمَاتَ فَدَمُّهُ هَدَرٌ ﴾ لِلَّآنَةُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِأَمْرِ الشَّرْعِ ، وَفِعْلُ الْمَأُمُورِ لَا يَتَقَيَّدُ بِشَرُطِ السَّكَامَةِ كَالْفِصَادِ وَالْبَزَّاغِ، بِخِكَافِ الزَّوْجِ إِذَا عَزَّرَ زَوْجَتُهُ لِّآنَّهُ مُطْلَقٌ فِيهِ ، وَالْإِطْلَاقَاتُ تَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَالْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ \* كِتَابُ السَّرِقَة

﴿ يكتاب مدسرقد كے بيان ميں ہے ﴾

كتاب مدسرقه كفقهي مطابقت كابيان

علامدا بن محمود بابرتی حنی عدیدانر حمد لکھتے ہیں کہ چوری کی نفت میں تعریف بیے کہ غیر کی چیز کو خفیداور پوشیدہ طریقے سے علامدا بن محمود بابرتی حنی عدید اندرشر بعت نے اس میں جو کی لینا ہے۔ اور اس سے کہ چوری چھپے من لے۔ اللہ تعالی کا فرمان ' اِلّا مَدن اسْتَوَق الْسَدْمَةِ ، 'اورشر بعت نے اس میں جو زائداوصاف بیان کیے ہیں جن کا بیان ان شاء اللہ آ گے آئے گا۔ (عن بیشرح البدایہ، جے بیمہ میں میں ہیروت)

سرقد کے عنی کافقہی مفہوم

سرخہ سے میں میں اس کا مفہوم ہیہے کہ کوئی مگلف سرقہ سین کے زیرا درادررا کے زیر کے ساتھ چوری کے معنی میں ہے اورا صطلاح شریعت میں اس کا مفہوم ہیہے کہ کوئی مگلف سسی ہے ایسے محرز ، ل میں سے پچھے ہی سب خفیہ طور پر لے لے جس میں ندتو اس کی ملکیت ہوا درند شبہ ملکیت ہو۔

رے ایکے ارد اس میں اس اور ا علامہ طبی شافعی نے کہا ہے کہ قطع السرقة میں اضافت بحذف مضاف مفعول کی طرف ہے لیمن معنی کے اعتبار سے بیعنوان

و ا ب بالقطع الل السرقة ب-

یں بالم می شرایعت میں کمی کا قیمتی مال حرز سے نکال کر لے جانا بغیر کسی حق ملکیت یا اسکے شبہ کے سرقد کہلاتا ہیاور سرقد کرنے والے کا دایاں ہاتھ کاٹ ویا جاتا ہے۔ چوری کے مال کی کم سے کم مالیت نصاب کہلاتی ہے، چنانچی نصاب کے بقدریا اس سے زائد مال کی چوری ہوگ تو حدسرقد کی پہلی شرط پوری ہوجائے گی۔ چوری کے مال کافیمتی ہونا ضروری ہے مختلف فقہ ء کے ہاں اس کی مختلف قیمتیں معتمین کی گئیں ہیں تا ہم کم از کم ویس درہم پرجمہور علماء کا تفاق ہے۔

حضرت عمر منی اللہ تعالی عندا ہے ایک قول مروی ہے کہ اگر چوری چوتھائی دینار کے برابر ہوتو اس پر صحباری ہوئی، ووسری روایت میں پر نجے درہم کی قیمت بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عندے کے زیانے میں قو حضرت انس رضی اللہ تعالی عندے کے زیانے میں قو حضرت انس رضی اللہ تعالی عندے جواب ویا کہ پانچے درہم ۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک چورٹ کپڑا چرایا تو امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندے اس کے جواب ویا کہ پانچے درہم ۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک چورٹ کپڑا چرایا تو امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندے اس کے جواب ویا کہ پانچے درہم کے مہے چنا نچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عندے ہو تھو کا نئے کا تھم دیا جس پر اعتراض کیا گیا کہ اس کپڑے کی مالیت وی درہم ہے کم ہے چنا نچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عندے ہاتھ کا تعلی والی عندے ہاتھ کا تعلی والی سے کہا گیا کہ اس کپڑے کی مالیت کا انداز ولگا تمیں جوآ تھے درہم بتایا گیا ، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے ہاتھ کا تھا والی سے کہا گیا ۔ اسلامی شریعت کا ایک مصدقہ اصول ہے کہ بعد والا تھم نائخ ہوتا ہے اور پہلے والے فیصلے کو منسوخ کر دیتا ہے چنا نچے نصاب کے بارے میں اگر چہ بہت سے اقوال ہیں گین دی ورہم پر اکثریت کا اتفاق ہے کیونکہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں اس کی جو سے میں اگر چہ بہت سے اقوال ہیں گین دی ورہم پر اکثریت کا اتفاق ہے کیونکہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں اس کی جو سے کیونکہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں اس کی جو سے کیونکہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں اس کی جو اس کے بارے میں آگر چہ بہت سے اقوال ہیں گین دی ورہم پر اکثر بیت کا اتفاق ہے کیونکہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں اس کی جو اس کے بیارے میں آگر چہ بہت سے اقوال ہیں گین دی ورہم پر اکثر میت کا اتفاق ہے کیونکہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں اس کی دورہ میں اس کی دیا میں دورہ میں کیا گیا تھا تھ کے کونکہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں اس کی دورہ میں کی دورہ میں کیا تھا تھی دورہ میں کی دورہ میں کو انسان میں کیا تھا کی دورہ میں کی د

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْإِثَلافَ خَطَأْ فِيهِ ، إِذُ التَّغْزِيرُ لِلتَّأْدِيبِ غَيْرَ أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ نَفْعَ عَمَلِهِ يَرُجِعُ عَلَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الْغُرُمُ فِي مَالِهِمْ.

قُلُنَا لَكَمَّا اسْتَوْفَى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى بِأَمْرِهِ صَارَ كَأَنَّ اللَّهَ أَمَاتَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ قَلا يَجِبُ الضَّمَانُ.

### 2.7

اورجس بندسه پرحد جدی کی گی اور دہ فوت ہو گیا تو اس کا خون معاف ہوگا کیونکہ امام نے جو پکھ کیا ہے وہ شریعت کے ظم کے مط بن کیا ہے۔ اور ، مور کا تمل سمائتی کی شرط کے سماتھ مقید نہیں ہوا کرتا۔ ( قاعدہ فقہیہ ) جس طرح پچپن لگوانا یا نشتر گانے وار ہے بہ خلاف شو ہر کے کہ جب اس نے اپنی بیوی کو سزادی کیونکہ اس کیلئے تعزیر کی اجازت ہے البتداس طرح اجازت میں سلامتی کی شرط مقید ہے۔ جس طرح راستے سے گزرتا ہے۔

حضرت امام شافتی علیدالرحمدفر ، تے بیل کہ محدود کی دیت بیت اماں پر واجب ہے کیونک تحویر بیل ہدک کرنا پیل خطاء ہے
کیونکہ تحزیرا دب سکھ نے کیلئے مشروع ہے بہذااس کی دیت بیت امال پر واجب ہوگی اس لئے ا، م کے کام کا نفع عام مسمانوں
کیلئے ہوتا ہے بس اس کا تاوان بھی انبی توگوں کے مال سے واجب ہوگا۔ ہم نے اس کے جواب بیس کہ کہ جب امام نے امتد تعالی
کے تکم کے مطابق اس کا حق وصول کیا ہے بہذا ایا انقد تھ کی نے اس کو جلا واسط موت دی ہے لہذا ا، م پرکوئی عنهان واجب نہ ہوگا۔

مشرح

مامور کامل سلامتی کی شرط کے ساتھ مقیر نہیں ہوا کرتا ہے۔ (قاعدہ فلہید)

اس قاعدہ کی وضاحت رہے کہ جب کوئی شخص حد لکنے کے سبب مارا جائے تواس کا خون معاف ہے اوراس کے خون معاف ہونے کی دلس ہونے کی دلیل میہ ہے کہ اس کی میرموت کی بھی فاعل عامد بقل کے سبب نہیں ہوئی بلکہ ، مور کے فطل مقتصیٰ کے سبب ہوئی ہےاس لئے وہ اس کا ذمہ دارنہ ہوگا۔اوراس کے سواکوئی اس کا سبب بھم قصاص ودیت نہیں ہے۔

تشريحات مدايه

(فيوضات رضويه (جرأخم) (۲۲۰)

تعال رہا۔ دس ورجم کی فی زمائے جو قیمت ہوگی وہ وقت کے لحاظ سے اس زمانے میں چوری کانف بہوا کرے گ۔ حديث كمطابق چوركيك سخت وعيدكابيان

حضرت ابو مريره رضى الله عندست روايت ہے كدرسول كريم صلى الله عليدوآ لدوسكم نے ارش دفر مايا جس وقت زاني زناكا ارتكاب كرتا بي تواس كے ساتھ ايمان فيس رہتا اى طرح سے جوچورى كا ارتكاب كرتا ہے تو ايمان اس كے ساتھ فيس رہتا اورجس وقت (شرابی) شراب پیتا ہے قواس وقت ایم ن نہیں ہوتا اور جس وقت کو کی شخص لوٹ ، رکرتا ہے کہ جس کی جانب ہوگ ویکھیں قودہ ايمان دارنيس ربتا\_ (سنن نسائي: جلدموم: حديث نمبر 1174 حديث متواتر ، حديث مرفوع)

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القدعنیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا خدا تدفد وس چور پر لعنت بھیجوہ اندے کی چوری کرتا ہے تواس کا ہاتھ کا ٹاج تا ہے دہ رس کی چوری کرتا ہے تواس کا ہاتھ کا ٹاج اسے اسکے واسط باتھ کا کہت جانا قبول اور منظور کرتا ہے جو کہ خلاف عقل ہے )۔ (سنن ن کی: جلد سوم: حدیث تمبر 1177)

سرقه کی لغوی تشریخ کابیان 🚙

كِتَابُ السَّرِقَةِ السَّرِقَةَ فِي اللُّغَةِ أَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ الْعَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْخُفْيَةِ وَالاسْتِسْرَالِ ، وَمِنْهُ اسْتِرَاقُ السَّمْعِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّا مَنُ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ﴾ وَقَد زِيلَاتُ عَلَيْهِ أَوْصَافٌ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى مَا يَأْتِيك بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَالْمَعْنَى اللَّغَوِيُّ مُرَاعًى فِيهَا الْتِلَاءَ وَالْتِهَاء أَوْ الْتِلَاء لا غَيْرَ ، كَمَا إِذَا نَقَبَ الْجِدَارَ عَلَى الاستِسْرَارِ وَأَخَلَ الْمَالَ مِنْ الْمَالِكِ مُكَابَرَةً عَلَى الْجِهَارِ. وَفِي الْكُبْرَى: أَغْنِي قَطْعَ الطَّرِيقِ مُسَارَقَةُ عَيْنِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَصَدِّى لِحِفْطِ الطَّرِيقِ بِأَعْوَانِهِ . وَفِي الصُّغْرَى : مُسَارَقَةُ عَيْنِ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ .

ید کتاب سرقد ہے اور سرقد کا لغوی معنی ہیے کہ چوری چھے کسی دوسرے کی چیز کواٹھالینا ہے۔اورای ہے استراق سمع ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سوائے اس شیطان کے جوچوری چھپے من لے 'اور سرقد کے لغوی معنی میں شرعی طور پچھاوص ف کا اضافد کیا گیا ہے۔ہم ان شاءالقد تعالی عن قریب ان کوبیان کریں گے۔اورشری معنی میں ابتدائی طور پراورانتی کی طور پر دونوں طرح سے نغوی معنی كائتب ركيا گيا ہے يوسرف انتنى فى طور برلغوى معنى كى رعايت كى تى ہے جس طرح كى نے چورى چھے ديوار مين نقب لكا يا اور مالك ے لڑاؤ کرتے ہوئے سرعام ول لے گیا۔ جبکہ بری جوری تعنی ڈیکٹی میں گران ( حکران ) کی آ کھے بچوری کرنا ہے کیونکہ

حكران اى سابيوں كے ساتھ راستوں كى حقاظت كرنے والا ہے۔جبكہ چھوٹى چورى ميں مالك ياس كے نائب كى آتھوں سے چوری کرتے ہوئے مال کوچرانا ہے۔

إِلَّا مَنِ السَّتَوَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَه شِهَابٌ مُّبِينٌ (الحجر،18)

فرشتوں کی باتوں کو چوری چوری سننے کے لئے جنت اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور اس طرح ایک پر ایک ہوتا ہے۔ راو**ی** حدیث حضرت صفوان نے اپنے ہاتھ کے اٹمارے ہے اس طرح بتایا کہ داہتے ہاتھ کی انگلیوں کشادہ کر کے ایک کوایک پررکھ لی۔ شعنداس مننے والے کا کام بھی تواس سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے کان میں کہد دے۔اس وقت وہ جل جاتا ہے ور بھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ بیاس سے اور وہ اپنے سے نیچے والے کواور اسی طرح مسلسل پہنچا دے اور وہ بات زمین تک آ جائے اور ج دوگر یا کا بن کے کان اس ہے آشنا ہوجا کیں پھرتو وہ اس کے ساتھ سوجھوٹ ملا کرلوگوں میں پیلا دیتا ہے۔ جب اس کی وہ ایک بات جوآ سان سے اسے اتف قا بی گئی تھی سے تو لوگوں میں اس کی دانشمندی کے چہے ہونے لگتے ہیں کہ واللال نے فد رون ميكها تحاج لكل سيح تكلاسه

شہاب مین کے بغوی معنی شعار واٹن کے ہیں۔ دوسری جگر آن مجید میں اس کے لیے شہاب ٹا قب کالفظ استعال ہواہے۔ یعنیتار کی کوچھیدنے والاشعلہ۔اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے وال تارائی ہوجے مہری زبان میں اصطلاحًا شہاب یا قب کہا ب تا ہے ممکن ہے کہ سیاور کسی متم کی شعاعیں ہوں بھٹاؤ کا کناتی شعاعیں)) یاان ہے بھی شدید کوئی اور شم جوابھی ہمارے علم میں ند ' ئى ہو۔اور يە بھى ممكن ہے كە يېي شہابِ تا قب مراوبول جنہيں بھى بھى جارى آئىسى زيمن كى طرف كرتے موئ ويكھتى ہيں۔ زماندحال كےمش مدات سے سيمعلوم جوا ہے كددور بين سے دكھائى دينے والے شہاب ٹاقب جوفضائے بسيط سے زمين كى طرف آتے نظر آتے ہیں، اُن کی تعداد کا اسط و کھر ب روزان ہے، جن میں سے دوکروڑ کے قریب ہرروز زمین کے بالا کی خطے میں داخل ہوتی ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پنچنا ہے۔ اُن کی رفتار بالائی فضا میں کم دمیش ۲۶میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور بسااوقات • میل فی سیکنڈ تک دیجھی گئی ہے۔ بار ہاای بھی ہوا ہے کہ بر ہندا تھموں نے بھی ٹوٹے والے تاروں کی غیر معمولی بارش دیجھی ہے۔ چنانچے سے چیزریکارڈ پرموجود ہے کہ ۱۳ نومر۱۸۳۳ء کو ٹالی امریکہ کے شرقی علاقے میں صرف ایک مقام پرنصب شب سے لے کر صبح تک لکھ شہاب تا قب گرتے ہوئے دیکھے گئے (انسائیکوپیڈیا برٹانیکا۔۱۹۳۷ء۔جلد10س ۳۳۸)۔بوسکتا ہے کہ یکی بارش عالم بالا کی طرف شیاطین کی میروازیس مانع ہوتی ہو، کیونکہ زمین کے بالائی صدودے گزر کرفضائے بسیط میں ۱۰ کھر ب روزاند کے اسط ہے أو شنے والے تارول كى برسات أن كے ليے اس فض كو بالكل نا قابلي عبور يناوتي ، وگ ۔

اِس سے کچھاُن محفوظ قلعوں کی نوعیت کا اندازہ بھی ہوسکتا ہے جن کا ذکراُو پر ہوا ہے۔ بظاہر فضا بالکل صاف شفاف ہے جس میں کہیں کوئی دیوار یا حیبت بنی نظر نہیں آتی ہلین القد تعالیٰ نے اِس فضا میں مختلف نِطُوں کو پچھا لیں غیر مر لَ فصیلوں سے تھیر رکھا ہے

جوایک بھے کودوسرے خطور کی آفت ہے محفوظ رکھتی ہیں۔ سیانبی فصیلوں کی برکت ہے کہ جوشہاب ٹاقب دس کھرب رازانہ کے اسط سے زمین کی طرف کرتے ہیں وہ سب جل کرمسم ہوج تے اور بشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ ونیا میں شہانی پھروں Meteorites)) کے جونمونے پائے جاتے ہیں ورونیا کے بی ئب خانوں میں موجود ہیں ان میں سب سے برا ۱۲۵ پونڈ کا ایک پھر ہے جو کر کر افیٹ زمین میں دھنس کیا تھا۔اس کے علاوہ ایک مقدم پر ۳۷-۲راٹن کا ایک آہنی تو دہ بھی پای**ر کیا** جس کے دہاں موجود ہونے کی کوئی توجید س تنس دال اس کے سوائیس کر سکے بیں کہ یہ بھی آسان سے گرا ہوا ہے۔ **تی س سیجے کہ اگر** ز بین کی ہونا کی سرحدوں کی مضبوط حصاروں ہے محفوظ مذکر دیا گیا ہوتا تو ہن ٹوٹے والے تا روں کی ہوش زمین کا کیا حال کرویتے۔ يبي حصاري جن كوقرآن مجيد نيروح (محفوظ فلعول) كالفظ تعبير كياب

## چوری کے جرم پر بیان کر دہ شرعی حد گابیان

قَالَ ﴿ وَإِذَا سَرَقَ الْعَاقِلُ الْمَالِعُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَضُرُوبَةً مِنُ حِرْزِ لَا شُبُهَةَ فِيهِ وَحَبَ الْقَطُّعُ ﴾ وَالْأَصْـلُ فِيـهِ قَوْله تَعَالَى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ الْآيَةَ وَلَا نُدَّ مِنُ اغْتِبَارِ الْعَقُلِ وَالْبُلُوعِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَا تَتَحَقَّقُ دُونَهُمَا وَالْفَطْعُ جَزَاءُ الْحِنَايَةِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ التَّقْدِيرِ بِالْمَالِ الْحَطِيرِ لِأَنَّ الرَّغَاتِ تَفْتُرُ فِي الْحَقِيرِ، وَكَذَا أَخْذُهُ لَا يَخْفَى فَلا يَتَحَقَّقُ رُكُهُ وَلَا حِكْمَةُ الزَّحْرِ لِأَنَّهَا فِيمَا يَغُلِبُ، وَ التَّقَدِيرُ بِعَشَرَةِ دُرَاهِمَ مَذَّهَبُّنَا . وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ التَّقَدِيرُ بِرُبْعِ دِينَارٍ . وَعِنْدٌ مَالِكٍ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.

لَهُ مَا أَنَّ الْقَطْعَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنّ ، وَأَقَلَّ مَا نُقِلَ فِي تَقُدِيرِهِ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ ، وَالْأَخْذُ بِالْأَقَلُ الْمُتَيَقِّنِ بِهِ أَوْلَى ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : (كَانَتُ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا ) وَالتَّلاثَةُ رُبُعُهَا ، وَلَنا أَنَّ الْأَخْذَ بِالْأَكْثِرِ فِي هَذَا الْبَابِ أُولَى احْتِيَالًا لِلدُّرْءِ الْحَدُّ .

وَهَــذَا لِأَنَّ فِي الْأَقَلِّ شُبْهَةَ عَدَمِ الْجِنَايَةِ وَهِي دَارِئَةٌ لِلْحَدْ ، وَقَدْ تَأَيَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ﴾ وَاسْمُ الدَّرَاهِمِ يَنْطَلِقُ عَلَى الُسمَ شُرُوبَةِ عُرْفًا فَهَذَا يُبَيِّنُ لَك اشْتِرَاطَ الْمَصْرُوبِ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ

الرِّوَايَةِ ، وَهُ وَ الْأَصَحُ رِعَايَةً لِكُمَالِ الْجِنَايَةِ ، حَتَّى لَوْ سَرَقَ عَشَرَةً تِبْرًا قِيمَتُهَا أَنْقَصُ مِنْ عَشَرَةٍ مَضْرُوبَةٍ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ ، وَالْمُعْتَبُرُ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي عَامَّةِ الْبِلادِ. وَقَدُلُهُ أَوْمَا يَبُلُعُ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ غَيْرَ الدَّرَاهِمِ تُعْتَبُو فِيمَتُهُ بِهَا وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا ، وَلَا بُدِّ مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ دَارِئَةٌ ، وَسَنُبَيّنُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

فرماید اور جب کی عاقل و بالغ محض نے دی دراہم کی چوری کرلی یا کوئی اس طرح چیز چوری کرلی جس کی قیمت فی صلے ہوئے دل دراہم کے ہر بر مواور محفوظ جگہ سے چوری کی ہوجس میں کوئی شیدند ہوتو چور پر قطع پیدواجب ہوگا۔اس کی دمیل القدتع لی کا فرون ے۔ ' وَالسَّارِقُ وَالسَّادِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَ ''اور عُقْل وبلوغت كااعتباراس يَح بحى ضرورى بهكان كيغيرجنايت تا بت سیس ہوتی۔ کیونکہ قطع جنایت کی سز ا ہے۔ اور کثیر مال کا تقر رضر دری ہے کیونکہ قلیس مال میں رغبت کم ہوتی ہے۔ ہاں کم مال کوئی پوٹید وطریقے سے نہیں لیڑ پس اس سے چوری کارکن ثابت نہ ہوگا۔اور سزا کی حکمت بھی حاصل نہ ہوگی کیونکہ سز، کی حکمت اس مال الله عارت بوتى ب جس كاوقوع كثير جو اوروه دى وراجم مقرركرنا ماراند ب ب-

حضرت امام شافعی علیه الرحمہ کے نزدیک بدنصاب جارویٹارہے۔ جبکہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کانصاب

حضرت ا، مشفعی اورامام ، مک عیسی الرحمد کی دینل میسبے کہ نبی کر پیم ایک ہے ۔ ز ، نے میں ڈھال کی قیمت چرانے پر ہاتھ کا تا ب تات ، ورؤ هار کی قیت کم از کم تین درا ہم کا نداز ہ ہے۔ اور کم پڑل کرنا افضل ہے۔ کیونکہ اقس میں یقین ہوتا ہے۔ حضرت اله م شافعی علیه اسر حمد فرماتے ہیں کہ ٹبی کر پیم اللہ کے سے زمانے میں ایک دینا رکی قیمت بارہ دراہم تھی اور تین دراہم اس

ہماری (احناف) کی دلیل ہدہ کدھدکودور کرنے کیلئے وسید بناتے ہوئے اس باب میں اکثر کوافقتیا رکرنا الفس ہے۔ کیونکمہ قلیل میں عدم جذبیت کا شبہ ہے اور شبہ صد کو ختم کرنے وال ہے۔ اور اس کی تائید نبی کر میں ایک کے فرمان مبارکہ سے بھوتی ہے۔ ایک ویناریون دراہم میں باتھ کا ٹا جائے گا۔اور دراہم کا لفظ عرف عام میں وقطے ہوئے سکے کو کہتے ہیں۔اور یہی عرف دراہم کے معنروب کی شرط کی وضاحت کرتا ہے۔جس طرح قد وری کے اندراہام قدوری علیہ الرحمد نے بیان کیا ہے۔ اور ظاہر الروایت بھی يك ہے اورسب سے زيادہ سجے بحل يكى ہے ۔ تاكہ جنايت كى رعايت كوكمل كيا جاسكے \_ يہاں تك كما أكر كسى نے جاندى كے وس عرے چوری کیے جن کی قیت دی ڈھے ہوئے سکوں سے تھوڑی ہوتو قطع واجب شہوگا اور دراہم میں سات مثقال والے کے

فيوضات رضويه (جلائم) (٢٢٣) تشريحات مدايه

٣، بفدرنصاب، و(يعنى جس، ال يرنصاب بورا بوني كي وجد الوقاداجب، و) . (العشريع الجنائي (543/2) ینی وہ مال جس کوا ٹھانے کی طاقت رکھتے ہوئے قیمتی بھی ہواور جس کے بچتے پر فائدہ بھی ہوسکے اور چوری کرتے وقت وہ ، ل كل بو بسى باڑي تالاشده مكان يا چوكيداره يس نه بوءان يس سے اگرايك شرط نه بائي گئي تو صدسا قط بوجا يكي -على مدعبد الرحن جزيري لكصة بين-

سى ما كم كوريكى و كيمنا جائي كريورى كامال ايد مال فنيمت ندموجس مين چوركا بھى حصد تفايا مال بيت المال كاندمو-اس ليے كدبيت مال يسمارق كالجى حصرب-

حضرت می رضی القد عند نے مال خس (زمین سے فکے ہوئے فزانداور مال فنیمت) میں چوری کرنے والے کے لیے ہاتھ كانے كا فيصلنہيں فرمايا۔ اورارشاوفر مايا كه أنميس اسكانجى حصہ ہے۔ ٥، جبر كى صورت ميں بھى سارق كانعل موجب حذبيب متصور جوكا\_ (كتاب الفقه على المذابب الاربعية 5/(155)

## وابنع باته اورووباره چورى پربايال يا وَل كافع كابيان

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيُدِيَهُمَا جَزَآء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مُنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمُ (المائدة،٣٨)

اورجوم دیاعورت چورہو۔ تو انکام تھ کا تو ان کے کئے کا بدلداللتہ کی طرف سے سز ااور اللّٰتہ فی لب حکمت والل ہے۔ (كنزالايمان)

اوراس کی چوری دومرتبہ کے اقرار یا دومر دول کی شہادت سے حاکم کے سامنے ٹابت ہواور جو مال پڑایا ہے دوول درہم سے کم کا نہ ہو۔ (جس طرح حدیث ابن مسعود رضی الله عند میں ہے ) یعنی دا ہنا اس کئے کہ حضرت ابنِ مسعود رضی الله عند کی قراءت ين "أيَّمَا تَهُمَا "آيا إلى مرتبكي مرتبكي جوري ين دابنا باته كاتاجائك كالجردوباره الركر عقوبايان يا ون اس ك بعد بهي اكر چوری کرے قو قید کیا ج ئے یہاں تک کہ تو بہ کرے۔ چور کا ہاتھ کا ٹنا تو واجب ہے اور مال مسروق موجود ہوتو اس کا واپس کرنا بھی واجب اورا كروه ضائع بوكيا بوتوضان واجب نبيل - (تفيير احدى بخز ائن العرفان مالده ١٣٨٠)

چوری کی سز اقطع پد ہونے کا بیان

حضرت ابن مسعود کی قر اُت میں (فاقطعوا ایمانهما) بیکن بیقر اُت شاؤے گول ای برہے کین وہمل اس قر اُت کی وجہ ہے جہیں بلکددوسرے دلائل کی بناء پر ہے۔ چور کے ہاتھ کا شخے کا طریقہ اسلام سے بہلے بھی تھا اسلام نے اسے تفصیل واراور منظم کردیا ای طرح قسامت دیت فرائف کے مسائل بھی پہلے تھے لیکن غیر منظم اوراد هورے۔اسلام نے انہیں ٹھیک ٹھاک کردیا۔ کیے قول میجھ ہے کہ سب سے پہلے دو مک نامی ایک فزاعی تخص کے ہاتھ چوری کے الزام میں قریش نے کا فیے تھے اس نے کعیے کا

وزن كا عنهاركيا جائے كا \_ كيونكدكشرشبرول ش يكي مشهور ب\_ اور ماتن كاكها كه "أوْمَّا يَسْلُغُ فِيهَمَّهُ عَشَوَةَ دَرَاهِمَ" مِي اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ غیر دراہم کا اعتبار دراہم کی قیمت کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر چدوہ سونا نہ بی ہوں۔اور چوری کرنا ا یسے محفوظ مقام سے ہوجس میں شہرنہ ہو۔ کیونکہ شبہ حد کوفتم کرنے والا ہے۔ جس کوہم بعد میں ان شاءامتد ہیان کریں تھے۔ حدود كاشبه عصما قط موجان كابيان

حضرت ع کشے سے روایت ہے کدرسول الله صلی القد علیہ وآ یہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ہوسکے مسلما نوب سے حدود کودور کرو۔ اگراس کے بیے کوئی راستہ ہوتو اس کا راستہ چھوڑ ووا یا م کا تعطی ہے معاف کر دینا تعطی ہے ہمزادیے ہے بہتر ہے۔

(جامع ترندي: جلداول: حديث قبر 1461)

عبدالند بن حضرت عمرو بن شعیب رضی المتدنتی تی عنه ہے والد سے اور وہ عبدالند بن عمرو بن العاص ہے **روایت کرتے ہیں** که نبی کریم صلی التدعییه و "له وسلم نے فر ، یا کہتم " پس میں حدود کومن ف کر دیا کر دہی جوحد مجھ تک پینجی تو بیشک وہ واجب ہوگئ۔ (سنن ابوداؤد جدرسوم: حديث نمبر 982)

حضرت بوامامه رضی القد تع لی عندفر ، ت مین که یک آ دی رسول متدسلی القد عدید و ، سوسم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا ر سول مند تسلی امتد عدیہ وآ یہ وسلم ایک حد شرعی مجھ پر لاحق ہو چکی ہے آپ سلی التد عدیہ وآ یہ وسلم حد کو جھھ پر جاری فرما کمیں۔رسول اللہ صلی التدعیدة سوسکم نے فر مایا کدجب توسامنے سے آیا تھا تونے وضو کیا تھ فر مایا کہ باب آپ نے فر مایا کہ کی ہمارے ساتھ تمارُ پڑھی جب ہم نے نماز پڑھی کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ جا جاؤ بیشک اللہ نے (وضواور نماز کے طفیل) تیرے گناہ معا**ف فرما** ديد - (سنن ابوداؤد: جدرموم: حديث نمبر 987)

## حدودشبهات سے ساقط ہوجاتی ہیں قاعدہ تھہیہ

المحدود تدرء بالشبهات رالاشباه ص ١٣ ) حدود شبهات سے ساقط بوج تی ہیں۔ اس قاعده کی وضاحت برے كرشك وشب شرعی حدودا تھالی جاتی ہیں۔

اس قاعده كاثبوت بيه ب حضرت ابو مريره رضى القدعنه بيان كرتے بين كه دسول القد علي في ارشاد فرمايا: حدودكوسا قط كرو جب تم ان میں ساقط کرنے کی گنجائش یاؤ۔ (سنن این ماجہ ج ۲س ۱۸۳ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

## چور کی حد کے لیے شرا نظاکا بیان

چوری پرسزا کی عفید کے لیے مندرجہ ڈیل شرا نظاکا پایا جانا ضروری ہے۔ اء مال مسروق مال منقول ہو (لیٹن چوری کا مال منتقل ہوئے کے قابل ہو) ۔ ٣ بشرعاً مال متغوم بهو ( يعني قيمت ر كفنے والا مال بو) مال محرز بهو (جو مال حفاظت ميں بو) \_

تشريحات هدايه

غلاف چرای تعااور بیمی کہا گیا ہے کہ چوروں نے اس کے پاس رکاویا تھا۔

بعض فقہاء کا خیال ہے کہ چوری کی چیز کی کوئی صربین تھوڑی ہویا بہت محفوظ جگدے ں ہویا غیر محفوظ جگدے بہر صورت ہاتھ

ابن عبس مووی م كدية بت عام بت تومكن ماس تول كا يكى مطلب بواوردوسر مطالب بحى مكن بير -ايك دیمل ان حضر ت کی میرحدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ عبید دسلم نے فرہ یا امتد تعالی چور پر بعث کرے کہانڈ اچرا تا ہے اور ہ**اتھ کثا** تا برى في كاور باته كان جاتاب،

## نصاب سرقه مين مداهب فقهر ء كابيان

جہور ساء کا غد ب بیہ کہ چوری کے ول کی حد مقرر ہے۔ گواس کے تقر ریس اختلاف ہے۔ اوام مالک کہتے ہیں تین وربم سے واے خاص یا ن کی قیمت یوزیادہ کی کوئی چیز چنا نچیسی بی ری مسلم میں حضور مسی متدعا پیدوسم کا ایک ڈھال کی چور**ی پر ہاتھ کا ثا** مروک ہے وراس کی قیمت اتن بی تھی۔حضرت عثمان نے اتر نج کے چور کے ہاتھ کائے تھے جبکہ وہ تین درہم کی قیم**ت کا تھا۔حضرت** عثال كافعل كوياسى بـ كاجماع سكوتى بـ وراس ب يبكى ثابت موتاب كر پيل كے چوركے باتھ بھى كانے جاكيں گے۔

حفیہ اسے نہیں مانے اور ان کے نز دیک چوری کے مال کا دی ورجم کی قیمت کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں شافعیہ کا اختراف ے یا ؤیاد میتار کے تقرر میں۔

امام شافعی کا فرمان ہے کہ یا و دیناری قبت کی چیز ہویاس سے زیادہ۔ان کی دلیل بخ ری وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی المدمنية وسم فرماي چوركا باتھ يا وَدين ريل پيرجوال عادير بواس يل كائن جا بي مسم كى ايك حديث يل ب چوركا باتھ ندكا جائے مگر یا و دینار پھراس سے او پر میں ۔ پس بیحدیث اس مسئے کا صاف فیصلہ کردیتی ہے اور جس حدیث میں تین ورہم می حضور صلی الله علیه وسلم سے ہاتھ کا شینے کوفر ، نا مروی ہے وہ اس کے خل ف نہیں اس سے کہ س وفت وینار بارہ ورہم کا تھا۔ پس اصل چوتھائی وین رہے شہ کہ تین ورہم ۔حضرت عمر بن خط ب حضرت عثمان بن عف ن حضرت علی بن کی ط سب بھی یہی **فراتے ہیں۔** حضرت عمر بن عبد، معزیز بیث بن سعداوز ای شافعی اسی ق بن را بویدا بوژوردا ؤدین علی طاهری کا بھی مہمی تول ہے۔

، یک روایت میں ام م اتحق بن راجوبیا ورا م م احمد بن صبل سے مروی ہے کہ خواہ رائع وینار بوخو، ویشن درہم دونوں بی باتھ کا نے کا نصب ہے۔ منداحمد کی ایک صدیث میں ہے چوتھائی وینا رکی چوری پر ہ تھ کاٹ دواس سے کم میں نہیں۔ اس وقت دینالا بارہ درہم کا تھا تو چوتی کی دیٹار تین درہم کا ہوا۔نس کی میں ہے چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت ہے کم میں نہ کا ٹا جائے۔حضرت عا کشہ بوچھا گيا ڈھال كى قيت كيا ہے؟ فرمايا يا كادينار۔

ارم بوحنیف اوران کے ساتھیوں نے کہاہے کہ جس ڈھال کے بارے میں حضور صلی انتدعیہ وسلم کے زیائے میں چور کا ہاتھ کا ا گیااس کی قیمت نو در ہم تھی چنا نچے ابو بکر بن شیبہ میں بیرموجود ہے ،ورعبدائلہ بن عمر سے ےعبداللہ بن عبر اللہ بن عمر**وخالفت** 

الم اور صدود کے بارے میں اختیار بھل کرنا جا ہے اور اختیاط زیادتی میں ہے اس لئے دس درہم نصاب ہم نے مقرر

حافظ ابن کشرشافع بعض فعنبی زابب کے تائیدی ولائل ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

بعض سلف کہتے ہیں کدوں درہم یا ایک دینار صد ہے علی ابن مسعود ابراہیم تحقی ابوجعفر باقر سے بہی مروی ہے۔سعید بن جیر فراتے ایس بانچوں ندکا فی جا کیں مگر بانچ وینار پچاس درہم کی قیمت کے برابر کے مال کی چوری میں فاہر سے کا فدہب ہے کہ ہر فوری بہت چیز کی چوری پر ہاتھ کئے گا آئیں جہور نے بیجواب دیا ہے کہ اولاً توبیاطلاق منسوخ ہے لیکن بیجواب ٹھیک ٹیس اس ے تاریخ کی کوئی بھین عمل نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انڈے سے مرادلو ہے کا انڈا ہے اور رک سے مراوکشتول کے قیمتی رسے ان تیر اجواب سے کدیر فران باعتبار ستیج کے ہے بین ان چھوٹی جھوٹی معمولی ی چیزوں سے چوری شروع کرتا ہے آخر فیمتی جے یہ جانے لگتا ہے اور ہاتھ کا ناج تا ہے اور میریمی ہوسکتا ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم بطور افسوس کے اوپر چورکونا دم کرنے کے فرما دے ہیں کہ کیسار ذیل اور بیخوف انسان ہے کہ معمولی چیز کیلئے ہاتھ جیسی فعت مے محروم ہوجا تا ہے۔

ند کورے کہ ابوالعظام معرک جب بغدادیں آیا تو اس نے اس بارے میں بڑے اعتراض شروع کیے اور اس کے جی میں سے خیاں بیٹھ کی کہ میرے اس اعتراض کا جواب کسی ہے ہیں ہوسکتا تو اس نے ایک شعر کہا کہ اگر ہاتھ کاٹ ڈالا جائے تو ویت میں یا پنج مودوا میں اور پھرائی ہاتھ کو پیار کی چوری پر کٹوادی سیالیا تناقض ہے کہ جاری جھیمیں تو آتا بی نہیں خاموش ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر را مور جمیں جہنم سے بچائے ۔ لیکن جب اس کی میہ بکواس مشہور ہوئی تو علماء کرام نے اسے جواب دینا جا ہا تو یہ بھاگ گیا چر

جواب محمی مشہور کردیئے گئے۔ قاضى عبدالو باب نے جواب دیا تھا کہ جب تک ہاتھ المن تھا تب تک مثین بعنی تیتی تھا اور جب بیضائن ہو گیا اس نے چوری

كى الآواس كى قيت گفت كئى يعض بزرگول نے اسے قدر كے نفسیل سے جواب دیا تھا كماس سے شریعت كى كائل حكمت ظاہر اول بے اور دنیا کا امن وامان قائم ہوتا ہے، جو کس کا ہاتھ بیوجہ کاف دینے کا عظم دیا تا کہ چوری کا ورواز واس خوف سے بند ہو جے۔ یس بیتو عین تھمت ہے اگر چوری میں بھی اتی رقم کی قیدلگائی جاتی تو چور یوں کا انسداد ند ہوتا۔ بیدلدہان کے كرتوت

کا۔من سب مقام یم ہے کہ جس عضوے اس نے دوسرے کونقصان پہنچایا ہے،اس عضو پرسز اہو۔تا کہ آئیس کافی عبرت حاصل ہو

وردوسرول کوئی تنییر ہوجائے۔اللہ اپنے انتقام میں غالب ہے اوراپنے احکام میں حکیم ہے۔ جو محض اپنے گناہ کے بعد تو بہ کرلے

اورائند کی طرف جھک جے ، اللہ اسے اپنا گناہ معاف فرمادیا کرتا ہے۔ ہاں جومال چوری بیس کسی کا لے لیا ہے چونک وہ اس مخف کا

حق ب، البذا صرف توب كرف سے وہ معاف نہيں ہوتا تا وقتيكدوہ مال جس كا ہے اسے ندي بنچائے ياس كے بدلے پورى پورى قيت

اداكر \_\_ جمهورائمه كاي تول بم صرف امام الوصنيف كهتم بين كه "جب چورى ير باته كث كيا اور مال تلف جو چكا به تواس كا بدلمه دیناس پرضروری نبیس"۔

(فيوضات رضويه (جارائتم) (۲۲۸) تشريحات مدايه

يى بہت ى مديثيں وارد ہيں جو چورى سے تعلق ركھتى ہيں۔ فالحمد بقد جميع مملوك كا ما مك سارى كا مُنات كاحقيقى بادشاہ ، جيا حاسم، الله ی ہے۔جس کے سی تھم کوکوئی روک نہیں سکتا۔جس کے کسی اراد ہے کوکوئی بدل نہیں سکتا ،جے چاہے بخشے جے چاہے عذا ب اکے-بربر چزیروہ قادرہاں کی قدرت کال اوراس کا تبضہ جاہے۔ (تغییرابن کثیرہ ما کدہ ۳۸)

چەرى كى سزااوراس كانصاب

یہ بات تو عنوان ہی ہے معلوم ہوگئی کہ اسلامی قد نون چور کی سز اقطع پد ہاتھ کاٹ دینا ہے کیکن اس ہورے ہیں فقہ و کا باہم اخلاف ہے کہ متنی مالیت کی چوری پر ہاتھ کا لئے کا حکم ہے؟ چذنجے حضرت الم ماعظم ابوضیفه فرماتے ہیں کہ نصاب سرقد مال کی وہ مقدارجس برقطع بدکی سزا دی جائے گی کم از کم ول درہم تقریب ساڑھے سات ماشہ چاندی ہے اس سے کم مالیت کی چوری پر ہاتھ کانے کی سزانہیں دی جائے گی اور حضرت امام شافعی چوتھائی دینارسونا یا تئین درجم جا ندی اور یااس قیمت کی سی بھی چیز کونصاب مرقة قر ردیتے ہیں ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں چوتھائی دینار جرانے والے کوقطع بد کی سزا دینا ندکور ہے اور اس وقت پوتھائی دینارتین درہم کے برابرتق اورا کیپ دینارکی مالیت بارہ درہم کے برابرتھی۔امام اعظم ابوحنیفہ کی دیمل آنخضرت صلی انقدعلمیہ ومم كايرار شاوكرام يحك : صديث (لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم)

"اكك وينار ياوى درجم كم كى چورى برقطع يدين ب- "

نیز حدایہ کے قول کے مطابق اس یارے میں "اکثر "رعل کرنا "اقل "رعمل کرنے ہے بہتر ہے کیونکد معاملہ ایک انسانی الفوك كافي كالمياور "إقل "ميل عدم جنايت كاشبه بوسكتاب-

واضح رہے کہ فقہاء کے اس اختلاف کی بنیاواس پر ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے زماند میں ہاتھ کا شنے کی سزاایک ا مار کی چوری پردی گئی می چنانچے حضرت امام شافعی کی طرف سے تو پیکہا جاتا ہے کہاس وقت وْ هال کی قیمت تین در جم تھی جب کہ حفیہ کی طرف سے شنی کہتے ہیں کدا س زماند میں اس کی قیمت دس در ہم تھی حضرت عبدالمتدابن عمروابن العاص سے ابن الی شیب نے یم نقل کیا ہے تیز کافی میں بھی میں منقول ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے زہانہ میں جس ڈھال کی چوری پر ہاتھ کا شنے کی سزادی 

لعاب مرقد مين امام شافعي كي مشدل حديث

حضرت عائشہ نی کریم صلی التدعلیہ وسلم ہے قتل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "چور کا ہاتھ ای صورت میں کا 🖰 جائے جب کداس نے چوتھائی دیتاریااس سے زیادہ کی مالیت کی چوری کی ہو۔" (بخاری مسلم شکو قاشریف: جلدسوم: صدیث نمبر 744)

بيحديث حصرت امام شافعي كے اس مسلك كى دليل ہے كه چوتھائى دينارے كم مايت كى چورى بر ہاتھ ندكانا جائے كوياان

دارطنی وغیره ک ایک مرسل حدیث میں ہے کہ "ایک چورحضورصلی الله علیه وسلم کے سامنے ایا گیا ،جس نے جاور چرائی تھی، آ ب نے اس سے فرمایا ، میرا خیال ہے کہتم نے چوری نہیں کی ہوگی ، انہوں نے کہا کہ یارسول انتصلی القدعلیہ وسلم میں نے چوری کی ہے تو آپ نے فر مایا اے لے جا واوراس کا ہاتھ کاٹ دو جب ہاتھ کٹ چکا اور آپ کے پاس آ ئے تو آپ نے فر مایا تو ہرکوہ انبول في توبك ، آب في ما يا الله في تهماري توبيقول فرمالي " (رضي الله عنه)

ابن ماجدیس سے کد "حضرت عمر بن سمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مجھ سے چوری ہوگئی ہو آ ب مح پاک سیجے ، فلد رقیمیے والو کا انٹ میں نے چرالیا ہے۔ آپ نے اس قیمیے وا موں کے پاس آ دمی بھیج کروریا فٹ فرمایا توانمہوں نے ا کہ ای را انت تو ضرور کم ہوگی ہے۔ آ ب نے حکم ویا اور ان کا ہاتھ کاٹ ڈا ما گیا وہ ہاتھ کٹنے پر کہنے لگے، اللہ کا شکر ہے جس نے تحقيمير يجم سالك كرويا بتوت مير براريم ارتجم كوجهم مين لے جانا جا باتھا " (رضى التدعنه)

ا بن جريبيں ہے كه "اكيك محورت نے بجوز يور جرالتے ،ان لوگول نے حضورصلى الله عليه وسلم كے ياس اسے پيش كيا،آپ نے اس کا دہذ ہات کا شنے کا تھم دیا ، جب کٹ چکا تو اس خورت نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری تو بہمی ہے؟ آپ نے نرمايتم توالي بإك صاف موكتي كد كويا آج بي پيداموني" اس برا بيت (من تاب) نازل موني \_

مستديس انتا اور بھى ہے كاس وفت اس عورت والوں نے كہا جم اس كا فديدوية كوتيار بيكين آب نے اسے قبول دفرويا اور ہاتھ کا شنے کا تھم دے دیا۔ میٹورت مخزوم قبیلے کی تھی اوراس کا میدواقعہ بنی ری وسلم میں بھی موجود ہے کہ چونکہ میریو**ی گھرانے ک** عورت تھی ، بوگوں بیں بڑی شویش بھیلی اورارادہ کیا کہرسول انڈسلی امتدعب وسلم ہے اس کے بارے بیں پچھ کہیں **میں ، بیواقعہ** غرزوہ فتح میں ہوا تھا، بالاخربیہ طے ہوا کہ حضرت اس مہ بن زید جورسول الله صلی القدعلیہ وسلم کے بہت پیارے ہیں ، وہ ان کے بارے میں حضور صلی القدعلبیدوسلم سے سفارش کریں ،حضرت اسامدنے جب اس کی سفارش کی تو حضورصلی القدعدیہ وسم کوسخت ن**ا گوارگر والاو** غصے سے فرویا !اس میتواللد کی حدود ہیں سے ایک حدے بارے میں سفارش کرر ہاہے؟ اب توحضرت اس مربہت کھیرائے اور کھنے لگے جھے سے بول خط ہوئی مرے لئے آپ استفاد رہیجئے ۔شام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ سایا جس میں ابتد تع الی کی بوری حمدو ثنائے بعدفر ، یا کہتم ہے پہلے کے ہوگ اسی خصلت پر تباہ و ہر باد ہو گئے کدان میں ہے جب کوئی شریف سخض بڑا آ دی چوری کرتا تھا تواہے چھوڑ دیتے تھے ادر جب کوئی معمولی آ دمی ہوتا تواس پر صد جاری کرتے۔اس اللہ کی تم جس کے ہ تھ میں میری جان ہے اگر فاطمہ بنت محرصلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کریں تو میں ان کے بھی ہاتھ رک دوں بھر حکم دیا اوراس مورت کا ہ تھ کاٹ دیا گیا۔حضرت صدیقہ فرماتی ہیں پھراس بیوی صاحبہ نے توبہ کی اور پوری اور پختہ توبہ کی اور نکاح کرریا ، پھروہ میرے یاں اپنے کسی کام کاج کیلئے آئی تھیں اور میں اس کی حاجت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان بردیا کرتی تھی۔ (رضی اللہ عنہا) "مسلم میں ہے ایک عورت لوگوں ہے اسباب ادھار لیتی تھی ، پھرا نکار کر جایا کرتی تھی ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہ تھ کا شنے کا عظم دیا "اور روایت ٹی ہے بیز پورادھار لیتی تھی اوراس کا ہاتھ کا شنے کا عظم حضرت بدال کو ہوا تھا۔ کتاب الاحکام عمل

الساب سرقه مين بعض احاديث وآثار كابيان

بيتكم ، جيب كدواضح ب، ايك اصولي نوعيت كاحكم ب اورقر آن نے اپنے اسلوب كرمطابق اس كى اطلاقى تفصيلات مثلاً ميد کہ چور کے دونوں ہاتھ کا نے جا کیں یا ایک اوراگرا کیا تو کون سر ہاتھ کہاں سے کا ٹا جائے ؟ سے صراحنا تعرض نہیں کیا ، تا ہم تھم کے الفائد وراس کو محیط عقلی قرائن اس حوالے ہے پوری رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھی کی روشنی میں اپنے عمل کے ذریعے ہے ان پہلووں کی وضاحت قرمانی ہے۔

4mm)

عقل عدم اوراخلا قیات قرنون کے سلم تصورات کے تناظر میں اس صورت کے لیے بیان کی ہے جب و قد عدہ معوب بندی كر كے ، لك كى حفا ظت اور تكراني نيس پڑے ہوئے كى ماں كو چرايا جائے۔اتفا قاموقع پاكركسى غيرمحفوظ چيز كواش لين سرے سے اس کے دائر واطلاق میں بی تبین آتا اور نبی صلی الله علیدوسلم نے اسی کی وف حت کرتے ہوئے بیفر مایا ہے کہ اگر کوئی مخص ماستے مں جاتے ہوئے کی کے باغ سے پکھ پھل توڑ لے یاکسی کھلی جگہ پر بغیر تفاظت کے پڑے ہوئے غلے میں سے پکھ لے لے یاراہ طِنة كسى جانوركوبه كالياج جائة اس كام التحديثين كانا جاسكتا۔ ا

الام ش فعی نے تھم کو محیط ان عقلی قرائن کونظر انداز کرتے ہوئے بیراے قائم کی ہے کہ اگر نبی صلی التہ علیہ وسلم نے چوری ک ندكوره صورتول كوظع بدے مشتی قرارندد با بوتا تو قرآن مجید کے فلے ہركی روسے ہرائ فض كا ہاتھ كا ثنالا زم ہوتا جس نے اسرقد اكا رتکاب کیا ہوم حال نکہ ہماری بیان کردہ تو جیہ ہے واضح ہے کہ نبی سلی القد علیہ وسلم کا بیان کردہ اسٹنا قرآن کے عموم میں کوئی تخصیص پیدائیس کرتا، بلکه در حقیقت اسرقد ایک هیچ مصداق کی تعین وتوضیع کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر آپ کی تصریحات موجود ند ہوتیں تو بھی قانونی دانش ان صورتول کو تر آن کی بیان کردہ سزاے لاز ماستی قرار دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ فقیانے اس استنا کو منصوص صوروں تک محدودر کھنے کے بجا ہے اسے ایک عوی ضربطے برمحمول کیا ہے اوراس کی روشی میں چوری کی بہت می دیگر صورتوں کو بھی فطع پرے سنتی قرار دیا ہے۔

ال تعمن ميں چوري كى مزاكے نفاذ كے ليے مسروقه مال كى مقدار كامست، بالخصوص توجيط لب ہے۔ قرآن نے يہال كسى مخصوص نساب کی شرط کی تصریح نہیں کی ایکن میشرط تھم کے پس منظر میں موجود ہے، اس لیے کہ قانون کا موضوع جرم کی ای صورت کو بنایا ج تا ہے جے عقلاً وعرفا کسی با قاعدہ قانونی سزا کامستوجب مجماعات، جبکہ سے بات معلوم ، کمعمولی اور حقیر چیزوں کی چوری سے صرف نظر كياج تا ہے اور اس منتمن ميں قانون كو بالعوم حركت ميں تہيں لاياج تا۔ نبي سلى الله عليه وسلم نے تھم ميں مضمراسي شرط كوواضح كرتے ہوئے چور كا ہاتھ كا شنے كے ليے ايك ڈھال كى قيت كومعيار قرار ديا اور آپ كے دور يس عموى طور پراى پرعمل ہوتارہا۔ ام المونين حضرت عائش فرماتی ہیں كدرسول التد عليه وسلم كے زمانے بيس كسى چوركا باتھ ايك زره يا وُ هال ہے كم قيت كے مال

يبال تنقيح طلب سوال بيہ كركيا و هال كومعيار قرار دينے كائكم شرعى حيثيت ركھتا ہے اور مرز مانے ميں برمعاشرے كے

ے نزد کی نساب سرقہ کی کم سے کم مقدار چوتھائی دینارہے ملائلی قاری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کے تحت بوری تفصیل محش ہے اور اس مسکد ہیں علی ء کے جوافحتلا فی اقو ال ہیں ان کونقل کرے امام ابوصنیفہ کے مسلک کو بڑی مضبوط دسیلوں سے ثاب**ت کیا ہے۔** نصاب سرقه مين امام ما لك كي مشدل حديث

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کدرسول کر میم صلی انقد علیہ وسلم نے ایک ڈھال کے چردنے پرجس کی قیمت تین درہم تھی ، جور کا دامنا باتد كوادياتها - " ( بخارى وسلم مككوة شريف: جلدسوم: حديث تمبر 745)

علامة حمني كہتے بين كه بيرحديث اس روايت كے من رض بے جوابن اني شيب نے حضرت عبدالقدابن عمروابن العاص مع فق كى ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس و حال کی قبت دس درہم تھی حصرت ابن عبس اور عمر وابن شعیب سے بھی اس طرح معقول ہے نیز شخ ابن جام نے بھی ابن عمر اور ابن عباس سے یک بات قل کی ہے کہ اس ڈھال کی قیت دس درہم تھی اور بیٹی نے صدایہ کے حاشیہ میں بھی بہی مکھ ہے چنانچدای بنیاد پر ابو صنیفہ کا بیر مسلک ہے کقطع یر ہاتھ کا نے کی سزاای چور پر تافذ ہوگی جس نے **تم ہے ک**م وس در جم کے بقدر میں کی چوری کی ہواس ہے کم مالیت کی چوری پر سیسز انہیں دی جائے گی جہاں تک این عمر کی روایت کا تعلق ہے جس سے اس و هال کی قیمت تین درہم متعین کی حا یا تک حقیقت میں وہ و هال وس درہم کی مالیت کی تھی جبیبا کہ اکثر روایتوں سے ا بت ہوااس موقع پر پینے عبدالحق اور مداعلی قاری نے اپنی اپنی شرح میں بردی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اہل علم ان کی کمایوں ہے

نصاب سرقه مين امام اعظم ابوحنيفه كي مشدل حديث

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول ا کرم صلی الله علیہ و آلہ دسلم نے ایک آ دمی کا ہاتھ کا ٹا ڈھا**ل کی چورک** کرنے کی وجہ سے جس کی قیمت ایک دیناریا دس درہم تھی (بیرحدیث دلیل ہے حضرت امام ابوطنیف کی امام ابودا وَوفر ماتے ہیں کسال حدیث کو محد بن سلماور سعدان بن محتی فے ابن اسحاق سے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے )۔

(سنن ابوداؤر: جلدسوم: حديث نمير 993 حديث مرفوعًا)

نصاب مرقد مين احناف كيم وقف كى ترجيح كابيان

سیدہ عائشہ صدیقدرضی القدتعالی عنہا ہے روایت ہے کہرسول الله صلی القدعلية و آلدوسلم ك زبانه ميں جھدياترس وهال كى تیت ہے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا گیا اور بدونوں (ؤ حالیں) قیمت والی ہیں۔ (سیح مسلم: جدووم: حدیث نمبر ١١١٩) سیح مسلم کی اس صدیت میں ہے کہ و حال کی قیت ہے کم چوری پر ہاتھ تیں کا تا جاتا تھا۔لہذا چوری کا نصاب کم از کم و حال تضررا کیونکداس سے کم نصاب میں عدم حد کے سبب شبہ پیدا ہوگی ہے اور قانون سے بے کہ شبہ سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں۔لہذا احناف کے مؤقف کے مطابق نصاب مرقد کم از کم دی وراہم ہے۔

لم تقطع يند سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ادني من ثمن المجن ترس او حجهة وكان كل واحدمنهما ذا ثمن (بخارى، رقم ٢٢٩٢)

" نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں کسی چور کا ہاتھ زرہ یا ڈھال ہے کم قیمت چیز میں نہیں کا ٹا گیا اور بید دونوں چیزیں قیق

ايك دومرى روايت ش قر ، تى بين الم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السه التافه (مصنف ابن ابي شيبه، رقم ١١٢٣)

" نبى سلى الله عليه وسلم كعبد بين معمولى چيزكى جورى ير باتحونيين كا ناجا تا تقار "

اى طرح جيل القدرة التي عروه بن زير فرات إلى السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع هي تسمس السمنجن وكان المجن يومئذ له ثمن ولم يكن يقطع في الشء التافه .(منصف ابن ابي شيبه، رقم

" نبى سلى التدعليه وسلم كعبد بيس چوركا باتھ ايك و هال كى قيت بيس كانا جاتا تھا، كيونكه اس وقت و هال ايك فيتى چيز مجى جانی می کسی معمولی چزی چوری پر باتھ نیس کا نا جا تا تھا۔"

صحابہ کے فتا وی اور فیصلول کے مطالعہ ہے تھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ انھول نے مختلف مقد مات میں مقد ہے کی نوعیت کے ٹاظ ہے ، کسی مخصوص نصاب کی پابندی کیے بغیر قطع مد کی سزائیں دی یہ تجویز کی ہیں اور قیمتی اور غیر قیمتی اشیا ہیں اپنے اپنے ذوق اورصواب دید کے لحاظ سے فرق قائم کیاہے:

حضرت سیدناعلی رضی الله عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے لوہے کا ایک خود چرانے پرجس کی قیمت ایک چوتھا کی وينارهي ، چور كاماته كلاث ديا ..

حضرت ام الموثنين عا كشدرض التدعنها م وى ب كه چوركا باته اليك چوتفا ألى دينارياس سے زيادہ قيمت كى چيز چرانے م

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی التدعنہ نے ایک ایس چیز کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جس کو من يا ي ي يتن ورائم من بهي لينا يندند كرتا-

(فيوضات رضويه (جرشم) همایه (فيوضات رضويه (جرشم)) حضرت عمرہ بیان کرتی ہیں کہ عثان رضی اللہ عند نے ایک مقد سے میں تین درجم کا ایک کیمول چرانے پر چور کا ہاتھ کا ث دیدے سیکن یک دوسرے مقدمے میں ایک آوی کو،جس نے کیڑا چرایاتھا،حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو انھول نے اس کا ہاتھ کا نے كالقدوية تا بم مطرت عثان نے كہا كدال كيڑے كى قيمت س درہم ہے كم ہے۔ چنا نچ تيق كى گئ تواس كيڑے كى قيمت آخم و بمرتفق بس حطرت تمرف اس كاباته تعمین كانا-

حضرت ابو ہر مرہ اور ابوسعید ضدری بنی استر منہ روی سے کدافھوں نے چارور ہم سے کم کی چوری میں ہاتھ کا شخ کوورست

' صفرت سیدنا عمر رشی امتد عندے مروی ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ پانچ انگلیوں کا ہاتھ پانچے درہم جرانے پر ہی کا ثا جائے الله عبد الله بن زبیرض الله عند نے جوتوں کا آیک جوڑا چرانے پر چور کا ہاتھ کا ما دیا۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنه بیان رتے میں کہ چھوٹ کے کے راہے میں لوگوں کے چو بک جرایا کرتے تھے۔عثان رضی اللہ عندنے ان سے کہا کہ اگر دوہ رہ تم نے اید کیا تو میں تمھارے ہاتھ کا ف دوں گا۔

اس پیلوکو پیش ظرر کھتے ہوئے دوراول میں فقیر کے ایک گروہ نے وُصال یاس کی قیت کومعیار مانے یاصی بہے منقول فدوی ورفیصوں میں ہے کی کواختیار کرنے کے بج سے قیاس کے اصول پرایک دوسرامعیار پیش کیا اور کہا کہ چونک بریوں کی ذکو ق كا ضاب كم عاليس بكريال ب،اس ليے چوركا باتھ كائے كے ليے بھى كم از كم عاليس ور بمكر كونساب قراروينا عالي يے-د، ؤداصفهانی نے ای بنیاد پر بیراے اختیاری ہے کیس یاکشر مال کی حد بندی اور اس کی بنیاد پر نصاب سرقد کی تعیین کا مدار اصلاع ف وعادت برب مام رازى ،ان كاستدلال كوداض كرتم موت تكمي إلى:

نمحس لا نوجب القطع في سرقة الحبة الواحدة ولا في سوقة التبنة الواحدة بل في اقل شء يجرى فيه الشح و تضمة ودلك لان مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة فربما استحقر الملك الكبير آلاقًا مولقة وربما استعظم الفقير طسوجًا ولما كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة وجب بناء الحكم على اقل ما يسمى مالاً. (رازى، مفاتيح الغيب ٢ / ٨٨ ا

" ہم ایک دانے یا ایک شکے کی چوری پڑییں، بلکاس کم ہے کم مقدار پرقطع پرکولازم تھراتے ہیں جس کے بارے میں انسان ا ہے اندر بخل اور منجوی محسوس کرتا ہے۔اس کی وجہ رہے کہ قلت اور کثر ت کی کوئی متعین مقدار طے نبیں کی جاسکتی۔ چنانچہ ایک تظیم باوشاہ ہزاروں لاکھوں کی رقم کو تقیر سمجھ سکتا ہے، جبکہ ایک فقیر ممکن ہے کہ ایک طسوج کو بھی بہت بڑی چیز خیال کرے۔ چونکہ قلت اور كثرت كى كوئى متعين مقدار طينيس كى جاسكتى ،اس ليقطع يد كي تلكم كا داراس كم سي كم مقدار پر ركهنا پر سي كا جسيه مال كها جاسكتا

اب اگر سرقد میں نصاب مقرر کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ معمولی چیزوں کی چوری پر سزاندوی جائے ، بلکہ کسی ایسی چیز کی

منقول ہیں۔ حضرت ابن عمر کی حدیث حسن سی ہے بعض سحابہ کرام کا اس پڑمل ہے حضرت ابو بکر بھی ان میں شامل ہیں انہوں نے پانچ درہم کی چوری پر ہاتھ کا ٹا حضرت عثمان اور حضرت علی سے منقول ہے کہ انہوں نے چوتھائی دینار کی چوری پر ہاتھ کا ٹا۔ حضرت ابو ہر برہ واور ابوسے دیے منقول ہے کہ پانچ ورہم کی چوری پر ہاتھ کا ٹاج ہے۔ بعض فقہ، ءتا بعین کا اس پڑمل ہے۔

ا ما مالک، شافعی، احر، اسحاق کا بہی قول ہے کہ چوتھائی دیناریا اس سے زیادہ کی چیز چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹاجائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے منقول ہے کہ آپ نے فر مایا کہ ایک دیناریا دی درہم سے کم کی چیز میں ہاتھ مند کا ٹاجائے بیت حدیث مرسل ہے استہ قاسم بن عبدالرض نے ابن مسعود ہے روایت کیا ہے کیکن قاسم کا ابن مسعود سے ساع نہیں ۔ بعض اہل علم کا اس پھل ہے۔ مفیان توری، اور اہل کوفہ کا مجھی مجی تول ہے وہ فر ماتے ہیں کہ دس درہم سے کم میں ہاتھ دند کا ثاجائے۔

(جامع ترمْدى: جلداول: حديث نمبر 1487)

قطع میں آزادوغلام کی برابری کابیان

قَالَ ( وَالْعَبُدُ وَالْحُرُّ فِي الْقَطْعِ سَوَاءٌ ) لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُفَصِّلُ ، وَلَأَنَّ التَّنْصِيفَ مُتَعَدِّرٌ فَيَنَكَامَلُ صِيَانَةً لِأَمْوَالِ النَّاسِ.

2.1

۔ فرمایا: چوری کی حدیث آزاد اور غلام برابر ہیں ۔ کیونکہ ان کے متعبق نص میں کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے ۔ بہذا سزا کانصف جونا ناممکن ہے۔ پس لوگوں کے اموال کی حفاظت کے سبب پوری حدجاری ہوگی۔

غلامی خون کی عصمت میں موثر نہیں جبکہ اسکی قیمت میں موثر ہوتی ہے قاعدہ فقہیہ

غلامی خون کی عصمت میں موڑ نہیں جبکہ اسکی قیمت میں موڑ ہوتی ہے۔ (الحسامی) فقہائے احناف کے نزدیک بہی قاعدہ ہے کہ اگر کہ گھٹون کی عصمت میں ایس آزاد کو آل کردیا جائے گا کیونکہ خون کی عصمت میں ایس مساوات ہیں جس میں غلامیت کا کوئی اثر نہیں لہذا جس طرح آزاد خص کے قصاص ہے اس طرح آنا و خصاص ہوگا جبکہ غلامی کا اثر دیت میں ضرور ہوتا ہے کہ غلامی دیت وس دراہم ہوگی۔ اس کا شہوت ہیں ہے۔

ترجمہ: اورقصاص میں تہارے لئے زعر کی ہے۔ (البقرہ ۱۷۹)

اس آیت میں عمومی تھم بیان کیا گیا ہے جس میں ہر آزاد وغلام ہر مردوعورت سب داخل ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہائے فرمایا ہے کہ جب کوئی آزاد کسی غلام کوئل کرویے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔

(مصنف ابن ابيشيه بي ٩٩،٥٠ مادارة القرآن كراچي)

فيوضنات رضويه (جارأفتم) هر ٢٣٣٠) تشريحات عدايه

چوری پرقطع بدکی سزانا فذہو جوعقفا وعرفا کسی خاص قدرہ قیمت کی حال ہوتو ظاہر ہے کہ ہر معاشرے کاعرف مختلف ہوتا ہےاوراس ہیں قدرہ قیمت رکھنے والی چیزیں بھی ایک جیسی نہیں ہوسکتیں۔ عرب کے بدوی معاشرے میں وُ حال و غیر وکوایک فیمتی چیز کی حیثیت حاصل تھی اور اس بنا پراس کومعیار مقرر کرنا بھی ورست تھ ، تیکن فلہ ہر ہے کہ دوسر معمدہ شروں میں صورت حال سے مختلف ہے۔ اس بات کو درست مان مینے کا تقاضا ہے ہے کہ ڈھال کوترام مع شروں ورز ، نوں کے لیے معیار قرار و بینے کے بج ہے اس کا قیمین ہم عدر قے اور ہردور کے اہل حل وعقد کی صواب و بد پر چھوڑ ویا جائے جو بے اپنے عرف بضروریات اور حال تے کہ فاط سے مدمر قد کے لیے نصاب متعین کریں۔

سرقد بیفندوالی صدیث کے شنخ وی کویل کابیان

(بخارى بسلم بمشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 746)

اں منووی فرماتے میں کہاں حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بلانتین گہنگاروں پرلفت بھیجنا جرئز ہےاور یکی بات القد تعالی کے اس ارش وایت (الا لمعنت الله علی الطالمیں ہے بھی ٹابت ہے ہال کمی مخص کو متعین کر کے یعنی اس کا نام لے کراس پرلعنت بھیجنا جائز جمیں ہے۔

نساب سرقہ کے سسے میں مید حدیث ال امر پر دیالت کرتی ہے کہ چوتھائی ویٹاریا تین درہم ہے بھی کم بایت کی چوری پرقطع میر
کی سزاجاری ہو علق ہے جب کہ چاروں ائمہ میں سے کسی کے بھی مسلک میں چوتھائی ویٹاریا تین درہم ہے کم میں تنطع مید کی سزانہیں
ہے اس اعتبار سے مید حدیث تمام ائمہ کے مسلک کے خلاف ہے ٹہذا ان سب کی طرف سے مید کہا جاتا ہے کہ یہاں بیضہ سے بیطنہ
آئین مراد ہے کہ جسے خود کہا جاتا ہے اور جس کو مجاہرین اور فوجی اپنے سروں پر پہنتے ہیں اسی طرح رہی ہے گئی کی رہی مراد ہے جو بروی
جیتی ہوتی ہے علاوہ ازیں بعض حضرات میکھی کہتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں اعلی ہے اور رس کے چرانے پرقطع مید کی سرادی جاتی تھی گمر
بعد میں اس کو منسور نے قراروں سے ویا گیا ،

بعض حفزات بیفرماتے ہیں کداس ارش دکی مرادیہ ہے کداس کو چوری کی عادت اس عادت اس طرح پر تی ہے کہ چھوٹی چھوٹی ادر کمتر چیز یں چرائے بین کے اس کے متیجے میں اس کوقطع بید کی سر اجھکتنی پر تی ہے۔ اور کمتر چیز یں چراتے چراتے بردی بردی اور قیمتی چیز یں چرانے لگتا ہے جس کے متیجے میں اس کوقط بید کی سر اجھکتنی پر تی ہے۔ نصاب سرقتہ میں فقتہی فدا ہب اربعہ

حضرت ابن عمرے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآنہ وسلم نے ایک شخص کا ہاتھ کا ٹا ایک ڈھال چوری کرنے کے بدلے میں جس کی روایات بدلے میں جس کی روایات بدلے میں جس کی روایات بدلے میں جس کی قیمت تین درہم تھی۔ اس باب میں حضرت سعد،عبدائلہ بن عمرو، این عباس ابو ہر ریوہ، ام ایمن سے بھی روایات

( وَيَسِجِبُ الْقَطْعُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَبِيهَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يُمْفَطُعُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ } وَرُوِيَ عَــُهُ أَنَّهُــمَا فِي مَجْلِسَيْنِ مُحْتَلِفَيْنِ لِأَنَّهُ إِحْدَى الْحُجَنَيْنِ فَيُعْتَبُرُ بِالْأَحْرَى وَهِيَ الْبَيْنَةُ كَذَلِكَ اعْتَبَرُنَا فِي الزِّنَا ، وَلَهُمَا أَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ ظَهَرَتْ بِمالْيِاقْرَادِ مَرَّةً فَيُكَتَفَى بِهِ كَمَا فِي الْقِصَاصِ وَحَدُّ الْقَذُفِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالشَّهَادَةِ ِلَّانَّ الزِّيَادَةَ تُفِيدُ فِيهَا تَقُلِيلَ تُهُمَةِ الْكَذِبِ وَلَا تُفِيدُ فِي الْإِقْرَارِ شَيْنًا لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةً . وَبَابُ الرُّجُوعِ فِي حَقِّ الْحَدِّ لَا يَنْسَدُّ بِالنَّكْرَارِ وَالرُّجُوعُ فِي حَقِّ الْمَالِ لَا يَصِحُ أَصَّلًا

لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ يُكَذِّبُهُ ، وَاشْتِرَاطُ الزِّيَادَةِ فِي الزَّنَا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى

€m+1)

حضرت، مام اعظم رضی القدعنداور حضرت امام محمد علیه الرحمد کے نز دیک ایک مرتبه اقر ارکرنے ہے قطع واجب ہوجاتا ہے۔ جبكة حضرت مام ابو يوسف عليد الرحمد فرمايا كمرف دومرتبداقر اركر في عن حدمر قد واجب موكى ما مام ابو يوسف عليدالرحمد ا یک رویت بیان کی گئی ہے۔ کہ دونوں اقرارول کیلیے مجلس کا مختلف ہونا لہ زمی ہے کیونکہ دونوں دمیںوں میں سے ایک دلیل ہے۔ لیس اس کودوسرے برقیاس ندکی ج نے گا اوروہ گوائی ہے اس طرح ہم نے زنامیں قیاس کیا ہے۔

طرفین کی دلیل بیہ ہے ایک اقرار کرنے سے چوری ظ ہرہو چکی ہے پس ایک مرتبہ اقرار کرنا کا فی ہوگا۔ جس طرح قصاص اور حدقذف میں ہے اور اس کوشہاوت پر قیاس نہ کیا جائے گا اس سے گواہی میں جھوٹ کی تہمت کو کم کرنے کیلئے زیادہ فاکدے مند ہوتی ہے۔جبکہ اقرار میں زیادتی کا کوئی فائدہ ای نہیں ہے کیونکہ یہاں تہت معدوم ہے اور متعدد مرتبدا قرار کرمنے و وجودر جوئ كرف كا درواز ويندنه موكا كيونكه مال كون يس رجوع كرناتيح بي نبيل جاس لئے مال داما رجوع كرنے والے كو جينلانے والا ہے جبکہ زنا میں زیادتی کی شرط بیضلاف قیاس ہے اس وہ شریعت کے حکم تک محدودر ہے والی ہے۔

حضرت ابوامید مخزومی بیان کرتے ہیں کہ (ایک ون) میں کریم صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں ایک چورکو پیش کیا حمیا جس نے اپنے جرم کا صریح اعتراف واقرار کیالیکن (چوری کے مال میں ہے) کوئی چیزاس کے پی کٹییں نکلی چنانچے رسول کریم صلی اللہ عبيوسم نے اس سے فروایا کہ "ميراخيال تبين ہے كہتم نے چورى كى ہے "اس نے كہا كه "بال إيس نے چورى كى ہے"

€ 17 17 } آ مخضرت سلی امتدعابید وسلم نے دوبار یا تین بار میکها ( کیمیراخیال بیس ہے کئم نے چوری کی ہے ) ممروہ ہر بار بیاعتراف واقرار كتاتين (كمين في چورك كي م) آخركار آنخضرت صلى التدعليد وسلم في اس كي ماتهم كاشف كالتمم جارى كيا پھر كنف كے بعد) ال والمخضرت صلى القدملية وسم كي خدمت مين دايا كي تورسول كريم صلى القدعلية وسلم في اس عن مايد كه " ( اپني زبان كي ور بعيد ) التدتون سے بخشش طلب کرو(اورائے ول کے ذریعہ) اس کی طرف متوجہ ہو۔ "اس نے کہ میں اللہ سے بخشش ، مگنا ہول اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں (بعنی تو بہ کرتا ہوں) رسول کر میم صلی اللّه علیہ وسلم نے تین بار فرمایا "اے اللّه ایس کی توبیقول فرما۔"

(البوداؤد، نسائي، ابن ماجيه داري مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 761) اورصاحب مشکلو قافر ماتے ہیں کہ) میں نے اس روایت گوان جارول اصل کما بول (ابودا ؤد، نسائی ،ابن مجبر ، داری ) میں ع مع الصول ميس بهتى كى شعب الايمان ميس، اورخطاني كى معالم السنن ميس اسى طرح لعنى ابواميد منقول بديا بيكن مصابح ے بعض نسخوں میں اس روایت میں ابورمیٹه (جمز دادریا کی بجائے را مکسور دادر تا مثلثہ کے ساتھ) منقول ہے مگر حضرت شیخ حافظ ان جرعسقلانی نے وضاحت کی ہے کداس روایت کا ابورمد سے منقول ہونا غلط ہے، اور ابورمدا اگر چد سی لی بیر لیکن بیروایت ان

" اس ار اُن دمیں امیں خیر نہیں کرتا الح " ہے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا منشاء میتھا کہ وہخض اپنے اعتراف سے رجوع ہے۔ كرے تاكدال برحد ماقط ہوجائے اور اس كا باتھ نه كا ، جائے ، جبیا كه آنخضرت صلى انتدعلیہ وسلم زنا كا اقر اركرنے والوں كے س منے اس طرح کے جملے ارشا وفر ماتے تھے جن کا مقصد " تلقین عذر " ہوتا تھا۔ پیچھٹرت امام شافعی کے ووتو لوں میں ہے ایک تول بيكن حضرت الاساعظم الوصنيف اور دوسرے ائمرك زويك اس طرح كى "تلقين عذر اور تلقين رجوع "صرف زنا كى حد

آ تخضرت صلى القدعاب وسلم في الشخص كوجواستغفار كالحكم ديااس بات بردلالت كرتا ہے كہ جس محض برحد جارى موتى ہے اس کووہ صد ہ لکل (لیعنی تمام گن ہوں ہے) پاک نہیں کرتی بلکداس کے ای گن ہ کوئٹم کرتی ہے جس کی وجہ ہے اس پر حد جاری ہوئی ہے کہ حد ب رک ہوجانے کے بعدوہ پروردگار کی جانب سے اس کے سب دوبارہ عذاب میں جالانہیں کیاجائے گا۔

عیدالرحمٰن بن تغلید، حضرت عمرو بن سمره بن صبیب بن عبد تمس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گیا اے اللہ سے رسول میں فلاں قبیلہ کانٹ چوری کر بیٹا آ ب مجھے پاک کرد ہے نی نے ان کوبلا بھیجانہوں نے عرض کیا کہ ہوراانٹ کم ہواہے نی نے تحكم ديا توعمروكا ہاتھ كان ديا گيا۔حضرت ثقلبہ قرماتے ہيں كہ جب ان كا ہاتھ كاٹ كرگر اتو ميں و مكير ہاتھا وہ كہدرہے تھے تمام تعريفيں اللہ کے لیے جس نے (اے ہاتھ) جھے پاک کردیا تیراتوارادہ تھا کہ میرے پورے جسم کودوزخ میں جھوائے۔ (سنن اين ماجد: طلدوم: حديث تمبر 746)

(فيوضات رضويه (طرائشم)

تشريحات هدايه

المسيد الماركة المراق المرافي المرافي المرافي المرافي المرافي المراقر المسام المراقر المراق

چرکاہاتھ کاٹ کے گئے میں لٹکانے کابیان

(فيوضات رضويه (جرأشم)

حدسرقد کے وجوب میں دوگواہوں کا بیان

قَالَ ( وَيَجِبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ) لِتَحَقَّقِ الظُّهُورِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ ، وَيَنْبَغِي أَنُ يَسُ أَلُهُمَا الْإِمَامُ عَنْ كَيْفِيَّةِ السَّرِقَةِ وَمَاهِيَّتِهَا وَزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا لِزِيَادَةِ الاختِيَاطِ كَمَا مَلَّ فِي الْحُدُودِ ، وَيَحْبِسُهُ إِلَى أَنْ يَسَّأَلَ عَنْ الشَّهُودِ لِلتَّهْمَةِ .

( قَالَ وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةً فِي سَرِقَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ ، وَإِنْ أَصَابَهُ أَفَلُ لَا يُقْطَعُ ) لِلَّنَّ الْمُوجِبَ سَرِقَةُ النَّصَابِ وَيَجِبُ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِجِنَايَتِهِ فَيُعْتَبُرُ كَمَالُ النَّصَابِ فِي حَقِّهِ

2.7

فر ، یا دو گواہوں کی شہدت سے حد سرقہ واجب ہوج نے گی کیونکہ اس سے چوری فاہر ہو چکی ہے جس طرح دوسرے حقوق میں ہوتا ہے اور ا، م کیسے من سب سے ہے کہ وہ زید دہ احتیاط کے پیش نظر گواہوں سے چوری کی کیفیت ، اس کے دفت اور کل دقوع کے بارے میں پوچھے جس طرح حدود میں بیان کیا چاچکا ہے اور چور پر تہمت کے سبب گواہوں کا حال معلوم کرنے تک امام اس کوقید میں رکھ سکتا ہے۔

فرویا ورجب چوری ش ایک جماعت شال ہواوران میں سے ہرایک کودی درا ہم تک مے ہوں تو ہرایک کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا است میں سے ہرایک کودی درا ہم تک مے ہوں تو ہرایک کا ہاتھ کاٹ دیا ہوئے گا۔ کیونکہ قطع ید کا وجوب نصاب مرقبہ ہا اور ہرایک پر اس جرم کے سبب واجب ہوگا ہی ہرایک کے حق میں کمل نصاب کا عثبار کیا جائے گا۔

ترن

علامہ ابن نجیم مصری حتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب چند شخصوں نے ملکر چوری کی اگر ہرا یک کو بقدر دی ورم کے حصہ ملاتو سب کے ہتھ کا نے جو کیل خواہ سب نے ول میں جو یا بعضوں نے لیا اور بعض نگہانی کرتے رہے۔ ( بحر مراکق ، کتاب اعدود )

علامہ علا والد بن حقی عدال حمد لکھتے ہیں کہ چوری کے جوت کے دوخر سے ہیں ایک سے کہ چورخودا قرار کرے اور اس میں چند برکی حاجت نہیں صرف ایک بارکانی ہے دوسرا سے کہ دوسر کو ای ویں اور اگر ایک مرداور دوعورتوں نے گوائی وی تو قطع نہیں مگر مال کا تاوان دوایہ جائے اور گواہوں نے سے گوائی دی کہ ہمارے سامنے اقرار کیا ہے تو سے گوائی اعتب رفیس گواہ کا آزاد ہوتا شرط نہیں ۔ قاضی گواہوں نے بدیا تو سے گوائی ، جب گواہ نہیں ۔ قاضی گواہوں سے چند باتوں کا سوال کرے کس طرح چوری کی ، اور کہاں کی ، اور کتنے کی کی ، اور کس کی چیز چورائی ، جب گواہ ان اس مورکا جواب دیں اور باتھ کا سے کا تقرار کے جو بیں تو قطع کا تھم ہے۔ پہلے اقراد کیا پھر اقراد سے پھر گیا یا چند مخصوں سے جوری کا اقراد کیا تھر اور کیا تھر اور کیا تھا اور ادکیا تھر اور کیا تھا اور ادکیا تھر اور کیا تھا اور ادکیا تھا اور ادکیا تھا ان میں سے ایک این افراد سے پھر گیا یا گواہوں نے اسکی شہادت دی کہ ہمارے سے سے اقراد کیا ہے اور

عَلَيْهِمَا مَا ذَكُرُنَا.

بَابُ مَا يُقطعُ فِيهِ وَمَا لَا يُقطعُ

€ mm. >

﴿ یہ باب قطع پداور عدم قطع پد کے بیان میں ہے ﴾

باب قطع وعدم قطع بدك فقهي مط بقت كابيان

مصنف عدیدار حمد جب سرقد کی تعریف اوراس کے نصاب اور گوا ہول کے بیان سے فدرغ ہوئے ہیں تو اب انہول نے حد سرقه مين ن چيز ول کابيان شروع کيا ہے جن کی چوری پر صد سرقه واجب ہوگی اوروہ اشیاء جن کی چوری پر صد و جب ند ہوگ فقہی مطابقت اس طرح واضح ہے کہ معرفت سرقہ ونصاب سرقہ کے بعدان اشیاء پروچوب حدیا عدم وجوب حد کالعین کیا جاسکتا ہے۔ کیونک متعلقات بمیٹ بعد میں ذکر کیے جاتے ہیں ہیں ، ہیت سرقہ کے بعد ما ہیت سرقہ کے متعلقات کومصنف علیہ الرحمه **ذکر کررہ** 

معمولي اشياءكي چوري عدم حدكابيان

( وَلَا قَـطُعَ فِيـمَا يُوحَدُ تَافِهًا مُبَاحًا فِي ذَارِ الْإِسْلَامِ كَالْحَشْبِ وَالْحَشِيشِ وَالْقَصْبِ وَالسَّــمَكِ وَالطُّيْرِ وَالصَّيْدِ وَالزِّرُنِيخِ وَالْمَغَرَةِ وَالنُّورَةِ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ ( عَاتِشَةَ قَالَتُ : كَانَتُ الْيَدُ لَا تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الشّيء التَّافِهِ ) ، أَيْ الْحَقِيرِ ، وَمَا يُوجَدُ حِنْسُهُ مُبَاحًا ، فِي الْأَصْلِ بِصُورَتِهِ غَيْرُ مَرْغُوبٍ فِيهِ حَقِيرٌ تَقِلُّ الرَّغَبَاتُ فِيهِ وَالطَّبَاعُ لَا تَضَنُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا يُوجَدُ أَخَذُهُ عَلَى كُرْهٍ مِنْ الْمَالِكِ فَلا حَساجَةَ إِلَى شَرْعِ الزَّاجِرِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَحِبُ الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ مَا دُونَ النَّصَابِ وَلأنَّ الْبِحِوْزَ فِيهَا نَاقِصٌ ؛ أَلَا يُرَى أَنَّ الْخَشَبَ يُلْقَى عَلَى الْأَبْوَابِ وَإِنَّمَا يَدُخُلُ فِي الذَّادِ لِلْعِمَارَةِ لَا لِلْإِحْرَازِ وَالطَّيْرُ يَطِيرُ وَالصَّيْدُ يَفِرُ وَكَذَا الشَّرِكَةُ الْعَامَّةُ الَّتِي كَانَتُ فِيهِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الصَّفَةِ تُورِثُ الشَّبْهَةَ ، وَالْحَدُّ يَنْدَرِءُ بِهَا.

وَيَهُ حُلُ فِي السَّمَكِ الْمَالِحُ وَالطَّرِيُّ ، وَفِي الطَّيْرِ الدَّجَاجُ وَالْبَطُّ وَالْحَمَامُ لِمَا ذَكُونَا وَلِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ﴿ لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ ﴾ وَعَنْ أَبِي يُوسُف أَنَّهُ يَجِبُ الْـفَـطُعُ فِسي كُـلٌ شَـيْء إِلَّا الطَّينَ وَالتَّوَابَ وَالسُّرُقِينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْحُجَّةُ

بر وہ معمولی چیز جودارواسلام میں مباح طریقے سے ل جاتی ہوجس طرح لکوی، گھاس ، بانس ، مجھلی ، پر ندہ ، شکاری جانور ، گيرواور چوناان پر باتھ نه كا تا جائے گا۔ كيونكه اس كى دليل حضرت عائشہ رضى اللہ عنها كى حديث ہے كہ نبى كريم الله الله كار مان في ميں

حقر چزی چوری بقطع بدندتھا۔

ہروہ چیز جس کی جنس مباح ہواوراس میں رغبت نہ ہوتو وہ تقیر ہے کیونکہ اس میں دلچیس کم ہے اور اس کو دینے میں طبیعت بخل كرف والنهيس باور مالك كيليخ نا كوارجمي نهيس ب-لهذااى دليل كيسب نصاب سيم چورى پر حدواجب نهيس به كيونكدان اشیاء کی مفاظت ناقص ہوتی ہے کیا آپ غور نہیں کرتے کہ لکڑی دروازں کے باہر رکھی ہوتی ہے اور گھر میں تغمیری کاموں کیلئے لے جتے ہیں جبکداس میں کوئی احراز نہیں ہے۔ پرندے اڑ جانے والے میں اور شکاری جانور بھاگ جانے والے میں لہذا جب سے اشیاء پنی اسلی حالت پر ہوں اور ان بیل ہوگوں کی شرکت ہوتو ان کی بیشر کت مباح ہونے کا هبهد پیدا کرنے والی ہے۔اور هبهد

ے صدور ہونے والی ہے۔ اور خشک نمکین مجھلی اور تازہ مچھلی میہ دونوں مک میں داخل ہیں اور لفظ طیر میں مرغی ، بلخ ،اور کبوتر داخل ہیں اس دیسل کے سبب جس کوہم بیان کر بچکے ہیں ۔اور نبی کر پیم ایک کے اس ارشاد گرامی مطلق ہوئے کے سبب کد پرندوں میں قطع پیڈئیس ہے۔امام و وسف عليه الرحمه ب دوايت ب كرمش ، خشك ش اور كوبر كسوا مرچيز مين تطع يد ب امام شافعي عليه الرحمه كا قول بهي اس طرح ہے۔جکہ ماری بان کروہ دلیل ان کے خلاف ججت ہے۔

عرف میں غیر محفوظ چیزوں کی چوری پرعدم صد کا بیان

عد مدامجر على اعظى عليد الرحمد لكصة بين كرفتير چيزين جوعادة محفوظ ندر كلى جاتى جون اور باعتبار اصل عدم مباح جون اور بنوز ان ميل كولى اليي صنعت، بهى ند بولى بوجس كى وجد ي بوجاكين ان مين باته نبين كا تا جائيًا جيم معمولي لكرى ، كهاس ، زكل، مچھلی، پرتد، گیرو(لارمٹی)، چونا،کو کھے،نمک،مٹی کے برتن، کی اینٹیں۔اسی طرح شیشہ اگر چیتینی ہو کہ جلد ٹوٹ جاتا ہے اور نو نے پر قیمتی نہیں رہتا۔ ای طرح وہ چیزیں جو جلد خراب ہو جاتی ہیں جیسے دودھ، گوشت، تر بوز، خر برہ، ککڑی، کھیرا، ساگ، تر کاریاں اور نتار کھانے جیسے روٹی بلکہ قبط کے زمانہ میں غلہ گیہوں، چاول ، بھو وغیرہ بھی اور تر میوے جیسے انگور پسیب ۽ ناشیاتی ، بہی، اناراورختک میوے میں ہاتھ کا تا جائے گا جیسے اخروث، بإدام وغیرہ جبکہ محفوظ ہوں۔ اگر درخت پرے پھل تو ڑے یا کھیت کاٹ لے گیا تو قطع نہیں ،اگر چہ درخت مکان کے اندر ہویا کھیت کی حفاظت ہوتی ہواور پھل تو ژکریا کھیت کاٹ کر حفاظت میں رکھا اب بورائ كا وقطع بربهارشريعت، كاب الحدود)

تشريحات هدايه

تشريحات هدايه

چور كوقيديش ركفنے كابيان

محدین سی بن حبان کہتے میں کدایک غلام نے ایک آ دی کے باغ میں سے تھور کا پودا چر سیاوراسے اپنے آ گا کے باغ یں بودیا اور وہ باغ وارا اپنے بچودے کو تلاش کرتا ہوا نکلا تو اسے اس کے باغ میں پایا۔اس نے مروان بن تھم جومدینہ کے امیر تھے ے اس مع مدیش مدوج ہی تو مروان نے غلام کوقید کرلیا اور اس کا ہاتھ کا است کا ارادہ کیا تو غلام کا ، لک حضرت را فع بن خدیج رمنی القد تعالى عندك باس جا كيا اوران سے اس بارے يس سوال كيا تو انہوں نے اسے بتدايا كه نہوں نے رسول الله صلى الله عبيدة آلم وسلم سے سن ہے کہ کسی پھل یا پھول کے خوشہ کی چوری پیس ہاتھ نہیں کا تا چائے گا تو اس آ دمی نے کہ کہ مروان نے میرے غلام کو گرفتار كريا ہے اور وہ اس كا ہاتھ كا ثما جا برتا ہوں كہ آ ب مير براتھ هروان كے پاس چيس اور اسے بتلا كي كدجوآ ب نے رسول المدسلي الله عليه وآله وسلم سے مناہے تو حضرت رافع بن خدي اس كے ساتھ چلے محے يبال تك كروان كے پاس آ مح اوراس سے رافع منی دمند تو الی عندے فرویا کہ میں نے رسول الله علیدوآ لدوسلم سے سنا ہے کہ کسی پھل یا میلوں کے سیجھے کی چوری پر ہاتھ نیس کا ٹا جائے گا۔ تو مروان نے غلام کے بارے میں تھم دیا تواسے چھوڑ دیا کی امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ کشر کے معنی ين خوشك إلى - (سنن ابودا دد: جلدسوم: حديث غبر 994)

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کر تے ہیں کہ اور وہ ان کے وا دا حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تع لی عندے روایت کرتے ہیں کہ نی کر می صلی اللہ علیہ وا سوسلم ہے (درخت پر) لکتے ہوئے پھل کے متعلق سوال کیا گیا (کم ات توڑا جاسکتا ہے کہ بیس بغیرا جازت کے ) تو فرمایا کہ جس حاجت مند نے اسے (توڑ کر ) کھالیا اور دامن بیس انہیں جع نہیں كياتواس پركوئى جرج نيس اور جو ( ياغ ميس ) كه يكل وغيره (جمع كرك ) لے نكلة واس كے اوپرات كاول كادگنا ہے اورسزا مگ ہوگئ اورجس نے پھلوں کواس جگرے جہاں انہیں جمع کیا جاتا ہے (سکھانے وغیرہ کے سے) چوری کرایا اوراس کی مقد رڈھ ل کی قیمت کے برابر ہوگئی تواسکے ہاتھ کائے جا کیں گے۔ (سنن ابوداؤد, جلد سوم. حدیث نمبر 996)

جدر خراب ہونے والی اشیاء کی چوری برعدم صد کابیان

قَالَ : ﴿ وَلَا قَلْمُ عَ فِيمَا يَتَسَارَعُ آلِيهِ الْفَسَادُ كَاللَّهَ وَاللَّهُ وَالْفَوَاكِيهِ الرَّطْبَةِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ( لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا فِي كُنْرٍ ) وَالْكُنْرُ الْجُمَّارُ ، وقِيلَ الْوَدِيُّ . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ لَا قَطْعَ فِي الطَّعَامِ ﴾ وَالْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا يَعَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ كَالْمُهَيَّا لِلْأَكْلِ مِنْهُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَاللَّحْمِ وَالتَّمَرِ لِأَنَّهُ يُقْطَعُ فِي الْحِنْطَةِ وَالسُّكُّرِ إِجْمَاعًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْطَعُ فِيهَا لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( لَا قَطْعَ فِي لَمَرٍ وَلَا كَنَرٍ فَإِذَا

آوَاهُ الْجَرِينُ أَوْ الْجِرَانُ قُطِعٍ ﴾ قُلْنَا :أَخْرَجَهُ عَنْ وِفَاقِ الْعَادَةِ ، وَٱلَّذِى يُؤُولِهِ الْجَرِينُ فِي عَادَتِهِمْ هُوَ الْيَابِسُ مِنُ الشَّمَرِ وَفِيهِ الْقَطْعُ. قَالَ ( وَلَا قَطْعَ فِي الْفَاكِهَةِ عَلَى الشَّجَوِ وَالزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُحْصَدُ ) لِعَدَمِ الْإِحْرَازِ

فرها اورجو چيزين جلد خراب موے والى ميں جس طرح دوده ، كوشت اور تازه مجل ميں ان كوچرانے يرحد واجب ند موكى كيونك أي كريم الله في ارشاوفر مايا بمراور كثر من قطع يذبين ب-اور كثر مجور كورخت كا كوند باوراً كي قول بيد به كم مجور ك چوٹے پودے ہیں۔دوسری صدیث یہ ہے کہ طعام ( کھانے ) میں قطع یہ ہیں ہے اور اس سے مراد ہروہ چیز ہے جو جلد خراب ہو جانے والی ہے جس طرح کھانے کیلئے توری طور پر تیارشدہ چیز ہے اور وہ اشیاء جواب کے تھم میں ہیں جس طرح گوشت اور پھل ہے ای دلیل کےسب گذم اور شکریں باتفاق قطع بدہے۔

حضرت امام شافعی علید الرحمد نے فر مایا: کدان چیزوں میں بھی قطع پدنہ ہوگا۔ کیونکہ نبی کر پیم ایک نے فر مایا: کثر میں قطع پذنہیں ب عرجب اس كوكميت ميس ر كه توجوري كرفي والي كابا تحدكات وياجائ كا-

ہم کہتے ہیں کداشٹناہ عرف کے مطابق ہے اور اہل عرب فشک مجور کو کھیتوں میں رکھنے کے عاوی تھے جبکہ فشک کھلوں یں ہمارے نزدیک بھی حدواجب ہے۔ فرمایا: درخت پرواقع کھل اور کھیت کی کٹائی کے بغیر چوری پرقطع بدنہ ہوگا کیونکہ سے مفوظ

میوے کی چوری برعدم حدمیں فقہی نداہب

حضرت رافع ابن خدیج نبی کریم صلی التدعلیه وسلم نے قل کرتے ہیں کہ آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فر مایا در شت پر لکے ہوئے میوے اور مجور کے سفید گا بھے کی چوری ٹی قطع یدکی سز انہیں ہے۔

(مالك مترندي البوداؤد، نسائي وارخي وابن ماجه محكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 747) حضرت رافع بن خدی سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیدوآ لدوسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ پچلوں اور مججوروں کے خوشوں کی چوری کرنے پر ہاتھ شد کا نا جائے۔ بعض راوی ، پخی بن سعید سے دہ محمد بن محبان سے وہ اسپنے وہا واسع بن مبان ہے وہ رافع ہے اور وہ نی کر یم ہے ای حدیث ہے مثل نقل کرتے ہیں مالک بن انس اور کی راوی بیصدیث تھی بن سعید سے و ومحر بن سي بن صيان سے وہ رافع بن خدیج سے اور وہ مي كريم صلى الله عليه وآله وسلم نظل كرتے ہيں كه اور اس بي واسع بن مبان كاذكرين كرية \_ (جامع تريدي: جلداول: مديث نبر 1490)

میرصد بیث حضرت امام اعظم ابوصنیف کی مشدل ہے وہ اس کی بنیاد پر قرماتے ہیں کہ ترمیوہ پھل چرانے پر ہاتھوٹیس کا ٹا جائے گا

ان کی کتاب سے مراجعت کر پکتے ہیں۔

معمولي شياء كي چوري پرعدم حديين قداجب اربعه

الله نی سلی اللہ علیہ وسلم نے میہ ہدایت بھی فرمائی ہے کہ ایک و صال کی قیمت ہے کم کی چوری میں ہاتھ ند کا ثا جائے۔ ایک ا فعال کی قیت نی صلی الشدعلیه وسلم کے زمانہ میں بروایت عبداللہ بن عبال وس درہم ، بروایت ابن عمر تنین درہم ، بروایت انس بن ا سك إلى بنا برفقها كورمون عائشاً كي جوتها لك وينارجوتي تقى اس اختلاف كى بنا برفقها كورميان كم سے كم نصاب سرقه میں اختد ف ہوا ہے۔ اوم ابوصنیف کے نزد یک سرقد کا نصاب وس درہم ہے اور امام ما مک شافعی اور احمد کے نزدیک چوتھائی دینار۔ (پھر بہت ی چیزیں ایسی بیں کہ جن کی چوری میں ہاتھ کا شنے کی سزانہ دی جائے گی۔شلا نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے ك لا قبطع في ثمرة ولا كثو( ميمل اورتركاري چوري مين باته ندكا ناجائ) - لاقبطع في طعام ( كهائي چوري ير تقع ينيس ہے۔)۔اورحفرت عائشگ صدیث ہے کہ لم يحن قطع السارق على عهد رسُول الله صلى الله عليه وسدم في الشء التافه (حقير چيزول كي چورى بين بي صلى الله عليه وسلم كزمان بين با تصيير كانا جا تاتها) يحضرت على اور حضرت عثان کا فیصلہ ہے اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا کہ لا قبطع فی الطّیو ( پرندے کی چوری میں ہتھ کا منے کی سر انہیں ہے )۔ نیز ستید ناعمر وعلی رضی اللہ عنہانے بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کا ٹا اور اس معاملہ میں بھی صحابہ کرام میں ہے کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے۔ إن مآخذ کی بنیا د پر مختلف ائمہ فقہ نے مختلف چیزوں کو قطع ید کے عظم سے

امام ابوصنیف کے نزو کی ترکاریاں، پھل، گوشت ، پکا ہوا کھا نا ،غلّہ جس کا ابھی کھلیان ندکیا عمیا ہے، کھیل اور گانے بجانے کے منتنی قرار دماہے۔ آلات وہ چزیں ہیں کن کی چوری میں قطع پدی سز انہیں ہے۔ نیز جنگل میں پڑتے تے ہوئے جانوروں کی چوری اور بیت المال کی چوری میں بھی وہ قطع پد کے قائل نہیں ہیں۔ اِس طرح دُوسرے ائمتہ نے بھی بعض چیزوں کواس تھم سے سنگی قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ اِن چور یوں پرسرے سے کوئی سزاہی نہ دی جائے گی۔مطلب بیہے کہ اِن جرائم میں ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا۔

جمع شدہ جگدے بھلوں کی چوری برحد کا بیان حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اور وہ ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عندے روایت کرتے ہیں کہ نی کر میصلی الله علیدوآ لدوسلم ہے (درخت پر) لیکے ہوئے پھل کے متعلق سوال کیا حمیا (ک اے تو ڑا جاسکتا ہے کنہیں بغیرا جازت کے ) تو فرمایا کہ جس حاجت مندنے اسے (تو ژکر) کھالیا اور دامن میں انہیں جمع نہیں كيا تواس پركوئى حرج نبيرېداورجو (باغ ميس سے) كھے پھل وغيره (جمع كر كے) لے نظرتواس كے اوپراستے پھلوں كا وگنا ہے اورسزاالگ ہوگی اورجس نینے کھلوں کواس جگہ سے جہال انہیں جمع کیا جاتا ہے (سکھانے وغیرہ کے لیے) چوری کرلیا اور اس کی

خواہ وہ میوہ محرز ہویا غیرمحرز ۔غیرمحرز کی تعریف پیچھے گذر پھی ہے اس پر گوشت دود ھاوران چیز و سکوبھی قیاس کیا میا ہے جودمیریانہ ہوں اور جدری ہی خراب ومتغیر ہو جاتی ہوں کہان کی چوری ہیں بھی ہ<sup>ہ</sup> تھ نہیں کا ٹا جائے گا امام اعظم عدوہ دوسرو<del>ں نے ان مپ</del> چیزوں کی چوری میں قطع بدک سز اکوواجب کیا ہے چنانچ جھنرت امام مالک اور حضرت امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔

حضرت الهم اعظم ابوحنیفہ ریجھی فرہاتے ہیں کہ وہ چیزیں جو بہت معمولی اور حقیر ہوں اور جو دارالسلام میں ہر حض کے لئے مباح کے درجہ میں ہول جیسے گھاس لکڑی نرسل مچھلی پرندہ ہڑتال اور چونا دغیرہ ان کی چوری کرنے وا یا بھی قطع پد کاسزاوار <mark>نہیں ہوگا۔</mark> حضرت عمروا بن شعیب اسپنے والد سے وہ اپنے دادا حضرت عبدا بتدا بن عمرو بن العاص سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ عبیہ وسلم ے عل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در فرت پر لکے ہوئے کھلوں کے بارے بیں بوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فری کہ اگر کو کی مختص ان کھلوں میں سے پچھال وقت چرائے جب کہ ان کو درختوں ہے تو زکر جمع کرلیا گی ہواوران (چرائے ہوئے کھلول) کی قیمت ایک ڈھال کی قیمت کے برابر ہوتو وہ قطع پیرکاسز اوار ہوگا۔ " (ابوداؤد،نسائی)

حدیث کا مطلب سے کدورخت پر لگے ہوئے پھل کی چوری میں قطع پر کی سز انہیں ہے کیونکہ وہ محرز نہیں ہے ہاں جبوہ کھل در خت پر سے قوٹر کئے گئے اور ان کوخشک ہونے کے سئے تھیان میں جمع کردیا گیا تو اب ان کی چوری میں قطع بدی س**زاداجب** ہو ک کیونکہ سصورت ہیں وہمحرز ہو گئے ہیں۔اس اعتبارے بیرحدیث اہام ابوحنیفہ کے سواجمہورعہاء کی دلیل ہے کیونکہ امام ابوحنیفہ تو بیفر ماتے ہیں کہ پھل جب تک خشک نہیں ہو، ہے اس کی چوری پر ہاتھ نہیں کائے جا تیں گےخواہ وہ پھل محرز ہو یا غیر محرز۔اس صدیث کے بارے میں حنفید کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ حدیث میں "جب کہ ان کوتو ڈکر جمع کر ہے گیا ہو" کی قید کا تعلق ان کھلوں كے فنگ ہو ہانے كے بعدے ہے جيب كدعرب يس رواج تف (كه جس طرح درخت سے پچلوں كوتو ژكر فنگ ہونے كے لئے کھیان وغیرہ میں پھید دیاج تا ہے تھ اس طرح پھلوں کوان کے خشک ہونے کے بعد کسی جگہ جمع بھی کر دیاجا تا تھا) اور صنف کے نزد کی بھی ان بھوں کی چوری میں قطع میر کی سزاج ری ہوگی جوخشک ہونے کے بعد کھلیان وغیرہ میں جمع کئے گئے ہیں۔ پھل جب تک خشک ند ہوں اس وقت تک ن کی چوری میں قطع پیر کی سزانہیں ہوگی خواہ وہ درخت پر ملکے ہوئے ہوں یاا ن کوتو ژ کر کھلیان وغیرہ یں جمع کردیا گیا ہوجیا کہ " ثمر " (تاز اپھل ) کے بارے میں چھلی حدیث میں بیان کیا جا چکا ہے۔

عدوه ازیں بیربات مدنظر ڈنی چاہئے کہ بیرحدیث نہصرف پچپلی حدیث (لا قسطع فی ٹیمو و الا کشو ) کے مطلق مفہوم کے مع رض بمبلكة تخضرت سلى التدعيية وسم كاس ارش دحديث (والا قبطع في الطعام) (كفائي كي چورى مي قطع يدكي مزا نہیں ہے<sup>۱</sup>) کے بھی معارض ہے چونکہ حدود کے ہاب میں ضروری ہے کہ مسمان کی جان اور اس کے اعصاء کے تحفظ کے **پیش نظر** صدجاری کرنے میں حتی الا مکان احتیاط ورعایت کے تم م گوشوں کولمحوظ رکھا جائے اور ہرا یسے نکتہ و پہلوکوتر جیح دی جائے جس سے نقافہ صد بم ے کم قابل عمل رہے اس سے ان احادیث کے تعارض کی صورت میں اس صدیث کور جی دی جانی ج ہے جس کا مفہوم پھل کی پوری کے سیلے میں بالکل مطلق ہے اس موقع پر بھی ماعلی قدری نے اپٹی کتاب مرقات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اہل علم

(فيوضيات رضويه (جدافع) (مدافع) سب ہے نیں۔ یہ تمام اشیاء تو الح میں اور تا بع کا کوئی اعتبار نہیں کی۔ ( کیونکہ حدود ابدال سے ثابت نہیں ہوتیں ، قاعدہ فقہیہ ) جس هرح جب سيخف نے كوئى برتن چورى كرايا اور برتين كى قيمت نصاب مرقد سے زيادہ ہے۔

سجد حرام کے دروازوں کو جرانے پرقطع پدندہوگا کیونکہ اس کا کوئی احراز نہیں ہے۔ پس سیگھر کے دروازے کی جوری کے تھم ہیں ہو جے گا۔ بلکہاس سے بھی بڑھنے والا ہے کیونکہ گھر کے دروازے کے سبب گھر میں موجو داشیاء کی حفہ ظٹ کی جاتی ہے جبکہ مجدح م کے دروازے ہے محدحرام کی، شیاء کی حفاظت نہیں کی جاتی نہذام جدے سرمان کی چوری برقطع واجب ندہوگا۔

عدا مدابن عابدین حفی شامی علیه لرحمه لکھتے ہیں کہ جب سی شخص نے شراب چرائی توقطع نہیں ہاں اگر شراب بیتی برتن میں تقی کہ اس برتن کی قیمت دی • درم ہے اورصرف شراب نہیں بلکہ برتن چورانا بھی مقصود تھا، مثلاً بظاہر دیکھنے سے بیمعنوم ہوتا ہے کہ بیہ برتن بیش قیت ہے توقطع ہے۔ لہوداعب کی چیزیں جیسے وصول اطبلہ اس تکی اوغیرہ المتم کے باہے اگر چیطبل جنگ، چورایا ہاتھ مہیں کا جائے اس طرح سونے جاندی کی صلیب یابت اور شطری خرد چورانے بیل قطع نہیں اور روپے اشرفی پرتصور ہو جیسے آج کل ہندوستان کے روپے اشرفیاں تو تطع ہے۔ مکان کا بیرونی درواز ہ اور سجد کا دروازہ بلکہ سجد کے دیگراسباب جھاڑ فانوس۔ ہانڈیا ا ۔ لقے گھڑی، جانماز وغیرہ اورنمازیول کے جوتے چورانے میں قطع نہیں گر جواس تشم کی چوری کرتا ہوا ہے پوری سزا دی جائے اور تدكرين يهان تك كدنجي توبدكر في بلكد براي چوركوجس ش كسي هبه كي بنا يقطع ند موتعزير كي جائے (ووتنار، كتاب الحدوو) م فقام الدین حفی لکھے ہیں کہ سی محض نے ہاتھی کے دانت یا اس کی بنی ہوئی چیز چورانے میں قطع نہیں اگر چرصنعت کی وجہ ے بیش قیت قرار پاتی ہواوراونٹ کی ہڑی کی بیش قیت چیز بنی ہوتو قطع ہے۔شیر، چیتا وغیرہ درندہ کوذی کر کےان کی کھال کو پچھوٹا یاج نماز بنا رہا ہے توقطع ہے ور نہیں اور باز ،شکرا، کتا، چیتا وغیرہ جانوروں کو چورایا توقطع نہیں مصحف شریف چورایا توقطع نہیں اگر چەسونے مايندى كاس پركام مور (فاوق منديد، كتاب الحدود)

مه جد کی حفاظت پر مامور پولیس

حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہدے دورخلا فت میں میککمداس حالت میں قائم رہا میکن حضرت امر معاوید کے زمانہ میں زیاد نے اس صیغہ کونہا ہے ترقی دی اس نے جار ہزار آوی پولیس میں مجرتی کے جن کے افسر عبداللد بن تصن تھے پانچوآ دی خاص طور پرمعجد کا پہرہ دیتے تھاور وہال سے بھی نہیں بٹتے تھے اس انتظام کا مقصد کچھ ہی کیول نہ ہوتا ہم اس کی وجہ سے ملک کے امن وامان میں اس قدرتر تی ہوئی کہ کوئی مخص اگر راستہ میں کوئی گری پڑی چیزیا جا تا تھا تو لا کر براہ است ال کے مالک کے حوالے کرنا تھا، زیاد خود کہن تھا کہ اگر کوفداور خراسان کے درمیان ایک ری بھی کم ہوجائے تو جھے کواس کے لینے والے کے نام کی خبر ہوجائے گی ، ایک دن اس نے ایک گھریش کھنے کی آواز تی پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوگ پیرہ وے رہے ہیں بولا اس کی ضرورت نہیں اگر کوئی مال چوری جائیگا تو میں اس کا ضامن ہوں۔اس کے زمان نے میں عشا کی نماز کے بعد اگر کوئی مخص مگھر

مقدار ڈ حال کی قیت کے برابرہوگئ تواسکے ہاتھ کانے جا کیں مے۔ (سنن ابوداؤد ، جدسوم: مدیث نمبر 996) مالیت میں شبہہ پیدا کرنے والی اشیاء کی چوری پرعدم حد کابیان

\$ (rm)

﴿ وَلَا قَطْعَ فِي الْأَشْرِبَةِ الْمُطْرِبَةِ ﴾ إِنَّانَ السَّارِقَ يَتَأَوَّلُ فِي تَنَاوُلِهَا الْإِرَاقَةَ ، وَلَأَنَّ بَعْضَهَا لَيْسَ بِمَالِ ، وَلِي مَالِيَّة بَعْضِهَا اخْتِلاثْ فَتَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ عَدَمِ الْمَالِيَّةِ . قَالَ ( وَلا فِي الطُّنبُورِ ) لِأَنَّهُ مِنُ الْمَعَازِفِ ( وَلَا فِي سَرِقَةِ الْمُصْحَفِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ ) وقال الشَّافِعِيُّ : يُـ قُطِعُ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ حَتَّى يَجُوزُ بَيْعُهُ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِثْلُهُ . وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُقَطِّعُ إِذَا بِلَغَتُ الْحِلْيَةُ نِصَابًا لِأَنَّهَا لَيُسَتُّ مِنْ الْمُصْحَفِ فَتُعْتَبَرُ بِالْفِرَادِهَا. وَوَجْمُهُ السَّطَاهِمِ أَنَّ الْآخِذَ يَتَأَوَّلُ فِي أَخْذِهِ الْقِرَاءَةَ وَالنَّطُرَ فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ لا مَالِيَّةَ لَهُ عَلَى اعْتِسَادِ الْمَسَكْتُوبِ وَإِحْرَازُهُ لِأَجْلِهِ لَا لِلْجِلْدِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْحِلْيَةِ وَإِنَّمَا هِي تَوَابِعُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالنَّبَعِ ، كَمَنْ سَوَقَ آنِيَةً فِيهَا خَمْرٌ وَقِيمَةُ الْآنِيَةِ تَرْبُو عَلَى النَّصَابِ. ( وَلَا قَطْعَ فِي أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ) لِعَدَمِ الْإِحْوَاذِ فَصَارَ كَبَابِ الدَّادِ بَلُ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ يُحَرَّزُ بِبَابِ الذَّارِ مَا فِيهَا وَلَا يُحَرَّزُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ مَا فِيهِ حَتَّى لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَوِقَةٍ

اورای طرح نشرآ ورچیزوں کی چوری پربھی حدواجب ندہوگی کیونکہ چوران کو لینے میں بہانے تا ویل کرنے والا ہے کیونکہ بعض مرمشروب النبين ہاور بعض كى ماليت ميں اختلاف ہے پس اس ميں ال ند ہونے كاشبه بيدا ہو چكا ہے۔ فرمای: ستاریس قطع بدند ہوگا کیونکد ریکھیلنے کا آلہ ہے۔اور قرآن مجید چوری کرنے پقطع بدند ہوگا اگر چداس پرسونے کاچڑ ھایا مواجر هاوان كيون ندمو

حضرت امام شافعی علیه الرحمه فرماتے ہیں کقطع ید ہوگا کیونکہ وہ ول متقوم ہے یہاں تک کداس کو پیچنا جائز ہے۔حضرت امام الولوسف عليه الرحمد يم اى طرح روايت كيا كي إورآب عليه الرحمد ووسرى روايت بيذ كركى كي ب كدجب قرآن ي موجود حليه نصاب سرقه كي مقدار كوي ينخ والا بإقر حدموكى - كيونكه حليه محف بين يزيس بإلهذا اس كا اعتبار عبيحده كيا جائے گا-خلاجرروایت کےمطابق دلیل ہیہے کہ لینے والا اس کو پڑھنے اور اس میں غور وگر کرنے کی تأ ویل کرے گا کیونکہ مکتوب کے اعتبار ے معحف کوئی مانیت نہیں ہے مکتوب ہی کے سبب اس کی حفاظت کی جاتی ہے جبکہ اس کی جلد ، اس کے اور اق اور اس کے حلیہ کے

\_ كالما تفاتوقل كردياب تاتفار تاريخ طبرى من عد)

سوے کی صبیب چرانے پرعدم حد کابیان

فَنَ ﴿ وَلَا الصَّلِيبِ مِنَ الدُّهَبِ وَلَا الشُّطُونِ حِ وَلَا النَّرْدِ ﴾ لِلَّانَّهُ يَتَأَوَّلُ مَن أَحَدُهَا الْكُسُرَ لَهْيًا عَلْ الْمُلْكَرِ ، بِحِلافِ الدَّرْهَمِ الَّذِي عَلَيْهِ التَّمْثَالِ لِأَنَّهُ مَا أُعِدَّ لِلْعِبَادَةِ فَلا تَثْبُتُ شُنْهَةُ إِبَاحَةِ الْكُسُرِ . وَعَنَ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الصَّلِيبُ فِي الْمُصَلَّى لَا يُقْطَعُ خَدَم الْحِرْزِ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْتٍ آخَرَ يُقْطَعُ لِكُمَالِ الْمَالِيَّةِ وَالْحِرْزِ.

فری اور سوئے کی صبیب چرائے ہشطرنج اور نروچرائے پر قطع شد ہوگا کیونکدان چیزوں کوتو ٹرنے والا برا گی ہے روکنے کی ت و ٹی کرنے والا ہوگا پہ خلاف اس درہم کے جس پرتضویر بنی ہوئی ہے اس لئے کدوہ عم دت کیسے نہیں بنائی گئی۔ پس اس کوتوڑنے ك الإحت كاشبيد ثابت كرف والاند موكاب

حضرت امام ابو بوسف عليه الرحمد، روايت ب كه اگرصليب كرجا كهريس ب تو عدم حرز كے سبب قطع بدند جو كا اور جب ده مسى دوسر كريس بي واليت اور حفاظت كسبب اس كى چورى رقطع يد بوگا-

ابدولعب کی چیزیں جیسے ڈھول، طبلہ، سارتی، وغیرہ ہرتئم کے باہے اگر چیطبل جنگ، چورایا ہاتھ نبیس کا تا جائیگا۔ ای طرت سونے چاندی کی صبیب یابت اور شطر نج نرد چورانے میں قطع نہیں اور روپ اشرفی پر نصور ہوجیے ہے کل ہندوستان سے مدید اشرفیاں توقطع ہے۔مکان کا بیرونی دروازہ اور مجد کا دروازہ بلکہ مجد کے دیگر اسب جھاڑن وس بائٹریاں۔ قبقے می گھڑی، جانماز وغیرہ اور نماز بوں کے جوتے چورانے میں قصح نہیں مگر جواس تھم کی چوری کرتا ہواہے ہوری سزادی جائے اور قید کریں یہال تک کمہ ی توبدر نے بلکہ ہرا ہے چورکوجس میں کسی شبہد کی بنا پر قطع شہوتعوریکی جائے۔(روفتار، کتاب الحدود)

آزاديج كى چورى پرعدم حدكابيان

﴿ وَلَا فَسَطَّعَ عَلَى سَارِقِ الْصَّبِيِّ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ ﴾ لِأَنَّ الْـحُرَّ لَيُسَ بِمَالٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحُلِيِّ تَبَعُ لَهُ ، وَلِأَنَّهُ يَتَأَوَّلُ فِي أَخُذِهِ الصَّبِيَّ إِسُكَاتَهُ أَوْ حَمْلَهُ إِلَى مُرْضِعَتِهِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَّ : يُقُطَّعُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ هُوَ لِصَابٌ لِأَنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ وَحْدَهُ فَكَذَا مَعَ غَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا سَرَقَ إِنَاءَ فِضَّةٍ فِيهِ نَبِيذٌ أَوْ ثَرِيدٌ . وَالْحِكاڤ فِي

الصَّبِيُّ لَا يَمْشِي وَلَا يَتَكَلَّمُ كَيْ لَا يَكُونَ فِي يَدِ نَفْسِهِ.

اور جب کی مخص نے آزاد بچے کو چوری کرلیا تو اس پر قطع واجب نہ ہوگا خواہ اس پرزیور ہو کیونکہ آزاد ہونا مال نہیں ہے اور زیور اس كتابع بكونك بيد لين ميں جورا سے ظاموش كرنے ياس كى دودھ يدنے دالى تك پہنچانے كى تا ويل كرنے دالا ب-حضرت امام الوبوسف عليد الرحمد كے زوريك جب اس بيج كا زيور نصاب سرقد كو كينچنے والا جوتو اس كا باتھ كات ديا جائے گا كيونك قطع صرف زيورك چورى كرنے كےسب سے واجب ہوا ہے۔لہذا ووسرى چيز كے چورى كرنے كےسب بھى قطع يدواجب موگا ۔ اور بیا ختلاف اس بنیاد پر ہے کہ جب سی نے چاندی کا ایبا برتن چوری کیا ہے جس میں نبیذ یا ٹرید ہے اور اس سے پہلا اختلاف اس بجے کے بارے میں ہے جونہ چاتا ہو، نہ بولتا ہو کیونکہ وہ اپنے ذاتی اختیار میں نہیں ہے۔

شخ نظام الدين حفى عليه الرحمد لكصح بين كه جب كم فخص في آزاد بجدكو چرايا اگر چدزيور پہنے ہوئے ہے ہاتھ نيس كا نا جائے گا۔اس طرح اگر ہوے غلام کو جوا ہے کو بتا سکتا ہے چورایا توقع نہیں ،اگر چہونے یا بیہوٹی یا جنون کی حالت میں اسے چورایا ہواور اگر نا مجد غلام کو نیر ایا تو قطع ہے۔ ( فناوی ہندیہ، کماب الحدود )

برے علام کی چوری پرعدم حد کابیان

﴿ وَلَا قَعْمَ فِي سَرِقَةِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ ) لِأَنَّهُ غَصْبٌ أَوْ خِدَاعٌ ﴿ وَيُقْطَعُ فِي سَرِقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ ) لِتَحَقُّقِهَا بِحَدِّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ لِلَّآنَهُ هُوَ وَالْبَالِغُ سَوَاءٌ فِي اغْتِبَارِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يُقُطُّعُ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ وَلَا يَتَكَلَّمُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ آدَمِيٌّ مِنْ وَجْهِ مَالٌ مِنْ وَجْهِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مَالٌ مُطْلَقٌ لِكُونِهِ مُنتَفَعًا بِهِ أَوْ بِعَرْضِ أَنْ يَصِيرَ مُنتَفَعًا بِهِ إِلَّا أَنَّهُ انْضَمَّ إِلَيْهِ مَعْنَى الْآدَمِيَّةِ .

اور بڑے غلام کی چوری رقطع بدند ہوگا کیونکہ بیغصب ہے جبکہ چھوٹے غلام کی چوری رقطع بد ہوگا کیونکہ اس میں سرقد اپنی مکمل تعریف کے ساتھ پایا جارہا ہے ہاں جب وہ اپنی ترجمانی کرنے والا ہے کیونکہ ایساغلام اور بالغ بیدونوں اپنے افتتیار میں برابر ہیں۔ حضرت امام ابوليسف عليه الرحمه في قرما يا بقطع يدواجب نه بهوگا أكر چه غلام چهونا ي كيون نه بهوجونه بمحصر سكتا بهو

حَيِيفَةَ آخِدُهَا يَتَأَوَّلُ الْكُسُرَ فِيهَا ، ( وَيُقَطّعُ فِي السَّاجِ وَالْقَنَا وَالْآبَنُوسِ وَالصَّنْدَلِ ) لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ مُحَرَّزَةٌ لِكُونِهَا عَزِيزَةً عِنْدَ النَّاسِ وَلَا تُوجَدُ بِصُورَتِهَا مُبَاحَةً فِي ذَارٍ

اور رجسر زاور کا پیوں کی چوری پر قطع بدند ہوگا کیونکہ د قاتر ہے ان کی تم ریس مقصود ہوتی ہیں اور تم ریات مال نہیں ہیں۔ البت حب کے رجد زکی چوری حدکوواجب کرنے والی ہے کیونکہ حساب والے رجد وں کی چوری سے کا غذمقصود ہوتے ہیں۔ فر مایا: کتے اور چیتے کی چوری پر بھی صدواجب شہوگی کیونکدان کے جنس سے وہ پائے جاتے ہیں جواصل کے اعتبار سے مباح نیں ۔جن میں کوئی دلچی نہیں ہوتی کیونکہ کتے کی مالیت میں علاء کا اختار ف کئی جگہ طاہر ہے اور اس اختلاف کے سب شہبہ پیدا ہو

وف اطبله الجداور بانسری کی چوری برقطع بدند او گا کیونکه صاحبین کے نزویک ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جبکہ امام اعظم علیہ الرحمه ك نزد يك ان كولينے والاتو ثرنے كى تاكويل كرنے والا ہے۔

سا کو، نیزے کی پھل ، انبوس اور صندل چوری کرنے میں ہاتھ کاٹ دیاج کے گا کیونکدیے محفوظ مال ہے اور لوگوں کے نزدیک م عزيز باوريا في اصلى صورت كاعتبار يدارالاسلام في مباح تيس ب-

لہدوس کی چزیں جیسے وصول، طبلہ، سار کی، وغیرہ برسم سے باہے آگر چطبل جنگ، چورایا ہاتھ میں کاٹا جائیگا۔ای طرح سونے چاندی کی صلیب یابت اور شطرنج نرد چورانے میں قطع نہیں اور روپے اشرفی پرتصور ہوجیے آج کل ہندوستان کے روپے ا شرفی ں تو قطع ہے۔ مکان کا بیرونی درواز ہ اور محبد کا دروازہ بلکہ سجد کے دیگر اسباب جھاڑ فانوس۔ ہانٹہ میاں۔ قبقیم۔ گھڑی، جاتماز وفیرہ اور نماز یوں کے جوتے چورانے میں قطع نہیں گرجواس شم کی چوری کرتا ہوا ہے پوری سزادی جائے اور قید کریں یہال تک کہ سی توبر لے بلکہ ہرا سے چورکوجس میں کی شبہد کی بنار قطع نہ ہوتعزیر کی جائے۔ (روفت ار، کتاب الحدود)

سنر تكينول كي چوري ير حد كابيان

قَالَ ( وَيُقَطَعُ فِي الْفُصُوصِ الْخُصُرِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرِّ جَدِ ) لِأَنَّهَا مِنْ أَعَزُ الْأَمُوالِ وَأَنْفَسِهَا وَلَا تُوجَدُ مُبَاحَةَ الْأَصْلِ بِصُورَتِهَا فِي ذَارِ الْإِسْلَامِ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهَا فَصَارَتُ كَاللَّهُبِ وَالْفِضَّةِ.

﴿ وَإِذَا اتَّخَذَ مِنُ الْخَشَبِ أَوَالِي وَأَبُوابًا قُطِعَ فِيهَا ﴾ لِأَنَّهُ بِالصَّنْعَةِ الْتَحَقّ بِالْأَمُوالِ

اوراستحسان کا تھم ہے۔ کیونکہ بیا کی طرح سوی ہےاورا کی طرح سے مال ہے۔

طرفین کی دلیل بے ہے کہ غدام مطبق طور پر مال ہے۔ کیونکہ اس سے ف کدہ حاصل ہونے والا ہے اگر چداس میں آ ومیت کامعی

شیخ ظام الدین حفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب کی شخص نے آزاد بچے کو چرایا اگر چدز یور پہنے ہوئے ہے ہاتھ نہیں کا ناجاتے گا۔ای طرح اگر بڑے غلام کوجوا ہے کو بتا سکتا ہے چورایا توقع نہیں ،اگر چیسو نے یہ بیپوٹی یا جنون کی صالت **میں اے چورایا ہواور** اگرنا مجھ غلام کو پُرایا تو قطع ہے۔ (ان وی ہندیہ، کتاب احدود)

سارق غلام كى حديس نداجب اربعد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر غلام چوری کرے تو اس کو ج و الوا گرچہ نش كے بدلے يس اس كو يجيا پڑے۔ (ابودا دُور منسائي ،ابن ماجه)

نش نون کے زہر وشین کے ساتھ ) نصف اوقید بینی ہیں درہم کو کہتے تقے مراد سیے کہ چوری کرنے والے فلام کو الله الله ا اگر چداس كولتى اى كم قيمت بيل كيول نديجينا يرا مع كيونكد چورى كاارتكاب كركوه عيب دار موكيا بها درعيب دار فلام كوائ یاس رکھنامناسی جیس ہے۔

حضرت ا، م ما لک، حضرت امام شافعی اور اکثر اہل علم بیفرماتے ہیں کداگر غلام چوری کرے تواس کا ہاتھ کا ناج تے خواہ دہ جھگوڑا ہو یا غیر بھگوڑا۔اس بارے میں اہ م اعظم ابوصنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر خاوند بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کا مال چرائے یا کوئی غدم اپنے مالک یا اپنے مالک کی بیوی اور یو اپنی مالکہ کے خاوند کے مال کی چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاج **نے گا کیونکہ** ے مطور پر خاوند بیوی کوایک دوسرے کے مال پراورغلام کواپنے آتااوراس کے گھر والوں کے مال واسباب پرخودان کی ا**جازت سے** وسترس حاصل ہوتی ہے اس صورت میں حرزی شرط پوری طرح نہیں پائی جاتی جوقطع یدکی مزا کے لیے ضروری ہے۔

رجشرز کی چوری پرعدم حد کابیان

( وَلَا قَطْعَ فِي الدَّفَاتِرِ كُلُّهَا ) لِأَنَّ الْمَقُصُودَ مَا فِيهَا وَذَلِكَ لَيْسَ بِمَالِ ( إلَّا فِي دَفَاتِرِ الْحِسَابِ) لِأَنَّ مَا فِيهَا لَا يُقُصَدُ بِالْأَخُدِ فَكَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْكُوَاغِدَ قَالَ ( وَلا فِي سَرِقَةِ كُلْبٍ وَلَا فَهُدٍ ﴾ لِأَنَّ مِنْ جِنُسِهَا يُوجَدُ مُبَاحُ الْأَصْلِ غَيْرُ مَرْغُوبٍ فِيهِ وَلْأَنَّ الاخْتِكَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ظَاهِرٌ فِي مَالِيَّةِ الْكَلْبِ فَأُوْرَتَ شُبْهَةً.

﴿ وَلَا قَطْعَ فِي دُفُّ وَلَا طُبُلٍ وَلَا بِرَبُطٍ وَلَا مِزْمَارٍ ﴾ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا لَا قِيمَةَ لَهَا وَعِنْدَ أَبِي

(فيوضات رضويه (جدافع)

(فيوضات رضويه (جلاً عثم هره هم) مدايه عدايه عداي

خائن کے طع پدیس فقہی قداہب کابیان

حضرت جبر كہتے ہيں كه نى كريم صلى الله عليه وسلم في فرميا - "خيات كرنے والے ، توشيخ والے اور الچكے كا باتھ كا ثا مشروع نبیں ۔ " (ترندی انسانی ابن ماجہ واری) مشکوۃ شریف: جلدسوم: صدیث نمبر 750)

(rom)

اورصاحب مصابیح نے شرح اسند میں بیروایت لقل کی ہے کہ (ایک دن) حضرت صفوان ابن امید مدین پیشریف لائے اور مجد میں سرکے نیچانی جاور رکھ کرسو گئے ای (دوران) ایک چورآیا ادراس نے ان کی وہ چاور (آہتہے کینچی لی (اور بھ گنا جو ہا ) مرصفوان نے اس کو پکڑلیا اور نبی کر پیم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں لائے (اور واقعہ بیان کیا ، آنخضرت صلی القد علیہ وسلم سے (خود مجرم کے اقراریا گواہوں کے ذریعہ چوری ٹابت ہوجانے پر) اس کا ہاتھ کا سنے کا تھم دیا ، (بدفیصلہ سن کر) حضرت صفوان ( كورهم آكي، ورانهوں نے كہاكه "اس كوآپ صلى الته عليه وسلم كى فدمت ميں لانے سے ميرابياراد و نبيس تھا ( كه صرف ميرى جا در کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانے جا کیں اس سے ہیں سفارش کرتا ہوں کہ آپ صلی الشعلیہ وسلم اس کومعاف فرمادیں ) میں نے اپنی عا دراس كوصدقد كروى - "رسول كريم صلى الله عليه وسلم في قرمايا " كاراس كومير عياس لات سے بہلے بى تم في اپني جا دراس كو صدقه کیوں نہ کر دی تھی اوراس کومع ف کیوں نہیں کرویا تھا۔ "ای طرح کی روایت ابن ماجہ نے عبدالقداین صفوان سے اورانہوں نے اپنے والد (حضرت صفوان سے) اور داری نے حضرت ابن عباس سے قبل کی۔ "

" خائن "الاستخص كو كہتے ہيں جس كوكوئى چيز لطور عاريت كے يا امانت ركھنے كے لئے دى جائے اوروہ اس كى چيزيں پكھ يا سب ہفتم کر ج نے اور بددعوی کرے کہ وہ چیز ض کع ہوگ ہے یاسرے سے اس کا اٹکار کردے لیتنی پیر کیے کہ وہ چیز جھے نیس وی گئی ہے۔اگر چدابیا تخص بہت گنبگار ہوتا ہے مرقطع پد کامستوجب نہیں ہوتا کیونکہ خائن جس چیز کو جھھیا تا ہے وہ پوری طرح "محرز" لعنى محفوظ مال كے علم ميں تبين ہوتى ہدائيد ميں سيمسل تفصيل كے ساتھ بيان كيا حميا ہے۔

ای طرح لئیرے اور اچکے کوہمی قطع ید کی سزااس لئے نہیں دی جاتی کہ وہ غیر کا ول حجب چھپا کرنہیں بیتے جیسا کہ پچھلی مدیث کی شریخ میں اس کی وضاحت کی گئی۔ ابن جمام کہتے ہیں کہ چاروں انمکہ کا یہی مسلک ہے۔

"سرك ينج چادر ركف "ك بارك ين هدايين لكها ب كمي تربات يب كركس چزكاا بن سرك ينج ركهن "حزز" ہے صدیث کے آخری اف ظ کا مطلب ہیہے کہ تم نے اس کو پہلے ہی کیوں ندمعاف کر دیا تھا اور اپناحق کیوں نہیں جھوڑ دیا تھا اب جبتم اس کومیرے پاس لے آئے اوراس کا جرم ثابت ہوجائے پریش نے اس کا ہاتھ کائے جانے کا تھم وے دیا تو اس کا ہاتھ کا ش واجب ہوگی ہے اب اس معامد میں تہارا کوئی حق باقی نہیں رہ کی ہے بلکدیدائند کاحق ہوگیا ہے لبذا تمہارے معاف کرنے ہے اس کا جرم معاف نہیں ہوگا !اس معلوم ہوا کدچور جب حاکم کے سامنے پیش ہوجائے اوراس کا جرم ٹابت ہوج نے تو پھراسے کوئی بھی سزائے نہیں بچاسکنا،خودمدی اورصاحب مال کے معاف کرنے سے بھی اس کی سزامد ف نہیں ہوگی ، ہاں حاکم کے پاس قضیہ پہنچنے ہے ہملے اس کومعاف کروینا جائز ہے۔

السَّفِيسَةِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُحَرَّزُ بِحِلَافِ الْحَصِيرِ لَّأَنَّ الصَّنْعَةَ فِيهِ لَمْ تَغُلِبُ عَلَى الْجِنْسِ حَتَّى يُبْسَطُ فِي غَيْرِ الْحِرْزِ ، وَفِي الْحُصْرِ الْبَعْدَادِيَّةِ قَالُوا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي سَرِقَتِهَا لِعَلَيَةِ الضَّنْعَةِ عَلَى الْأَصْلِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي غَيْرِ الْمُرَكَّبِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ خَفِيفًا لَا يَثْقُلُ عَلَى الْوَاحِدِ حَمْلُهُ لِأَنَّ النَّقِيلَ مِنْهُ لَا يُرْغَبُ فِي سَرِقَتِه

ور ہز گئینوں میں اور یا قوت ، زبر جد کی چوری پر حد جاری کی جائے گئے کیونکہ پیلیتی اموال میں اور بیدوا را ایاسوام میں اپنی اصلی صورت میں مباح نہیں ہیں۔اوران کی چوری میں عدم دلچین کے سبب بیسونے اور چا ندی کی طرح ہوج کیں گے۔

اور جب کسی نے لکڑی ہے دروازے یا برتین بنا گئے ہیں تو ان پرقطع پد ہوگا کیونکہ بنانے کے سبب بیا ہجھے مال کے ساتھ ماحق ہونے وابے ہیں کیا آپ ان کی حفاظت کوئیں و کھتے۔ بےخلاف حصیر کے کیونکہ چٹائی میں بناوٹ اس کی جنس پر غالب نہیں ہوتی حتی کہ غیر محفوظ جگہ پر بھی ڈ لی ج تی ہے اور بغدادی چٹائی کے بارے میں مشائخ فقنہ ءنے کہاہے کہ اس کی چوری میں قطع پیر ہوگا ک**یونکہ** س میں بناوٹ اصل پر عالب ہے۔اور ہاتھ کا کا ثناان دروازوں میں ہوتا ہے جو دیوار کے ساتھ بھی کیے ہوئے نہوں اور ملک ہوں کہ یک آ دمی کیلئے اٹھانا بھی بھاری نہ ہواس سے کہ بھاری درواز دں کی چوری میں رغبت نہیں ہوتی۔

ندکورہ شیاء قیمتی ہیں اور صد سرقہ کی شرا نظ کے پائے جانے سبب صد جاری ہوگی اس کی دلیل پہنے ذکر کی جا پیچی ہے۔ خائن کی چوری پرعدم صد کابیان

﴿ وَلَا قَطْعَ عَلَى خَانِنٍ وَلَا خَانِنَةٍ ﴾ لِقُصُورٍ فِي الْحِرْزِ ﴿ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ ﴾ لِأَلَّهُ يُجَاهِرُ بِفِعْلِهِ ، كَيُفَ وَقَدُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( لَا قَطْعَ فِي مُخْتَلِسٍ وَلا مُنتَهِبٍ

اورخائن اورخائند کے ہاتھ نہ کائے جا کیں گے۔ کیونکہ ان کی حفاظت میں نقص ہے۔ ڈاکواور چھیننے والے پر بھی قطع ید نہ ہوگا كيونك بدسرعام ابنا كام سرانجام دية والا بيتوان برقطع يدكا اطلاق كييك جاسكنا بركيونك في كريم الله في في في نت كرنے دالے الوشنے والے اور اچكے كا ہاتھ كا ثنامشروع نبيں۔ (ج مع ترندى) جنايت بدؤات نادرالوجود ي-

حضرت امام ابو بوسف عليه الرحمه كي روايت كرده حديث غير مرنوع ب يا پھروه سياست محمول كي جائے گي اور جب قبر بند تا لے میں ہوت صیح قول کے مطابق، ختاد ف ہے اور ای دلیل کے سب جس کوہم بیان کر بچکے ہیں اور ای طرح جب کسی نے قافلہ من تا بوت ميں ركھي بنو كى ميت كاكفن چورى كرس تب بھى يمي اختلاف ہاوراى دليل كے سبب جس كوہم بيان كر بچكے ميں۔

ا، نت میں خیانت کی یا، ر لوٹ رہیا اُو چک لیا تو قطع تہیں۔ای طرح قبر سے گفن چورانے میں قطع نہیں آگر چے قبر مقفل مکان میں ہوبلکہ جس مکان میں قبر ہے اُس میں ہے اگر علاوہ کفن کے کوئی اور کپڑ اوغیرہ چورایا جب بھی قطع نہیں بلکہ جس گھر میں میت ہو دہال ہے کوئی چیز چورائی تو قطع نہیں ، ہاں اگراس فعل کاعادی جوتو بطور سیاست ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ذی رخم محرم کے بیبال سے چورایا تو قطع نہیں اگر چیروہ مال کسی اور کا ہواور ذی رحم محرم کا مال دوسرے کے بیبال تھ وہاں سے چورایا تو قطع ہے۔ شو مرنے عورت ك يبال سے باعورت في شو بر كے يبال سے يا غلام في استے مولى بامولى كى زوج كے يبال سے باعورت كے غلام في اس کے شوہر کے یہاں چوری کی توقع جہیں۔ای طرح تاجرول کی دوکانوں سے چورانے میں بھی قطع نہیں ہے جبکہ ایسے وقت چوری کی کہاس وقت اوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے۔(ورمختار، کماپ الحدود)

حضرت ابوذر کہتے میں کد (ایک دن) رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا "اے ابوذر "امیں نے عرض کیا" مِن حاضر ہوں یارسول التعلیق اور فرمانبر دار ہوں ، فرما ہے کیاارشاد ہے؟ "آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرم یا "تم اس وقت کیا کرو کے جب لوگوں کوموت) یعنی کوئی وہا اپنی لپیٹ میں نے لے کی ( کیا اس وقت تم موت سے بھاگ کھڑے ہو کے یا صبر واستقامت کی راہ اختیار کرو گے؟ "اور گھر لین قبری جگدا یک غلام کے برابر ہوج نے گی ( بینی اس وقت وبر ک وجدسے اتنی کثرت ے اموات ہوں گی کدا یک قبری جگدا یک ایک غلام کی قبت کے برابرخریدی جائے گی میں نے عرض کیااس کے بارے میں اللہ اور اس كارسول زياده جانتے ہيں (ليني بين ہيں جانتا كه اس وقت ميرا كيا ہوگا ، آيا بيں صبر واستقامت كى را واختيار كروں يا اپنامسكن حجورًا كر بھاك كھر اہوں؟ "آ ب سلى الله عليه وسلم نے فر مايا "اس وقت تم پرصبرلازم ہے المحضرت حمادا بن سلمه كہتے ہيں كه فن

چوركا باتھ كا الاجائے كيونك وه ميت كے كھر ميں داخل ہوا ہے۔ "(ابوداؤد به شكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 757) حضرت حمادابن الوسليمان نے آتخضرت صلى القدعليه وسلم كے ارشاد سے بظاہر برد الطيف مكت پيدا اور بيداستدلال كميا ك آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في چونك قبركوكم "كماب الطرح كمرى طرح قبر بهى "حرز " بوئى جيسا وركوئى مخص كمريس يكوئى چزچائے تواس کا ہاتھ کا ٹاج تا ہے ایسے ہی اگر کوئی شخص قبر میں سے گفن جرائے گا تواس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا ایکن حقیقت سیے کہ حضرت حماد كابياستدلال مضبوطنين ب كيونكدىيضرورى نبيس ب كدوه جكد "حزز " كي هم مين بون جس پر " كاملاق وتا ہومثال کے طور پرفرض سیجے اگر کوئی مخص سی ایسے گھر میں ہے کچھ مال جراتا ہے جس کا ورواز ہبندند ہویا جس میں کوئی مگہبان

علامدابن جام فرماتے ہیں کداگر کس شخص کو چوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ کا نے کی مزان دی جائے اور پھراسے چوری کی ہوئی چیز کواس کا ، لک اس مخف (چور ) کو ہبہ کر کے اس کے سپر دکر دے یااس چیز کواس کے ہتھ فروخت کر دیے **تواس صورت میں** اس کا ہاتھ نہیں کا ناج نے گا۔لیکن امام زفرا، م شاقعی اورا، م احمد یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ کا ناج ہے گا اور معزت ا مام ابو یوسف کا بھی آیک قول یہ ہے اور حضرت صفوان کی مذکور صدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے چنانچداس کا جواب ہے ہے کہ آیک رویت میں تو بیرحدیث ای طرح ہے جس طرح یہاں نقل کی گئی لیکن حاکم وغیرہ کی روایت میں اس طرح تہیں ہے ملکہ پھھاضا فہ وزیاد تی کے ساتھ ہے۔ ہندااس اضافہ وزیادتی کی وجہ ہے اضطراب واقع ہوگیااوراضطراب عدیث کے ضعیف ہونے کاموجب ہو ج تاب-( فتح القدير، كتاب مرقد، بقرف)

كفن چور پرعدم حد كابيان

﴿ وَلَا قَطْعَ عَلَى النَّبَاشِ ﴾ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ .وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ : عَـلَيْهِ الْقَطْعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ ﴾ وَلَأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ مُحُرِّزٌ يُسحُرَزُ مِثْلُهُ فَيُقْطُعُ فِيهِ . وَلَهُ مَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( لَا قَلْعَ عَلَى المُخْتَفِي ) وَهُوَ النَّبَّاشُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَلَّانَّ الشَّبْهَةَ تُمَكَّنَتُ فِي الْمِلْكِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمَيِّتِ حَقِيقَةً وَلَا لِللَّوَارِثِ لِتَقَدُّم حَاجَةِ الْمَيِّتِ ، وَقَدْ تَمَكَّنَ الْحَلَلُ فِي الْمَقْصُودِ وَهُوَ الانُوجَارُ لِأَنَّ الْحِنَايَةَ فِي نَفْسِهَا بَادِرَةُ الْوُجُودِ وَمَا رَ ۗ وُغَيْرُ مَرْفُوعٍ أَوُ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُقْفَلٍ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الصَّحِيحِ لِمَا قُلْنَا وَكُذَا إِذَا سَرَقَ مِنْ تَابُوتٍ فِي الْقَافِلَةِ وَفِيهِ الْمَيْتُ لِمَا بَيَّنَّاهُ .

اور کفن چور کے ہاتھ کو نہ کا تا جائے گا۔ بید حضرت امام اعظم اور امام محمد علیم الرحمہ کے نز دیک ہے جبکہ امام ابو بوسف اور امام شافعى عليها الرحمدة كهاكد باتحدكا ثاجائے گا۔ كيوتكدني كريم فيضة في فرايا: جس في كفن چرايا جم اس كو باتھ كا ٹيس ملے - كيوتك كفن متقوم مال ہے ورمتقوم مال کی طرح حفاظت میں ہے۔

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ نی کر پم میں ہے کہ ارشادگرای ہے کہ چھنے والے پر قطع پیزبیں ہے اور اہل مدینہ کی زبان **میں محتفی کفن** چور کو کہتے ہیں ۔ کیونک ملکت بیں شہد پیدا ہو چکا ہے اس لئے میت کے حق میں کوئی ملکت نہیں ہے اور وارث کو بھی کوئی ملکیت حاصل نہیں ہوتی جبکہ میت کی ضرورت مقدم ہے اور اس کے مقصود یعنی ڈانٹ ڈپٹ میں بھی خلل پیدا ہو چکا ہے کیونکہ اس طرح کی

موجود ندہوتو متفقه طور پرتی مال و کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا ج کے گا کیونکہ اگر چداس نے ایک گھر کے اندر سے مال چوری کیا ہے مگراس گھرکے عدم محفوظ ہونے کی وجہ سے وہ "حرز" نہیں رہا،اور جب اس صورت میں "حرز" کی شرط نہیں **یائی گئی تو** س برقطع يدى سزابهي نافذنهيس موكى -تعيك اسي طرح "قبر " كواكرچه " كمر "فرمايد كمي بياكن چونكدوه "حرز "يعني محفوظ نہیں ہاں گئے اس میں سے کفن چرائے والے کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔

على مدابن ہمام فر وستے میں كدحفرت امام اعظم يوحنيف اور حضرت اوم محمد كامسنك بيہ ہے كه و تحد كاشنے كى سز اكفن چور برينا فغر نہیں ہوگ جب کہ نیوں ائمداو حنفیہ میں سے ) حضرت امام بو یوسف کا قول سے کو کفن چور کا ہاتھ کا ٹاج ئے گا۔

# بيت المال كرارق يرعدم حدكابيان

﴿ وَلَا يُنقَطَعُ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ﴾ لِأَنَّـهُ مَالُ الْعَامَّةِ وَهُوَ مِنْهُمْ .قَالَ ﴿ وَلَا مِنْ مَالٍ لِلسَّارِقِ فِيهِ شَرِكَةً ) لِمَا قُلْناً .

﴿ وَمَـٰنَ لَـٰهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَسَرَقَ مِنْهُ مِثْلَهَا لَمْ يُقْطَعْ ِلَّأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ لِحَقَّهِ ﴾ ، وَالْحَالُّ وَالْمُؤَجُّ لُ فِيهِ سَوَاءٌ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ التَّأْجِيلَ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَكِةِ ، وَكَذَا إِذَا سَرَقَ زِيَادَةً عَلَى حَقْهِ لِأَنَّهُ بِمِقْدَادٍ حَقِّهِ يَصِيرُ شَوِيكًا فِيهِ ﴿ وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ عُرُوضًا قُطِعَ ﴾ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَـهُ وِلَايَةُ الِاسْتِيـفَاء ِمِنْهُ إِلَّا بَيْعًا بِالتَّرَاضِي . وَعَـنْ أَبِـي يُوسُفَ أَنَّهُ لا يُقْطَعُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ عِنْدَ بَغُضِ الْعُلَمَاءِ قَضَاءً مِنْ حَقِّهِ أَوْ رَهْنَا بِحَقِّهِ .

فُلْنَا :هَـٰذَا قَـوُلْ لَا يَسْتَنِدُ إِلَى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ فَلَا يُعْتَبَرُ بِدُونِ اتَّصَالِ الذَّعْوَى بِهِ ، حَتَّى لَوُ ادَّعَى ذَلِكَ دُرِءَ عَنْهُ الْحَدُ لِأَنَّهُ ظَنَّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ كَانَ حَقَّهُ دَرَاهِمَ فَسَرَقَ مِنْهُ دَنَانِيرَ قِيلَ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ ، وَقِيلَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ النَّقُودَ مِجِنُسٌ وَاحِدٌ

اور جب کی مخص نے بیت امال سے چوری کرڈانی تواس کا ہاتھ نہ کا تا جائے گا کیونکہ وہ ہوگوں کا مال ہے اور چور بھی عوام میں واخل ہے اور اس طرح ایسے مال پر بھی چور کا ہا تھوند کا ٹا جائے گا جس مال میں چورخودشر یک ہو۔ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان

اور جب کی کے دوسرے پر سکھ دراہم باتی بیں تو دراہم والے نے استے دراہم اس کے چوری کر لئے تو اس کا ہاتھ شدکا تا جائے گا کیونکہ وہ اپناحق وصول کرنے والا ہے اور اس میں دلیل استحد ن کے مطابق نقتر وادھار دونوں برابر میں ۔ کیونکہ مت میں

تعن مطالب من تا قر ك سبب موتا م اورا كرفق والے نے اپنے فق سے زیادہ چورى كر ڈالى تب بحى تطع يدند موكا كيونك اپنے حق والے مال میں چوری کی شکل میں وہ شرکت کرنے والا بن جائے گا۔اور قرض خواہ نے مقروض کا سامان چوری کرلیا تو اس برقطع یہوگا کیونکہ قرض خواہ کیلئے صرف قرض دارکی خوشنودی کے ساتھ تھے کے طوراس سے وصولی کاحق ہے۔

حضرت الم ابولیوسف علیه الرحمد سے روایت ہے کہ اس صورت میں بھی چور کا ہاتھ ندکا ٹا جائے گا۔ کیونکہ بعض فقہاء کے زد کی قرض دارے اپنا قرض وصول جائز ہے اگر چدوہ تی لینے کیلئے یار بن کے طور پر لے۔ ہم کمیں سے کہ بیالیا قول ہے جس کو کسی طاہری دلیل کی طرف منسوب نہیں کی گیا حالا تکد جب تک اس کے ساتھ دعوی منے والا ندہوگا تب تک اس کا کوئی اعتبار ندہوگا یہاں تک کہ جب چور نے دعویٰ کیا تو اس سے حد کوٹم کردیا جائے گا کیونکہ بیضا ف جگہ میں ایک گمان ہے۔اور جب قرض خواہ کا قرض در ہم میں ہواوراس نے چوری دنانیر کی کرؤالی تو ایک قول کے مطابق اس کا ہاتھ کا اندایا کا کیونکداس کو لینے کاحق نہیں ے -جبددوسراتول بیہ کاس کا ہاتھ اللہ کا ناجائے گاس لئے کہ ساری نقد بول کی جس تو ایک ہی ہے۔

عدمه ابن محمود بابرتي حنى عليه الرحمه لكهت بين كه بيت المال بيعام مال بيجس مين چور كاحق بهى بهاور سقوط حد كاسب يا دلیل وی ہے جس کومصنف نے بیان کردیا ہے۔ (عنامیہ ج کے مسسم میروت)

شیخ نظام الدین حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کدایک مخف کے دوسرے پردس درم آتے تھے قرض خواہ نے قرضدار کے یہاں سے روپے یا اشرفیال چورالیس تو قطع نہیں اور اگر اسباب چورایا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے روپے کے معاوضہ میں ابیایا بطور رہن اپنے باس رکھنے کے لیے لایا تو قطع نہیں ہے۔ (فاوی مندیہ کتاب الحدود)

## چوری میں تعدد برحدسر قد کا بیان

( وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا فَقُطِعَ فِيهَا فَرَدَّهَا ثُمَّ عَادَ فَسَرَقَهَا وَهِيَ بِحَالِهَا لَمْ يُقَطِّعُ ) وَالْقِيَاسُ أَنْ يُفْطَعَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( لَهِ إِنْ عَدَادَ فَاقْطَعُوهُ ) مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ ، وَلَّانَّ النَّالِيَّةَ مُتَكَامِلَةٌ كَالْأُولَى بَلُ أَقْبَحُ لِتَقَدُّم الزَّاجِرِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ الْمَالِكُ مِنْ السَّارِقِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ ثُمَّ كَانَتُ السَّرِقَةُ. وَلَنَا أَنَّ الْقَطْعَ أُوْجَبَ سُقُوطَ عِصْمَةِ الْمَحَلُّ عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى ، وَبِالرَّدُ إِلَى الْمَالِكِ إِنْ عَادَتْ حَقِيقَةُ الْعِصْمَةِ بَقِيَتْ شُبْهَةُ السُّقُوطِ نَظَرًا إِلَى اتّحادِ الْمِلْكِ وَالْمَكُلُ ، وَقِيَامُ الْمُوجِبِ وَهُوَ الْقَطْعُ فِيهِ ، بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْمِلْكَ فَذ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ سَبَيِهِ ، وَلاَّنَّ تَكُوارَ الْجِنَايَةِ مِنْهُ نَادِرٌ لِتَحَمُّلِهِ مَشَقَّةَ الزَّاجِرِ فَتُعَرَّى

. الْإِقَامَةُ عَنَ الْمَقْصُودِ وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجِايَةِ ، وَصَارَ كَمَا إِذَا قَدَفَ الْمَحْدُودُ فِي قَدْفٍ الْمَقُدُوفَ الْأَوَّلَ.

فَالَ ( فَبِانُ تَمَعَيْرَتُ عَنْ حَمَالِهَمَا مِثْلُ أَنْ يَكُونَ غَزُلًا فَسَرَقَهُ وَقُطِعَ فَرَدَّهُ ثُمَّ نُسِجَ فَعَادَ فَسَرَفَهُ قُطِعَ ﴾ لِأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ تَبَدَّلَتْ وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْعَاصِبُ بِهِ ، وَهَذَا هُوَ عَلامَةُ التَّبَدُّلِ فِي كُلِّ مَحَلُ ، وَإِذَا تَبَلَّلَتُ انْتَفَتُ الشَّبْهَةُ النَّاشِئَةُ مِنْ اتَّحَادِ الْمَحَلِّ ، وَالْقَطعُ فِيهِ فَوَجَبَ الْقَطْعُ ثَانِيًا ، وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ورجب سی تحض نے کوئی سامان چرایا اوراس چوری میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا اس کے بعدوہ ماں مالک کووالیس کردیا گیا ہے۔اس کے بعد چورک دو ہار دو ہی مال چھر چوری کرانی اور وہ مال اس حامت میں موجود تھی ہے تو اب چور کا ہاتھ نہ کا تا جائے گا جبکہ قيس كالقاضديب كراس كالماتحكاث وياجات كا

حضرت امام ابو بوسف عليه الرحمد اليك روايت الى طرح باورامام شافعي عليه الرحمه كا قول بهى الى طرح ب ركونكه في كريم النات فروياده چوردوباره چورى كري تواس كے باتھ كات دو اوراس ارشاد كراى ميسكوئى تفصيل و كرتيس مولى ب دوسری جنایت بیل کی طرح کائل ہے۔ بلکہ تقدم کے سزاکے اعتبار سے پہلی سے زیادہ بری ہے اور بیاس طرح ہوجائے گا کہ جب ، لک نے چورکوکوئی سامان فروخت کردیا اوراس کے بعد مالک نے اس سے وہ سامان خرید لیا اوراس کے بعداس چور نے وہ سامان یور رابا ہو۔ ہوری دلیل میہ ہے کہ قطع بدنے عصمت کے مقام کوسا قط کردیا ہے، حس طرح بعد میں ان شاء اللہ معلوم ہو جائے گا۔ ما لک کی طرف ماں واپس کرنے کے سبب اگر چی<sup>عصم</sup>ت واپس لوشنے والی ہے تمریحل ، ملکیت ، قیام موجب قطع **کی طرف نظر** كرتے ہوئے سيكيں مے كمتوط صمت كاشبه برقرار ب بدخلاف اس صورت كے جس كوامام ابولوسف عليه الرحمہ نے بيان كما ہے۔ کیونکہ تبدیل سب کے سب ملکیت تبدیل ہوجاتی ہے۔اور پیجی ولیل ہے کہ چور کا ووبارہ چور کرنا شاؤ وناز ہے۔ اس کے کدوہ زجر کی مشقت کو برواشت کر چکا ہے ہیں اس پر صدقائم کرنا مقصدے خالی ہوگا جبکہ مقصد جنایت کو کم کرنا ہے ہے ای طرح ہوجائے گا جس طرح محدود فی انقذف والےنے ووبارہ پہلے مقد وف پرتہت لگائی۔

فرمایا: اور جب چوری شده مال این اصلی حالت سے بدل کی ہے لین و وسوت تھا اس کوکسی نے چوری کرلیا اور چور کا باتھ کاٹ دیا گیا اور دہ ما مک کووالیس کر دیا اس کے بعد ما لک نے کپڑے کی بڑائی کرانی اس کے بعد اس کواس چور نے چوری کرایا تواب س كا باته كاف دياجائے گاكيونكه يمن بدل چكا ب بيس موت كوغصب كرنے والى بنے كسب اس كاما لك جوجائے كا اور جرستا مستبرال كاليمي قاف ب- ( فاعده فقيم ) اور جب كل بدل چكا بياتوكل كمتحد بون اوراى كل من قطع يد كم ياع جاف

كسب شبه متم موچكا بيل دوبارة قطع بدواجب موجائكا-سب ملکیت کی تبدیلی ذات میں تبدیلی کوواجب کرتی ہے، قاعدہ

تبدل الملك يوجب تبد لافي العين . (نور الانوار) سب ملکت کی تبدیلی ذات میں تبدیلی کوواجب کرتی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے سبب ملکیت میں تبدیلی م جائے یعنی وہ سبب جس کی وجہ سے ملکیت تھی وہ سب بھی تبدیل ہوجائے تو اسکی وجہ سے اس کی ذات میں تبدیلی ہوجائے گی اور عظم المى تبديل اوجائكا الكافوت يرج

€pan}

حضرت انس بن ، مک رضی القدعنه بیان کرتے میں کہ حضرت ہر مرہ رضی اللّٰہ عنہا کو پچھے گوشت صدقہ ویا گیا تھا انہوں نے وہ رول الله علي كومدريكياء آب فرمايانيكوشت بريره كيلي صدقة تفااور ممار عدائة مدير -(صحیمسلمج اص ۴۳۵، قدی کتب فاندکر، چی)

کیونکہ جب تم نے اسے حاصل کیا تو وہ تمہارے لئے صدقہ تھ اور جب تمہاری ملکیت میں آگیا اور پھرتم نے جمیس دیا تو وہ مارے لئے ہرسہوگا كيونك ملكيت كى تبديلى عين قات ميں تبديلى كوداجب كرتى ہے۔ (نورالانوار)

حضرت ابو ہر رہ درضی التد عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے قرمایا. کوئی بیٹا ہاپ کا حق اوانہیں کرسکتا مگر سیک وہ اپنے باپ وک کا غدام دیکھے اور پھراسے خرید کرآزاد کردے۔ (مسلم جاس ٩٥٥ قد می کتب خاند کرا چی)

فقب ءاحناف فرماتے ہیں کہ ہرذی رحم محرم جب ملکیت میں آئے گا تو دوآ زاوہوجائے گااس کی دلیل سے دیش ہے کہ تبی کریم منافق نے بلعوم فرمایا جوشم اینے ذی رحم محرم کا مالک ہوگیا تو وہ آزاد ہے۔

(سنن این مجه وی اص ۱۸ اولد می کتب خاندگراچی) (بداییا فیمرین جهم ۱۳۳۹ ، کتیدنور میرضوید کیمر)

ذی رحم محرم پر ملکیت حاصل ہونے پروہ سب جو عام غلاموں ایس ہوتا ہے وہ تبدیل ہوگیا کیونکہ سب تلامیت سے زیادہ تو ک سب ذی رجم محرم ہونا ہے اور تو ی سب سے ہوتے ہوئے ضعیف سب ساقط ہوجاتا ہے۔ اس لئے وہ لوگ جوذی رحم محرم ہوں کے وہ ا ہے رشتہ دار کی ملکیت میں آتے ہی آ زاد ہوجا تھیں ہے۔

لوشخ والے پرعدم قطع بدكابيان

حضرت جابرے روایت ہے کدرسول کر بیم ملی الله علیه وسلم نے قرمایا گئیرے کی سزاقطع بدلیس ہے اور جو مخص لوگول کولو نے وہ بم میں ہے میں ہے (ایعن جمارے بتائے ہوئے رائے پر چلنے والانہیں ہے)۔ (سنن ابوداؤو، کیاب الحدود) النيرا (الوشنة واله) اس مخص كو كہتے ہيں جونوگوں كا مال زبردتی حاصل كرے اس طرح الوگول كا مال لوشا اگر چہ چورى چھپے مال اڑانے سے برتر ہے لیکن ایسے فض پر چور کا اطلاق نہ ہونے کی وجہ ہے اس کقطع میدکی سزائیس دی ج سے کی کیونکہ چوراس مخص كوكيت بين جوجيب چيها كراد كون كامال الرائ

€~Y+}

﴿ يصل مال كحرز اوراس سے سرقد كے بيان ميں ہے ﴾

فصل حرز وسرقه كي فقهي مطابقت كابيان

». مدا بن محمود با برتى حنى عديدالرحمد لكصة بيل كدمر قد كا ثبوت مال مسروقه برموقوف ب يعنى اگروه ، ل محفوظ ب تو مرقد ثابت و جائے گی مصنف علیہ الرحمہ جب موصوف سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے اس ترز کا بیان شروع کیا ہے جس سے دہ وصف حاصل ہوتا ہے۔اس کے بعداس میں ستوط حدسرقہ کی علمت ہے اور وہ قرابت ولا دیے اور اس میں دواسیاب ہیں (ا) کسی ال كامق م حرز يس بونا ہے (٢) كى مال كاذى رتم محرم كا بونا ہے۔ (عنامية ٤٠٠ سروت)

چوری میں شرط حرز کا فقہی بیان

ارز صدمرق کی دومری شرط ہے۔ حرز سے مرادوہ کم سے کم انظامات ہیں جو مال کی تفاظت کے لیے کیے ہوں۔ بغیر کی حفاظتی تحویل کے موجود مال یا سرزوسامان کے ہتھیا لینے پر حدسرقہ جاری نہیں کی جائے گی۔ حرز کا تعین عرف ورواج کے **مطابق ہوگا** کیونکہ دیباتوں میں معمولی اور چھوٹی دیوار کوبھی ملکیت کے ثبوت کے لیے کافی سمجھ جاتا ہے جبکہ شہروں میں اس سے زیادہ انتظام کی عنرورت ہوتی ہے، جانورکو با ندھنا اور دیگر سوار ایول کو تال مگانا حرز ہوتا ہے، بصورت دیگرس زوسا، ن اور ، ل کول وارث مجھ لیاج تا

مکان کی چارد ہواری حرز ہے اور اس سے مال نکال کر لے جانا سرقہ کی ذیش ٹیس آتا ہے، کھوٹے سے بندھی ہوئی ستی اور ج نور ورتان کی سواری بھی حرز کے اندرشار ہوں گے اور انہیں کھوں کرلے جانے وال سرقہ کا مرتکب سمجھ جانے گا۔ ما لک کی نظر میں موجود شے بھی حرزیش مجھی جاتی ہے جیسے ایک شخف کی سواری گھ س چرر ہی ہوا در کسی کھو نئے سے بندھی نہ ہولیکن ما لک نے ا**س پرنظر** ر کھی ہوتو اس مواری کو لے جانے واله حدسر قد کا مرتکب سمجھ جائے گا۔ سونے والے کے ینچے د لی ہوئی چیز بھی حرز میں ہو**گی لیکن قبرحرز** نہیں ہوگ اور کفن نکا لنے وارا حدسرقہ کی ذیل میں نہیں آئے گا کیونکہ مروہ ما لک بنے کی صادحیت نہیں رکھتا۔ پس میہ بیم**نا ج ہے کہ** کھلے ہوئے جانور بھلی ہوئی سواریاں اوری مسر کول ، چوراہوں اور دیرینوں پرموجو دساز وس مان و ہں واسباب پرنا جا کز **قبضہ کرنے** والے حدسرقد کے اگر چدم تکب نہیں ہوں گے تاہم انہیں کوئی تعزیر دی جاسکے گی جو حدسرقد یعنی ہاتھ کا شنے سے شدید ترجمی **ہوستی** 

شور مچانے پراگر چورس مان چھوڑ کر بھاگ جائے تو فیہا اوراگر مزاحمت کرے تو اس کے خلاف جوانی کا روائی کرنا جائز ہے۔ حفرت عمرضی الله تعالی عندے ایک قول منقول ہے کہ چورکوخوفز دہ کرومگر پکڑ ونبیں۔

(فيوطنات رضويه (جراعة) حضرت عمرضی اللہ تو لی عنہ ہی کے زمانے میں حاطب بن الی بلتعہ اپنے غلاموں کو کھانے کوئیس دیتے تھے جس پران فلاموں نے ایک مخص کی اونٹی وزئ کر کے کھالی ،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے غلاموں کے ہاتھ کا شنے کی بجا ہے ان کے آتا ہ طب بن الی بلعد ہے اونکی کی تیمت سے دو گنا تاوان وصور کیا۔قط کے زونے میں ایک محض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے پ اوننی کی چوری کی شکایت را یا کداس کی انٹنی چوری کرے ذیح کر کی گڑتھی ، حضرت عمرضی امتد تعد لی عند نے اسے دوانٹنیاں دے دیں اور ساتھ کہا کہ ہم قط کے زونے میں حدسرقہ جاری نہیں کی کرتے۔ شبدکے مال سے چوری کرنے پر بھی حدجاری نہیں بوگی جیسے دس آ وی پچھ مال کے مشترک، لک بیں اور ان میں ایک آ وگ اس مال کا پچھ حصہ چوری کر لیتا ہے تو ، س بر حدسرقہ جاری نبیں کی جا سکے گی کیونکہ اس مال میں اس کے جھے کا بھی حق شبرتھا۔ ال چھننے والے پر حدسرقہ جاری نبیس ہوگی کیونکہ وہ چوری نہیں ہے اورا گرراستہ روک کر مال چھینا گیا ہے تو صدحرابہ جاری ہوگی ،اسی طرح امانت میں خیانت کرنے والے پراورعار بیانچیز لے کر والبل فدكر في والي ربعى مدسر قد جارى فيس جوسكى اوربياوك تعزير ي مستحق مول مع-

تشريحات هدايه

جف فقہا سبر یوں اور پھلوں کے کھ لینے کواور جانوروں کے دودھ دوہ کرنی بینے کوبھی چوری نہیں سیجھتے لیکن یہ کہ صرف کھانے پنے کے ببتدر ہی لیے گئے ہوں بیٹی میں فر دوران سفر کسی باغ ہے بغیرا ہازت پھل تو ژکر کھالے یا بغیرا جازت جانور کا دودھ دوہ کر لی ہے تو صدسرقہ جاری نہیں کی جائے گالیکن اگر کیڑے اور برتن بحر بحرکر لے جانے لکیس تو بھر جملہ شرائط پوری ہونے پر بھیوں اور سپزیوں اور چانوروں کے دودھ چوروں پر بھی صدحاری ہوگی۔ چور کے پاس سے چوری کا سامان برآ مد ہوجائے تو اسے ما مک کو والبس كروينالازم بيد سمامان كى برآيد كى ، اقرار جرم اورگوامان چوركاجرم ثابت كرنے كمريق بيل-

ذى رقم محرم كى چورى كرف كابيان

( وَمَنْ سَرَقَ مِنْ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعُ ) فَالْأَوَّلُ وَهُوَ الْوِلَادُ لِلْبُسُوطَةِ فِي الْمَالِ وَفِي الدُّخُولِ فِي الْحِرْزِ. وَالشَّانِي لِلْمَعْنَى النَّانِي، وَلِهَذَا أَبَاحَ الشَّرُعُ النَّظَرَ إِلَى مَوَاضِعِ الزِّيكِ الظَّاهِرَةِ مِنْهَا ، بِخِلَافِ الصَّدِيقَيْنِ لِأَنَّهُ عَادَاهُ بِالسَّرِقَةِ . وَفِي الشَّالِي خِلَافُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ أَلْحَقَهَا بِالْقَرَابَةِ الْبَعِيدَةِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْعَتَاقِ ﴿ وَلَنُوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مَتَاعَ غَيْرِهِ يَنْيَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ ، وَلَوْ سَرَقَ مَالَهُ مِنْ بَيْتِ غَيْرِهِ يُقْطَعُ ) اعْتِبَارًا لِلْحِرْزِ وَعَلَمِهِ ( وَإِنْ سَرَقَ مِنْ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ قُطِعَ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِنْذَانِ وَحِشْمَةٍ ، بِنِحَلافِ الْأَخْتِ مِنْ الرَّضَاعِ لِانْعِدَامِ هَذَا الْمَعْنَى فِيهَا عَادَةً .

# زوجين كى آيس كى چورى كابيان

﴿ وَإِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَوِ أَوْ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ مِنْ الْمَرَأَةِ سَيِّدِهِ أَوْ مِنْ زَوْج سَيُّ دَتِهِ لَمْ يُقْطَعُ ﴾ لِـ وُجُـ ودِ الْـ إِذْنِ بِاللُّخُولِ عَادَةً ، وَإِنْ شَرَقَ أَحَدُ الزَّوْ حَيْنِ مِنْ حِرْزٍ الْآخَرِ خَاصَّةً لَا يَسُكُنَانِ فِيهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا خِلْاقًا لِلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِبُسُوطَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الْأَمْوَالِ عَادَةً وَدَلَالَةً وَهُوَ نَظِيرُ الْخِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ.

اور جب شوہراور بیوی نے ایک دوسرے میں ہے کسی کی چوری کرڈالی یا پھر فلام نے اسپے أو قا كامال چوری كرليا ياس لے ا پنے آتا کی بیوی کاسامان چوری کرس یا اس نے اپنی مالکہ کے شوہر کا مال چوری کر ڈالا تو ان برقطع بدنہ ہوگا کیونکہ عرف کے مطابق ان کو گھر میں داخلے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس من و بک زومین کی حدجبکہ ایسے تفوظ مقام ہے چوری کی کہ وہان وہ اسکھنے شدر ہے تھ تب بھی قطع پرند ہوگا۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس میں اختراف کیا ہے کیونکہ ان کے نزد یک عادت اور دلالت کے انتہارے ان دولول كورميان فرق إدران كايا خلاف شهادت والي مثال كموافق ب-

علامه علا وَالدين حنى عليه الرحمه لكصة بين كه جب محض نے ذی رحم محرم کے يہاں سے جرايا تو قطع نہيں اگر چدوہ مال كسى اور کا ہو،اور ذی رحم محرم کا مال دوسرے کے بہاں تھا وہاں سے چورایا توقطع ہے۔شوہر نے عورت کے بہاں سے یاعورت سے شوہر کے یہاں سے یا غلام نے اپنے مولی یا مولی کی زوجہ کے یہاں سے یاعورت کے غلام نے اس کے شوہر کے یہاں چوری کی توقطع نہیں۔ای طرح تا جروں کی دوکانوں ہے چورانے میں بھی قطع نہیں ہے جبکہ ایسے وقت چوری کی کہ اس وقت لوگوں کو وہاں جانے كى اجازت ب\_ (درمخار، كماب الحدود)

جبآ قانے مال مكاتب سے چورى كى توعدم صدكابيان

( وَلَوْ سَرَقَ الْمَوْلَى مِنْ مُكَاتِبِهِ لَمْ يُقْطَعُ ) لِأَنَّ لَهُ فِي أَنْحَسَابِهِ حَقًّا ( وَكَذَلِكَ السَّادِقُ مِنُ الْمَغْنَمِ ﴾ إِلَّانَ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا ، وَهُوَ مَأْتُورٌ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَرْءً ا وَتَعْلِيلًا

اورآ قانے اپنے مکا تب کا مال چوری کیا تو اسکا ہاتھ نے کا اُجائے گا کیونکد مکا تب کی کمائی میں آ قا کا حق ہے اور مال فنیمت کی

وَجُهُ الظَّاهِ رِ أَنَّهُ لَا قَرَابَةَ وَالْمَحْرَمِيَّةُ بِلُونِهَا لَا تُحْتَرَمُ كَمَا إِذَا ثَبَتَتْ بِالزُّنَا وَالتَّقُبِيلِ عَنْ شَهْوَةٍ ، وَأَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْأَخْتُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الرَّضَاعَ قَلَّمَا يَشْعَهِرُ فَلا بُسُوطَةَ تَحَرُّزًا عَنْ مَوْقِفِ النَّهْمَةِ بِخِلَافِ النَّسَبِ.

ورجس نے والدین یا اپنی اولا دیا پھرا ہے ذک رحم محرم کے مال کوچوری کرلیا تو اس کا ہاتھ دند کا نا جائیگا۔اس بیس پہلی حتم کا مال توہ اولا دے رشتے کے سبب آلیں میں لین وین ہوتا رہتا ہے اور بیلوگ ایک دوسرے کے حفاظتی مقام **برآنے جانے والے ہیں اور** ووسری قسم یمنی ذی رحم محرم تواس میں بھی وخول یا یا جاتا ہے اسی طرح سے سبب کے پیش نظر شریعت نے ذی رحم محرم کے ظاہری زیب وزینت کود کھنام برح رکھ ہے۔جبکہ دوئی میں ایس نہیں ہوتا کیونکہ دوئی چوری کے سبب دشمنی میں تبدیل ہونے والی ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے ذی رحم محرم کی چوری پراختلاف کیا ہے کیونکہ انہوں نے ذی رحم محرم والی قرابت کودور وزویک کے ساتھ داحی کردیا ہے اوراس کوہم کتاب عماق میں بیان کر بھے ہیں۔

اور جب سی مخف نے وی رحم محرم کے کمرے کسی دوسر ہے خفس کا سامان چوری کرلیا ہے تو بھی اس کا ہاتھ نے کا جائے گا۔ اِن جب اس نے کس دوسر سے تحض کے گھرے ذک رحم محرم کا سامان چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ کیونکہ بہاں پر حفاظت معدوم ہو چکی تھی۔اور جب اس نے کسی رضاعی ہاں کا ساہ ن چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ دیا جائے گا جبکہ حضرت ہ**ہ م ابو پوسٹ** علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہنمیں کا ٹا جائے گا کیونکہ بندہ اج زت و بغیر کسی خیل و جمت کے رض کی ماں کے گھر جائے والا ہے بہ خلاف رض عی این کے کیونکداس میں عرف کے مطابق میں عمول معدوم ہے۔

فا ہرالروایت کی دلیل بیانے کمان میں سی مشم کی کوئی قرابت میں ہے۔اور قرابت کے بغیر محرم ہونا ٹابت شہوگا جس طرح زنای بوستہوت کے سبب قرابت حاصل ہوتی ہے جبکدرضائ بهن کامحرم ہونااس سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکدرض عت کی شہرت مم موتی ہے اس تبت سے بچاؤ کیلئے زیادہ ہیں مانا جا ہے جبکدنسب میں ایسائیس ہے۔

علامد مدا والدین حقی علیدار مد تکھتے ہیں کہ جب سی تحض نے ذی رحم محرم کے یہاں سے چرایا تو قطع نہیں اگر چدوہ مال کا در كا ہو، اور ذى رحم محرم كا مال دوسر ، كے يهال تھا و بال سے چورا يا تو قطع ب\_ شو ہر نے عورت كے يهال سے ياعورت نے شوہر کے یہاں سے یا غلام نے اپنے مولی یہ مولی کی زوجہ کے یہاں سے یہ عورت کے غلام نے اس کے شو ہر کے یہاں چوری کی تو فطح نہیں۔ای طرح تاجروں کی دوکانوں ہے چورانے میں بھی قطع نہیں ہے جبکہ ایسے دفت چوری کی کہائی وفت اوگوں کووہاں جانے کی اجازت ہے۔ (ورمی ار، کتاب الحدود)

تشريحات هدايه

حرز کی دواقسام ہیں۔(۱) دومال جواہے تھم کے اعتبار ہے تحفوظ ہوجس طرح کوئی مال گھریا کمرے میں ہو۔(۲) دہ حفاظت جو کسی مران کے سب سے حاصل ہو۔

ص حب کتاب منی الله عند فر و تے ہیں کہ حرز ضروری ہے کیونکہ حرز کے بغیر خفیہ طور مال کو اٹھ لیمنا ٹابت نہ ہوگا۔اس کے بعد حرز بھی مکان کے سب سے ہوتا ہے اور بیدوہ مکان ہے کہ جس کوس مانوں کے تحفظ کینئے بنایا گیا ہے۔ جس طرح گھر، کمرہ ،صندوق

اور حرزتمهمی فظ یعنی مگران سے حاصل ہوتا ہے جس طرح کو کی شخص راہ میں بیٹھا ہے یا مسجد میں بیٹھ ہے اور اس کا سامان اس ك ياسموجود بوتو حفاظت ال مخص كے سب سے ہے۔ اور ني كريم الله كان چوركا ماتھ كثواديا تھا جس نے حضرت صفوان منی اللہ عنہ کے سر کے نیچ سے جا در چوری کی تھی۔اور حضرت صقوان مسجد میں سور ہے تھے۔اور مکان میں حفاظت کو محافظ سے حفاظت کرانے کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا اور یمی سیجے ہے۔ کیونکہ وہ سامان اس کی حفاظت کے بغیر بھی محفوظ ہے۔ وہ گھر ہے اگر چیہ اس كا درواز و تد ہويا ورواز ہ ہوليكن كھلا ہوا ہے تو چرانے والے كا ہاتھ كاٹ و يا جائے گا۔ كيونكہ وہ مكان حق ظت كيليح بنايا گي ہے۔ كيونكدوبال چيز نكالنے ہے بل وہ مالك كے قبضہ ميں ہوتى ہے۔ بيضاف اس چيز كے جونگران كى حفاظت ميں ہوكيونكداس سے ليح جی قطع بدواجب ہوگا کیونکہ صرف لے لیٹائی مالک کو قبضے کوئتم کرنے وادا ہے کیونکہ ای سے چوری مکمنل ہونے والی ہے۔اوراس کا فرق ند کیا جائے گا کے نگران جا گئے والا ہے یا سونے میں محوہے اور سان ن اس کے نیچے ہویا اس کے اوپر ہویمی سیجے ہے کیونکہ سامان کو ا ہے یاں ہونے کے سب عرف میں اس کوسا مان کا محافظ ہی جانا جاتا ہے۔ اور بنیا دیراس صورت مسئلہ میں مستعیر اور مؤدع ضامن ند ہوں کے کیونکہ بیضائع کر نائبیں ہے۔ بیظلاف اس قول کے جس کوفنا وی میں اختیار کیا گیا ہے

حضرت صفوان بن امیفر ، تے ہیں کہ میں مجد میں اپنی تمیں درہم کی مالیت والی چ در پرسور ہاتھ کہ ایک شخص آیا اورا ہے ایک كر لے كيا جھے ، ووآ دى بكرا كيا اورا ، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے پاس لايا كيا توآب صلى الله عليه وآله وسلم في اس ے ہاتھ کا شنے کا حکم دیا۔صفوان کہتے ہیں کہ پس میں نبی کریم صلی القدعاب وآل وسلم نے پاس آیا کی آب صلی القد سید وآر وسلم اس کا ہاتھ تیں درہم کی وجہ سے کا شیخ ہیں میں اس جا درکواس کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں اور اس کی قیمت تاخیر سے دوں گاحضورا کرم صلى القدعليه وآله وسلم في فرمايا كه چربيمير عياس لافي فيل عي كيا جوتا-

امام ابودا وُدفر ماتے ہیں کہ اس صدیث کوز اکدہ نے ساک عن جعید بن تجیر سے روایت کیا ہے۔ اس میں فرمایا کہ صفوان سو مکنے اورا سے صفوان وطاؤس نے روایت کیا کہ صفوان سور ہے تھے کدایک چور آیا اوراس نے ان کے سرے نیچے سے چاور چرالی۔ اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس چورنے ان کے سرے بنچے سے چا در سینج کی تو

چوری کرنے والے کا تھم بھی اس طرح نے۔ کیونکہ مال غنیمت میں ہرسیاہی کا حصہ ہوتا ہے۔حضرت علی الرکفنی رض اللہ عندسے بیر مدت کو بیان کرنے اور حد کوخم کرنے کے سبب لقل کیا ممیا ہے۔

عد مدعلا وَامدين حنفي عليه الرحمه لكصة مين كه جب كم خض نے ذى رحم محرم كے يہاں سے چرايا تو قطع نہيں اگر چدوہ ول كى اور · · ورذی رحم محرم کا مال دوسرے کے بہاں تھا وہاں سے چورایا تو قطع ہے۔ شوہر نے عورت کے بہاں سے یا عورت نے شوہر ے بہاں سے یا غلام نے اپنے مولی یا مولی کی زوجہ کے بہال سے یاعورت کے غلام نے اس کے شوہر کے بہاں چوری کی تو قطع تیں۔ای طرح تاجروں کی دوکا نول سے چورائے میں بھی تطع نہیں ہے جبکہ ایسے دفت چوری کی کدایں وقت اوگوں کو وہاں ج کی اجازت ہے۔(درمخار، کیاب الحدود)

حرز کی اقسام کافقہی بیان

وَقَالَ ﴿ وَالْــُحِوْزُ عَلَى نَوْعَيْنِ حِرْزٌ لِمَعْنَى فِيهِ كَالْبُيُوتِ وَالذُّورِ .وَحِرْزٌ بِالْحَافِظِ ﴾ قَالَ الْعَبْدُ الطَّعِيفُ :الْـجِـرُزُ لَا بُــدَّ مِنْهُ لِأَنَّ الِاسْتِسْرَارَ لَا يَتَحَقَّقُ دُونَهُ ، ثُمَّ هُوَ قَدْ يَكُونُ بِ الْمَكَانِ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِإِحْرَازِ الْأَمْتِعَةِ كَاللُّورِ وَالْبُيُوتِ وَالصَّنْدُوقِ وَالْحَانُوتِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْحَافِظِ كُمَنَّ جَلَسَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ مَتَاعُهُ فَهُوَ مُحَرَّزٌ بِهِ ، وَقَدْ ﴿ قَـطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَقَ رِذَاء صَفُوانَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ ) ﴿ وَفِي الْمُحَرَّزِ بِالْمَكَّانِ لَا يُعْتَبُرُ الْإِحْرَازُ بِالْحَافِظِ هُوَ الصَّحِيحُ ﴾ لِلْآنَّهُ مُحَرَّزٌ بِدُولِهِ وَهُوَ الْبَيْتُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَابٌ أَوْ كَانَ وَهُوَ مَفْتُوحٌ حَتَّى يُـ فَسَطَعَ السَّارِقُ مِنْهُ ، لِأَنَّ الْبِنَاء كِلْقَصْدِ الْإِحْرَازِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ إِلَّا بِالْإِخْرَاجِ مِنْهُ لِقِيَامِ يَدِهِ فِيهِ قَبُلَهُ.

بِخِلَافِ الْمُحَرِّزِ بِالْحَافِظِ حَيْثُ يَجِبُ الْقَطْعُ فِيهِ ، كَمَا أَخِذَ لِزَوَالِ يَدِ الْمَالِكِ بِمُجَرَّدِ الْأَخُدِ فَتَيْمُ السَّرِقَةُ ، وَلَا فَرُقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَافِظُ مُسْتَيَقِظًا أَوْ نَائِمًا وَالْمَنَاعُ تَحْتَهُ أَوْ عِنْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَدُّ النَّائِمُ عِنْدَ مَنَاعِهِ حَافِظًا لَهُ فِي الْعَادَةِ.

وَعَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ بِمِثْلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَضْيِيعٍ ، بِخِكَافِ مَا اخْتَارَهُ فِي الْفَتَاوَى .

ر ، ن حفاطت كرنے والے كے سبب محفوظ ہے - ہال كر حفاظت كيليے نہيں بنائى جاتى - پس سے مال محرز برمكان شہواب خلاف جم م کے اور اس گھر کے جس میں وافعے کی اج زت دی عنی ہو۔ توقع میدند ہوگا کیونکہ میاحراز کیلئے بنائے ج تے ہیں کیونکہ

مكان محرز موكالي حراز به حافظ كالمشارند كيا جائے گا-ادرمہمان چور کا ہاتھ مجھی نہیں کا ٹا جائے گا جس نے اپنے میز بان کا مال چوری کیا کیونکہ مہمان کو گھر میں واغل ہونے ک جازت الی ہے بہدا گھراس کے حق میں محرز ندر ہا۔ کیونکہ مہمان گھر میں رہنے والوں کے تھم میں ہے پس اس کا بیٹل خیانت ہوگا

چوری شہے گا۔

جنادہ ہن الی امیہ کتے ہیں کہ ہم حضرت بسر بن ارطاۃ کے ساتھ سندر میں سفر کرر ہے تھے کہ تو ایک چور جس کا نام، مصدر،، تھ اوراس نے اونٹ چوری کی تھالا یا کیا تو حضرت بسرنے فرمایا کہیں نے رسول اندملی اندعلیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اسفرے دوران چور کے ہاتھو تیں کا نے جا کیں کے اور آگرابیاند ہوتا تو میں اس کا ہاتھ ضرور کا شاسٹن ابودا گاز: جلد سوم: حدیث تمبر 1013

چور کاسا مان کھرے باہر ندلانے کا بیان ( وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةً فَلَمْ يُخُوجُهَا مِنْ الدَّارِ لَمْ يُقْطَعُ لِأَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ فَلا بُدَّ مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْهَا ، وَلَّانَّ اللَّارَ وَمَا فِيهَا فِي يَلِهِ صَاحِبِهَا مَعْنَى فَتَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ عَدَمِ الْأَخْلِ فَإِنْ كَانَتْ دَارٌ فِيهَا مَقَاصِيرُ فَأَخُرَجَهَا مِنُ الْمَقْصُورَةِ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ قُطِعَ ) لِأَنْ كُلَّ مَفْصُورَةٍ بِاغْتِبَارِ سَاكِنِهَا حِرْزٌ عَلَى حِدَةٍ ( وَإِنْ أَغَارَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمَقَاصِيرِ عَلَى مَقْصُورَةٍ فَسَرَقَ مِنْهَا قُطِعَ ) لِمَا بَيَّنًا .

اورجس فنص نے کوئی سامان چرالیا تکراس کو گھرے باہر نہ نکال سکا تھا تو اسکا ہاتھ نہ کا تا جائے گا۔ کیونکہ کمل حرز گھر سے نکالن ہادرا بھی تک وہ حرز نہ بایا گیا۔اور بیجی دلیل ہے کہ گھر اوراس کے سامان کا تھم صاحب گھر کے قبضہ میں ہوتا ہے لیک اس میں نہ لینے کا شہد پایا گیا ہے۔ اور جب گھرایا ہے کہ جس میں گئی کمرے ہیں۔ اور چورا یک کمرے سے چوری کرتے ہوئے مال کو گئ تک لے آیا توقطع بد ہو گا کیونکہ ہر کمرہ اپنے رہنے والے کیلئے الگ تفاظت ہے۔ اور جب کمرول میں رہنے والوں میں کسی نے دوسرے کے کمرے سے جلد بازی کرتے ہوئے سامان چوری کیا تواس کا ہاتھ کا ٹاجائے گاای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔

شرطرز كےمعدوم پرعدم صدكابيان مصنف عليه الرحمد في يهال مسئله بيان كرت موع وليل بيذكرى بيك وحدس قد كيلي شرط بيك ما لك كا مال سي طرح

صفو ن بن عبدالقد ہے اس صدیث کوروایت کیا ہے انہول نے فر ، یا کہ صفوان متجد میں موصحے اورا پی چا درکوتکیہ بینا میا ہیں ایک چور آیا اوراس نے جاورکوچرامیا بھرچور پکڑ کیا تواہے دسول انتدسلی الشعلیدوآ لدوسلم کے پاس لایا کیا۔

(سنن ابوداؤد: جلدسوم: حديث فمبر 999)

تشريحات هدايه

و لک کی حفاظت سے چوری کرنے پر حد کابیان

قَالَ ﴿ وَمَسَنْ سَسَوَقَ شَيْتُ ا مِنْ حِرْزِ أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزِ وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ يَحْفَظُهُ قُطِعَ ﴾ لِلْأَنَّهُ سَرَقَ مَالًا مُحَرَّزًا بِأَحَدِ الْجِرْزَيْنِ ﴿ وَلَا قَلْطُعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَالًا مِنْ حَمَّامٍ أَوْ مِنْ بَيْتٍ أُدِنَ لِسَنَّاسِ فِي ذُخُولِهِ ﴾ لِمُؤجُودِ الْبَاذُنِ عَادَةً أَوْ حَقِيقَةً فِي الدُّخُولِ فَاخْتَلْ الْيعرزُ وَيَسَدُّحُسُلُ فِي ذَلِكَ حَوَانِيتُ التَّجَّارِ وَالْحَانَاتُ ، إِلَّا إِذَا سَرَقَ مِنْهَا لَيُلَا لِأَنَّهَا يُنِيَتُ لِإِحْرَازِ الْأَمْوَالِ ، وَإِنَّمَا الْوِذُنُ يَخْتَصُّ بِالنَّهَارِ ﴿ وَمَنْ سَرَقٌ مِنْ الْمَسْجِدِ مَنَاعًا وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ قُطِعَ ﴾ لِأَنَّـهُ مُحَرَّزٌ بِالْحَافِظِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَا بُنِيَ لِإِحْرَازِ الْأَمُوالِ فَلَمْ يَكُنُ الْمَالُ مُحَرَّزًا بِالْمَكَانِ ، بِخِلَافِ الْحَمَّامِ وَالْبَيْتِ الَّذِي أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ حَيْثُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ بُنِيَ لِلْإِحْرَازِ فَكَانَ الْمَكَانُ حِرْزًا فَلا يُعْتَبَرُ الْإِحْرَازُ بِالْحَافِظِ.

( وَلَا قَـطُعَ عَـلَى الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ مِمَّنُ أَضَافَهُ ) لِأَنَّ الْبَيْتَ لَـمْ يَبْقَ حِرْزًا فِي حَقُّهِ لِكُوْنِهِ مَأْذُونًا فِي دُخُولِهِ ، وَلَأَنَّهُ بِمَنْرِلَةِ أَهْلِ الدَّارِ فَيَكُونُ فِعُلُهُ خِيَانَةً لَا سَرِقَةً .

فرمایا: اورجس بندے نے کسی محرز یا غیرمحرز مقام ہے کوئی چیز چوری کرلی اوراس کا مالک اس کے پاس حفاظت کرر ہاتھا ت اس کا ہاتھ کا اے دیا جائے گا کیونکہ اس نے اس طرح کا مال چوری کیا ہے جودو دھا طبق میں سے ایک تھا طب میں تھا۔

اوراس مخض پر قطع نہ ہوگا۔ جس نے جم م یا ایسے کمرے سے مال چوری کیا ہے جہاں عام ہوگوں کو داشے کی اجازت کھی کیونک عرف کے مطابق حمام میں عام اوگوں کو اجازت ہوتی ہے۔ ہاں پھراس میں داخل ہونے کی اجازت حقیقت میں حاصل ہے لیک حفاظت میں خلل پیدا ہو چکا ہے۔اوراس میں تجارتی ووکا ٹیس اورسرائے بیوت بھی داخل ہیں ۔البتہ جب کسی نے ان جگہوں سے رات کے دقت جوری کی توقطع بد ہوگا کیونکہ بیج تہمیں مالوں کی حفاظت کیلئے بنائی جاتی ہیں۔اوران میں داخل ہونے کی اجازت دن كساته فاص ب-

اور جب کی نے متجدے کوئی چیز چوری کی اور اس کا ما لک سامان کے پاس موجود تف تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا کیونکہ ہے

(فيوضنات رضويه (جلزائم) ﴿٢٩٩﴾

فيوضات رضويه (جاراً منه هم ۱۳۹۸) همدايه (عام ۱۳۹۸)

حفاظت میں ہوجس کا معاشرے میں اطلق حفاظت یا محفوظ مقام پر ہوئے ہے کیا جائے۔اور جب چوروہاں سے مال نہ تکال سکے توبشتره كسببال عصدماقط بوج عيى

# نقب زنی سے چوری کرنے والے کا بیان

﴿ وَإِذَا لَكُ مَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَ وَالْوَلَةُ آخَوَ تَحَارِجَ الْبَيْتِ فَلا قَطْعَ عَلَيْهِمَا) لِلَّانَ الْأَوَّلَ لَهُ يَوْحُدْ مِسْهِ الْإِحْرَاحِ لِاغْتِرَاضِ يَدٍ مُعْتَبَرَةٍ عَلَى الْمَالِ قَبْلَ خُرُوجِهِ . وَالشَّانِي لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ هنك الحرْرِ فَدَهِ نَبُ السَّرِقَةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ أَحْرَجَ الدَّاخِلُ نَدَهُ إِن لَهَا الْخَارِجَ فَالْقَطُّعُ عَلَى الدَّاخِلِ، وَإِنْ أَدْحَلَ الْخَارِجُ بَدَهُ فِتَنَاوَلَهَا مِنْ يَدِ الدَّاحِلِ فَعَلَيْهِمَا الْقَطْعُ . وَهِيَ بِنَاء عَلَى مَسْأَلَةٍ تَأْتِي نَعُدَ هَذَا إِنْ شَاءَ ۖ اللَّهُ تَعَالَى .

( وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ وَخَرَجَ فَأَخَذَهُ قُطِعً ) وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يُفْطَعُ لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ عَيْرُ مُوجِبٍ لِلْقَطْعِ كَمَا لَوْ خَرَجَ وَلَمْ يَأْخُذُ ، وَكَذَا الْأَخْذُ مِنْ السُّكَّةِ كَمَا لَوْ

وَلَنَا أَنَّ الرَّمْسَى حِيلَةٌ يَعْتَادُهَا السُّرَّاقُ لِتَعَدُّرِ الْخُرُوجِ مَعَ الْمَتَاعِ ، أَوْ لِيَتَفَرَّغَ لِقِتَالِ صَاحِبِ النَّدَارِ أَوْ لِلْفِرَارِ وَلَمْ تَعْتَرِضْ عَلَيْهِ يَدْ مُعْتَبَرَةٌ فَاعْتُبِرَ الْكُلُّ فِعُلَا وَاحِدًا ، فَإِذَا خَرَحَ وَلَمْ يَأْخُذُهُ فَهُوَ مُضَيّعٌ لَا سَارِقٌ .

اور جب کی چور نے نقب زنی کی اور گھر ہیں داخل ہو گی ور مال چوری کرلیا ، در گھر کے باہر سے اس سے کی دوسرے نے لے یہ تو دونوں میں تسی پر بھی قطع پدنہ ہوگا کیونکہ پہنے کی جانب نکا نے کا کھم نہیں پاید گیا کیونکہ مال نکا لئے سے پہلے اعتبار کر دہ قبضہ پیاجار ہاہے۔جبکددوسرے تف پر حرز ختم کرنے کاسب نہ پیا گیالی سرقددونوں میں ہے کی پر بھی پوری نہوئی۔

حضرت امام ابو يوسف عديدالرحمه ب روايت ب كه چور نے ہاتھ ذكال كر با بروالے كو مال ديا توقطع ہوگا اورا كر با بروالے نے ہاتھ گھر میں داخل کر کے لیا تو دونوں پر قطع ہو گا اور اس مسئلہ کی بناءایک دوسر امسئلہ پر ہے جس کوان شاءانڈ اس کے بعد بیان کردیں گے۔ اور جب داخل نے سر مان کو باہر نکالا اور باہر نکال کے اس کونے کی تو اس پر قطع بدواجب ہوگا جبکہ امام زفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قطع پد نہ ہوگا کیونکہ محض انقاء حد کوواجب کرنے وا مانہیں ہے۔جس طرح وہ کوئی سامان لیے بغیر باہر چلا جائے اوراسی طرح کلی

ے لیتے والے کا تھم ہے جس طرح لکا لئے والے کے سواکوئی دوسر ااٹھالے جائے۔

ہماری دلیل میے چوری کی میادت ہے کدوہ سامان نکا لنے میں مشکل سے بچنے کیلیے چینکنے کا ذریعہ اپناتے ہیں۔ یا پھراس ے اس طرح کرتے ہے تا کہ گھروالے سے بھا گئے یا لانے کیلئے وہ خالی ہوں۔اوراس میں قبضے کا کوئی اعتبار ٹیس ہوتا۔ پس بد پورا کے عمل شارکریں گے۔ مگر جب وہ نکل گیااوراس نے پھینکا ہواس مان نہ لیا تو وہ ضائع کرنے والا ہے چور نہ ہوا۔

چوری پر چوری کوشبہ پرجمول کرنے کابیان

يبال بيان كرده مستديس جو تحض گھر سے با برنيس لا يالبذااس بيل مال بر ما لك ملكيت با تى رہى اور جب با ہروائے نے باہر ے یہ ہے تو اندر داخل ہونے والما ند ہوالیتن حرز سے سرقد ند ہوئی لہذا دونوں سے صدسا قط ہوا جائے گا۔

# چور كاسامان گدھے پرلاوكر لے جانے كابيان

قَالَ ﴿ وَكَدَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ ﴾ لِأَنَّ سَيْرَهُ مُضَافٌ إلَيْهِ لِسَوْقِهِ. ( وَإِذَا ذَخَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَةٌ فَتَوَلَّى بَعْضُهُمُ الْآخُذَ قُطِعُوا جَمِيعًا ) قَالَ الْعَبْدُ الضّعِيفُ: هَـذَا اسْتِـحْسَـانٌ وَالْقِيَـاسُ أَنْ يُـقَطَعَ الْحَامِلُ وَحْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْإِخْوَاجَ وُجِدَ مِنْهُ فَتَمَّتُ السَّوِقَةُ بِهِ.

وَلَــا أَنَّ الَّإِخْرَاج مِنْ الْكُلِّ مَعْنَى لِلمُعَاوَلَةِ كَمَا فِي السَّرِقَةِ الْكُبْرَى ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُعْتَادَ فِيهَا بَيْنَهُمْ أَنْ يَحْمِلَ الْبَعْضُ الْمَتَاعَ وَيَتَشَمَّوَ الْبَاقُونَ لِلدَّفْعِ ، فَلَوْ امْتَنَعَ الْقَدُّعُ لَأَدّى إِلَى سَدُّ بَابِ الْحَدِّ .

فره یا: اورای طرح جب سی مخص نے سامان گدھے پرل دربیاوراس کو ہا تک کرلے گیا تو بھی قطع ید ہوگا کیونکہ گدھے کا چلنا با كنتے كے سبب سے اس چوركى طرف مضاف ہادر جب متعددلوگ محفوظ حكمہ ميں داخل ہوئے اور ان ميں ہے كى أيك مال چورك كرليا توسب كے ہاتھ كاك ديئے جائيں گے مصنف عليه الرحمہ فرماتے ہيں كديتكم استحسان كے پیش نظر ہے جبكہ قیاس كا تقاضد ب ہے کہ صرف چوری کرنے والے کا ہاتھ کا ناجائے گا۔امام زفر علیہ الرحمہ کا تول مجھی اس طرح ہے کیونکہ مال کولین اس کی جامب ثابت ہے پس ای سے چوری کمل ہوجائے گا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ محم کے اعتبارے ہراکیک کی جانب سے سامان نگالنا ثابت ہوجائے گا کیونکہ چوری میں سب کی مدد شامل ہے جس طرح ڈکیتی میں ہوتا ہے اور اس کی دلیل ہے کہ چوروں کی بیعادت ہوتی ہے کدایک چورسامان اٹھانے والا ہوتا

ہے جبکہ دوس سے اس کے دفاع کیسے تیار ہے ہیں۔ اس عدم قطع کے سب سے صددرواز و رکو بند کرنالازم آئے گا۔ اضافت تعل كيسب هم كابيان

جب كتحض في چورى كا مال سوارى له وااوراس كو با كك كر كھر يو حرز سے يا برلايا تو چورى كرنے واسلے برصد بوك كيونكماس میں حدسرقہ کا تھکم پایا جارہ ہے اور البنتہ سواری کو چلانے کا مسئلہ تو اس کی اضافت چلانے والے کی طرف کی جائے گی۔ کیونکہ اص محرك وبل ب-بهذا سقوط حد كاكوني اشتباه نه جوكاب

# نقب ذانی کرنے والے کا باہرے چوری کرنے کا بیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ نَـقَبَ الْنَيْتَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَأَخَذَ شَيْنًا لَمْ يُقْطَعْ ﴾ وَعَـنُ أَبِي يُوسُفَ فِي الْإِفَلاءِ أَنَّهُ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الْمَالَ مِنْ الْحِرْزِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَلا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ فِيهِ ، كَمَا إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صَّدُوقِ الصَّيْرَفِي فَأَخُرَجَ الْغِطْرِيفِيُّ .

وَلَمْنَا أَنَّ هَتُّكَ الْحِرُزِ يُشْتَرَطُّ فِيهِ الْكَمَالُ تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْعَدَمِ وَالْكَمَالِ فِي الدُّخُولِ ، وَقَدْ أَمْكَنَ اغْتِبَارُهُ وَاللُّخُولُ هُوَ الْمُغْتَادُ.

بِ جِلَافِ الصُّنْدُوقِ لِأَنَّ الْمُمْكِنَ فِيهِ إِذْ خَالُ الْيَدِ دُونَ الدُّخُولِ ، وَبِجِلافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَمُّلِ الْبَعْضِ الْمَتَاعَ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْتَادُ.

اور جب کسی نے کمرے میں نقب زنی کی اور باہرے ہاتھ ڈال کر چوری کر ڈالی تو اس کا ہاتھ نہ کا تا جائے گا۔حضرت امام ابو يوسف عليدار حمد الساء يل اس طرح روايت كيا كياب كداس كام تهدكا ناج يكا كاركونكداس في محقوظ جكد الم جورى كيا ہے اوراس کامقصود بھی بہی تھا۔ پس گھر میں داخسہ شرط نہ ہوگا جس طرح اس نے سندر کے صندوق میں اپنا ہا تھ واخل کر کے اس سے

ہاری دلیل بدہے کہ مل حرز میں جنگ شرط ہے تا کہ حرز ند ہونے یا پھر کا ال حریقے سے داخل ند ہونے کا شہد ند ہواوراس کا اعتبار کرناممکن بھی ہے جبکد دخول مقاد ہے۔ بدخدا ف صندوق کے کیونکداس میں ہاتھ ڈالن بی ممکن ہوتا ہے اور اس میں واقل ہونا ممكن بى نبيس ہے۔ اور بدخلاف اس بيك آدى كے سامان فكالتے كے كيونك بورى جماعت كى چورى بيس معقاد طريقة يهى ہے۔

ي نظام الدين حنى بكھتے بيں كماس مسئد بيل بھى وجود شبهه كےسب سقو و حد كے تھم كو بيان كيا كيا ہے۔ مكان جب محفوظ ب

فيوضات رضويه (جار مُعْمَ) (هُ ١٤٦٩) تشريحات مدايه تو ب اس کی ضرورت نہیں کہ وہاں کوئی می فظ مقرر ہواور مکان محفوظ نہ ہوتو محافظ کے بغیر حفاظت نہیں مثلاً مسجد ہے کسی کی کوئی چیز چورانی توقع نہیں گر جبکداوس کا مالک وہاں موجود ہواگر چے سور ہا ہولیتن مالک ایسی جگہ ہوکہ مال کووہاں سے دیکھ سکے۔ یو بیس میدان اراستدیس آگر مال ہے اور محافظ وہاں پاس میں ہے تو تطع ہے ورندیس ہے۔ جو جگدایک شے کی حفاظت کے لیے ہے وہ دوسری چیز ک حفاظت کے بیے بھی قرار پائے گی مثلاً اصطبل ہے اگر روپ چوری کئے تو قطع ہے اگر چداصطبل روپ کی حفاظت کی جگہ نبیں۔( فما وی مندیہ کماب الحدود )

# چور کا آستین کی تھیلی کا منے کا بیان

قَالَ ( وَإِنْ طَرَّ صُرَّةً خَارِجَةً مِنُ الْكُمْ لَمْ يُقْطَعُ ، وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْكُمْ يُقْطَعُ ) لِأَنَّ هِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الرِّمَاطَ مِنْ خَارِحٍ ، فَبِالطَّرِّ يَتَحَقَّقُ الْأَخْذُ مِنُ الظَّاهِرِ فَلا يُوجَدُ هَتُكُ

وَفِي الشَّانِي الرِّبَاطُ مِنْ دَاخِلٍ ، فَبِالطَّرِّ يَتَحَقَّقُ الْأَخْذُ مِنُ الْحِرْزِ وَهُوَ الْكُمُّ ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الطَّرِّ حَلُّ الرِّبَاطِ ، ثُمَّ الْأَخْذُ فِي الْوَجْهَيْنِ يَنْعَكِسُ الْجَوَابُ لِانْعِكسِ الْعِلَّةِ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِّأَنَّهُ مُحَرَّزٌ إِمَّا بِالْكُمِّ أَوْ بِصَاحِبِهِ. قُلْ الْحِرْرُ هُوَ الْكُمُّ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُهُ ، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ أَوْ الاستِرَاحَةِ فَأَشْبَهَ

اور جب چورنے کوئی ایک تھیلی کوکاٹ دیا جو بستین ہے ہا ہرتھی تو قطع پیر نہ ہوگا اور جب اس نے آسٹین میں ہاتھ ڈال کرتھیلی کو كاث ديا توقطع يد موگا۔ اس لئے كريكي حالت ميں تھيلى كا باندھنا با بركى جانب موگا جس كے كاشنے سے ظاہرى طور پريانا تا بت موگا اور حفاظت کی ہے حرمتی نہیں پانی جائے گی اور دوسری حاست میں تھیلی کا اندر کی جانب با ندھنا ہے گامبذااب کا شنے سے حرز لعنی آستین سے بینا ثابت ہوگا اور جب کا شنے کی جگدیا ندھنے کی گرہ ہو،اور اس کے بعد چور نے اسکولیا ہوتو دونوں حالتوں میں حکم اس 

حضرت امام ابو بوسف عليه الرحمه سے روايت ہے كہ ہر حالت ميں قطع يد ہوگا كيونك وہ مال آستين كے سبب يا آستين والے كسبب محفوظ ہے۔ ہم كتنے ہيں كہ حرز آستين ہى ہے كيونك ما مك نے اسى پراعتم دكيا ہوا ہے اور اس كااراد وسفر كرنا يا آزاد كرنا ہے۔ لبذائے تعزوی کے مثابہ ہوجائے گا۔

اونٹوں کی قطار ہے چوری کرنے کا بیان

( وَإِنْ سَرَقَ مِنْ الْقِطَارِ بَعِيرًا أَوْ حِمَّلًا لَمْ يُقْطَعُ ) لِأَنَّـهُ لَيْسَ بِمُحَرَّزٍ مَقْصُودًا فَتَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ، وَهَذَا لِأَنَّ السَّائِقَ وَاللَّهَائِدَ وَالرَّاكِبَ يَقْصِدُونَ قَطْعَ الْمَسَافَةِ وَنَقُلَ الْأُمُتِعَةِ دُونَ الْحِفْظِ .

€121)

حَتَّى لَوْ كَانَ مَعَ الْأَحْمَالِ مَنْ يَتَّبَعُهَا لِلْحِفْظِ قَالُوا يُقْطَعُ ﴿ وَإِنْ شَقَّ الْحِمْلَ وَأَخَذَ مِنْهُ قُطِعَ ) لِأَنَّ الْمُحُوالِينَ فِي مِثْلِ هَذَا حِرُزٌ لَّأَنَّهُ يَقْصِدُ بِوَضْعِ الْأَمْتِعَةِ فِيهِ صِيانَتَهَا كَالْكُمْ فَوُجِدَ الْأَخُذُ مِنْ الْجِرْزِ فَيُقَطَّعُ .

اورجب کی تحص نے اونول کی قطار ہی ہے کی اونٹ کو یا اونٹ سے سامان چور کریا تو تطع پدند ہوگا کیونکہ بیاحراز کے طور پر محفوظ نیں ہے،اورعدم احراز کا شبہہ پایا جائے گا۔اور حکم اس وقت ہے جب سر کق ، قائمہ اور سوار سفر کرنے اور سامان منتقل کرنے کا رادہ رکھتے ہوں حفاظت کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ جب سامان کے ساتھ بیچھے ہے کوئی حفاظت کرنے والا ہوتو مشامخ فقها ، نے کہا ہے کہ قطع ید ہوگا کیونکہ اس حالت میں کھڑوی محفوظ ہے کیونکہ آسٹین کی طرح اس میں سرمان رکھ کراس سے حفاظت مقصود ہے۔ لیس بیبال مقام محفوظ سے حرز پایا جار ہا ہے لہذا تطع بدواجب ہوگا۔

محصر ی چوری کرنے کا بیان

( وَإِنْ سَرَقَ جُوَالِقًا فِيهِ مَتَاعٌ وَصَاحِبُهُ يَخْفَظُهُ أَوْ نَائِمٌ عَلَيْهِ قُطِعَ ) وَمَعْنَاهُ إِنْ كَانَ الْبُوالِقُ فِي مَوْضِعِ هُوَ لَيْسَ بِحِرْزٍ كَالطُّرِيقِ وَنَحْوِهِ حَتَّى يَكُونَ مُحَرَّزًا بِصَاحِبِهِ لِكُوْلِهِ مُتَرَصَّدًا لِحِفْظِهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْحِفْظُ الْمُعْتَادُ وَالْجُلُوسُ عِنْدَهُ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ يُعَدُّ حِفْظًا عَادَةً وَكَذَا النَّوْمُ بِقُرْبِ مِنْهُ عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

وَذُكِرَ فِي بَغْضِ النَّسَخِ ، وَصَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ ، وَهَذَا يُؤَكُّدُ مَا قَلَّمْنَاهُ مِنْ الْقُولِ الْمُخْتَارِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

۔ اور جب کی شخص نے ایک محموم کی جرائی کساس میں سان تق اور اس کا مالک اسکی حفاظت کرنے والہ تھا۔ یا وہ اس کے پاس

سویا ہوا تھا تو،س کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔اوراس کا تھم بیہ ہے کہ گھڑوی ایسی جگہ پر ہوجومحرز نہ ہوجس طرح راستہ وغیرہے یہاں تک كدوه مال ما لك كسب محرز بن ج ئ كونكه ما لك اس مال كي حفاظت كيليح بمدونت تيار ربتا ب- اور ريم اس وليل كسب ے ہے کہ تفاظت میں معنا د کا عتبار کیا گیا ہے اور سامان پر بیٹھنا یا اس پرسونا بیرف کے مطابق حفاظت شار کیا جاتا ہے ہاں سامان کے قریب سونا بھی حفاظت میں داخل ہے جس طرح اس سے پہنے ہم اس کواختیا رکر سکتے ہیں۔اور جامع صغیر کے بعض شخول میں اس طرح بكُ وصَاحِبُهُ نَاثِمٌ عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ " ال ول كسب مار عبيان كرده البل ول كاكيد ہوتی ہے۔اللہ بی سب زیادہ سی جانے والا ہے۔

حضرت صفوان بن اميرفر ماتے بيں كه ميں مجد ميں اپني تميں ورجم كى ماليت والى جاور پرسور ہاتھا كدا يك مخص آيا اوراسے ا چك كرا يجور و و آدى بكرا كر اورا رول التد على الله عليه و آله وسلم ك باس لا يا كميا تو آپ على الله عليه و آله وسلم ف اس ئے ہاتھ کا نے کا تھم دیا۔ صفوان کہتے ہیں کہ پس میں نبی کر بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ تیں درہم کی وجہ سے کا نتے ہیں میں اس جا درکواس کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں اور اس کی قیت تا خیر سے لےلوں گاحضورا کرم صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ پھر میر میرے پاس لائے سے قبل ہی کیا ہوتا۔

امام ابودا وُوفر ماتے ہیں کہ اس صدیث کوز اکدہ نے ساکئن جعید بن جمیر سے روایت کیا ہے۔ اس میں فرمایا کی صفوان سومسے .وراسے صفوان وطاؤس نے روایت کیا کہ صفوان سور ہے سے کہ ایک چور آیا اوراس نے ان محرے بیچے سے جاور جرالی۔اور ابوسمہ بن عبدالرحن نے بھی اس صدیث کوروایت کیا ہے انہوں نے قرمایا کداس چور نے ان کے سر کے بیچے سے جاور مینی لی تو صفوان بن عبدالله سے اس صدیث کوروایت کیا ہے انہوں نے قرمایا کے صفوان مجد میں سو مجئے اورا بی جا در کو تکمیہ بنالیا لیس ایک چور آبیا اوراس نے جا درکوچرالیا پھر چور پکڑا گیا تواہےرسول الله علیدوآ لدوسکم کے پاس لایا کمیا۔ (سنن ابوداؤر: جلد سوم: حديث نمبر 999)

تشريحات هدايه

6 m2 m

فيوطنات رهنويه (جرافم)

فَصْلَ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِيا

﴿ يصل قطع يد كے طريقے اوراس كے اثبات كے بيان ميں ہے ﴾ فصل كيفيت تطع كي فقبي مطابقت كابيان

مصنف عليه الرحمد في بالمحدم وقد كي تعريف واحكام اور ثبوت مرقد كي شوابد ذكركر في عد بال فعل من بياحكام ین أررب بین كدس رق كا به ته كه ل سے اور كس طرح كا نا جائے گا۔ اس كى تقبى مطابقت و ضح ہے كة قطع بدت بى موكاجب كى پر حدثا ہت ہوج ئے گی۔ بہذا صد مرقد کامفہوم بچھنے اوراس کے وجوب کے احکام کوجان پینے کے بعد س کی ضرورت ویش آئے گی کہ س تابت ہونے والی حد کا غاذیدی قطع پر کس کیا جائے۔اس قصل میں ہاتھ کو کا ثنا، ورپھر پاؤں کو اور اس طرح خلاف کے تھم کے مطابق جوقرآن میں بیان کیا گیا ہے۔اور عملی اجراء کا طریقہ کاربیان کیا جائے گا۔

### چور کے ہاتھ کو کہاں سے کا ٹا جائے گا

قَالَ ( وَيُسْقَطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنُ الزَّبْدِ وَيُحْسَمُ ) فَالْقَطْعُ لِمَا تَكُونَاهُ مِنْ قَبْلُ ، وَالْيَمِينُ بِهِرَاء وَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ الزَّنْدِ لِأَنَّ الِاسْمَ يَتَنَاوَلُ الْيَدَ إِلَى الْإِبِطِ ، وَهَــذَا الْمَفْصِلُ : أَعْنِى الرُّسْغَ مُتِيَقَّنْ بِهِ ، كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكَامُ أَمَرَ بِـ قَـ طُع يَدِ السَّارِقِ مِنْ الزَّنْدِ ، وَالْحَسُمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ ( فَاقَطَعُوهُ وَاحْسِمُوهُ ، ) " وَلَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْسَمْ يُفْضِي إِلَى النَّكْفِ وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لا مُتْلِفٌ ( فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ رِجُلُهُ الْيُسْرَى ، فَإِنْ سَرَقَ ثَالِنًا لَمْ يُقُطَعُ وَخُلَّدَ فِي السُّجْنِ حَتَّى يَتُوبَ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَيُعَزَّرُ أَيْضًا ، ذَكُرَهُ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِي الشَّالِئَةِ تُقُطِّعُ يَدُهُ الْيُسْرَى ، وَفِي الرَّابِعَةِ تُقُطّعُ رِجُلُهُ الْيُمْنَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ ﴾ وَيُسرُوك مُسْفَسَّرًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ ، وَلِأَنَّ الثَّالِثَةَ مِثْلُ الْأُولَى فِي كُولِهَا جَنَايَةً بَلُ فَوُقَهَا فَنَكُونُ أَدْعَى إِلَى شَرْعِ الْحَدِّ .

وَلَمْنَا قَوْلُ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ ٪ إِنِّي لَأَسْتَجِي مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لا أَذَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ

بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا وَرِجُلًا يَمْشِي عَلَيْهَا ، وَبِهَذَا حَاجٌ بَقِيَّةَ الصَّحَابَةِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَحَجَّهُمْ فَانْعَقَدَ إِجْمَاعًا ، وَلَأَنَّهُ إِهْلَاكٌ مَعْنَى لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَالْحَدُ زَاجِرٌ ، وَلاَّلَهُ نَادِرُ الْوُجُودِ وَالزَّجْرُ فِيمَا يَغْلِبُ وُقُوعُهُ بِيحَلافِ الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ حَقَّ الْعَبْدِ فَيُسْتَوْفَى مَا أَمْكُنَ جَبْرًا لِحَقِّهِ . وَالْحَدِيثُ طَعَنَ فِيهِ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى السَّيَاسَةِ

فرمایا. کلائی سے چور کا دایا ب ہاتھ کا نا جائے گا اور اس کو داغ دیا جائے گا۔البتہ کا شیخ کا ثبوت اس آیت مبارکہ سے ہے۔ جس کوہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔اور داکیں ہاتھ کو کا شنے کا استدلال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قر اُت سے ہے ور پنچ سے کا شاس لئے ہے کہ فظ ید بغل تک کا نام ہے لہذا سے جوڑیقٹی طور پراس کوشائل ہوگا اور یہ کیونکر ٹابت ندہوگا حالا تکساس کا نبوت سے روایت کے ساتھ ہے کہ بی کر پیمان نے کہنچے ہے چورے ہاتھ کو کا نے کا حکم دیا ہے۔ اور داغنے کا حکم بی کر میان کے ارشادگرامی ہے تا بت ہے کہ اس کا ہاتھ کا ف دواوراس کو داغ دو کیونکد اگر اس کو داغا نہ جے نے تو وہ ہنا کت کی طرف لے جانے والا ہو گا حالانكە حدمز اكا دينا بندكى كوضائع كرنا ہے۔

اوراگر چوردوسری برچوری کرے تواس کا بایاں پاؤل کا تا جائے گا اورا گروہ تیسری برچوری کرے تواب کا ٹنا ٹیمیں ہوگا بلکہ اس کوقید میں رکھا جائے گاحتی کہ وہ تو بہ کرنے۔اور بیاستحسان ہے اور اس کوسز انجھی دی جائے گی اور مشائخ نے بھی اس طرح ذکر کیا

حضرت امام شفعي عليه الرحمة في مايا تيسرى باراس كابايال باته كان ديا جائے گا اور چوتى باراس كا دايال پاؤل كاف ديا جے گا۔ کیونکہ می کریم اللہ نے فرماید جو خص چوری کرے اس کا ہاتھ کا ف دواورا گروہ دوبارہ چوری کرے تو چرکاف دواورا گروہ تین بارچوری کرے تب بھی کاٹ دواور میصدیث ای تفییر کے ساتھ بیان ہوئی ہے جو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا نمہب ہے کیونکہ تیسری بارچوری کرنا جنایت میں پہلی چوری کی طرح ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے پس اس میں صدکی مشروعیت کا

ہاری بعنی فقیہا واحناف کی دلیل میہ ہے کہ حضرت علی الرتضنی رضی اللہ عند نے فرمایا: کہ میں چور کا ایک ہاتھ بھی نے مجموزوں کیہ جس ہے کہ سکے اور استنجاء کر سکے ۔ اور ایک پاؤں بھی نہ چھوڑوں کہ جس کے سہارے پروہ چل سکے۔ ای قول کے پیش نظر صحاب کرام منی الله عنهم نے ان سے بحث کی کیکن حضرت علی المرتفظی رضی الله عند دلیل کی قوت میں ان پر غالب آ مجتے۔ اور پھراسی قول پر اجماع

تشريحات هدايه

اور دوسری دیس بیہ ہے کہ ( ندکورہ احوال یعنی جس سارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں ) سے بان ک کرتا ہے کیوتکہ ا**س میں نقع** کے جنس کا ختم ہوجا تا ہے۔ حاء نکہ حد سز وینا ہے اوراس سے بھی کہ بیٹا درا ہو**توع ہے جبکہ سز اکثیر الوقوع میں ٹابت ہوتی ہے۔جبکہ** قصاص بیں اید نہیں ہوتا کیونکہ قصاص بندے کو ت ہے ہی اسکاحق پورا کرنے کیلئے حتی ایا مکان قصاص وصول کیا جائے گا جبکہ امام شافعی عدیدالرحمه کی بیان کرده حدیث بیل اما مطی وی علیه لرحمه نے طعن کیایا پھراس کو جم سیاست مدنیه پرمجمول کریں ہے۔ قطع يديس امام شافعي كي منتدل حديث اوراس كأحمل

عزت ایوسلم حفزت ابو ہر ریوہ سے بینقل کرتے ہیں کدرسول کر میم صلی التدعلیہ وسلم نے چور کے بارے میں فرمایا کہ "جب و م جوری کرے قاس کا (وایال) باتھ کا ٹا ج نے ، پھرا کر چوری کرے قاس کا (بایال) باتھ کا ٹا ج نے اور پھرا گر چوری کرے ق ال كا (دايال) ييركانا جائے - " (شرح استة به فكوة شريف: جلد سوم: حديث فمبر 752)

کیلی مرتبہ چوری کرنے پردایاں ہاتھ کا ٹنااور پھر دوبارہ چوری کرنے پر بایاں پیر کا ٹناتو علاء کا متفقہ مسلک ہے <del>کیکن پھر تیسری</del> مرتبہ چوری کرنے پر بایاں ہوتھ کائے ورچونکی مرتبہ چوری کرنے پردایاں ہوتھ اور بایاں پیرکاٹا جائے ،کیکن حضرت امام اعظم وصيف كا مسك بيب كرتيسرى مرتبه بيورى كرف يرباته فيسل كا ثاجائ كالبكداس كوقيد خاند من وال دياجائ كا تا أ كلدوهاى میں مرجائے یا تو ہدکرے امام اعظم کے اس مسلک کی دلیل ہیہ ہے کہ ول تو اس بات پرصی بدکا اجماع واتفاق ہوگیا تھا م**دوم بیک ک**ی شخش کوس کے جاروں ہتھ پیرے محروم کروینا گویاس کواپنے وجود کی بقاء کے سارے ذرائع واسباب سے محروم کروینا ہے جواس كن يس "سزا" ي بره كرايك فتم كى "زيادتى "ب جهال تك اس صديث كاسوال بوتو كبيل بات يه به كدا من يس حديث تبديدوسياى مص لح برمحول ب، دومرى بات يدكه محدثين في اس كيميح موف مي كلام كيا ب-

چنانچ هجاوی نے اس حدیث پران الفاظ میں طعن کیا ہے کہ میں نے سحاب کے بہت سارے آثار وقضایہ (اور نظائر وفیلے) دیکھے میکن ختبائی حداث کے ہاوجود مجھے اس حدیث کی کوئی بنیاز نہیں مل سکی ، علاوہ ازیں میں نے بہت سے حفاظ حدیث سے ملاقات ك دوسب ال حديث (ك واقفيت) سع الكاركرت تقي

عدا مد بن ہما م فرماتے بیں کہ بیر کاشنے کے بارے میں اکثر علی ء کا قول بیہ کہ تھٹنے کے باس سے باؤں کا ثاج ہے۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کر بیم صلی الندعامیہ وسلم کی خدمت میں ایک چورکولا یا گیا تو آپ صلی الندعایہ وسلم نے عظم دیا کہ اس کا (دایوں) ہاتھ کاٹ دو، چنا نچاس کا ہاتھ کاٹ دیا گیر ، دوہ رہ اس کو پھرادیا گیا تو آپ صلی القد علیہ وسلم نے تھم دیا کہ (اس کا بایال یاؤل) کاف دیا گیا پھر تیسری مرتبدلا یا گیا تو آپ صلی الشعلیہ وسم نے تھم دیا (اس کا بایال ہاتھ) کاف دو، چنا نچاس کا ویاں ہو تھے کاٹ دیا گیر چوتھی مرتبدہ ایا گیا تو فرمایا کہ (اس کا دایاں پیر) کاٹ دو، چنانچہ (اس کا دایاں پیر) کاٹ دیا **گیا،اور** پھر جب یا نجویں مرتبدال کولایا گیا تو آ ب صلی القدعلیہ وسلم نے عظم دیا کہ اس کو مار ڈالو، چنانچہ ہم اس کو ( پکڑ کر ) لے مجھے اور مار ڈال ۱۰ کے بعد ہم اس کی لاش کو تھینچے ہوئے لائے اور کنویں میں ڈار کراویر سے پھر پھینک دیے (ابوداؤد، نب کی) اور بغوی

(فيوضنات رضويه (جلائحم) ﴿ ٢٤٧٩ ﴾ ے شرح السنة میں چور کے ہاتھ کا شنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کا بیفر مان نقل کیا ہے کہ "اس کا ہاتھ کا ٹو اور پھراس ( ماتھ كوواغ دو ) ۔ "

" اور پھراس کو داغ دو " کا مطلب مدہے کہ جس ہاتھ کو کا نامی اے اس کورم تیل یا گرم لوہے ہے داغ دوتا کہ خون بند ہو جائے أكر داغاندجائے كاتوجم كاتمام خون بہدجائے كا اور چور بلاك بوجائے گا-

خطالی فر » تے ہیں کہ میرے علم میں ایسا کوئی فقیبہ و عام نہیں ہے جس نے چورکو مار ڈائ مباح رکھا ہوخواہ وہ کنتی ہی ہور چوری کیوں ندکرے، چنانچیوہ کہتے ہیں کہ میرحدیث آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے اس ارشادگرا می حدیث ( ما تحل دم امر ءالا با حد ک ثلث) کے ذریعہ منسور تے ہ

بعض حضرات بيركت بيرك آنخضرت صلى التدعيبة وسلم نے اس چورکو ، رڈا لئے كائتھم ديا وہ سياس وانتظامي مصالح كى بناء پرتھا ، چنانچیا مام وقت ( ح کم ) کوریرحاصل ہے کہ وہ مفسدہ پر دازوں ، چورا چکوں اور ملکی امن وقانون کے مجرموں کی تعزیر میں اپنی رائے واجتنبا د پرهمل کرے اور جس طرح چاہے ان کوسز اوے اور بعض علاء میہ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی متدعلیہ وسلم کو میں معلوم ہوا ہوگا کہ میخف مرتد ہوگیا ہے اس سے آ پ صلی القدعلیہ وسلم نے اس کا خون مباح کردیا اور اس کو مارڈ النے کا حکم دیا۔

ای طرح بعض حضرات ریجی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اس بات پرمجمول کرنا اولی ہے کہ وہ مخص چوری کوحل ل جانتا تھا اس سے بار باراس کاارتکاب کرتا تھااس وجہ ہے اس کوائن شخت سزادی گئی بہر کیف ان تاویلات میں ہے کسی بھی ایک تاویل کواختیار کرنا ضروری ہے کیونکداگروہ مسلمان ہوتا تواس کومارڈ النے کے بعداس کی لاش کواس طرح تھنچے کرکٹویں میں ڈال دینا ہرگز مہاح ندہوتا

### باتھ کو کلائی سے کا شنے کا بیان

عله مەعبدالرحمٰن جزیری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ۔ کہتمام انکہ وفقہ ء کا اس پرا تفاق ہے کہ جب چوری کرنے والے پر حدمرقہ واجب ہوج ئے اور بیجرم اس سے بہلی مرحبہ سرز دہوا ہواور اس کے اعضاء سے وسالم ہول توسب سے بہلے اس کا دایال ہاتھ کلائی كے جوڑے كاف ديا جائے گا۔اس كے المح ہوئے يانى سے اس كاخون بندكرديا جائے ۔اس تقم كاسب يہ ہے كه چورى باتھ اى ے کی جاتی ہے جو کلائی اور بہنچے پر قائم ہے۔ ( فدا جب اربعہ، ج ۵ جس ۱۹۱، مطبوعه او قاف و نجاب )

# چور کے ہاتھ کا فائخ زوہ جونے کا بیان

( وَإِذَا كَانَ السَّارِقُ أَشَلَّ الْيَدِ الْيُسْرَى أَوْ أَقْطَعَ أَوْ مَقْطُوعَ الرُّجُلِ الْيُمْسَى لَمْ يُقْطَعُ) لِأَنَّ فِيهِ تَفُوِيتَ جِنُسِ الْمَنْفَعَةِ بَطُشًا أَوْ مَشْيًا ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ رِجُلُهُ الْيُمُنَى شَلَّاء كِمَا قُلْنَا ﴿ وَكَلَا إِذَا كَالَتُ إِبْهَامُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاء ۖ أَوْ الْأَصْبُعَانِ مِنْهَا سِوَى الْإِبْهَامِ ) لِلَّانَّ قِوَامَ الْبَطْشِ بِالْإِبْهَامِ ( فَإِنْ كَانَتْ أُصُبُعْ وَاحِدَةٌ سِبِوَى الْإِبْهَامِ مَقْطُوعَةً أَوْ

شَلَّاء اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَّانَ فَمَوَاتَ الْمُوَاحِدَةِ لَا يُوجِبُ خَلَّلًا ظَاهِرًا فِي الْبَطْشِ، بِخِكَافِ فَوَاتِ الْأَصْبُعَيْنِ لِأَنَّهُمَا يَتَنَزَّلُانِ مَنْزِلَةَ الْإِبْهَامِ فِي نُقْصَانِ الْبَطْشِ.

اور جب چور کابایاں ، تصاف فح زوہ مویا ک موامویاس کا دایاں یا وس ک مواموتو صفطع شمو کی کیونکداس میں مکڑنے کی مطلع ک جنس منفعت ختم ہو چکی ہے۔ ای طرح جب اس کا دایول یا وال ف لج زوہ ہوتو اس دلیل کے مطابق جس کوہم ہیان کر چکے ہیں ۔اس طرح جب اس کا بایاب انگوشھا کٹا ہوا ہو یا فالج زرہ ہویہ با کیں انگوشھے سے سوا با کیں ہاتھد کی دوا لگایاں کٹی ہوگی ہوں یا فالج زوہ مول كيونكه بكرنا انكوشے كسبب تمل موتاب اور جب انكوشے كسواايك الكى كى مولى مويا فائح ز دہ موتو صافع واجب موكى كيونك ایک انگل کے سینے کے سبب میڑنے میں ظاہری طور پرکوئی خلل اندازی شبیں ہوتی ۔ جبکہ دوالگیوں کے کمٹ ج نے میں ایسانمیں ہے کیونکہ محملی کے نقصان کے اعتبارے دوالکیوں کوانگو مجھے کے قائم کردیا حمیا ہے۔

قال الدارقطني -رحمه الله : نا القاضي أحمد بن كامل نا أحمد بن عبدالله الفرسي نا أبو نعيم النخعي نا محمد بن عبيدالله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان صفوان بن أمية بن خلف نائما في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها فأتى به النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -فأقر السارق، فأمر به النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -أن يقطع، فقال صفوان :يا رسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم ):-(أفلا كان هـذا قبـل أن تجيء به؟() ثم قال رسول الله -صـلـي الـلـه عليه وعلى آله وسلم :-)(السفعوا ما لم يتصل إلى الوالي، فإذا أوصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه() ثم أمر يقطعه من المفصل .

### صدادكا عمرأبايال باته كاشخ كابيان

قَالَ ﴿ وَإِذَا قَالَ الْحَاكِمُ لِلْحَدَّادِ اقْطَعْ يَمِينَ هَذَا فِي سَرِقَةٍ سَرَقَهَا فَقَطَعَ يَسَارَهُ عَمُدًا أَوْ خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَالَا لَا شَيءَ عَلَيْهِ فِي الْحَطَّأُ وَيَضَّمَنُ فِي الْعَمْدِ ) وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَضْمَنُ فِي الْخَطَّأُ أَيْضًا وَهُوَ الْقِيَاسُ

، وَالْمُسرَادُ بِالْخَطَأُ هُوَ الْخَطَأُ فِي الاجْتِهَادِ ، وَأَمَّا الْخَطَأُ فِي مَغْرِفَةِ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ لا يُجْعَلُ عَفْوًا ۚ . وَقِيلَ يُجْعَلُ عُذُرًا أَيْضًا . لَـ أَنَّهُ قَطَعَ يَدًا مَعْصُومَةً وَالْخَطَأُ فِي حَقّ الْعِبَادِ غَيْرُ مَوْضُوعِ فَيَضْمَنَا ,

قُلْنَا إِنَّهُ أَخْمُ طَأْ فِي اجْتِهَادِهِ ، إِذْ لَيْسَ فِي النَّصَّ تَعْيِينُ الْيَحِينِ ، وَالْخَطَأُ فِي الاجْتِهَادِ مَوْضُوعٌ وَلَهُ مَا أَنَّهُ قَطَعَ طَرَقًا مَعْصُومًا بِغَيْرِ حَقٌّ وَلَا تَأْوِيلٍ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ الظُّلُمَ فَلا يُعْفَى وَإِنْ كَانَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إِلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ لِلشَّبْهَةِ . وَلَّا بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَتَّنَفَ وَأَخْنَفَ مِنْ جِنْسِيهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ قَلا يُعَدُّ إِلَّافًا كَمَنْ شَهِدَ عَلَى غَيْرِهِ بِبَيْعِ مَالِهِ بِعِثْلِ فِيمَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَطَعَهُ غَيْرُ الْحَدَّاهِ لَا يَنْ مَنْ أَيْضًا هُوَ الصَّحِيحُ . وَلَنُو أُخْرَجَ السَّارِقُ يَسَارَهُ وَقَالَ هَذِهِ يَصِيني لَا يَضْمَنُ بِالِاتُّفَاقِ لِأَنَّ قَطْعَهُ بِأُمْرِهِ . ثُمَّ فِي الْعَمْدِ عِنْدَهُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ حَدًّا . وَفِي الْخَطَأُ كَذَٰلِكَ عَلَى هَذِهِ الطُّرِيقَةِ ، وَعَلَى طَرِيقَةِ الاجْتِهَادِ لَا يَضْمَنُ

فرودیا اور جب صمم نے حداد سے کہا کہ اس مخص کا دایاں ہو تھا کیا چوری میں کاف دوتو حداد نے جان ہو جو کریا مجول کماس كابايال باتهدك ف دياتوام اعظم رضى الشدعندك نزديك عداد يريكه بهى واجب ند ، وكار جبك صاحبين ك نزديك خطء كي صورت میں اس پر صفان نہیں ہے لیکن عمر کی حالت میں وہ ضامن ہوگا۔

حصرت امام زفرعلیه الرحمه فرماتے ہیں کہ خطاء میں بھی وہ ضامن ہوگا کیونکہ قیاس کا تقاضہ یہی ہے اور خطاء سے اجتمادی غلطی مراد ہے جبکہ یمین ویبار کی پہچان میں تعطی کومع ف نہیں کیا جاسکتا۔ایک تول یہ ہے کدا ہے بھی عذر قرار دیا جائے گا۔اہام زفرعلیہ الرحمد کی دیل سیسے کماس نے معصوم ہاتھ کاف دیا ہے اور بندوں کے حق میں خطاء ثابت نہیں ہے پس صداداس ہاتھ کا ضامن ہوگا۔ جبہ ہم کہتے ہیں کہاس نے اپنے اجتہا وہیں غلطی کی ہے کیونکہ نص میں ممین کا تعین موجود نہیں ہے اور خطاء اجتہا دہیں جا بت

طرفین کی دلیل میہ ہے کداس نے ناحق عضو کو کاٹ دیا ہے اور یہاں کوئی تأ ویل بھی تہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ اس نے ارادے كے طور برطلم كي ہاورا كرچه اجتها دى امورين موا بليذااس برقصاص واجب مونا جا ہے تعاجبكة شبد كے سبب قصاص واجب شدمو

تشریحات مدایه

(فيوضات رمنويه (جلزمتم)

حعرت امام اعظم رمنی الله عند کی ولیل میہ ہے کہ یقینی طور پراس نے ایک ہاتھ کو ہل ک کیا ہے مگر اس کا ہم جنس دوسرا ہاتھ چھوڑ ویا ے کا نے ہوئے اتھ سے بہتر ہے ہیں اس کوا تا ف شارند کیا جائے گا جس طرح کی نے دوسرے کے خلاف مثلی قیت پر ال بیجنے کی شہادت دی اوراس کے بعدوہ شہادت کر گیا۔

اس طرح جب حداد کے سواکسی دوسرے نے چور کا ہاتھ کاٹ دیا تو وہ بھی ضامن نہ ہوگا ورسیح میں ہے اور جب جورنے اپنا دایا ب اِتھ تکال کرکہا کہ بیمیرا اِتھ ہے تواس صورت میں کاشنے والدبا قال ضامن ندہوگا کیونکداس نے چور کے تھم سےاس کوکانا ہاں کے بعد عمر میں امام اعظم رضی القد عند کے مطابق سارق پر مال صان واجب ہے کیونکہ عد پوری نہیں ہوئی ہے اور خطاء میں بهى اس طرح مال واجب بوگا\_جبكه طريقه اجتباد پروه صامن نه بوگا\_

مس چيز کي ضانت ان تين اسباب پر ب

سی چیزی منه نت ان تمن اسباب میں ہے کسی ایک پرموقوف ہوتی ہے۔ (الفروق)

(۱) براه راست مال کوضا کنح کرنا (۲) زبردتی قبضه کرنا (۳) تناه کرنے کا ذریعیہ یاسب بننا۔

اس کا ثبوت بیدوایت ہے۔حضرت عا کشرصد یقدرضی القدعنھ بیان کرتی ہیں کہ ایک آ دمی نے غلام خریدا (جو مدت تک اس کے پاس رہا) پھراس نے اس میں کوئی عیب و یکھاا وروہ ہوٹانے لگا فروخت کرنے والے نے بیدمعاملہ رسول متد علی کے پاس جش كيا - تو تب في اس غلام كولونا ديا - يس اس مخفل في كها يا رسول الله عني الله السي عبر عندام كواستعال كي تفا-آپ في فر مایا بهیداداری کا نفع و مدداری کی وجدے ملتاہے۔ (سنن ابن ماجدج عاص ۱۹۲ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

اں حدیث میں بیٹکم ہے کہ پیدِاداری کا نفع ذمہ داری کی وجہ ہے ہوتا ہے تو بہذا نقصان کی ضانت بھی ذمہ داری کی وجہ ہے

ا- براه راست كى چيز كوضا كع كرنا:

ا گر کسی مخف نے براہ راست کسی کی کوئی چیز کو ضائع کردیا تو وہ اس کا ضامن ہوگا ، جیسے کھانے کو کھالیا جائے یا جانور کوقل کردیا جائے یا کیڑے کوجلادیا جائے۔

٢ ـ ز بردى قبضه كياجائه:

اگر کسی نے کسی چزیر قبضہ کرلیا تو وہ اس کا ضامن ہوگا۔اگر چہ قبضہ کرنے والے نے کسی کی امانت ہی کو کیوں نہ چھین لیا ہو۔ حدمرقد كيلغ سعده كمطالب كابيان

( وَلَا يُفْطِعُ السَّارِقُ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ فَيُطَالِبُ بِالسَّرِقَةِ ) لِأَنَّ الْخُصُومَة

فيوضات رضويه (مِنشَم) ﴿٨٨﴾ تشريحات هدايه سَـرُطٌ لِـطُهُ ورِهَا ، وَلَا قَرْقَ بَيْنَ النَّهَادَةِ وَالْإِقْرَادِ عِلْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْإِقْرَادِ ، لِأَنَّ الْحِنَايَةَ عَلَى مَالِ الْعَيْرِ لَا تَطْهَرُ إِلَّا بِحُصُومَتِهِ ، وَكَذَا إِذَا غَابَ عِندَ الْقَطْعِ عِندَنا ، إِلَّانَّ الْاسْتِيفَاء كِينَ الْقَصَّاء فِي بَابِ الْحُدُودِ

اور چور کا ہاتھاس وقت تک ندکا ٹا جائے جب تک مسروق منہ حاضر ہوکراس کا مطالبہ ندکرے۔ اس لئے کہ چوری ظاہر کرنے كيئة جَشَرًا شرط ب بهار مدنز ديك اقرار اورشهادت ين كو كي فرق نبيل بها البيته اقرار بين امام شافعي عليه الرحمة كالختلاف ب كوند جنكزے كے بغير دوسرے كے مال پر جنايت فابر ند ہوگ راوراى طرح جب سروق منظع كے وقت غائب ہوجائے وقطع يدند ہوگا كو تك قاضى كے احكام قض ويس سے حدكو يوراكرنا ہے اور يدياب الحدوديس سے ہے۔

مل مدملا و الدين حتى مديد رحمد مكت ين كد و تحد كالنبخ ك شرط يد ب كدجس كانان چوري سي جود و اين مال كامطاب كر سه خو و واہوں سے جو ری کا ثبوت ہویا چورنے خودا قرار کیا ؟واور پیکھی شرط ہے کہ جب واہ گوائی دیں اُس وقت وہ حاضر ہواور جس وقت ہاٹھ کا ٹاجائے اُس وقت بھی موجود ہو بہذا اگر چور چوری کا قرار کرتا ہے، ورکہتا ہے کہ میں نے فلا سفخص جو غائب ہے اُس کی جوری کی ہے یا کہنا ہے کہ بیرو ہے میں نے چورائے بیل گرمعوم میں کس کے بیل یا میں بینیں بناؤل گا کدس کے بیل توقع منہیں \_اور پہلی صورت میں جبکہ غائب حاضر ہوکر مطالبہ کر ہے تو اس وقت قطع کریں سمے۔ جس شخص کا ماں پر قبضہ ہے وہ مطالبہ کرسکتا ہے جیے امین و یا صب و مرتبن ومتولی اور باپ اوروسی اور سودخوارجس نے سودی مال پر فبعند کررہا ہے۔ اور سود دینے وایا جس نے سود كروبياداكرديدوي چورى محيحة واس كے مطالبه برق ميں بروري ري باورود)

ود بعت والول كے ہاتھ كافئے كابيان

( وَلِلْمُ سْنَوْدَعِ وَالْغَاصِبِ وَصَاحِبِ الرِّبَا أَنْ يَقَطَعُوا السَّارِقَ مِنْهُمْ) وَلِرَبُ الْوَدِيعَةِ أَنْ يَقُطَعَهُ أَيْضًا ، وَكَذَا الْمَغُصُوبُ مِنْهُ .

وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ : لَا يُقَطِّعُ بِخُصُومَةِ الْعَاصِبِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ، وَعَلَى هَذَا الْحَلافِ الْمُسْتَعِيدُ وَالْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُضَارِثُ وَالْمُسْتَبْضِعُ وَالْفَابِضُ عَلَى سَوْمِ الشُّرَاع وَالْـمُرْتَهِنُ وَكُلُّ مَنْ لَهُ يَدٌ حَافِطَةٌ سِوَى الْمَالِكِ ، وَيُقْطَعُ بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ فِي السَّرِقَةِ مِنْ هَوُلاء ِ إِلَّا أَنَّ الرَّاهِنَ إِنَّمَا يُقُطَعُ بِخُصُومَتِهِ حَالَ قِيَامِ الرَّهْنِ بَعْدَ قَضَاء ِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَا

حَقَّ لَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْعَيْنِ بِدُولِهِ . وَالشَّافِعِيُّ بَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ أَنْ لَا خُصُومَةَ لِهَزُلاء فِي الِاسْتِرُدَادِ عِنْدَهُ . وَزُفَرُ يَقُولُ : وِلَايَةُ الْحُصُومَةِ فِي حَقَّ الِاسْتِرْدَادِ ضَرُورَةُ الْحِفْظِ فَلا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ الصَّيَانَةِ .

وَلَسَا أَنَّ السَّرِقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْقَطْعِ فِي نَفْسِهَا ، وَقَدْ ظَهَرَتْ عِنْدَ الْقَاضِي مِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ وَهِيَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَقِيبَ خُصُومَةٍ مُعْتَبَرَةٍ مُطْلَقًا إِذْ الاغْتِبَارُ لِحَاجَتِهِمُ إِلَى الاسْتِرْدَادِ فَيَسْتَوْفِي الْقَطْعَ . وَالْمَ فُصُودُ مِنُ الْحُصُومَةِ إِخْيَاءٌ حَقِّهِ وَسُقُوطُ الْعِصْمَةِ ضَرُورَةُ الاسْتِيفَاء فَلَمْ يُعْتَبُرُ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِشُبْهَةٍ مَوْهُومَةِ الاغْتِرَاضِ كَمَا إِذَا حَضَرَ الْمَالِكُ وَغَابَ الْمُوْتَسَمَّنُ فَإِنَّهُ يُقَطَعُ بِخُصُومَتِهِ فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ وَإِنْ كَانَتْ شُبْهَةُ الْإِذُنِ فِي دُحُولِ الْحِرْزِ ثَابِنَةً .

ود بعت كرنے وال ، فصب كرنے واله اور سود وائے كوئل حاصل بے كدوہ ، بيخ ابيغ چوروں كا باتھ كاث ويں اور صاحب ود بیت کوبھی ہاتھ کا اختیارے اور مغصوب منہ کوبھی اختیار حاصل ہے۔

حضرت امام زفراورا، م شافعی علیم الرحمد کہتے ہیں کہ غ صب اورمستودع کے جھکڑے ہے قطع پد نہ ہوگا۔ کیونکہ مستعیر ،مستاجر ،مض رب مستبضع ،موم شراء پر قابض ،مرتبن اور ، مک کے سوا ہر وہ مخص جو تفاظت کے ارادے ہے کسی چیزیر قابض ہوان سب کا تھم ای اختلاف پر ہے۔ نہذا ان لوگوں کے ہال چوری کرنے پراصلی ما لک کے بھٹڑے سے بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا مگر را بمن ے جھڑے پر ہاتھ تب کا ٹاج نے گا جب قضائے قرض کے بعدر بمن باتی رہنے والی ہو کیونک قرض کی اوالیکی کے بغیر را بمن کو مر ہوند کے مطالبے کاحق حاصل تبیں ہے۔

حضرت الهم شافعی علیہ الرحمہ کا مؤقف ان کی اس دلیل پرخی ہے کہ ان کے نز دیک ان لوگوں کو میہ ماں واپس لینے کیلئے جھگڑنے کاحق نہیں ہے۔حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مال واپس مینے کے حق میں جھگڑنے کی ورایت ضرورت حفاظت كسبب سي في بس بيولايت قطع بدر كون مين ظاهر ند يموكى كيونكداس مين حفاظت ختم بموجائي والى ب-

ہماری دلیل میہ ہے کہ چوری بیذات خود حدکو واجب کرنے والی ہےاور قاضی کے روبر وشرعی دلیل کے ساتھ ٹابت ہو چکی ہے لینی علی اراطان ق جھڑے کے معتبر ہونے کے بعد دو گواہوں نے چوری کی شہادت دی ہے۔پس ان موگوں کے واپس لینے کی صرورت كاكوئى، عتب رند ہوگا پال قطع يدكا تحكم كمل حاصل ہونے والا ہے۔اورخصومت كامقصد مالك كے حق ميں احياء ہے اور سقوط

عصمت کا ہونا حق کی تکمل و لینگی کی ضرورت میں ہے ہے ایس اس مقوط کا اعتبار ند کیا جائے گا اور اس شبہہ کا اعتبار تھی ند کیا جائے گا جس كة في كاوجم بوجس طرح يهد كدجب ما لك حاضر جوج ع اورم تهن عائب بوجائ وظام الروايت كم مطابق ما لك كى تصومت پر قطع مید ہوگا۔ آگر چہ کفوظ مقام پر داخل ہونے کی اجازت کا شبہہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔

علامه ابن جيم مصرى حنى عليه الرحمه لكهيت بيل كدمدى كواه نهيش كرسكا چور برحلف ركع اوس في صف ليني سے ا تكارك تو تاوان دی یا جائے مگر قطع نہیں۔ چورکو ، رپیٹ کر اقر ارکرانا جائز ہے کہ بیصورت نہ ہوتو گوا ہوں سے چوری کا ثبوت بہت مشکل ہے۔ ہاتھ كاشت كا قاضى في عمر يدياب وهدى كبتاب كريد مال اوى كاب يامين في اوس ك ياس امن رك تعايا كبتاب كركوا موس جھوٹی گوائی دی یاوس نے ضعراقر ارکیا تو اب ہاتھ شہیں کا ٹا جاسکتا ۔ گواہوں کے بیان میں اختلاف ہوا ایک کہتا ہے کہ فلا سقتم كا كيرُ القادوس اكبتا بفلال تتم كانفا توقطع نبين \_ (بحوالرائق، كياب الحدود)

علامه عد والدين حنى عليه الرحمه لكهة ميس كدا قراروشهاوت كي جزئيات كشرمين چونكه يهار حدود جاري نبيس مي البذابيان كرنے كى ضرورت نہيں۔ ہاتھ كاشنے كے وقت مدى اور گواہوں كا حاضر ہونا ضرور نہيں بلكه اگر عائب ہوں يا مر محكے ہوں جب بھى باتھ كات ديا ج ع كار (درمى ر،كاب الحدود)

## قطع پدیس سارق اول کے عدم فق کابیان

﴿ وَإِنْ قُطِعَ سَارِقْ بِسَرِقَةٍ فَسُرِقَتْ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِرَبِّ السَّرِقَةِ أَنْ يَقُطَعَ السَّارِقَ الثَّانِي) لِأَنَّ السَّمَالَ غَيْرُ مُتَقَوْمٍ فِي حَقِّ السَّارِقِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الظَّمَانُ بِالْهَلَاكِ فَلَهُ تَنْعَقِدْ مُوجِبَةً فِي نَفْسِهَا ، وَلِلْأَوَّلِ وِلَايَةُ الْخُصُومَةِ فِي الاسْتِرْدَادِ فِي دِوَايَةٍ لِحَاجَتِهِ إِذُ الرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ﴿ وَلَـوْ سَـرَقَ النَّمَانِي قَبُلَ أَنْ يُقْطَعَ الْأَوَّلُ أَوْ بَعْدَ مَا ذُرِعَ الْحَدَّةُ بِشُبْهَةٍ يُقُطَعُ بِخُصُومَةِ الْأَوَّلِ ) لِأَنَّ سُقُوطَ التَّقَوُّم ضَرُورَةُ الْقَطُع وَلَمْ يُوجَدُّ فَصَارَ كَالُغَاصِب

اور جب سی شخص کا چوری کے سبب ہاتھ کا ف دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ سروقہ مال اس کے ہاں ہے بھی چوری ہو گیا تو پہلے چوراوراصلی ما لک کوخن حاصل نہ ہوگا کہ وہ دوسرے چور کے ہاتھ کٹوا دیں کیونکہ میہ مال پہلے چور کے حق میں مال متقوم نہ رہاحتی کہ اس کی ہل کت پر ضمان بھی نہیں ہے ہیں میر چوری ہے ذات خود حد قطع کو واجب کرنے والی ندہمو کی اور ایک روایت کے مطابق سارق اول کو مال دالیں لینے کے بارے میں خصومت کرنے کی ولایت حاصل ہے اس کووالیس لینے کی ضرورت ہے لہذا اس مررو

تشريحات هدايه

اور جب دوسرے چورنے سارق اول کے قطع میر یا کسی شبہدے حدد ور ہونے کے بعد چوری کی ہے تو سارق اول کی خصومت کے سب س کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ کیونکہ چوری شدہ مال میں تقویم کاسقوط قطع پدکی ضرورت کے سبب سے تھا حال نکہ طع پیر میں يايا كيا توسيفامب كي طرح بوجائ كا-

قطع يدكيني مال متقوم مون كابيان

مصنف علید الرحمد نے فرکورہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اس کی دلیل بید ذکر کی ہے کہ سارق ٹانی کیلئے مال متقوم سے ندہونے كيسب حدكاس قط كيا كيا ہے۔اى طرح فقهاء في مبريس مال متول كو بيان كيا ہے۔

عدا مه علا وُ مدين حقى عديه لرحمه منصح بين - كه جو چيز « رمتقوم نهين و ونمبر نبين بوسكتي اور مبر مثل واجب بوگا، مثلاً مهر مي نفيرا كه ترز دشو مرغورت كى سار جرتك خدمت كريگايا به كهاسة قرآن مجيد ياعهم دين پڙهاد ه گايا هج وغره كراد ه گايا مسمان مردكا فكاح مسلمان عورت سے جوااور مبر میں خون یا شراب یا خزر یر کا ذکر آیا یہ کیشو برا چی پہلی لی بی کوطلاق دے دے تو ان سب صورتوں میں مېر هنل داجب بوگا\_ ( در مخار ، کتاب النکاح )

ای "فرویش می "می صول فقد کی معتبر کرب " تلویج " کے حواے میکھا ہے کہ "مال وہ چیز ہے جمعے وقت حاجت کے لتي جمع كياجا ع اور مال كريخ اس كا قيمت والا بونا ضروري ب"ر" و ق السمحتار"، كتساب البيوع، مسطلب :في تعريف المال والملك المتقوم)

اوراس "فناوی شامی "میں" بحرالرائق "اور "الی وی القدی " کے حوالے سے منقول ہے کہ "آ دی کے علاوہ ہروہ چیز ، ر کہدتی ہے جے آ دی کے فائدے کے لئے پیدا کیا گیا ہواوراہے حف ظت ہے رکھ جاتاممکن ہواور، دی اسے اپنی مرضی ہے استهل كريك" رز" ردّ المحتار"، كتاب البيوع، مطلب : في تعريف المال والملك المتقوم؛

نوٹ کے جزیئے کا بیان

محقق عن الاحداق على مدا بن انهم م" فتح القدير " ( ) ميں فرماتے ميں كه "اگر كوئى ہے كا غذ كا ايك عكز ابزار روپے ميں بيچاقو ين الكراجت جائزيه "\_(فق القدير"، كرب الكفالة)

عالم کے بان معاملہ جانے سے پہلے ول واپس کرنے کا بیان

﴿ وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةً فَرَدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ قَبُلَ الِارْتِفَاعِ ﴾ إلَى الْحَاكِمِ ﴿ لَمُ يُقُطَعُ ﴾ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُقَطِّعُ اعْتِبَارًا بِمَا إِذَا رَدَّهُ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ .

وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْخُصُومَةَ شَرُطٌ لِظُهُورِ السَّرِقَةِ ، لِأَنَّ الْبَيْنَةَ إِنَّمَا جُعِلَتُ حُجَّةَ ضَرُورَةِ قَطْعِ الْمُنَازَعَةِ وَقَدُ انْقَطَعَتُ الْخُصُومَةُ ، بِخِلافِ مَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لِانْتِهَاءِ الْخُصُومَةِ الحصول مقصودها فتبقى تقديرا

اور جب کی چورنے چوری کی اور معاملہ حاکم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی چورئے وہ مال واپس کردیا ہے تو اسکا ہاتھ شدگا تا

حضرت اہم ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ ویا جائے گا۔ انہوں نے اس کی اس صورت پر قیاس کیا ب كرجب معاملة قاضى كے بإس لے جانے كے بعد مال كو واپس كيا جائے رجبكه ظاہر الروايت كے مطابق چورى كے ظہور كيليے خصومت شرط ہے کیونکہ قطع پیرکو جھڑے کی ضرورت کے سبب سے شہادت کو ججت قرار دیا گیا ہے اور جب جھڑا ختم ہو چکا ہے۔ خد ف اس کے کہ جب معاملہ حاکم کے بال لے جایا گیا ہو کیونکہ خصومت کا مقصد حاصل ہوجانے پرخصومت اپنے اختیا کم کو بی مجلی ہے۔البتہ تقدیری طور پروہ یاتی رہے والی ہے۔

صد قطع کے بعد مال ببدہونے سقوط صد کابیان

﴿ وَإِذَا قُضِيَ عَلَى رَجُلٍ بِالْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ فَوُهِبَتُ لَهُ لَمُ يُقْطَعُ ﴾ مَعْنَاهُ إِذَا سُلَّمَتْ إلَيْهِ ﴿ وَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَهَا الْمَالِكُ إِيَّاهُ ) وَفَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ : يُتَقَطَّعُ ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنُ أَبِي يُوسُفَ ، إِلَّانَّ السَّرِقَةَ قَدْ تَمَّتُ انْعِقَادًا وَظُهُورًا ، وَبِهَذَا الْعَارِضِ لَمْ يَتَبَيَّنُ فِيَامُ الْمِلُكِ وَقُتَ السَّرقَةِ فَلا شُنَّهَةً.

وَلَسَا أَنَّ الْإِمْ صَاء كِينُ الْقَصَاء فِي هَذَا الْبَابِ لِوُقُوعِ الْاسْتِغْنَاء عَنْهُ بِالْاسْتِيفَاء، إذ الْقَطَاء ُ لِلْإِظْهَارِ وَالْقَطْعُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَهُ ، وَإِذَا كَانَ كَدَلِكَ يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْخُصُومَةِ عِنْدَ اللاسْتِيفَاءِ وَصَارَ كَمَا إِذًا مَلَكَهَا مِنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ . قَالَ ( وَكَذَا إِذَا نَقَصَتْ قِيمَتُهَا مِنْ النَّصَابِ) يُعْمِى قَبْلَ الاسْتِيفَاء بِعُدَ الْقَضَاء . وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُقُطعُ وَهُ وَ قُولُ زُفُو وَالشَّافِعِيُّ اعْتِبَارًا بِالنَّقْصَانِ فِي الْعَيْنِ . وَلَنَّا أَنَّ كُمَالَ النَّصَابِ لَمَّا كَانَ شَرْطًا يُشْتَوَطُ قِيَامُهُ عِنْكَ الْإِمْضَاء لِلهَا ذَكَوْنَا ، بِخِلَافِ النَّقُصَانِ فِي الْعَيْنِ لِأَنَّهُ مَنْ مُونٌ عَلَيْهِ فَكُمُلَ النَّصَابُ عَيَّنًا وَدَيْنًا ، كَمَا إِذَا ٱسْتَهْلِكَ كُلُّهُ ، أَمَّا نُقُصَانُ السُّعْرِ

(فيوضات رضويه (صريفتم)

تشريحات هدايه

اكرم صلى التدعلية وسلم في قره مايد باستديم في ال كومير على ماف سي يهيم كيول شهويى -

(سنن داري: جلد دوم: حديث قبر 155)

مال مسروقه میں چور کے دعویٰ کے سبب سقوط حد کا بیان

﴿ وَإِذَا ادَّعَى السَّارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِلْكُهُ سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيَّنَةً ﴾ مَعْنَاهُ بَعْدَمَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِالسَّرِقَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ سَارِقٌ فَيُؤَدِّي إِلَى سَدُّ بَابِ الْحَدِّ .

وَلَنَا أَنَّ الشَّبُهَةَ دَارِئَةٌ وَتَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى لِلاحْتِمَالِ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا قَالَ بِلَالِيلِ صِحَةِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ ٪ وَإِذَا أَلْحَرَّ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَالِي لَمْ يُفْطَعًا ﴾ لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَامِلٌ فِي حَقَّ الرَّاجِعِ وَمُورِتْ لِنشَّبْهَةِ فِي حَقَّ الْآخَرِ ، لِأَنّ السَّوِقَةَ تَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِمَا عَلَى الشُّوكَة .

( فَإِنْ سَرَقَا ثُمَّ عَابَ أَحَدُهُمَا وَشَهِدَ النَّسَاهِدَانِ عَلَى سَرِقَتِهِمَا قُطِعَ الْآخَرُ فِي قُولِ أَبِي حَنِيفَةَ الْآخَرِ وَهُوَ قُولُهُمَا) وَكَانَ يَقُولُ أَوَّلًا : لا يُقْطَعُ ، لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ رُبَّمَا يَدَّعِي الشُّبْهَةَ . وَجُهُ قَوْلِهِ الْمَاحَدِ أَنَّ الْغَيْبَةَ تَمْنَعُ ثُبُوتَ السَّزِقَةِ عَلَى الْغَائِبِ فَيَبْقَى مَعْدُومًا وَالْمَعْدُومُ لَا يُورِثُ الشَّبْهَةَ وَلَا مُعْتَبَرَ بِتَوَهُّمِ حُدُوثِ الشُّبْهَةِ عَلَى مَا مَرَّ

﴿ وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبُدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ يُقُطعُ وَتُرَدُّ السَّرِقَةُ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُقْطَعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يُقْطَعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ . وَمَعْنَاهُ إِذَا كَذَّبَهُ

اور جب چورنے بال سروقہ میں بیدوی کردیا کہ وہ اس کا اپنا ، ل ہے تو اس سے عد قطع سا قط ہوجائے گی۔ آگر چدوہ کواہ چیش ندممي كرے۔اس كامعنى يہ ہے كہ جب دوكواواس كے خلاف چورى كى كوائى ديديں۔

حضرت! مثافتی ملیدالرهمه کہتے ہیں کہ صرف وعوی سے حد قطع ساقط نہ ہوگی کیونکہ اس طرح ہر چوروعویٰ کرتا پھرے گاپس

€ MY

فيوضات رضويه (جاراشم)

فَغَيْرُ مَضْمُونِ فَافْتَرَقَا .

ورجب کی چوری کے سبب چور پر صقطع کا فیصلہ کردیا گیا ہا اس کے بعدوہ مال چورکو بہد کردیا گیا ہے۔ یعنی وہ مال چور کے مرد كرديا كياب يا چرما لك في وه مال اس چوركون ديا باتو حد قطع ند بوگ

حضرت اه مرزفر. وراه م شافع مديها مرحمه كيتم بيل كه حدقطع بهوگ \_اور مام ابو يوسف عديه الرحمه \_ بيكي سي طرح ايك روايت ہے کیونکدانعقاداور فی برہونے کے اعتبار سے چوری تھمل ہو چکی ہے اور بیج وغیرہ کے مارضے کے وقت چوری میں ملکیت کے قیام کا ظ ہر ہونائیں پایا گیا کیونکداس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

ا یہ ای دلیل کے مطابق باب اعدیس حدجاری کرنا بھی قضاء میں شام ہے کیونکد حدکو پور کرنا حد کے بعد قضاء کو پورا کرنے ہے ہو ج تا ہے کیونکہ قض وصرف طب رے طور پر ہے ورصافع استدکائل ہے اور باقطع التد کے فزد کیک فل مر ہے اور جب حاس اس صرت کی ہے قو صد قطع کے وقت خصومت شرعہ ہے اور سائ طرح ہوجائے گا جس طرح فیصلے سے پہلے ہی چور یا مک کی جانب سے اسكامالك بن چكام

فراید اورای طرح جب قضی کے فیلے سے کے بعد حدقظع سے پہلے چوری شدہ ال کی قیمت نصاب سرقد سے تھوڑی ہوگئی تب بھی صد تھے نہ ہوگ۔

حضرت امام محمد عدييه لرحمه سے روايت ہے كہ حد قطع ہوگى ا، م زفر اور ا، م شافعي عليه، رحمه كا قول بھى سى طرح ہے اور يد فقها ء صل ال كى كى يرقي س كرت بين - جبك به رى دليل بيد ب كد حد قطع بين نصاب كالمس بونا شرط ب تويد بوقت حد بهى شرط بوگاى دین کے سب سے جس کو ہم بیان کر چکے جیں۔ بیضلاف س اصل مال کے جس میں چور پرضان ہوتا ہے۔ پس میں اور دین دونوں کوملا کرنصاب پور کیاج تاہے جس طرح اس حالت میں ہے کہ جب پور مال ہداک کردج نے ۔جبکدریث کم ہونے کا کوئی اعتبار منہیں ہے کیونک و وضان میں نہیں ہے چی ریث کم ہوئے اوراصل مال کم ہونے میں فرق کیا جائے گا۔

چورکوچوری کا مال مبدکردین کابیان

حضرت ابنءبس رضی القدعند بیان کرتے ہیں حضرت صفوال بن امید مجد میں سوئے ہوئے تھے کدا کیے مخض ان کے پاس آیا ہ سوچئے ہوئے تھے اس شخص نے ان کے سرکے نیچے ہے چا در تھینی تو ان کی آئے کھی گئی وہ اس کے پیچھے گئے اور اے پکز لیا اور ے اس كرنى اكرم سكى متدمليدوسلم كى خدمت بيل حاضر بوئ ورعوض كى يارسول التدييل مجدين سويا بوات التحق الافال ن میرے سر کے بیچے سے چا در چینی میں نے اس کے پیچیے جاکر س کو پکڑیا تی اگرم صلی اللہ میدوسلم نے اس شخص کا ہاتھ کا اینے کا هم و پر صفورت نے لی اکر مصلی القد علیدوسلم سے مرض کیا یا رسول القدميري جاور و اتني مبتقی شيس ہے کداس کا ہاتھ کا ات و يا جاتے ہي

صرف دعوے سے صدقطع کوختم کرنے سے باب الحد کو بند کرنے وال کام ہے۔ ہی ری دلیل میرے کہ شہرہ حدکود ورکزنے واما ہے۔ اور صرف سي كى كے اختال كى بنياو رجحفل وعوى سے شہرة تابت بهوج تاب اور جوا مام شافعى نے كہا ہے اس كا اعتبار تهيس كياج ئے كا كيونك اقرار کے بعدر دجوع کرنا بھی توضیح ہے۔ (کیااس سے بھی باب الحدمسدود مور ہاہے)

اور جب دوبندوں نے چوری کرنے کا اقر ار کرنیا اور اس کے بعدان ٹس سے ایک نے کہا کہ چوری شدہ مال میرا بی تھا تو دونوں پر حدقطع ندہوگی کیونکدراجع کے حق میں رجوع کرنا اس کاعام ہے اور یمی رجوع دوسرے کے حق میں شبہہ پیدا کرنے وال ہے۔ کیونکہ چوری ان دونوں کے مشتر کدا قرارے ثابت ہو اُن تھی۔

اور جب چوروں نے ال کر چوری کر ڈالی اوراس کے بعدان میں سے ایک چور بی عائب ہو گیا اور گواہوں نے ان دونول کی چورک ک وابی دی تواہم اعظم رضی الله عند کے دوسر ہے تول کے مطالِق دوسر مے موجود چور کا ہاتھ کا ث یا جائے گا صحبین کا توسمی

حضرت امام اعظم رضى ملدعنه كا يبار قول بيق كموجود جوركا باتهدنه كاثاجائ كيونكه مكن بكر جب دوسراج ترآج عقوده كل شبه کرنے کا دعوی کردے۔اورامام صاحب علیہ الرحمہ کے دوسرے قول کی دہل بیہ بخیوبت سے صرف ی تب سے حدسر قد کو ماتع ہے اور وہ غائب معدومے اور معدوم شہد پیدا کرنے والٹیس ہے جبکہ شہد پیدا ہونے کے گمان کا کوئی اعتبار ند کیا ج سے گا۔جس

اور جب مجور غلام نے وس در جم کی چوری کا اقرار کی تواس پر صقطع ہوگی اور چوری مسروق مند کووا پس کروی جے گی اور بیر تھم ا، م ص حب عدد الرحمد كنزويك ب جبكدا، م ابويوسف عديد الرحمد كمتے بيل كداس كا باتھ كات ويا جائے گا اوروس ورجم اس ے آتا کے ہوں مے۔ امام محمد علید الرحمد كہتے ہيں كد حافظ ند ہوگى اور دس درا ہم اس كے " قامے ہول مے۔ امام ز فرعلید الرحمہ كا قوس مجى اس طرح ب-اوراس تول كامعنى يب كه جب أتناسية غلام كوجمثلان والابور

### عبد مجور کا چوری شده مال کا اقرار کرنے کابیان

﴿ وَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ مُسْتَهْلَكٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ يُقْطَعُ فِي الْوَجْهَيْنِ ) وَقَالَ زُفَرُ : لَا يُسقُطَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلُّهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عِلْدَهُ أَنَّ إِقْرَارَ الْعَبْدِ عَلَى تَفْسِيهِ بِ الْـحُـدُودِ وَالْفِصَاصِ لَا يَصِيحُ لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَى نَفْسِهِ وَطَرَفِهِ وَكُلُّ دَلِكَ مَالُ الْمَوْلَى ، وَالْبِإِقْرَارُ عَلَى الْمَغَيْرِ غَيْرُ مَقْبُولِ إِلَّا أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ يُؤَاخِذُ بِالضَّمَانِ وَالْمَالِ لِصِحَّةِ إِقْرَارِهِ بِهِ لِكُونِهِ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ .

وَالْمَحُجُورُ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِالْمَالِ أَيْضًا ، وَنَحْنُ نَقُولُ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ مِنْ حَيَّتُ إِنَّهُ

آدَمِيٌ ثُمَّ يَتَعَدَّى إِلَى الْمَالِيَّةِ فَيَصِحُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَالٌ ، وَلِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي هَذَا الْإِفْرَازِ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَضْرَارِ ، وَمِثْلُهُ مَقْبُولٌ عَلَى الْغَيْرِ .

لِمُحَمَّدٍ فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِالْمَالِ بَاطِلٌ ، وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِ الْعَصْبِ فَيَسْقَى مَالُ الْمَوْلَى ، وَلَا قَطْعَ عَلَى الْعَبْدِ فِي سَرِقَةِ مَالِ الْمَوْلَى . يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَالَ أَصْلٌ فِيهَا وَالْقَطْعُ تَابِعٌ حَتَّى تُسْمَعَ الْخُصُومَةُ فِيهِ بِدُونِ الْقَطْعِ وَيَثُنُّ الْمَالُ دُونَهُ ، وَفِي عَكْسِهِ لَا تُسْمَعُ وَلَا يَتُبُتُ ، وَإِذَا بَطَلَ فِيمَا هُوَ الْأَصْلُ بَطَلَ فِي السَّبِعِ ، بِخِكَافِ الْمَأْذُونِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ صَحِيحٌ فَيَصِحُ فِي حَقَّ الْقَطْعِ تَبَعًا . وَلَّابِي يُوسُف أَنَّهُ أَقَرَّ بِشَيْنَيْنِ : بِالْقَطْعِ وَهُ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَيَصِحُّ عَلَى مَا ذَكُرْنَاهُ . وَسِالْمَالِ وَهُوَ عَنَى الْمَوْلَى فَلا يَصِحُّ فِي حَقِّهِ فِيهِ ، وَالْقَطْعُ يُسْتَحَقُّ بِدُونِهِ ؛ كَمَا إِذَا قَالَ الْمُحُرُّ الشَّوْبُ الَّلِدِي فِي يَلِ زَيْدٍ سَرَقْته مِنْ عَمْرٍ و وَزَيْدٌ يَقُولُ هُوَ ثَوْبِي يُقْطَعُ يَدُ الْمُقِرُّ وَإِنْ كَانَ لَا يُصَدَّقُ فِي تَعْيِينِ النَّوْبِ حَتَّى لَا يُؤْخَذَ مِنْ زَيْدٍ ،

وَلَّا بِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْقَطْعِ قَدْ صَحَّ مِنْهُ لِمَا بَيَّنَّا فَيَصِحُّ بِالْمَالِ بِنَاء عَلَيْهِ لِأَنَّ الْبِإِقْسَرَارَ يُلاقِي حَمَالَةَ الْبَقَاءِ، وَالْمَالُ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ تَابِعٌ لِلْقَطْعِ حَتَّى تَسْقُطُ عِصْمَةُ الْمَالِ بِاغْتِبَارِهِ وَيُسْتَوْفَى الْقَطْعُ بَعْدَ اسْتِهُلاكِهِ . بِخِلافِ مَسْأَلَةِ الْحُرِّ لِأَنَّ الْقَطْعَ إِنَّمَا يَجِبُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ المُودَعِ أَمَّا لَا يَجِبُ بِسَرِقَةِ الْعَبْدِ مَالَ الْمَوْلَى فَافْتَرَقَا زَلَوْ صَدَّقَهُ الْمَوْلَى يُقْطَعُ فِي الْفُصُولِ كُلُّهَا لِزَوَالِ الْمَانِعِ.

اور جب عبد مجور نے ہلاک شدہ مال کے چوری کرنے کا قرار کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور جب وہ غلام ماذون ہوتو دونون صورتون شاس كالاتحاك دياجائے گا-

حصرت امام زفرعليه الرحمة فرمات مين كمسي صورت مين بھي، زهر ١٥٥ جائے گا كيونكداس كي وليل مديج كه غلام كا اپني ذات برحدوداور قصاص کا قرار ہی تھے نہیں ہے۔ کیونکہ غلام بیاقراراس کے نفس یااس کے سی عضو پرواقع ہونے والا ہے اور سیسب آ قا كامال ہے۔اوردوسرے كيليخ اقراركرنا قبول نہيں كياجائے گا مگرعبد ماذون كوضان اور تاوان ميں بكر لياجائے گا، كيونكه مال كے بارے میں اس کا اقرار سیج ہاس لئے کہ وہ مال کے لین دین ہیں آقا کی جانب مے مقرر کیا گیا ہے جبکہ عبدمجور کا اقرار تو مال کے

ساتھ بھی میں نیں ہے۔ ساتھ بھی ای ایس ہے۔

ہم کہتے ہیں کہاس کے انسان ہونے کے وسط اس کا قرار سیج ہے اس کے بعد سے اقرار مال کی طرف متعدی ہونے والا ہے اور مال ہوئے کے سبب صبح ہوگا کیونکہ اقرار میں کوئی تہمت نہیں ہے۔ کیونکہ بیا قرار ضرورت پرمشمل ہے اور اس طرح کا اقرار دوس ك حق يس قبول كرايا جا تا ب-

€190€

حضرت او م محمد عدیدالرحمه کی دلیل مجور علیه غلام میں بیاب که اس ول کا افر ار باطل ہے کیونکداس کی جانب سے غصب کا اقرار ورست نہیں ہے ہیں وہ " ق کا مال باتی رہنے والا ہے اور ما لک کا مال چوری کرنے پرغدم صفطح نہیں ہے۔جس کی تائیداس ولیل سے ہے کہ چوری میں اص مال ہےا ورحد قطع اس کے تازع ہے یہال تک کہاس میں صدقطع کے بغیر خصومت کوسنا جا تا ہے اور حدقظ کے بغیر بھی مال ثابت ہوج تا ہے جبکداس کے عکس میں خصومت نہیں نی جاتی ورنہ ہی وال ثابت ہوتا ہے اور جب اصل ہیں اقرار باطل ہو گیا ہے تو تائع میں بھی اقرار باطل ہوجائے گا۔ جَبُد عبد مؤون میں ایر نہیں ہے کیونکہ جو مال اس کے قبصہ میں ہے اس کے بارے میں اسکا قرار تھے ہے ہیں صفطع کے حق میں بطور تیج اس کا قرار تھے ہوگا۔

حفرت الم م ابو يوسف عديد الرحمد كى وليل بيرب كدفوام في جب وه بيزوب كا قراد كياان من سندا يك عدقت كا بوتويواس کی ذات پراقرار ہے کہل بیاقرار درست ہوگا جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں۔

دوسر قراراس نے ماں کا کیا توبیا قرارال کے آتا ہے متعلق ہے اس تو کے حق میں بیا قرار درست نہ ہوگا اور وال کے بغیر بھی حدقطت ٹابت ہوج نے گی جس طرح کت ازاد مخف نے کہا کدوہ کیٹر جوزید کے پاس ہے اس کویٹس نے عمرو سے چوری کیا ہے جبكه زيد كہتا ہے كدوه كيڑ اميرا ہے تواقر ارو لے حدقطع ہوگ اگر چه كيڑے ئے تعين سے اس كى تصديق نبيس كى جارہى يہاں تك كدوه كيزازيد سے چيزانيں جاسکا۔

حضرت امام اعظم الوحنيفدومني القدعندكي دليل بدب كدغل مكاقر اربقطع درست باس ديبل كيسب ي جس كوجم بيان كر يك بير - پس اى كوبنيادين تے ہوئے اس كا اقرار بدر سائى درست جوگا كيونكدا قرار جالت بقاء كساتھ ملا ہوا ہاور حالت بقاء میں ول مدافع کے تابع ہوتا ہے تی کا قطع کے سب سے عصمت ول ساتھ ہوج تی ہے۔ اور باد ک کرنے کے بعد بھی مدافع ہوتی ہے۔جبکہ آزاد کے مستعدی ایسانہیں ہے کیونکہ قطع ید تا کے یاس چوری کے سبب سے واجب ہوتا ہے۔ مگرغلام کا سن کا مال چوری كرنے پر حد قطع واجب ند ہوگى بيس بيد ونو س مسائل ايك دوسرے سے الگ ہونے وا۔ من إلى ۔ اور جب " قانے ليدام كى تقيديق كردى ہے تواب ان تمام احوال ميں اس برحد قطع واجب ہوگ \_ كيونكد مانع شم ہو چكا ہے-

ا گرغلام اینے مالک کی چوری کرے تواس کا ہاتھ تبیں کا ٹا جائے گا

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کدایک محض حضرت عمر فاروق کے پاس اپنے غلہ م کو لے کرآ یا اور کہا کہاس کے ہاتھ کا ادیجے کیوفک اس نے میری بیوی کا آئینہ چراب ہے، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ بدگا میرکامستوجب نبیس ہے کیونکہ بیتبهارا خدمت گار ہےاور

تبارى بى چيزاس نے لى ہے۔ (مؤطاامام مالك، كتاب الحدود)

کو یا حضرت عمر نے اپنے فیصلہ کے ذریعیاس پر قطع بدکی سزانا فذند کرنے کی علمت ووجہ کی طرف اشارہ کیا اوروہ اذن ( یعنی ا ج زت ) کا پریہ جانا ہے کہ تمہارے خادم ہونے کی حیثیت ہے جب اس کوتمہارے ساتھ رہے سے اور تمہارے مال واسباب کی و کھے بھاں کرنے کی اج زت حاصل ہے اور اس اعتبار سے تمہارے اور تمہارے گھر کا مال خود تمہاری مرضی سے اس کی دسترس میں بيتوأس صورت ميس احراز يعنى مال كاغيركي وسترس مع محفوظ مونا شدمها ورجب احراز شدمها تو چريقطع بدكاسز اوارجهي ثبيس موكا چنانچ جنفیداور معرس امام احمد کا میمی مسلک ہے جب کدوسرے علماء کا مسلک اس کے برخلاف ہے۔

# چور کا ہاتھ کا شخ اور مسروقد مال کی واپسی کا بیان

قَالَ ﴿ وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَالِمَةٌ فِي يَلِهِ رُدَّتُ عَلَى صَاحِبِهَا ﴾ لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ ( وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهُنَكَةً لَمْ يَضْمَنُ ) وَهَذَا الْإِظْلَاقُ يَشْمَلُ الْهَلَاكَ وَالْاسْتِهُلَاكَ ، وَهُوَ رِ وَايَهُ أَبِي يُوسُفَ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ . وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالْاسْتِهَالَاكِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنضْمَنُ فِيهِمَا لَّانَّهُمَا حَقَّانِ قَدُ اخْتَلَفَ سَبَبَاهُمَا فَلا يَـمْتَنِعَانِ فَالْقَطْعُ حَقُّ الشَّرْعِ وَسَبَبُهُ تَرُكُ الانْتِهَاء عَمَّا نَهَى عَنْهُ . وَالضَّمَانُ حَقُّ الْعَبْدِ وَسَبَبُهُ أَخُدُ الْمَالِ فَصَارَ كَاسْتِهُلاكِ صَيْدٍ مَمْلُوكٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ مَمْلُوكَةٍ

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعُدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ ) وَلَّانَّ وُجُوبَ الطَّهَانِ يُنَافِى الْقَطْعَ لِآنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ بِأَدَاءِ الطَّمَانِ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ الْأَخْذِ، فَتَبَيَّ نَ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ فَيَنْتَفِى الْقَطْعُ لِلشَّبْهَةِ وَمَا يُؤَدِّى إِلَى الْتِفَائِهِ فَهُو الْمُنْتَفِى ، وَلَّانَّ الْمَحَدِّلَّ لَا يَبْقَى مَعْصُومًا حَقًّا لِلْعَبْدِ ، إذْ لَوْ بَقِي لَكَانَ مُبَاحًا فِي نَفْسِهِ فَيَنْتَفِي الْقَطْعُ لِلشُّبُهَةِ فَيَصِيرُ مُحَرَّمًا حَقًّا لِلشَّرْعِ كَالْمَيْتَةِ وَلَا ضَمَانَ فِيهِ إِلَّا أَنَّ الْعِصْمَةَ لَا يَظْهَرُ سُفُوطُهَا فِي حَقِّ الاسْفِهَلاكِ لِلآنَّهُ فِعُلَّ آخَرُ غَيْرِ السَّرِقَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّهِ ، وَكَانَا الشَّبْهَةُ تُعْتَبُرُ فِيمَا هُوَ السَّبَبُ دُونَ غَيْرِهِ . وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ أَنَّ الاسْتِهَالاكَ إِتَّمَامُ الْمَ قُصُودِ فَتُعْتَبُرُ الشَّبْهَةُ فِيهِ ، وَكَذَا يَظُهَرُ سُقُوطُ الْعِصْمَةِ فِي حَقَّ الطَّمَانِ لِآنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ سُقُوطِهَا فِي حَقَّ الْهَلَالِةِ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ .

تشريحات هدايه

السَّوِقَاتِ كُلُّهَا لَهُمَا أَنَّ الْحَاضِرَ لَيْسَ بِنَائِبٍ عَنَّ الْغَائِبِ.

وَلَا بُدَّ مِنْ الْخُصُومَةِ لِتَظْهَرَ السَّرِقَةُ فَلَمْ تَظْهَرُ السَّرِقَةُ مِنْ الْغَائِبَيْنِ فَلَمْ يَقَعُ الْقَطْعُ لَهَا فَهِيَتُ أَمُوالُهُمْ مَعْصُومَةً . وَلَـهُ أَنَّ الروَاجِبَ بِالْكُلِّ قَطْعٌ وَاحِدٌ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَبْسَى الْحُدُودِ عَلَى التَّدَاخُلِ وَالْخُصُومَةُ شَرُطٌ لِلظَّهُورِ عِنْدَ الْقَاضِي، فَإِذَا اسْتَوْفَى فَالْمُسْتَوْفَى كُلُّ الْوَاجِبِ ؛ أَلا يَرَى أَنَّهُ يَرْجِعُ نَفْعُهُ إِلَى الْكُلِّ فَيَقَعُ عَنْ الْكُلّ ، وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ إِذَا كَانَتُ النَّصُبُ كُلُّهَا لِوَاحِدٍ فَخَاصَمَ فِي الْبَعْضِ ، وَٱللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

اورجس مخص نے متعدد چوریاں کیں ہوں اور ایک چوری ٹیل اس کا ہاتھ کا ٹا گیا ہے توسب چوریوں گی طرف کا فی ہوگا۔اور حضرت امام اعظم صنى القدعنه كے نزد كيك چورضامن شد ہوگا۔

صاحبین کے زود کیے چور پورے مال کاضامن ہوگا۔البتہ جس چوری میں اس کا ہاتھ کا ڈیگیا ہے اس میں ضامن نہ ہوگا اور اس مسلك كالم يد ب كد جب مسروق منهم ميس سے أيك مخص حاضر بواورا كرتمام وہ بوگ جن كا مال چورى بوا حاضر بول تو بھر بدا تفاق وہ چورتمام چوریوں میں ضامن نہ ہوگا۔صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ حاضر غائب کا نائب نہ ہوگا کیونکہ چوری کو فلا ہر کرنے کیلئے جھگڑا ضروری ہے ۔لبذاجن کا مال چوری ہوا جب وہ غائب ہیں تو چوری ظاہر ندہوگی پس ان چور بول کی طرف سے قطع واقع ہی ندہو ا۔ اور غیر حاضرر بے والوں کے اموال مصوم ومحر مربے۔

حضرت امام اعظم منی الله عند کی دلیل میرے کہ تمام چور ایول کی جانب سے ایک ہی قطع الله کاحل بن واجب ہوا ہے کیونک حدود کا مدار تداخل پر ہوتا ہے۔ اور خصومت کرنا تو میقاضی کے پاس چوری فل برکرنے کیلئے شرط ہے۔ البتد وجوب قطع مید جنایت کے سب ہے۔ ہی جب ایک قطع ہو گیا تو یہ تمام واجب کووصول کرنے والا ہے۔ کیا آپ غور وفکر نبیس کرتے کے تطع کا نفع تمام کی طرف لوشے والا ہے پس وہ قطع کل کی طرف سے واقع ہوگیا۔اور بیمسکر بھی اسی اختلاف پر ہے جب سارے نصاب کا مالک ایک ہی تخص ہواوراس نے ایک ہی مال کی طرف جھٹرا گیا ہو۔

فر ، یا اورجب چورکا ، تھ کاٹ دیا گیا ہے اور چوری شدہ مال بھی اس کے پاس موجود ہے تو وہ مال مالک کووا پس کردیا جائے گا- كيونكدوه ولاجمي تك ولك كى ملكيت برباقى إداراكروه ما لك بلاك بوچكا بقوچوراس مال كا ضامن نبيس بداورا طلاق ال کے ہلاک ہونے اور برباد ہوئے دونوں کوشام ہے۔حضرت امام ابولیسف علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم رضی المتدعندے ای طرح روایت کیاہے۔اور مشہور بھی یہی ہے۔

€197}

حصرت امام حسن عليد الرحمد في حضرت امام اعظم رضى الله عندست ميمى روايت كياب كد بلاك مون كي صورت من مجى

حضرت امام ش فعی علید الرحمه فر ، تے ہیں کہ دونو را عنورتوں میں چورضامن ہوگا۔ کیونکہ قطع اور صان دونوں حق ہیں۔اوران دونوں کے اسب بھی مختلف ہیں۔ پس میدونوں ممتنع نہ ہوں گے۔ مہذا قطع شریعت کا حق ہے اوراس کا سب منع کی گئی چیز کوچھوڑ ویٹا ہے۔جبکد صان بندے کاحق ہے اور اس کاسب مال لیما ہے ہیں میرم بیں مملوکہ چیز کاشکار کرنے کی طرح ہوج نے گا یا پھر میر سکلہ ذی کی مملوکہ شراب کی طرح ہوج نے گا۔

ہماری دلیل نبی کریم ایک کی بیصدیث مبارکہ ہے جب چور کا دایال ہاتھ کاف دیا ہے تو اب اس پر تا وال جیس ہے ۔ کیونک صنان کا وجوب تصع کے من فی ہے۔ کیونکہ اوائے صنان کے سبب وہ وقت اخذ کی طرف منسوب ہوئے ہوئے اس مال کا ما لک ہو جائے گا۔ اور میٹھی فا ہر ہوگیا ہے کہ میہ چوری اس چور کی ملکیت پرواقع ہوئی ہے۔ پس شبہ کے سبب قطع فتم ہوجائے گا۔ اور جو چیز قطع کوختم کردے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بیخل بندے کاحق بن کرمعھوم نہیں رہا۔ کیونکہ اگر میمعھوم رہتا ہے تو بیخود ببخود مباح ہو جائے گاا و تطع شبہ کے سبب ختم ہوجائے گا۔ پس وہ مروار کی طرح حق شرع بن کرمحرم ہوگا اوراس میں کوئی عنمان ندہوگا۔لبذا ہدا کت کے حق میں ستوط عصمت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ کیونکہ ہوا کت چوری کے سوا دومر اعمل ہے . ابہذا اس کے حق میں ستوط عصمت کی کوئی صرورت ایس ہے۔اورالبت شبہ بھی سبب ہی میں معتبر ہوا کرتا ہے۔اور غیرسب میں اس کا اعتبار تہیں کیا جاتا۔

اس کی مشہور دیل سے ہے کہ ہداک کرنے سے مقصود چوری کو کمس کرنا ہے ہیں اس میں شید معتبر ہوگا البت ضان سے حق میں جھی عصمت کاستوط فل ہر موگا۔ کیونکہ چوری شدہ مال اور متمان میں برا برمعدوم ہے۔

## متعدد چور يول مين أيك مرتبه باته كابيان

قَالَ ﴿ وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَاتٍ فَقُطِعَ فِي إِخْدَاهَا فَهُوَ لِجَمِيعِهَا ، وَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي · حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالًا : يَمْمَنُ كُلُّهَا إِلَّا الَّتِي قُطِعَ لَهَا ) وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا حَضَرَ أَخَـ دُهُـمْ ، فَإِنْ حَـضَـرُوا جَمِيعًا وَقُطِعَتُ يَدُهُ لِخُصُومَتِهِمْ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا بِالاتَّفَاقِ فِي

(فيوضات رضويه (جرأشم)

بَابُ مَا يُحْدِثُ السَّارِقُ فِي السَّرِقَةِ \*

(man)

﴿ یہ باب مال مسروقہ میں تغیر وتبدل کے بیان میں ہے ﴾

باب مال مسروقه میں تبدیلی کی فقہی مطابقت

على مدا بن محمود بابرتی حتی عدید الرحمه لکھتے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحمد سرقہ کے احکام اور حدقطع مید کے احکام کو بیان کرنے ے فارغ ہوئے ہیں تواب انہوں نے اس باب کوشروع کیا ہے جس میں سے بیان کیا جائے گا کہ جب اشتیاہ پیدا ہوجائے تو سارق ے حدی قط ہو جاتی ہے۔اورشبہات سے مقوط حدود کا اصول اوراس پرحدیث میں ہم کتاب الحدود کے شروع میں بیان کر سے ي \_ (عنايشرح البدايه بقرف، ٢٠٤م ٢٠٠ ميروت)

مسروقه چیز میں تغیرو تبدل کرنے کابیان

وَمَنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَشَقَّهُ فِي الدَّارِ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَهُوَ يُسَاوِى عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ ﴾ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ سَبَبَ الْمِلُكِ وَهُوَ الْحَرْقُ الْفَاحِشُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْيَقِيمَةَ وَتَمَلَّكَ الْمَصْمُونِ وَصَارَ كَالْمُشْتَرِى إِذَا سَرَقْ مَبِيعًا فِيهِ خِيَارٌ لِلْبَائِع ( وَلَهُمَا أَنَّ الْأَخُــٰذَ وُضِعَ سَبَبًا لِلطَّمَانِ لَا لِلْمِلْكِ ، وَإِنَّمَا الْمِلْكُ يُثْبِتُ ضَرُورَةَ أَدَاءِ الضّمَانِ كَى لَا يَسَجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ وَاحِدٍ ، وَمِثْلُهُ لَا يُؤرِّثُ ) الشَّبْهَةَ كَنفُسِ الْأَخُدِ ، وَكَمَا إِذَا سَرَقَ الْبَائِعُ مَعِيبًا بَاعَهُ ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَوْضُوعٌ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ ، وَهَــٰذَا الْـخِكَافُ فِيــمَـا إِذَا الْحَتَـارَ تَـضْمِينَ النَّقُصَانِ وَأَخْذَ الثَّوْبِ ، فَإِنْ الْحَتَارَ تَضْمِينَ الْقِيمَةِ وَتَرُكَ النَّوْبِ عَلَيْهِ لَا يُفْطَعُ بِالِاتْفَاقِ ؛ ِلَّانَّهُ مَلَكُهُ مُسْتَنِدًا إلَى وَقُتِ الْأَخْذِ فَصَارَ كَمَما إِذَا مَـلَكَـهُ بِالْهِبَةِ فَأُورَتَ شُبْهَةً ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ النَّقْصَانُ فَاحِشًا ، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا يُقُطُّعُ بِالِاتُّفَاقِ لِانْعِدَامِ سَبَبِ الْمِلْكِ إِذْ لَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ تَضْمِينِ كُلُّ الْقِيمَةِ .

اورجس بندے نے کوئی کیڑا چوری کرلیا اوراس کے بعد گھر میں آگراس نے اس کو پھاڑ کراس کے دوٹکڑے کردیئے۔اوراس كوبا برنكالا تووه وس وراجم كے برابر بوكيا۔ تب چوركا باتھ كاف وياجائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ چور کا ہاتھ خیس کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ اس کیڑے ٹیس چورکوملکیت کا سبب حاصل ہے۔اور وہ اس کو بخت طریقے سے مجاڑ نا ہے۔ کیونکہ اس پر قیمت واجب کرنے وال وہ خرق ہے بہذا وہ مضمون کیڑے کا ، مک بن گیا ہے۔ اور بیای طرح ہوجائے گا جس طرح کسی مشتری نے اسی مجیع چیز کوچوری کرلیا جس میں بائع کو اختیار حاصل تھا۔

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ مال کا بینا میسب ضال ہے سبب ملکیت نہیں ہے۔ کیونک ملکیت اداعے ضمان کے سبب سے ثابت ہوئی ہے۔ تا کہ ایک مخص کی ملکیت میں دو بدل جمع نہ ہو جا کیں ۔اوراس کواس طرح مجر لیٹا پیکوئی شبہ پیدا کرنے والأمیس ہے جس طرح نفس اخذ مورث شبیس ہے۔اورجس طرح کسی باقع نے اپنی عیب دالی چیز کوفر وخت کردی اور پھراس نے اس کوچوری کرمیا ب خلاف اس صورت کے کہ جب باع کیدے اختی رہو کیونکہ بچ ملکیت کے فائدے کیلئے بنائی می ہے۔اور بیاختلاف اس وقت ہے کہ کپٹرے کے ، لک نے نقصان کا ضان لینا اور کپٹر اقبوں کر رہیے ہو ۔ تگر جس وقت اس نے ضان کے عور پر قیمت لین اور کپٹرے کو چور ك ياس چهوردينا پندكرس بهتوتب براتف ق (فقباء) اس كا با تهنيس كانا جديد كا- كيونكد كارت كووت كي طرف نسبت كرت ہوئے چوراس کا مالک ہوجائے گا۔اوربیاس طرح ہوجائے گاجس طرح ہدے دریعے چوراس کا مالک ہوجاتا ہے۔ اس اس ف شبه پیدا کردیا ہے۔اور تمام احکام اس وقت ہیں جب نقصان زیادہ ہو کیکن جب نقصان کم ہو بہ اتفاق چور کا ہاتھ کا تا جائے گا کیونکمہ سبب ملكيت معدوم بي كيونكه ما لك كوهمل قيمت لين كاعن حاصل نبيل ب-

ملكيت ادائے ضان كے سبب عابت موكى بے۔ قاعد وفعيد

جس طرح نفس افذمورث شبریس ہے۔

كېرى چورنے جب بكرى كوذ مح كرديا ہوتو حكم حد

( وَإِنْ سَرَقَ شَامَةً فَلَبَحَهَا ثُمَّ أَخُرَجَهَا لَمْ يُقْطَعُ ) لِأَنَّ السَّرِقَةَ تَمَّتُ عَلَى اللَّحْمِ وَلَا قَطَعَ فِيهِ

اور جب کی شخص نے بمری چوری کر کے ذبح کرؤالی پھراس کو باہر نکال تو قطع ند ہو گا کیونکہ چور کی چوری گوشت پر کھمل ہوگئ ہاور کوشت میں قطع نہیں ہے۔

حدقطع کے مطابق سونا چاندی کو چوری کرنے کا بیان

( وَمَنْ سَرَقَ ذَهَبًا أَوْ فِيضَّةً يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَصَنَعَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فُطِعَ فِيهِ وَتَرَكَ

الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرَ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَهَدَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالًا : لا سبيل لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ عَلَيْهِمَا ﴾ وَأَصْنُهُ فِي الْعَصْبِ فَهَذِهِ صَنْعَةٌ مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُمَا خِلاقًا لَهُ ، ثُمَّ وُجُوبُ الْحَدِّلَا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكُهُ ، وَقِيلَ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مَذَكَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ ، وَقِيلَ يَجِبُ ﴿ لِأَنَّهُ صَارَ بِالصَّنْعَةِ شَيْئًا آحَرَ فَلَمْ يَمْلِكُ عَيْمَهُ

اور جب می مخف نے اتن مقدار میں سوتا ، پ ندی چوری کرایا جس میں قطع واجب ہے اور پھر چوراس کے دراہم یا ونا نیر بنا ڈالے تو اس میں قطع ہوگا۔ اور دراہم وونا نیر مالک کو دے دیئے ب تیں گے۔ ریتھم امام صاحب علیدالرحمد کے نز دیک ہے جبکہ صاحبین کے نزو یک ان دونوں پرمسروق مند کا کوئی حیثہیں ہے۔ اس مئلے دلیل کتاب الخصب میں ہے۔

صاحبین کے نزدیک بیتبریل متقوم ہے جبکہ امام اعظم عبیدالرحمہ کااس میں اختلاف ہے ۔ لبذا امام اعظم علیدالرحمہ کے فرمان ك مطابق اس پر حدالگانے ميں كوئى مشقت نيس ہے . كيونك جور إورى ك وركا و لك نيس سے اور ايك قول يا بھى ہے كم صاحبين ے نزو کی قطع واجب نہیں ہے کیونک قطع سے پہلے چورس کا ، مک بن گیا ہے وردوسرا قول میے کقطع واجب ہے کیونک صنعت کی وجے وہ مال دوسری چیز میں بدل چکا ہے۔ لہذا چوراس کے عین ( ذات ) کا ما لک نہیں ہے۔

اس مسئد کی دمیل میں ہے کہ مقدار نصاب کے بعد سونے جاندی میں تغیرو تبدر کا اعتبار ندکیا جائے گا کیونکہ چوری کا مجوت ہوچکااوراس کانف بقمس ہوچکا ہے نہذ اس پر صدجاری کی جائے گ ۔ البتداس مستد کی تفصیل کتاب الغصب میں آئے گی۔ چوری شدہ کیڑے مرخ بنانے میں قطع کابیان

( فَإِنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَصَبْغَهُ أَحْمَرَ لَمْ يُؤْخَدُ مِنْهُ النَّوْبُ وَلَمْ يَضْمَنْ قِيمَةَ النَّوْبِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُؤْحَذُ مِنْهُ التَّوْبُ وَيُعْطَى مَا زَادَ الطَّبُعُ فِيهِ ) اغْتِبَارًا بِالْعَصِبِ ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كُونُ التَّوْبِ أَصْلًا قَائِمًا وَكُونُ الصَّبْغِ تَابِعًا. وَلَهُ مَا أَنَّ الصَّبْعَ قَائِمُ صُورَةً وَمَغنَّى ، حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ مَصْبُوعًا يَضُمَّنُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فيهِ ، وَحد يُّ الْمَالِكِ فِي النُّوبِ قَائِمٌ صُورَةً لَا مَعْنًى ؛ أَلَّا تَرَى أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُون عَلَى السَّارِقِ سالْهَلَاكِ فَرَجَ حُنَا جَانِبَ السَّارِقِ ، بِخِلَافِ الْغَصْبِ ، لِأَنَّ حَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِسْهُ مَسا قَائِمُ صُورَةَ ومَعْمَى فَاسْتَوَيَا مِنْ هَذَا الْوَحْهِ فَرَجَّحُمَا جَانِبَ الْمَالِكِ بِمَا فَكُرْنَا (

وَإِنْ صَبَغَهُ أَسُودَ أُحِذَ مِنْهُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ) يَعْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَلَا وَالْآوَلُ سَوَاءٌ لِأَنَّ السَّوَادَ زِبَادَةٌ عِنْدَهُ كَالْحُمْرَةِ ، وَعِنْد مُحَمَّدٍ زِيَادَةٌ أَيْضًا كَالُحُمْرَةِ وَلَكِنَّهُ لَا يَقُطُعُ حَقَّ الْمَالِكِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السَّوَادُ نُقْصَانٌ فَلَا يُوجِبُ انْقِطَاعَ حَتَّى الْمَالِكِ.

تنخین کے نز دیک جب کسی مخص نے کپڑا چوری کر کے اس کوسرخ رنگ بیس رنگ لیا توقطع واجب ہوگا۔البتہ چورہے وہ کپڑا نبیں لیا جائے گا اور نہ ہی چوراس کپڑے کی قیمت کا ضامبن ہوگا۔

حضرت امام محمد عليه الرحمه كزويك چور سے وہ كيرًا لے لياج عے گا اور رنگنے كے سبب جواس قيمت عن اضافه جوا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔اور اس کو غصب پر قیاس کیا گیا ہے۔ کیونکدوہ ان دونوں کو جمع کرنے والا ہے۔اور اصل کیٹرا ہے اور وہ موجود بجكريك تالع بـ

تشخین کے نز دیک رنگ صورت اور معنی دونول کے اعتبار سے موجود ہے یہاں تک کداگر کیڑے کا ، لک اس کولینا جا ہے تو اس كيڑے كے رئنے كے سبب جواس كى قيمت بيس اضافيہ وا ہے وہ اس كا ضان دے اور مالك كاحق اس كيڑے بيس بطور صورت موجود بلطور معتی موجود میں ہے۔

کیا آپ خور والکر سے نہیں و مکھتے کہ ہلاکت کے سبب چوراس کیڑے کا ضامن نہیں ہے۔ پس ہم نے جہت سارت کو ترجع دی ہے بہ خلاف غصب کے کیونکہ!ن میں سے ہرایک کاحق صورت اور معنی دونوں اعتبار سے موجود ہے۔ پس اس اعتبار سے ما لک اور عاصب دونول برابر ہوجا تیں گے۔

اور جب چور نے اس کو کالے رنگ میں رنگ ویا ہے تو دونوں غداہب کے مطابق لینی امام اعظم اور امام محمر عیبها الرحمہ کے مطابق اس سے وہ کپڑا لے ایا جائے گا اور اہام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک یہاں پریمی اور پہلا دونوں کا تھم برابر ہے کیونکہ امام ابو بوسف عليه الرحمه كنزديك سرخى كى طرح سيابى بھى اضافے كاسبب ہے اورا مام محمد عليه الرحمدا كرچد سرخى سيابى كى طرح زيادتى کا سبب ہے لیکن کپڑے ہے مالک کاحق ختم نہ ہوگا جبکہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نز دیک سیاہی (قیمت کے حق میں ) کمی کا سبب برلہذا مداک کے فتح کرنے والی نہیں ہے۔

فيوضات رضويه (جرامتم)

بَابُ قَطع الطّريق

6 MAN

﴿ بيرباب راست ميں ڈيئتی ڈالنے والوں کے بيان ميں ہے ﴾

باب قطع طريق كي فقهي مطابقت كابيان

علا مداہن محمود ہابرتی حنفی علیدالرحمہ لکھتے ہیں کہ قطع طریق کوسرقہ کبری کہاج تا ہے۔اوراس کا نام سرقہ کبری رکھنے کا سبب میر ہے کہاں میں مسمانوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہان کے امول ان کی حفاظت سے بوٹ لیے جاتے ہیں اور بیموقف حظرت ا ، م اعظم ابوصنیفہ رضی القدعنہ کا ہے۔اور میکھی مال کا اس طرح اوٹنا ہے جس طرح کوئی ، ل محفوظ کو گھروں سے بوش ہے۔ یا وہ حکمہ جو گھر کے قائم مقام یعنی محفوظ جگہ ہے دہاں سے لوشا ہے اس مشابہت کے سبب اس کا نام بھی سرقہ اوراس کو باب حدسرقہ میں بیان کیا سمیا ہے۔اوراس کی سزامیں سختی اس سبب سے زیادہ ہے کہاس چوری یعنی ڈیمیتی میں نقصان کی زیادتی ہے۔اوراس کا و**توع کنڑت** كے ساتھ واقع ہونے والا ہے۔ (عناميشرح البدايہ بتعرف، ج ٢٠٩٥ ، بيروت)

قوت مدا فعت والى جماعت كالأكيتي كيلي ككني كابيان

قَالَ ﴿ وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِينَ أَوْ وَاحِدٌ يَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ فَقَصَدُوا قَطْعَ الطَّرِيقِ فَأْخِلُوا قَبُّلَ أَنْ يَأْخُلُوا مَالًا وَيَقْتُلُوا نَفْسًا حَبَسَهُمَ الْإِمَامُ حَتَّى يُحْدِثُوا تَوْبَةً ، وَإِنْ أَخَذُوا مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّي، وَالْمَأْخُوذُ إِذَا قُسِّمَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ عَشَـرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا أَوْ مَا تَبُلُغُ قِيمَتُهُ ذَلِكَ قَطَعَ الْإِمَامُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِنْ قَتَـلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا مَا لَا قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ حَدًّا ﴾ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تعَالَى ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّـــٰذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الْآيَةَ .وَالْــمُــرَادُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ التَّوْزِيعُ عَلَى الْأَحُوالِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : هَمِذِهِ النَّلاثَةُ الْمَمَذُّكُورَةُ ، وَالرَّابِعَةُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهِ تَعَالَى وَلأَنَّ الْجِنَايَاتِ تَتَفَاوَتُ عَلَى الْآحُوالِ فَاللَّائِقُ تَغَلُّظُ الْحُكْمِ بِتَغَلَّظِهَا .أَمَّا الْحَبْسُ فِي الْأُولَى فَلَّانَّهُ الْمُرَادُ بِالنَّفْيِ الْمَذُكُورِ لِأَنَّهُ نَفْيٌ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ بِدَفْعِ شَرِّهِمُ عَنْ أَهْلِهَا ، وَيُعَزَّرُونَ أَيْضًا لِمُبَاشَرَتِهِمُ مُنْكُرَ الْإِخَافَةِ .

وَشَرْطُ الْقُلْرَةِ عَلَى الامْتِنَاعِ ﴿ لِأَنَّ الْمُحَارَبَةَ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْمَنَعَةِ . وَالْحَالَةُ التَّانِيَةُ

فیرضات رضویه (جدافتم) هدایه (هموسات رضویه (جدافتم) كَــمَا بَيَّنَاهَا لِمَا تَلَوْنَاهُ . وَشَــرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمْني لِتَكُونَ الْعِصْمَةُ مُؤَبَّدَةً ، وَلِهَذَا لَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ لَا يَجِدُ الْقَطُّعُ . وَشَرْطُ كَمَالِ النَّصَابِ فِي حَقٌّ كُلِّ وَاحِدٍ كَيْ لا يُسْتَبَاحَ طَرَفُهُ إِلَّا بِتَنَاوُلِهِ مَالَهُ خَطَرٌ ، وَالْمُوَادُ قَطْعُ الْكِد الْيُمْنَى وَالرِّجْلِ الْيُسْرَى كَيْ لَا يُؤَدِّى إِلَى تَفُوِيتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ .

وَالْحَالَةُ النَّالِقَةُ كَمَا بَيَّنَّاهَا لِمَا تَلَوْنَاهُ ﴿ وَيُفْتَلُونَ حَدًّا ، خَتَّى لَوَّ عَفَا الْأَوْلِيَاءُ عَنْهُمُ لَا يُلْتَفَت إِلَى عَفْرِهِمْ ) لِأَنَّهُ حَقُّ الشَّرْعِ.

اور جب ڈیمٹی کیلئے اسی جر عت لکل جس کومدافعت کی طاقت حاصل ہے۔ یا کوئی ایسافخص لکلا جورو کنے (دفاع کرنے) کی توت رکھتا ہے۔اوران لوگوں نے ہی وکینتی کا ارادہ کر رہاہے۔اور وہ لوگ مال لوٹنے یاسی کوئل کرنے سے پہلے ہی چکڑے گئے تو ا مان كوقيد كرے كا حتى كدوه لوگ توب كريس اورا كرانهوں ئے كسى مسلمان يا ذمى كا مال ليا ہے اوروه مال اتنى مقدار ميں ہے كماس مال کوڈا کوؤل پڑتھیم کیا جائے توان میں سے ہرایک دی وراہم یااس سے زیادہ حصہ ملے یااس قدر ملے کداس کی قیت دی دراہم كي برابر بوج يخ توامام كوايال باتحدادر بايال ياؤل كاشد ياجائكا-

اور جب انہوں نے قبل کیا ہے لیکن مال نہیں اوٹا تو آئیں حد کے طور برقبل کر دیا جائے گا۔ اس تھم کے بارے میں اللہ تعالی کا فران بطوردليل ٢٠ إنَّمَا جَزَاء ُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) الْآيَة " (المائدة ٣٣٠)

اس سے معلم بیمراد ہے کداحوال کے مطابق مزادیا ہے اوروہ جارمزائیں ہیں جن میں سے تین یہاں ذکر کی تی ہیں۔اوران ش والله بم چوتی سز اکوبھی بیان کریں گے۔ کیونکہ اختلاف احوال کے پیش نظر جنایات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں ۔لہذ ایخت جنایت کی سزابھی سخت ہوگی۔البتہ جنایت اولی میں قید کی سزااس لئے ہے کنفی ندکورے مرادمیس ہے کیونکہ بیز مین کے لوگوں سے اس شر كودوركرنا بب البندان كومز البحى دى جائے كى - كيونكمانبول في ورائے ووصمكانے كا كام مرانجام ويا ب-

صاحب قدوری نے رو کنے کی قدرت کی شرط بیان کی ہے کیونکہ اس کے بغیراز واقع نہیں ہوتی ۔ جبکہ دوسری صورت کا حکم وہی ہے جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔ای آیت مبارکہ کے پیش نظر جس کوہم تلاوت کر آئے ہیں۔اورامام قدوری علیدالرحمد نے بیشرط بھی بیان کی ہے کہ جب اوٹ ہوا مال سی مسلمان یا ذمی کا ہوتا کہ دائی طور پر عصمت ثابت ہوجائے۔ کیونکہ جب سی حربی مستامن بر وُكِيتى بوئى ہے توقطع واجب ند ہوگا اور اس طرح ہرؤ اکو کے حق میں کمل نصاب کی بھی شرط بیان کی ہے تا کدوزن اور قیمت والی چیز ك سبب ۋاكوكاعضومباح موجائے اور "من خلاف" داياں ہاتھ اور باياں پاؤل كا ثنا ہے تا كديد كا ثنا جنس منفعت كوفوت كرنے کاسبب ندین سکے اور تیسری صورت کا تھم وی ہے جماری تل وت کردہ آیت کے وجہ سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔

ان چارسزاؤں میں ہے جوآ کے ذکور ہیں کسی نہ کسی سزا کاضرور ستحق تھرتا ہے۔ یعنی داہتا ہاتھاور بایاں یاؤں۔ کہیں اور ایجا کرانیس قيد كردين كما هو مذهب الامام ابي حنيفه رحمة الله دُاكوول كاحوال چار بوسكة تقير (١) قُل كيا بوكر مال ليني ك نوبت ندآئی (۲) فقل بھی کیا اور مال بھی لیا (۳) مال چھین لیا مرقل نہیں کیا (۴) ندمال چھین سکے ندقل کر سکے قصداور تیاری کرتے کے بعد ہی گرفتار ہو گئے۔ جاور ان حالتوں میں بالتر تیب بیری جار سزائیں ہیں جو بیان ہوئیں۔

تنل ہے متعلق فقہی احکام کابیان

عافظ ابن كثير شافعي لكھتے جيں فر مان ہے كه حضرت آدم كاس الرك كقل جاكى وجد سے ہم في بن اسرائيل سے صاف فر ما دیاان کی کتاب بیس لکھ دیااوران کیلئے اس بھم کو تھم شرعی کر دیا کہ "جوخص کسی آیک کو بلا وجہ مار ڈالے نساس نے کسی کو آل کیا تھا نہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا تھا تو مویاس نے تمام لوگوں کوٹل کیا ،اس لئے کہاللہ کے نزد یک ساری مخلوق میساں ہے اور جوکسی میقصور محض کے تل سے بازر ہے اسے حرام جانے تو کو یا اس نے تمام لوگوں کو زندگی ، اس لئے کہ یہ سب لوگ اس طرح سلامتی کے ساتھر ال کے"۔

امیر المونین حضرت عثمان کو جب باغی تھیر لیتے ہیں ،تو حضرت ابو ہریرہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کی طرف داری میں آپ کے خالفین سے اڑنے کیلئے آیا ہوں ، آپ مل حظفر مائے کہ اب یانی سرے انچا ہو گیا ہے میدین کر معصوم خلیف نے فر مایا ، کمیاتم اس بات پر آ مادہ ہو کہ سب لوگول کوآل کر دو ، جن میں ایک میں بھی ہوں۔ حضرت ابو ہر پرہ نے فر مایا نہیں نہیں ، فر مایا سنوایک کول کرنااید براے جیسے سے کول کرنا۔ جا ووالی لوٹ جاؤہ میری میں خواہش ہے اللہ تمہیں اجرد ہے اور گناہ ندوے، بین كرة پواپس چلے كے اور ندازے مطلب بيہ كافر كا جردني كى بربادى كا باعث ہے اوراس كى روك لوگول كى زندگى كا سبب

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں "ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والا تمام لوگوں کا قاتل ہے اور ایک مسلم کے خون کو ہے نے والا تمام لوگوں کے خون کو کو یا بچار ہاہے"۔ ایک مسمان کا خون حد ل کرنے وال تمام لوگوں کا قاتل ہے اور ایک مسلم کے خون کو بچانے والاتمام لوگوں کے خون کو کویا بچار ہاہے"۔

ابن عبس فرمات بين كه " نبي صلى القدعليه وسلم كواور عادل مسلم باوشاه كولل كرف والع برساري دنيا سي انسانول عي لك گناہ ہے اور نبی اور امام عادل کے باز وکومضبوط کرنا دنیا کوزندگی دیئے کے متر اوف ہے " ( ابن جریر )

ایک اور روایت میں ہے کہ "ایک کو بیوجہ مار ڈالنے ہی جہنی ہوجا تا ہے کو یاسب کو مار ڈالا" رمجامد فرماتے ہیں "مومن کو بیوجہ شرعی مارؤالنے والاجہتمی رشمن رب بلعون اور ستحق سراہوجا تا ہے، پھراگروہ سب لوگوں کوبھی مارڈ الیا تو اس سے زیادہ عذاب اسے ادر كيا موتا؟ جولل سے رك جائے كويا كماس كى طرف سے سب كى زند كى محفوظ ہے"-

عبدالرحمن فرماتے ہیں"اکی آئی کے بدلے ہی اس کاخون حلال ہوگیاء شہیں کدئی ایک آول کرے، جب ہی وہ قصاص کے

اورتمام ڈاکوؤں کوحد کے طور پرقل کردیا جائے گا۔ یہاں تک کہ آگر اولیا مفتول اس کومعاف کردیں تو بھی ان کی معافی کی پرواہ ندکی جائے گی۔ کیونکد سز انٹر بعث کاحق ہے۔

اختلاف احوال کے پیش نظر جنایات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔قاعدہ فقہیہ

اختلاف احوال كے پیش نظر جنایات بھى تبديل ہوتى رہتى ہیں۔ (مدامه)

ال قاعدے كى وضاحت

ال كاثبوت بيه-

إِنَّكُمَا جَزَوُّا الَّذِينُنَ يُسَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ آيُدِيْهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مُنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاحِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ . (المائده ٣٣٠)

وہ کہ الستہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور مُلک میں فساد کرتے چھرتے ہیں ان کا بدلد یہی ہے کہ گن کن کرفل کے جا تیں یا مولی و یتے ج کیس یا اُن کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے یا وال کا فے جا کیس یاز بین سے دور کردیتے جا کیس بیدونیا ش ان کی رسوانی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے بر اعذاب۔ ( کنز الا یمان )

مدرالا فاضل مولانا نعيم الدين مرادة باوي حنفي عليه الرحمه لكصف بين-

اللفرتعالى سے از تا يم ب كداس كے اوربياء سے عداوت كرے جيسا كد عديث شريف ش وارد موا ، اس آيت من قطاع طریق لیعنی ربزنوں کی سزا کابیان ہے۔

شان نُرول : ٢ هيش مُر يَند كے چندلوگ مدين طبيدين آكراسلام لائے اور يكار ہو گئے ، ان كے رنگ زرد ہو گئے ، پيٹ بڑھ گئے جضور نے تھم دیا کہصدقہ کے انوں کا دود مداور پیٹاب ملا کر پیا کریں ،ایب کرنے سے وہ تندرست ہو گئے مگر تندرست ہو كرم رتكه ہو گئے اور پندرہ انٹ لے كروہ اپنے وطن كو چلتے ہو گئے ،سيدِ عالم صلى اللهٰ عليه وسلم نے ان كى طلب ميں حصرت بيار كو جيجا ان تو گون نے ان کے ہاتھ یا قال کانے اورایڈ اکمی دیتے دیتے شہید کرڈ الا پھر جب بیانوگ حضور صلی اللنه علیہ وسم کی خدمت میں گرفآركر كے حاضر كئے گئے توان كے حق ميں بيآيت نازل ہوئي۔ (تفييراحدي، تفيير خزائن احرفان)

بدامنی کرنے کو، کشمفسرین نے اس جگدر ہزنی اور ڈکیتی مراد لی ہے گراف ظاکوتموم پر رکھا جائے تومضمون زیادہ وسیع ہوجا تا ہے آیت کا جوشان نزول احادیث میحدین بیان ہوا وہ بھی اس کو مقتفی ہے کہ الفاظ کو ان کے عموم پر رکھا جائے "اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا "یا" زمین میں قساداور بدامنی پھیلانا میدودلفظ ایسے ہیں جن میں کفار کے حیلے ارتداد کا فتند، ربزنی، ویعنی، ناحق من ونہب ، مجر ماندس زشیں اور مغویاند پروپیگنڈ اسب داخل ہو سکتے ہیں اور ان میں سے ہر جرم ایسا ہے جس کا ارتکاب کرنے والا

تو ژویا ورف دی دیا۔اس پراللہ تعالیٰ نے اپنے ٹی سلی اللہ علیہ وسلم کوافتیار دیا کہ اگر آپ جا ہیں تو آئیں قبل کر دیں ، جا ہیں توالے سيدهم اته يا ون كوادي-

حضرت معدفر ماتے ہیں "بیرور بیخوارج کے بارے میں ، زل ہوئی ہے" میچے بیہے کہ جو بھی اس فعل کا مرتکب ہواس کیفنے ميتكم بر چنانچد بخارى مسلم بيل م كه "قبيله عكل كية ثيوة دى رسول التدسلي القدعليه وسم كي پاس آئي آپ نان سے فر مایا اگرتم چاہوتو ہورے چرواہوں کے ساتھ چلے ہو واشوں کا دورھ اور بیٹا بہیں سے گاچنا نچہ یہ گئے اور جب ان کی بیماری عاتی رہی تو انہوں نے ان چرواہوں کو مار ڈالا اورانٹ لے کر جیتے ہے جضور صلی القد علیہ وسلم کو جب بینجبر پنجی تو آپ نے صحابہ کوان کے چھے دوڑایا کدانہیں پکڑلائیں، چنانچہ بیگرفآر کئے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسم کے سامنے پیش کئے گئے۔ پھران کے ہاتھ پ وَل كاف ديئے گئے اور آئے تھوں ميں گرم سوائيال پھيري گئيل اور دھوپ ميل پڑے ہوئے ترب ترب كرم گئے "مسلم ميل ہے يا توليلوگ عكل كے تھے يا حريد كے يد پانى ما تكتے تھے كرائيس بانى ندويا كيا شان كے زخم دهو كے كئے \_انہوں نے چورى بھى كى تھى قبل بھی کیا تھا، ایمان کے بعد کفر بھی کی تھ اور القدرسول سے از تے بھی تھے۔ انہوں نے چرواہوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھی پھیری تھیں ،مدینے کی آب و ہوااس وقت درست نہ تھی ،سرسام کی بیاری تھی ،حضور صلی القد علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ہیں انصاری گھوڑ سوار بھیجے تھے اور ایک کھو تی تھا ، جونش ن قدم و کھے کر رہبری کرتا جاتا تھا۔ موت کے وقت ان کی پیس کے مارے بیاحات تھی

كرزين عادب تحوالني كراريض يآيت الريع . كي مرتبه حجاج في حضرت انس سي سوال كيا كدسب سي بزى اورسب سي خت سزاجورسول التدسلي التدعلية وسلم في سي كو دی ہو، تم بیان کروتو آپ نے بیواقعد بیان فر ویا۔ اس میں بیکی ہے کہ بیوگ بح ین سے آئے تھے، بیاری کی وجہ سے ان کے رنگ زرد پڑ گئے تھے اور پیٹ بڑھ گئے تھے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ ج وَانٹوں میں رہواور ان کا دودھ اور پیٹیاب پیو۔حضرت انس فر، تے میں پھر میں نے دیکھا کہ جاج نے تو اس روایت کو اپنے مظالم کی دیل بنالی تب تو مجھے سخت ندامت ہوئی کہ میں نے اس ے بیصدیث کیوں بیان کی؟ اور روایت میں ہے کہ ان میں سے جا شخص تو عرینہ قبیعے کے تھے اور تین عمل کے تھے، بیسب تندرست ہو گئے توبیر مرمد بن گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رائے بھی انہوں نے بند کر دیئے تھے اور زنا کاربھی تھے، جب بی آئے تواب سب کے پاس بوج فقیری پہننے کے کپڑے تک ندیتے، لیل وغارت کرکے بھاگ کراپیے شہرکو چارے مقے۔ حضرت جرير فرمات ين كديدا يي توم كي پاس ينهي والے تھے جوہم نے انہيں جاليا۔ وہ پانی مائلتے تھے اور حضور صلى القدعليد وسلم فرماتے تھے ،اب تو پانی کے بدلے جہم کی آگ ملے گی۔اس روایت میں ریجی ہے کہ آتھوں میں سلوکیاں پھیرنا امتدکونا پیندآیا ، میصدیث ضعیف اورغریب ہے لیکن اس سے معلوم ہوا کہ جو شکر ان مرتد ول کے گرفت رکرنے کیسے بھیج گیا تھا ، ان کے سر دار حضرت جریر تنے۔ ہاں اس روایت میں میفقرہ بالکل متکر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی آئکھوں میں سدر کیاں پھیرنا مکروہ رکھا۔ اس لئے کہ مسلم میں بیموجود ہے کہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، پس بیاس کا بدلداوران کا قصاص تھا جو

فيوضات رضويه (جلزهم) (٥٠٢) خ٥٠٢)

قائل ہو، اور جواے زندگی دے یعنی قائل کے ول سے درگز رکر ہے اوراس نے کو یالوگوں کو زندگی دی "۔ اور بیمطلب بھی بیان کیا گی ہے کہ جس نے نسان کی جان بی لی مثلاً ڈو ہے کونکال میا، جلتے کو بی میں کسی کو ہد کت سے مثالیہ مقصد موگوں کوخون ناحق ہے رو کنااورلوگوں کی خیرخواہی اورامن وامان برآ مادہ کرنا ہے۔

حضرت حسن سے پو بچھا گیا کہ " کیابی اسرائیل جس طرح اس تھم کے مکلف تھے، ہم بھی ہیں، فرمایا ہاں یقینا اللہ کی تسم ابنو امرائیل کےخون اللہ کے لزدیک ہی رےخون سے زیادہ پوقعت نہ تھے، پس ایک تحض کا بیسبب قبل سب کے قبل کا ہو جھ ہے اور ایک کی جان کے بچاؤ کا ثواب سب کو بچالینے کے برابر ہے "۔

ا مرتبه حضرت حمزه بن عبد المطلب في رسول التنصلي التدعليية وسلم عدد رخواست كي كه حضور صلى القدعليه وسم مجهد كوكي اليم بت بتا کیل کہ میری زندگی یا آ ر م گزرے۔ آپ نے فر مایا کیا کسی کو مارڈ النائمہیں پیندہے یا کسی کو بچا بین تمہیں محبوب ہے؟ جواب دیا بی بین ، فرمایا "بس اب ایل اصل ح میں سگے رہو"۔ پھر فرم اتا ہان کے پیس ہمارے رسول واضح دبیس اور روثن احکام ور کھیے مجمزات ہے کرآ ئے لیکن اس کے بعد بھی اکثر لوگ اپنی سرکشی اور دراز دی سے ہاز ندر ہے۔ بنو قدیقا ع کے یہود و بنو قریظہ اور بنونفسيروغيره كود مكير يهي كداول اورخزرج كے ساتھ ال كرآئيل ميں ايك دوسرے سے لڑتے تھے اور ال كے بعد پھر قيديوں ك فدیے دے کر چھڑاتے تھے اور مقول کی دیت ادا کرتے تھے۔جس پر انہیں قرآن میں سمجھ یا گیا کہتم سے عہدیدیں گیا تھ کہ نہ تو ہے والوں کے خون بہاؤ، ندائبیں دیس سے نکالولیکن تم نے باوجود پختد اقر ارا ورمضبوط عبد پیان کے اس کے خلاف کوفد کے ادا کے لیکن نگالنا بھی تو حرام تھاء اس کے کیامعنی کہ کی تھم کو مانو اور کسی سے انکار کر، ایسے نوگوں کوسز یمی ہے کہ دنیا میں رسوا اور ذکیل ہوں اور آخرت میں سخت تر عذابوں کا شکار ہوں ، امتدتمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ (محاربہ) کے معنی تھم کے خلاف کرنا ، برعکس کرنا ،مخاشت پرتل جانا ہیں۔مرا داس سے کفر ، ڈاکہ زنی ، زمین میں شورش ونسا داور طرح طرح کی بدامنی پیدا کرنا ہے ، یہاں تک كمسلف في يميمى فره ما ب كمسك كوتو رينا بهى زيين بين شي فسادميانا بـ

قر آن کی ایک اور آیت میں ہے جب وہ کسی افتدار کے ما مک ہوج نے ہیں تو فساد پھیلا دیتے ہیں اور کھیت اور سل کو ہلاک کرنے لگتے ہیں املد تعالی فسادکو پیندنہیں فرہ تا۔ بیآیت مشرکین کے ہارے میں نازل ہوئی ہے۔اس لئے کہاں میں بیھی ہے کہ جب ایس محض ان کاموں کے بعد مسمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے سے پہنے ہی توبہ تلا کر لے تو پھراس پرکوئی مؤ اخذہ نہیں ، برخلا ف! اس کے اگرمسلمان ان کامول کو کرے اور بھا گ کر کھا رہیں جاسے تو حد شرعی ہے آ زاد ٹہیں ہوتا۔ ابن عہاس فر ہاتے ہیں "بيآيت مشركول كے بارے ميں اترى ہے، پھران ميں سے جوكئ مسلمان كے ہاتھ آج نے سے پہلے تو به كرے توجو تھم اس پراس کے فعل کے باعث ثابت ہو چکا ہے وہ کل نہیں سکتا"۔ (تفسیر ابن کثیر، ما کدہ، ۳۳)

فساداورنل وغارت كاحكام كابيان

حضرت الی سے مروی ہے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ ہے رسول التصلی التدعلیہ وسلم کا معاہدہ ہوگی تھالیکن انہوس نے اسے

(فيوضات رضويه (جارزمم ) ١٠٠٠ ﴿٥٠٢﴾

انبول في ان كرماته كيا تحاوي ان كرماته كيا كيا والله اعلم-

اور روایت بیل ہے کہ بیروگ بنوفزارہ کے تھے ،اس واقعہ کے بعد حضور صلی القدعلیہ وسلم نے بیرمز اکسی کوئیس دی۔ایک اور روایت میں ہے کہ حضورصلی القدعلیہ وسلم کا ایک غلام تھا ،جس کا نام بیارتھا چونکہ یہ بڑے ایجھے نمازی تھے ،اس لیے حضورصلی الله علیہ وسلم نے انہیں آزاد کردیا تھ اورائے انٹول میں انہیں بھیج دیا تھا کہ بیان کی گرانی رکھیں ، انہی کوان مرتدوں نے آل کیا اوران کی آ تھوں ٹس کا نے گاڑ کرانٹ لے کر بھاگ گئے ، جولشکرانہیں گرفآر کے لایا تھا، ان میں ایک شاہ زور حضرت کرزین جا برفبری تھے۔ حافظ ابو بکر بن مردوبیانے اس روایت کے تمام طریقوں کو جمع کر دیا اللہ انہیں جزائے خیر دے۔

ا بوہمز ہ عبد الکریم سے انٹوں کے پیشاب کے بارے ہیں سوال ہوتا ہے تو آپ ان محار بین کا قصہ بیان فرماتے ہیں اس میں ہے بھی ہے کہ بیلوگ من فقانہ طور پرایمان لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کی آب وہوا کی ناموافقت کی شکایت کی تھی، جب حضور مسلی التدعلیه وسم کوان کی دغ بازی اور آن و غارت اور ارتد او کاعلم بوا، تو آپ نے من دی کرانی که اللہ کے تشکر بواٹھ کھڑے ہو، بیآ واز سنتے ہی مجاہدین کھڑے ہو گئے ، بغیراس کے کہ کوئی کسی کا انتظار کرے ان مرمد ڈاکوؤں اور ہاغیوں کے پیچھے دوڑے وقعہ حضورصی التدعدبيوسم بھی ان كورواند كر كے ان كے پیچھے چلے، وولوگ اپنی جائے امن بیں بہنچنے ہی كو تھے كہ صحابہ نے انہيں كھيرلي اور ان میں سے جینے گرنتار ہو گئے ،انہیں لے کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروید اور بیا آیت اتری ،ان کی جلاو طنی یہی تھی کہ انہیں حکومت اسلام کی حدود ہے خارج کر دیا گیا۔ پھران کوعبر تناک سزائیں دی کئیں ،اس کے بحد حضور صلی انتدعلیہ وسلم نے کسی کے بھی اعضاء بدن سے جدانہیں کرائے بلکہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے ، جانوروں کو بھی اس طرح کرنامنع ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کو ل کے بعد انہیں جلا دیا گیا، بعض کہتے ہیں یہ بنوسلیم کے لوگ تھے۔

بعض بزرگوں كا قول ہے كەحضور صلى القدعليد وكلم في جوسز النبيل وى وه القدكو پيندندة كيل اوراس آيت سے اسے منسوخ كر ديدان كنزديك كوياس آيت من تخضرت صلى الشعليه وسلم كواس مزات روكا كياب بيت آيت (عف الله عنك) من اور بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلہ کرنے سے لیعنی ہاتھ پاؤل کان ناک کاشنے سے جوممانعت فر انی ہے اس حدیث سے میسر امنسوخ ہوگئی لیکن میدذ راغورطلب ہے چھر میجھی سوال طلب امر ہے کہ ناتخ کی تاخیر کی دلیل کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں حدود اسلام مقرر ہوں اس سے پہلے کا بیدوا قعہ ہے لیکن سے بھی کچھٹھیکٹہیں معلوم ہوتا ، بلکہ صدود کے تقرر کے بعد کا واقعہ معلوم ہوتا ہے! ک لئے کداس مدیث کے ایک راوی حضرت جریر بن عبداللہ ہیں اور ان کا اسلام سورہ مائدہ کے نازل ہو چکتے کے بعد کا ہے۔ بعض کہتے ہیں حضور صلی القد علیہ وسم نے ان کی آئی موں میں گرم سلائیاں پھیرنی جا ہی تھیں کیکن میآ یت اتری اور آپ اپنے ارادے ہے باز رہے ، لیکن ریمجی درست نہیں۔اس لئے کہ بخاری وسلم میں بیلفظ ہیں کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم نے ان کی آتھوں مين ملائين وكروائي-

محمد بن عجلان فرماتے میں کہ صنور صلی الله علیہ وسلم نے جو سخت سر انٹیس دی واس کے انکار میں بیا بیتیں اتری میں اور ان میں

(فيوضات رضويه (جرَحْم) (٥٠٥) تشريحات هدايه سیح سزابیان کی گئی ہے جو آل کرنے اور ہاتھ یا دس الٹی طرف سے کاشنے اوروطن سے نکال دینے کے تھم پرش مل ہے چنانچرو کھے لیجئے کداس کے بعد پھر کسی کی آ تھول میں سر کیاں پھیرنی ٹابت بیس الیکن "اوزائی کہتے ہیں کدی ٹھیک نہیں کداس آ ہے ہیں حضور صلی الله عليه وسم كاس نعل برآب كود انتا كيا مو، بات بيد كانهور في جوكي تفااس كا وبي بديد في حميا ، اب آيت نازل مولى جس نے ایک خاص علم ایسے لوگوں کا بیان فر ، یا اوراس میں آئھوں میں گرم سلائیاں پھیرنے کا علم نہیں دیا"۔

شہراورغیرشہر کی ڈلیتی کے ہونے میں غدا ہب اربعہ

اس آیت سے جمہورعایا ، نے دلیل پکڑی ہے کہ راستوں کی بندش کر کے لڑنا اور شیروں میں لڑنا دوتوں برابر ہے کیوتک لفظ (ویسمعون فی الارض فسادا) کے بیں۔ ما لک، اوزاع، لیث، شافعی، احدرتم م الله اجتمین کا یمی ندجب ہے کہ باغی لوگ خواہ شہر میں ایسا فتند مجا کیں یا بیرون شہر، ان کی سزایب ہے کہ بلکہ امام ، مک تو یہاں تک فر ، تے ہیں کہ آگر کو کی مخص دوسرے کواس کے گھر میں اس طرح دھوکہ وہی ہے مار ڈ الے تواہے پکڑلیا جائے اورائے آل کرویا جائے ،ورخودا، م وقت ان کامور کوازخود کرے گا ، نه كد مقتول ك اولياء ك باته ميس بيكام مول بلكداگر وه درگز ركرتاج بين تو بهى ان ك اختيار مين نبيس بلكديد جرم ، بيواسط حکومت اسلامید کا ہے۔

ا مام ابوحنیفه کاند بب بینیس ، وه کیتر بین که " مجار بدای وقت ، ناج کے گا جبکه شهر کے باہرا سے ف دکوئی کرے ، کیونکہ شہر میں تو الدادكا پہنچنامكن ہے، راستول ميں بير بات نامكن كى ہے "جوسزاان مى رئين كى بيان موكى ہےاس كے بارے ميں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں" جو خص مسلمانوں پر تکوارا تھائے ، راستول کو پر خطر بنادے ، امام اسلمین کوان نتیوں سراؤں میں سے جوسز ادینا ہے ہاں کا اختیار ہے"۔ یہی تول اور بھی بہت نے فقہا م کا ہے اور اس طرح کا اختیار ایسی ہی اور آیتوں کے احکام میں بھی موجود ہے جیسے محرم اگر شکار کھیلے تو اس کابدلہ شکار کے برابر کی قربانی یا مساکین کا کھانا ہے یااس کے برابر دوزے رکھنا ہے ، بیاری یاسر کی تكليف كى وجدے حالت احرام ميں سرمنڈ وائے اور خلاف احرام كام كرنے والے كے فدیج ميں بھى روزے ياصد قدير قرب فى كا

قسم کے کفارے میں درمیانی درجہ کا کھانا دیں مسکینوں کا یا ان کا کپڑا یا ایک غلام کوآ زاد کرنا ہے۔ تو جس طرح میبال ان صورتوں میں ہے کسی ایک کے پسند کر لینے کا اختیار ہے، اس طرح ایسے محارب مرتد لوگوں کی سزاہمی یا توقتل ہے یا ہاتھ با کا اللہ طرح سے کا شاہ یا جدا وطن کرنا۔ اور جمہور کا قول ہے کہ ہے آئے احوال میں ہے، جب ڈاکونل و غارت دونوں کے مرتکب ہوتے ہوں تو قابل داراورگردن وزنی ہیں اور جب صرف کی سرز دہوا ہوتو فیل کا بدلہ صرف کی ہے اورا گرفقط مال لیا ہوتو ہاتھ یا وَل النے سید ھے کاٹ دیئے جائیں مے اوراگر رائے پُرخطر کردیئے ہوں ،لوگوں کوخوف زدہ کردیا ہواور کسی گناہ کے مرتکب نہوئے ہوں اور گرفتار کر لئے جا تیں او صرف جلا وطنی ہے۔

تشريحات هدايه

# ڈ اکوؤل کے <del>قبل کرنے اور ہ ں لوٹنے</del> کابیان

( وَ ) الرَّابِعَةُ ( إِذَا قَتَــُـوا وَأَخْذُو الْمَالَ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَّهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَقَتَلَهُمْ وَصَلَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّبَهُمْ . وَقَالَ مُحَمَّد : يُقْتَلُ أَوْ يُـصُلَبُ وَلَا يُقُطَعُ ﴾ رِلَّانَّـهُ جِـنَـايَةٌ وَاحِـلَةٌ فَلَا تُوجِبُ حَدَّيْنِ ، وَلِأَنَّ مَا ذُونَ النَّفُسِ يَدُخُلُ فِي النَّفُسِ فِي بَابِ الْحَدِّ كَحَدُّ السَّرِقَةِ وَالرَّجْمِ.

وَلَهُ مَا أَنَّ هَــٰذِهِ عُقُوبَةٌ وَاحِدَةٌ تَغَلَّظَتْ لِتَغَلَّظِ سَبَيِهَا ، وَهُوَ تَفُوِيتُ الْأَمْنِ عَلَى التَّنَاهِي بِ الْقُتْلِ وَأَخْذِ الْمَالِ ، وَلِهَذَا كَانَ قَطْعُ الْيَدِ وَالرُّجْلِ مَعًا فِي الْكُبْرَي حَدًّا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَا فِي الصُّغُرَى حَدَّيُنِ ، وَالتَّدَاخُلُ فِي الْحُدُودِ لَا فِي حَدٍّ وَاحِدٍ .ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ التُّخييرَ بَيْنِ الصَّلْبِ وَتَرْكِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرُّوايَةِ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَتُر كُهُ لِلْأَنَّهُ مَـُـصُوصٌ عَـلَيْهِ ، وَالْمَقْصُودُ التَّشْهِيرُ لِيَعْتَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ . وَنَـحُنُ نَقُولُ أَصْلُ التَّشُهِيرِ بِالْقَتُلِ وَالْمُبَالَغَةِ بِالصَّلْبِ فَيُخَيَّرُ فِيهِ .ثُمَّ قَالَ ( وَيُصْلَبُ حَيًّا وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ بِرُمْحِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ ﴾ وَمِثْلَهُ عَنُ الْكَرْخِيِّ . وَعَنْ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يُقْتَلُ ثُمَّ يُصْلَبُ تَوَقَيًّا عَنُ الْمُثْلَةِ . وَجُهُ الْأَرَّلِ وَهُوَ الْأَصَحُ أَنَّ الصَّلْبَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَبْلَغُ فِي الرَّدْعِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ قَالَ ﴿ وَلَا يُسْصَلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ لِلَّآسَة يَتَعَيَّرُ بَعْدَهَا فَيَتَأَذَّى النَّاسُ بِهِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُتُولُكُ عَلَى خَشَبَةٍ حَتَّى يَتَقَطَّعَ فَيَشْقُطَ لِيَعْتَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ . قُلْنَا :حَصَلَ الاغْتِبَارُ بِمَا ذَكُرُنَاهُ وَالنَّهَايَةُ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ .

اوراس مسئلہ کی چوتھی صورت میہ ہے کہ جب ڈاکوؤں نے قتل کر دیا اور مال بھی وٹ میا تواس ام م کواختیا رہے کہ وہ چاہے قوان کے داکیں ہاتھا ور بائیں پاؤل کاٹ دے اوران کوٹل کردے یا ان کوسول پر چڑھادے اورا گردہ جا ہے تو صرف ان کوٹل کردے۔ حضرت ا، م محمر عليه الرحمه فره تے جي كه ا، م ان كونل كرد ، يا سولى پر چرا هائ اور قطع نه كرے گا۔ كيونك ميا أيك بى جنايت ہے۔ بہذا میرصدول کو واجب کرنے والی ندہوگی۔ کیونکہ ہاب حدو دیس جو پچھ جان کے سوا ہوتا ہے وہ بھی جان بیس ش مل ہوتا ہے۔ جس طرح حد مرقد اورجم بل مداخل ہوتا ہے۔

جبكة تنخين عيبه الرحمه كي دليل م كديد يعني قطع قبل بيا مك بى سزام -جوجنايت كيخت مون كي سباحت موكل م اور وہ سبب یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے آل کرتے ہوئے بال بوٹ کر غیر معمولی طور امن کوشم کرویا ہے۔ بہذا ڈیکٹی کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں كاشئ كوايك بى حدث ركيا جائے گا اگر چەمرقد كے طور پربيدو دمز ائيس بيل .. اور تداخل بھى متعدد صدو دييس جوا كرتا ہے و وكس ايك صد

ا، مقد وری علیه الرحمد فے فرمایا سولی پر چڑھانے یون چڑھانے کے متعلق اختیار ذکر کیا گیا ہے اور ظاہر الروایت کے مطابق

حضرت امام ابو بوسف عليد الرحمد سے روايت ہے كدامام مولى يرج رحانا ترك ندكرے كيونكدنس ميں اس طرح بيان مواہم اوراس کا مقصد مشہور کرنا ہے تا کردوسرے بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔

ہم کہتے ہیں کہ شہرت کی اصل سے قل سے حاص ہوگی جبکہ سول پر چڑھانا بیشہرت میں زیادتی کرنا ہے۔ پس اس میں ا، م کو

اس کے بعدا، مقد وری علیہ الرحمہ فرماتے میں کہ ڈاکوکواس طرح سولی چڑھا یا جائے کہ ایک نیزے سے اس کا پیپ جاک کیا جائے حتی کدوہ فوت ہوجائے اورا مام کرخی علیہ الرحمہ ہے بھی اسی طرح تقل کیا گیا ہے۔

حضرت امام حى وى حفى عليه الرحم ي روايت بكداس كولل كرنے كے بعد سولى يرج هويا جائے گا۔ تا كه شلد كرنے سے اس کو بچایا جا کے لیکن پہلاتول زیادہ مجھے ہے اس کی دیمل ہے ہے کہ اس طرح سزاویے میں زیادہ مبالغہ ہے اور اس کا مقصد بھی میں

فر ماید: تمین دنوں سے زیادہ اس کوسولی پڑئیں لٹکاید جائے گا۔ کیونکہ تمین دن کے بعداس میں تبدیلی واقع ہوجائے گی۔جس ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔

حضرت ١٥ م ابو يوسف عليه الرحمه سے روايت ہے كه اس كوسولى پركنژى پر بنى چھوڑ ديا جائے گائتى كدوہ نكڑ ہے ہوكر كر ہ ئے۔اور دوسرے بوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جماری بیان کروہ حالت سے عبرت حاصل ہوجاتی ہے جبد الكل آخرى درج مقصورتين ب-

اکشرسلف اور ائمکا یمی ند ب ہے پھر بزرگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے کہ آیا سولی پراٹکا کرای طرح چھوڑ دیا جائے كه جھوكا پياسا مرجائے؟ يد نيزے وغيرہ سے قل كرديا جائے؟ يا پہلے قل كرديا جائے چھرسولى پرانكايا جائے تا كدادرلوگوں كوعبرت حاصل ہو؟ اور کیا تین دن تک سولی پررہنے دے کر پھرا تارلیا جائے؟ یا اس طرح چھوڑ دیا جائے کیکن تقسیر کا میموضوع نہیں کہ ہم ا پے جزئی اختلہ فات میں پڑیں اور ہراکیک کی دلیلیں وغیرہ وارد کریں۔ ہاں ایک حدیث میں پچھفعیل سزا ہے، اگراس کی سندھیج ہو

تو وہ میر کر حضور صلی الشعلیہ دسلم نے جنب ان محاربین کے بارے میں حضرت جرائیل سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا "جنہوں نے مال چرایا اور راستوں کوخطرناک بنا دیا ان کے ہاتھ تو چوری کے بدلے کاٹ دیجتے اور جس نے قش اور دہشت گردی چھیلائی اور بدکاری کا ارتکاب کیا ہے ،اے سولی چڑھا دو۔فرمان ہے کہ زمین سے الگ کردیئے ج کیں یعنی آئییں تلاش کر کے ان مرحد قائم کی جائے یا وہ دارا ماسلام ہے بھاگ کر کہیں چلے جا کیں یا ہی کہ ایک شہرے دوسرے شہراور دوسرے سے تیسر مے شہرانہیں جیج ویاج تا رہے یا بیکداسلائ سلفنت ہے بالکل بی خارج کردیا جائے"۔

قعمی تو زکال بی ویتے تھے اور عطا خراسانی کہتے ہیں "ایک فشکر میں سے دوسر نے فشکر میں پہنچا دیا جائے ای طرح کی سال تک مارامارا پھرایا جے لیکن دارالاسل م سے با ہرند کیا ج ئے"۔ ایو حقیقہ اوران کے اصی ب کہتے ہیں"اسے جیل خانے بیس وال دیا

ابن جرمر کا محق رقول میہ ہے کہ "اے اس کے شہرے نکال کر کسی دوسرے شہر کے جیل خانے میں ڈال دیاج ہے"۔"ا میے **لوگ** و نیایس ذلیل ور ذیل اور آخرے میں بڑے بھاری عذابوں میں گرفتار ہوں سے "۔ آیت کا پیکٹرا توان لوگوں کی تائید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ بیآ یت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے اورمسلمانوں کے بارے وہ سیج حدیث ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسم نے ہم سے ویسے ہی عہد لئے جیسے عورتول سے لئے تھے کہ "ہم اللہ کے ساتھ کی کوشریک ندکریں ، چوری ندکریں ، زنا فدكریں ، اپنی ا دلا دوں کوئش شکریں ، ایک دوسرے کی نافر مانی نشکریں جواس وعدے کو نبھائے ،اس کا اجرانشہ کے ذیبے ہوار جوان میں ہے سی گن ہ کے سہ تھ آلودہ ہوجائے پھراگراہے سزاہوگئ تو وہ سزا کلارہ بن جائے گی اوراگراللہ تعیالی نے پروہ پوٹی کرلی تواس ، **مر کا اللہ** ہی مختارہے گرچ ہے عذاب کرے اگر چاہے چھوڑ دے"۔اورحدیث میں ہے" جس کسی نے کوئی گناہ کیا پھرائقد تعالیٰ نے اسے ڈ ھانپ لیااوراس سے چشم پوٹی کرلی توانشد کی ذات اوراس کا رخم وکرم اس سے بہت بلندو ہاما ہے،معاف کئے ہوئے جرائم کودوبارہ کرنے پیاے دنیوی سزاملے گی ،اگر بیتو بدم گئے تو آخرت کی وہ سزائیں باتی ہیں جن کا اس وقت سیج تضور بھی محال ہے ہاں تو بہ نعیب ہوجائے تو اور بات ہے"۔ پھرتو بہ کرنے والوں کی نسبت جو فر مایا ہے "اس کا اظہاراس صورت میں تو صاف ہے کہ اس آ یت کومشر کول کے بارے میں نازل شدہ ما تا جائے لیکن جومسمہ ن مخرور ہوں اور وہ قبضے میں آئے ہے پہلے تو ہکر میں توان ہے تحل اورسولی اور یا وَل کا ثنا تو مث جاتا ہے کیکن ہاتھ کا کٹنا بھی ہت جاتا ہے یانہیں ،اس میں علی ، کے دوقول ہیں، آیت کے ظاہری الفاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب پھے ہث جائے ، سحابے کامل بھی اس پر ہے۔

چنانچہ جاربہ بن بدرجیمی بھری نے زمین میں فساد کیا ،مسلمانوں ہے اثراء اس بارے میں چند قریشیوں نے حضرت علی ہے سفارش کی ،جن میں حضرت حسن بن علی ،حضرت عبد الله بن عباس ،حضرت عبد الله بن جعفر بھی بھے لیکن آپ نے اسے امن دیا ے اٹکار کردیا۔ وہ سعید بن قیس ہمدانی کے پاس آیا ، آ بے نے اپنے گھر میں اے تھم رایا ادر حضرت علی کے پاس آ کے اور کہا جا ہے تو جوالتداوراس كرسول صلى الشعليد وسلم سے اور زين سن فسادى سى كرے چران آيوں كى (قبل ان تىقىدروا عليهم)

تك تلاوت كي تو آب ني قرمايا بي توالي يخص كوامن لكودول كاء

حصرت معید نے فر ویا یہ جاریہ بن بدر ہے ، چن نجہ جاریہ نے اس کے بعد ان کی مدح میں اشعار بھی کہے ہیں۔ قبیلہ مراد کا ا یک مخص حصرت ابوموی اشعری کے پاس کوفد کی متجدین جہاں کے بیا گورز تھے ، ایک فرض نماز کے بعد آیا اور کہنے نگا اے امیر کوف فلاں بن فلاں مرادی قبیلے کا ہوں ، ش نے اللہ اوراس کے رسول سے الا ای لڑی ، زمین میں فسادی کوشش کی لیکن آپ لوگ مجھ م قدرت بائيس، اس سے بہلے ميں نائب ہو كيا اب ميں آپ سے بناہ حاصل كرنے والے كى جگد بر كھڑ اہوں۔ اس برحضرت ابوموى کھڑے ہو گئے اور فرمایا سے لوگو ! تم میں سے کوئی اب اس توب کے بعد اس سے کسی طرح کی اڑائی نہ کرے، اگریہ سیا ہے تو المحمد للد اور بہجموٹا ہے تواس کے گناہ ہی اے ہلاک کردیں سے ۔ چھی ایک مت تک تو ٹھیک ٹھیک ٹھیک رہائیکن پھر بغاوت کر گیا ،انتد نے بھی اس کے گن ہوں کے بدلے اسے غارت کر دیا اور بیرہ رڈ ارا گیا علی نامی ایک اسدی مخص نے بھی گزرگا ہوں میں دہشت پھیلا دی، لوگوں کو آل کیا، مال لوٹا، بادشا ولشکراوررعایانے ہر چندا ہے گرفتا رکرنا جا ہا کیکن سے ہاتھ شدلگا۔ ایک مرتبہ بید بنگل میں تھا، ایک مخص کو قرآن برهة منااوروهاس وقت بدآيت الاوت كرر باتفاآتي (قبل بها عبادى الذين اسوفوا) الخ مهاست كررك كيااور اس سے کہا اے اللہ کے بندے بیآ ہت مجھے دوبارہ سناء اس نے پھر پڑھی اللہ کی اس آ وازکوس کروہ فرما تا ہے اے میرے گنہ کار بندوتم میری رحمت سے ناامید نہ ہو جا کو بیس سب گزا ہوں کو بخشنے پر قا در ہول میں غلور درجیم ہوں۔ اس مخص نے حصف سے اپنی مکوار میان میں کر لی وات سے ول ہے تو ہد کی اور صبح کی تماز ہے پہلے مدینے پہنچ کمیا بخسل کیا اور مبجد نبوی میں نماز صبح جماعت کے ساتھ اوا کی اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس جولوگ بیٹھے تھے،ان ہی میں ایک طرف میمھی بیٹھ گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگوں نے اسے د کھ کر پہی ن میا کہ یہ تو سلطنت کا باغی ، بہت برا مجرم اور مفرو دخص علی اسدی ہے ،سب نے جا ہا کہ اے گرفتار کرلیں۔اس نے کہا سنو بھائیو اہم مجھے گرفتارنہیں کر سکتے ،اس لئے کہ مجھ پرتمہارے قابو پانے سے پہلے ہی میں تو لوبہ کر چکا ہوں بلکہ توبہ کے بعد جودتمهارے یاس آ گیا ہوں،

حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا! بیتی کہتا ہے اوراس کا ہاتھ پکڑ کر مروان بن تھم کے پاس لے چلے، بیاس وقت حضرت معاوید کی طرف ہے مدینے کے گورنر تھے، وہاں پیٹی کرفر مایا کہ بیٹی اسدی ہیں، یہ توبدکر بچکے ہیں،اس لئے ابتم انہیں پھی تیں کہ سکتے۔ چنانچیسی نے اس کے ساتھ کچھند کیا ، جب مجاہدین کی ایک جماعت رومیوں سے لڑنے کیلئے چکی تو ان مجاہدوں کے ساتھ میکھی ہو لئے ہمندر میں ان کی کشتی جارہی تھی کدما منے سے چند کشتیاں رومیوں کی آسمئیں میا پی کشتی میں ہے رومیوں کی گردنیں مارنے کیلئے ان کی کشتی میں کود گئے ،ان کی آبدار خارا شکاف تلوار کی چیک کی تاب رومی ندلا سکے اور نامر دی ہے ایک طرف کو بھا گئے ، پیمی ان کے پیچیے ای طرف چلے چونکہ سارابو جھاکی طرف ہوگیا ،اس لئے کشتی الٹ کئی جس سے وہ سارے ردی کفار ہلاک ہو گئے اور حضرت علی اسدی معی ڈوب کرشہیر ہوئے۔(اللہ ان پراپی رحتیں نازل فرمائے)

تشریحات هدایه

(فيوضات رضويه (جارَعُم) €010}

ڈاکو کے لوٹے ہوئے کی ضانت کا بیان

قَالَ ﴿ وَإِذَا قَتَلَ الْقَاطِعُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي مَالِ أَخَذَهُ ﴾ اغْتِبَارًا بِالسَّرِقَةِ الصُّغْرَى وَقَدْ بَيِّنَاهُ ( فَإِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ أَحَدُهُمُ أَجْرَى الْحَدَّ عَلَيْهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ ) لِلْآنَهُ جَرَاء المُحَارَبَةِ ، وَهِمَى تَسْحَقَّقُ بِأَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ رِدُءً ۚ لِلْبَعْضِ حَتَّى إِذَا زَلَّتُ أَقَدَامُهُمُ الْحَازُوا إِلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا الشُّرْطُ الْقَتُلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَقَدْ تَحَقَّقَ.

قَالَ ﴿ وَالْـفَتْلُ وَإِنْ كَانَ بِعَصَّا أَرُ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَيْفٍ فَهُوَّ سَوَاءٌ ﴾ لِأَنَّـهُ يَقَعُ قَطُعًا لِلطَّرِيقِ

﴿ وَإِنَّ لَـمْ يَـفُتُلُ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذُ مَا لَا وَقَدْ جَرَحَ ٱلْفُصَّ مِنْهُ فِيمَا فِيهِ الْقِصَاصُ ، وَأَخِذَ الْأَرْشُ مِنْهُ فِيمَا فِيهِ الْأَرْشُ وَذَلِكَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ) لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ فَطَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُوَ مَا ذَكُوْنَاهُ فَيَسْتَوْلِيهِ الْوَلِيُّ ﴿ وَإِنْ أَخَذَ مَا لَا ثُمَّ جَرَحَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرَجُلُهُ وَبَطَلَتُ الْجِرَاحَاتُ ﴾ لِأَنَّـهُ لَمَّا وَجَبَ الْحَدُّ حَقًّا لِلَّهِ سَقَطَتْ عِصْمَةُ النَّفُسِ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَـمَا تَسْقُطُ عِصْمَةُ الْمَالِ ( وَإِنْ أَخِـذَ بَـعُدَ مَا تَابَ وَقَدْ فَعَلَ عَمَدًا فَإِنْ شَاء الأولياء قَتَـلُوهُ وَإِنْ شَاءُ وَا عَفُوا عَنُهُ ﴾ لِأَنَّ الْـحَدُّ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ لَا يُقَامُ بَعُدَ التَّوْبَةِ لِلاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ فِي النَّصُّ ، وَلَأَنَّ النَّوْبَةَ تَتَوَقَّفُ عَلَى رَدِّ الْمَالِ وَلَا قَطْعَ فِي مِثْلِهِ ، فَظَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ أَوْ يَعْفُو ، وَيَجِبُ الضَّمَانُ إِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ .

فرویا اوراگر ڈاکوکوٹ کردیا گیا ہے تواس کے لوئے ہوئے مال پرکوئی ضان ندہوگا کیونکد میصصفریٰ پر قیاس کیا گیا ہے۔اور ال كوبهى جم بيان كر يك بيل اورا كرة اكوؤ ميل كس كا أيك في كل كام مرانبي مدياتوان تمام برحد جارى جوك يكونكم في كتى کی مزاہے۔اور ڈیمیتی ای طرح ثابت ہوتی ہے۔اوروہ ایک دوسرے کے مددگار و مدافع ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان کو فنكست ہونے سكے توسب مدافعت كرنے والول كے پاس جمع ہوج تے ہيں اور يہاں اى چيزى شرط تھى كمان ميں سے كوئى ايك مل كرفي والح كالعل يايا جائ اورو وقعل يايا كيا ہے-

فرماید . جب وہ پھر ، رکھی یا مکوار کے ساتھ قبل ہوا ہے تو ان کا سب کا تھم برابر ہے ۔ کیونکہ مسافروں کا راستہ رو کئے ہے بھی ڈ کیتی ٹابت ہو جاتی ہے۔اور جب ڈ اکونے کسی گوٹل بھی نہ کی اور اس کا مال بھی نہلوٹا بلکہ صرف اس کوزخی کیا تو اس صورت میں جن زخموں کا بدر سیاجاتا ہے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔اور جن میں تاوان لیاجاتا ہے ان میں تاوان میں جائے گا۔اور بیکام اولیاء کے ذمہ پر ہے۔ کیونکہ اس فعل کی جنایت میں صرفہیں ہے لہذا رہ بندے کا حق ہے یعنی قصاص یا تا وان لین ہے۔ لہذا اس کوولی وصول کرنے والا ہوگا۔اور جب ڈ اکونے مال لوٹے کے بعداس کو زخمی کیا تو اس کا ہاتھ کا تا جائے گا جبکہ زخموں کاعوض باطل ہو ج نے گا۔ کیونکہ جب الله كاحق حدين كي توبند يكاحق يعني حفاظت نفس ووس قط بوج ئے گي جس طرح مال كي عصمت ساقط موجايا كرتى ہے۔

اور جب اراد تأقل كرنے والے ڈاكونے توبكر كى اور پھراس كو پكر ميا كيا ہے تو مقتول كے اولياء كواغتير رہوگا اگروہ چاہيں تو اس کوئل کردیں اور اگروہ جا ہیں تو اس کومعاف کردیا جائے گا۔ کیونکداس جنایت میں توب کر لینے کے بعد اس صد جاری شہوگی اس اشتناء كسبب جس كونص ميں ذكر كيا حميا ہے۔ اور سيم ديل ہے كدتوب مال واپس كرنے برموتوف ہوتى ہے اور اس طرح مال كى والیسی کے بعد تطع نہیں ہوتا لہذانفس دونوں بندے کاحق بن مجھے ہیں اپس ولی یا قصاص لے یامع ف کردے۔اور جب ڈ اکو کے تضيين مال بلاك جوج ئے يا د وخود بہخود بلاك كرد ماتواس برمنمان واجب جوجائے گا۔

الم الوكر بصاص حفى عليه الرحمه ابني كتاب "احكام القرآن "مي كلصة بين:

وقد علم من قبرع سمعه هذا الخطاب من أهل العلم أن المخاطبين بذلك هم الاثمة دون عامة الناس، فكان تقديره :فليقطع الائمة والحكام ايديهما وليجلدهما الائمة و الحكام. (٣٠ /٣٣)

" الله عم ميں ہے جو تحص بھی اس خطاب کوسنتا ہے ، فورا سمجھ بيتا ہے کہ اِس کے نخاطب عدم مسلمان نہيں ، بلکداُن کے ائتمہ و حکام ہیں۔ چنانچہ اِس میں،مثال کے طور پر، تفتریر کلام ہی ہیانی جاتی ہے: پس چاہیے کدامراو حکام اُن کے ہاتھ کا اور عا ہے کدامراو حکام اُن کی پیٹھ پرتازیانے برسادیں۔"

شریعت میں جن جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں ، وہ یہی ہیں۔إن کی ادنی صورتوں اور اِن کے علاوہ باقی سب جرائم کا مع ملہ القد تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارباب حل وعقد پرچھوڑ دیا ہے۔ یا ہمی مشورے سے وہ اِس معالم بیں جو قانون جو ہیں، پنا سکتے ہیں۔ تاہم اتن بات أس میں بھی طے ہے كہ موت كى سزاقرآن كى روسے قبل اور نساد فى الارض كے سوائسى جرم میں نہيں دى جا عتى۔اللہ تعالی نے بوری صراحت کے ساتھ فر مایا ہے کہ بنی اسرائیل کوشر بعت دی گئی تو اُسی وقت لکھ دیو گیا تھا کہ إن دوجرائم کوچھوڑ کر ، فرد ہو یا حکومت ، بیتن کسی کوبھی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی تخص کی جان کے دریے ہوا دراُسے کل کرڈالے۔ ما کدہ میں ہے: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ، فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا. (٣٢: ٥)

" جس نے کی کوتل کیا، اس کے بغیر کہ اُس نے کی کوتل کیا ہو یاز بین میں نساد ہریا کیا ہوتو اُس نے گویاسب انسانوں کو

ج ئے، بلك عبرت ناك طريقے سے سولى دى ج ئے۔ سيسولى وہ چوني آلد ہے جس پر مجرم كے باتھوں اور پاؤل ميں ميخيں شونك كر اً سے افکا دیتے ہیں، یہاں تک کدوہ اُسی برانکا ہوا جان دے دیتا ہے۔ سزاکی میصورت کچھ کم عبرت انگیز نہیں ہے، کیکن آپیت میں افظ انصلیب کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے بھی وہ طریقے اختدیر کیے جائیں جوزیادہ ور ردنا ک اور زیادہ عبرت انگیز ہوں۔

#### باتھ یاؤں ہے تر تیب کاٹ دینا

أَوْ تُنقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَ أَرْحُلُهُمْ مِنْ حِكَافِ الياس راك ليقرآن كالفاظين السين على بالترتيب كات وسين كا علم بھی صاف داضح ہے کہ عبرت انگیزی ہی کے نقط نظرے ہے اور اس کا مقصود یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی مجرم کی اگر جِن بَخْتَى بَهِي كَي جائے تو إس طرح كى جائے كهأ مع عبرت كا ايك نموند بناكر أس كى شراتگيزى كے تمام اسلحد بالكل بے كاركرويے

نفی اس مزاک سے او پُنقوا مِنَ الآرضِ الكَرْضِ الكَتْعِيراضياري كُلّ ہے، يعنى بيكواضي علاقه بدركردياجائے۔ فقہا ، الکید کے ہال بھی احراب اے مفہوم میں نسبتا توسع دکھائی دیتا ہے۔ چنانچ مثال کے طور پروہ سی تخص کو دھو کے سے یاوران جگه پر لے جا کول کرنے کو بھی جراب میں شار کرتے ہیں۔

جيل القدر ما كلى فقيدا يوبكرا بن العربي نے كسى خاتون كواغوا كرنے كوچسى 'حراب ' قرار دیاہے، بلکہ بیرکہاہے كه اگراس جرم پر قر آن کی بیان کردہ سزاؤں ہے بھی شدید تر کوئی سزادی جاسکتی تو وہ وہ کی تجویز کرتے۔ میں نقطہ نظر فقہا ہے امامیہ نے اختیار کیا ہے اور الوجعفر الطّوى نے مثال کے طور براس جرم کوبھی اس آیت کے تحت داخل قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی دوسر مے خص كى باتھ الله العربى اخكام القرآن المرك ١٥ (الطّوى متبديب الاحكام ١ ١٢٥٠)

### ڈاکوؤں سے سقوط صد کے اسباب کابیان

﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْفُطَّاعِ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْبَاقِينَ ) فَالْمَذْكُورُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ الْعُقَلاء ليُحَدُّ الْبَاقُونَ وَعَلَى هَذَا السَّرِقَةُ الصُّغُرَى.

لَـهُ أَنَّ الْمُبَاشِرَ أَصِلٌ ، وَالرَّدُّ تَابِعٌ وَلَا خَلَلَ فِي مُبَاشَرَةِ الْعَاقِلِ وَلَا اغْتِبَارَ بِالْحَلَلِ فِي التُّمعِ ، وَفِي عَكْسِهِ يَنْعَكِسُ الْمَعْنَى وَالْحُكْمُ . وَلَهُمَا أَنَّهُ جِنَايَةٌ وَاحِدَهٌ قَامَتْ بِالْكُلِّ ، فَإِذَا لَمْ يَقَعُ فِعُلُ بَعْضِهِمْ مُوجِبًا كَانَ فِعُلُ الْبَاقِينَ بَعْضَ الْعِلَّةِ وَبِهِ لَا يَثَبُتُ الْحُكُمُ فَصَارَ كَالْخَاطِءِ مَعَ الْعَامِدِ.

(فيوضنات رضبويه (جاربعم)

قل كيا\_" ذيل مين بم إنفي جرائم معلق قرآن جميد كيفوس كي وضاحت كريس محمد محاربها ورفساوني الارض

إِنَّــمَا جَزْؤُا الَّلِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه، وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ آيَدِيُهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ حِكَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ فَلِكَ لَهُمْ حِنْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْانِحِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ، إِلَّا الَّهِيْنَ تَامُوا مِنْ قَبُلِ أَنْ تَقْلِرُوا عَلَيْهِمْ، فَاعْدَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ . (الممائده ٣٣٥٥ -٣٣٠)

" وولوگ جوالله اور رسول ہے لڑتے اور ملک میں فساد ہر پاکرنے کے لیے تک ودوکرتے ہیں، اُن کی سز ابس ہیہے کہ عبرت ناك طريقے سے قل كيے جائيں ياسونى چڑھائے جائيں ياأن كے ہتھ پوؤں بے ترشيب كاٹ ڈائے جائيں ياوہ جلاوهن كر دے جائیں۔بیان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور خرت میں اُن کے سے بردی سزاہے ، مگر جوبوگ تو بہر کیس ، اس سے پہلے كرتم أن يرقابويا وتوسجوروكه التدمغفرة فرماني والاسب،أس كى شفقت ابدى ب\_"

التدكارسول دنیایس موجود مواور وگ أس كی حكومت بن أس كے سى حكم يو نفيلے كے خداف مركش اختيار كرليس توبيالقدورسول ے لا کی ہے۔ ای طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی تعبیر ہے۔ بدأس صورت حال کے لیے آتی ہے، جب کو کی تحض یا گروہ تی نون سے بغادت کر کے لوگوں کی جان و مال ، آبر داور عقل وراے کے خل ف برسر جنگ ہوجائے۔ چنانچی کس دہشت گردی ، زنا نه نا پالجبراور چوری ڈاکا بن ج نے یا لوگ بدکاری کو پیشہ بنالیس پاکھیم کھلا او ہانٹی پر تر آئیس بیا پی آ وار ہنشی، بدمعاشی اورجنسی بے راہ روی کی بنا پرشریفول کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جائیں یالظم ریاست کے خلاف بخادت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں یا اخوا، تخ یب ، تر ہیب اور اس طرح کے دوسرے تنگین جرائم ہے حکومت کے لیے امن وا ، ن کا مسئلہ پیدا کر دیں تو وہ ای نساو فی ، مارض کے مجرم ہول گے۔ اُن کی سرکوبی کے لیے میرچ رسزائیں اِن آغوں میں بیان ہوئی ہیں: (۱) محل، (۲) تصدیب، (۳) ہاتھ يا ون برتر تيب كاث دينا، (١٠) نفي - إن سرا ون كي تفصيل بيه-

آیت میں سراکے سے ان یُقَتَلُوا ایکالفاظ آئے ہیں۔ ان کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ورسول سے محارب یا فساد فی الارض ے بدیجرم صرف قبل بی نہیں، بلک عبرت ناک طریقے ہے آل کرویے جا تھی۔اس کی دلیل بدہے کہ ' قبل ایہاں استعمال وی صورت من آیا ہے۔ عربیت کے اواشناس جانتے ہیں کہ بنامیں بیڈیا دت نفس فعل میں شدت اور مباحد کے لیے ہوئی ہے ۔ اِس وجد ے تعقیل بھاں انسر تعقیل اے منہوم میں ہے۔ چنانچ حکم کا تقاضاب ہوگا کہ إن مجرمول کوا يسے طريقے سے آل كيا جائے جو دوسرول کے لیے عبرت انگیز اور سبق آ موز ہو۔ رجم العنی سنگ ساری بھی اہارے نز دیک اِی کے تحت وافل ہے اور رسول اللہ صى الله عليه وسلم في اسين زمان من من او باشى ك بعض مجرمول كويد مزالى آيت ك حكم كى بيروى من دى ب-

يرمز الصلب اسے الفعيل اللي بيال مولى ہے۔ چنانچ فرماي ہے او يسط البوا العنى ايساد كول كومرف مولى بى ندى

فيوضنات رضويه (جارأشم) هـ ۱۵۳۴ هـ تشريحات مدايه

(فيوضنات رضويه (جرزمتم) (۵۱۵) تشريحات هدايه نہیں ۔ بیرحدیث عطاء بن سائب ہے بھی منقول ہے عطاء بن سائب ، ابوظبیان سے اور وہ حضرت علی ہے اس کی مثل مرفو عانقل كرتے بين الل علم كنزوكيان حديث يركمل إبوظيان كانام حمين بن جدب ب-

(جامع ترزي: جلداول: مديث نمبر 1460)

حضرت عائشرضى التدتع الى عندفر ماتى بي كدرسول التصلى التدعليدوآ لدوسلم في فرمايا كقلم تين آوميون سے اشاليا كيا ب سونے والے سے بہاں تک کدوہ پیدار جوجائے۔ مجنوں سے بہاں تک کدوہ صحت باب جوج ئے۔ بچہ پرسے بہاں تک کدبودا (بالغ) بوجائے\_(سنن الوداؤد: جلدسوم: حديث تمبر 1003)

حضرت عبدالله بن عباس منى الله تع لى عنه ب روايت ہے كه حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كے پاس ايك و بوانى عورت كولايل کی جس نے زنا کیا تھے۔حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا پھر حضرت عمرضی القد تعالی عنے نے تھم دیا کہ اسے رہم کردیا جائے۔ اس مورت کے پاس سے حضرت علی کرم اللہ وجہد گذر ہے تو فرمایا کہ اس مورت کا کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا کہ یے ورت پوگل ہے اس نے زنا کیا تھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے تھم دیا سنگسار کرنے کا۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی القد تعالی عندنے فر مایا کداہے واپس لے چلو پھروہ حضرت عمر رضی الله تعالی عندے باس آئے اور فر مایا کدا ہے امیر الموشين كياآ پكومعلوم بيل كەتىن سىم كے افراد پرے قلم اٹھاليا كيا ہے۔ سونے والے سے يبال تك كدوه بيدار ہوجائے۔ مجتول سے بہاں تک کہوہ صحت یاب ہوجائے۔ بچر پر سے بہاں تک کہ بڑا ( بالغ ) ہوجائے۔ حضرت عمرضی اللہ تق لی عند نے فرمایا کہ کیوں نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے فرہ یا پھر تیرا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں اسے سنگ ار کردیا جار ہاہے۔ انہوں نے کہا کچھٹیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ پھراسے چھوڑ ویں۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اسے چھوڑ دیا اور تکبیر کہنے گئے ( حوثی میں کدایک بوی عمطی سے اللہ نے بچالیا)۔سنن ابوداؤد: جلدسوم: صدیث قمبر 1004 سقوط حد كى صورت ميس حق قبل ورثاء كى طرف منتقل بون كابيان

﴿ وَإِذَا سَـفَطَ الْحَدُّ صَارَ الْقَتُلُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ﴾ لِـظُهُورِ حَقُّ الْعَبْدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ﴿ فَإِنْ شَاءُ وَا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُ وَا عَفَوًّا ﴿ وَإِذَا قَطَعَ بَعْضُ الْقَافِلَةِ الطَّرِيقَ عَلَى الْبَعْضِ لَمُ يَجِبُ الْحَدُّ ) لِأَنَّ اللَّحِرْزَ وَاحِدٌ فَصَارَتْ الْقَافِلَةُ كَدَارٍ وَاحِدَةٍ .

۔ اور جب جد ساقط ہوگئ تو حق قل ادریاء کی طرف شقل ہو جائے گا۔ کیونکہ بندے کاحق فل مرہو چکا ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ جس کوہم بیان کر بچکے ہیں۔ لہذااب اگو دراء جا ہیں توقع کر دیں اورا کروہ چاہیں تو وہ معاف کر دیں۔ اور جب بعض قافلہ والے ڈکوؤں نے دوسرے ڈکوؤں پر حملہ کر دیا تو ان مباشرین پر حدواجب نہ ہوگی ۔ کیونکہ ان کاحرز آیک

وَأَمَّا ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَقَدُ قِيلَ تَأْوِيلُهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَقُطُوعِ عَلَيْهِمْ ، وَالْأَصَحُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ لِأَنَّ الْحِنايَةَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَا دَكُرْنَاهُ فَالِامْتِنَاعُ فِي حَقَّ الْبَعْض يُوجِبُ الِامْتِنَاعَ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ ، بِخِكَافِ مَا إِذَا كَانَ فِيهِمْ مُسْتَأْمَنْ ﴿ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ فِي حَقِّهِ لِخَلَلٍ فِي الْعِصْمَةِ وَهُوَ يَخُصُّهُ ، أَمَّا هُنَا الِامْتِنَاعُ لِحَلَلٍ فِي الْحِرْزِ ، وَالْقَافِلَةُ حِرْزٌ

اور جب ڈاکوؤں میں کوئی بچیہ ہوا یہ پاگل ہوا یا مقصوع علیہ کا کوئی ذی رحم محرم ہو. تو تمام ڈاکوؤں سے عدما قد ہوجائے گ \_ كيونكه بيج اورمجنون كے متعلق تھم بيان كر يجكے ہيں ۔اور حضرت امام اعظم اورا، م زفر عليبه الرحمہ كا قول بھى اى طرح ہے جبكہ حضرت ا ما ابو بوسف عليه الرحمه كے نز ديك اگر عقل مندول نے ذكيتى كى توباتى لوگوں كومز ادى جائے گى اور چورى كاحكم بھى اسى طرح ہے۔ حضرت او م ابو بوسف علیدالرحمد دلیل میہ ہے کہ مباشراصل ہوتا ہے اور یا قل کی مباشرت میں کوئی ضل انداز نہیں ہوتا کیونکہ تا بع سے خلل کا کوئی اختیار نیس کیا جا تا۔اوراس کے برعش بین تھم ہے بہذامعنی بدل جا کیں گے۔

حضرت امام اعظم اورامام ذفرعلیم الرحمه کی دلیل مدے کریدا یک جتابیت ہے جوسب کی جانب سے ثابت ہے مگر جب ان میں ہے بعض ہو گوں کا تعل عدکو دا جب کرنے والانہیں ہے تو ہاتی لوگوں کا تعل علت نا قصہ کے طویر رہ جائے گا اور عدت نا قصہ ہے حکم ا بت نہیں ہوتا۔ پس بدای طرح ہوجائے گا جس طرح جس طرح عامد کے ساتھ خاطی کی شرکت ہوتی ہے۔البتہ ذی رحم محرم کی تاً ویل بہے کہ جب مال مقطوعان کے درمیان مشترک ہو ۔ حمرزیادہ سیج بہے کہ بیٹھم مطلق ہے کیونکہ جنایت ایک ہے جس طرح ہم بیان کر بچکے ہیں۔لہذاایک کے حق میں حدکارک جانا بقیہ ڈا کؤ وں کے حق میں رو کنے کولا زم ہوگا۔انہتہ بیٹکم اس کے خلاف ہے کہ جب کوئی حربی مستامن ہو۔ کیونکہ حربی مستامن کے حق میں حد کا جاری نہ ہونا اس کی عصمت کی خلل اندازی کے سبب ہے ہے اور سی حکم متامن کے ساتھ خاص ہے جبکہ یہاں حد کا جاری نہ ہونا حفاظت کے خلس انداز ہونے کے سبب سے ہے اور کمل قافلہ حرز

حضرت على سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا تين قتم كے آدميوں سے قلم الحالا كيا ہے سونے والا يبال تك كدبيدار موجدة ، يجديهان تك كدبالغ موجدة اور ياكل يهال تك كداس كي عقل لوث آئے اى باب يس حضرت عائشہ ہے بھی حدیث منقول ہے حضرت علی کی حدیث اس سند ہے حسن غریب ہے اور کئی سندوں ہے حضرت علی ہے ہی منقول ہے عض راوی اس میں بچہ جب تک بالغ نہ ہوجائے کے الفاظ بھی ذکر کرتے ہیں حضرت حسن کا حضرت علی ہے۔ ماع ہمارے علم میں

## اصلی سبب کے ہوتے ہوئے خلفی سبب کا اختیار مسلوب ہوجا تاہے

( قاعدہ فقہیہ )اصلی سبب کے جوتے ہوئے فلفی سبب کا اختیار مسلوب جوجاتا ہے (ماخوذ من نور الانوارص ، ۲۹۸) اس قاعدہ کی توضیح ہیہ ہے کہ جب کسی تھم کا سبب اصلی موجود ہو ہتو وہ سبب جواس کے بعد خلیفہ بننے والا ہے وہ اصلی سبب کے وقت بالکل معدوم کی طرح ہے جس طرح اگر گوئی مخص زندہ ہے تو اس کے دار ثین اس کی درا ثت کوتقسیم نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے اس وفت تک دار ثین کیلئے درا ثرت نہیں ہوگی ۔اور جب وہ مخص فوت ہوجا تا ہے تو اس کے مال وجائیدا دمیں اختیار وارثين كي طرف متقل موجا تاييه

جب سی حف نے سی دوسرے آ دی کوعمر آقل کردیا جس کی وجہ سے قصاص کا علم لازم ہوا ہے ، لہذا متنول حصول قصاص کیلیے سب اصلی ہے کیونکہ قبل وہ ہوا ہے اور مطالبہ قصاص کا سیج معنوں میں وہی حقدار ہے کیکن وہ قبل ہونے کی وجہ فوت ہوجا تا ہے اورقصاص لینے کی اس میں اہلیت نہیں رہتی ،لبذاجس میت کی وراثت اس کے ورثاء کی طرف نتقل ہوجاتی ہے اس طرح تھم قصاص بھی اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوجائے گا۔اس طرح پر تفریع ہے کہ اگر کو کی شخص ذخمی ہوا ہے تو وہ اپنے مدمقابل آ دمی کواگر معاف کردے اور قصاص کا مطالبہ ندکرے تو وہ معاف کرسکتا ہے اور معاف کرنے والے کے اقارب اس میں وخل انداز نہیں ہو سکتے كيونكرسبب اصلى كے ہوتے ہوئے سبب خلفي كا اختيار سلب ہوجا تا ہے۔

### شهريا قريب شهريس وكيتى كرف كابيان

﴿ وَمَنْ قَـطُعَ الطَّرِيقَ لَيُّلا أَوْ نَهَارًا فِي الْمِصْرِ أَوْ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحِيرَةِ فَلَيْسَ بِقَاطِع الطُّرِيقِ) اسْتِحْسَانًا . وَفِي الْقِيَاسِ يَكُونُ قَاطِعَ الطُّرِيقِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي لِوُجُودِهِ حَقِيقَةً . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ إِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ ا لِلْآلَهُ لَا

وَعَنْهُ إِنَّ قَاتَلُوا نَهَارًا بِالسُّلَاحِ أَوْ لَيَّلا بِهِ أَوْ بِالْخَشَبِ فَهُمْ قُطًّاعُ الطّرِيقِ رِلَّانَّ السَّلاحَ لَا يَلْبَتُ وَالْغَوْثُ يُبُطِءُ بِاللَّيَالِي ، وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ بِقَطْعِ الْحَارَّةِ وَلَا يَ اللَّهُ مَنْ مَا يَكُ فِي الْمِصْرِ وَيَقُرُبُ مِنْهُ ؛ إِلَّانَّ الظَّاهِرَ لُحُوقُ الْغَوْثِ ، إلَّا أَنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِرَدُ الْمَالِ أَيْضًا لَا لِلْحَقِّ إِلَى الْمُسْتَحِقُّ ، وَيُؤَذَّبُونَ وَيُحْبَسُونَ لِارْقِيكَابِهِمُ الْجِنَايَةَ ،

وَلَوْ قَتَلُوا فَالْآمُرُ فِيهِ إِلَى الْأَوْلِيَاء لِمَا بَيَّنًا.

اور جس مخص نے شہر میں دن کو یارات میں ڈکیتی کی یااس نے کوف یامقام حیرہ کے درمیان ڈکیتی کی تو بطور استحسان اس کوبھی ڈا کوئیں کہاجائے گا۔البتہ قیاس کےطور پرڈا کوٹھار کیا جائے گا۔اورامام شافعی علیہ الرحمہ کا قول بھی یہی ہے۔ کیونکہ حقیقت کے اعتبار ہے ڈیسی یانی جارتی ہے۔

حضرت امام ابو بوسف عليه الرحمد ب زوايت ب كرجب اس في شهر با مرؤ كيتي كي تواس پر صدواجب موكى البية جبكدوه شېر ك قريب موكونكدو بال مقطوع عليدكي مدوكرنے والاكوئي نييل موگا-

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے دوسری روایت سے کہ اگر ڈاکوؤں نے دن کے وقت بھیارے لڑائی کی یارات کے وقت ہتھیار یالاتھی کے ساتھ لڑائی کی تووہ ڈاکوشار ہوں گے۔ کیونکہ ہتھیا بتا خیرنہیں کرتا۔ اور مدد کرنے والا رات کے وقت تاخیر سے

ہم کہتے ہیں کہ رائے میں مسافروں کولو شخ سے ڈیمٹی ٹابت ہو جاتی ہے۔جبکہ بیڈیمٹی شہر میں یا اس کے قرب میں ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان مقامات پر مدو کا پہنچ جانا ظاہر ہے۔ البنتہ ڈاکوؤل کو مال واپس کرنے کیلیے گرفتار کرلیا جائے گا۔ تاکہ حق اپنے حقدارتک پہنچ جائے۔اوران کے خلاف تادیبی کاروائی کی جائے گی اورانہیں قیدیس ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہے اورا گرانبوں نے ل کیا ہے تو پھران کامعاملہ اولیاء کے سپر وہوگا۔

حضرت جابرین عبداللدفر مائے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیدوآ لدوسلم نے فر مایا کہ مال لوٹے (علانیدز بروی مال جھنے یا ا تھنے پر) ہاتھ نہیں کے گااور جس مخص نے وحرالے سے کوئی چیز چھنی وہ ہم میں سے نہیں اوراس سندے یہ بھی مروی ہے کہ خیانت كرنے والے برقطع نہيں ہے كيونكداس پر چورى كى تعريف نہيں صادق آتى ليكن ہاتھ ند كننے كامطلب بينيس كدا ہے كچھ سزاجمى نہیں ملے کی یابی جر مہیں ہاا بلکہ بدترین جرم ہاکی آ دلی نے آپ پراعتاد کیا اور اپنا مال آپ کے پاس رکھوایا اور آپ نے اس کے مال کوہضم کرایا اس پرمختلف تعزیروی جاعتی ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلدسوم: حدیث تمبر 997)

عاقلہ بردیت ہونے کا بیان

( وَمَنْ خَنَقَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنْيُفَةَ ) وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْقَتْلِ بِ الْمُثْقَلِ ، وَسَّنْبَيْنُ فِي بَابِ الدِّيَاتِ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ خَنَقَ فِي الْمِصْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ بِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ سَاعِيًّا فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ فَيُدُفَعُ شَرُّهُ بِالْقَتْلِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

حضرت امام اعظم رضی افلدعند کے نز دیک اس محض کی عاقلہ پردیت ہے جس نے کسی کا گلدد با دیاحتی کہ وہ قبل ہو گیا۔اور سے مسلمن بمتقل ہاوراس کوہم ان شاءاللہ عنقریب دیات کے باب میں بیان کریں گے۔اوراگراس نے شہر میں متعددمر تبہ گلہ وبایا جس سے دوفوت ہوگیا کیونکداس صورت ہیں دوز بین فساد کرنے کی طرف کوشش کرنے والا ہوگیالہذا اس کے شرکونل سے دور کیا جاسكتا ب-اوراللدتعالى بىسب يزياده جائع والا ب-

ویات اجمع ہے دیت کی جس کے معنی ہیں "مالی معاوضہ " گویا "دیت "اس مال کو کہتے ہیں جو جان کوختم کرنے یا می تحض کے جسمانی اعضاء کوناتھی (مجروح) کرنے کے بدلدیس دیاجاتا ہے اعتوان میں جع کالفظ "دیات "دیت کی انواع (قسموں) کے اعتبارے لایا گیا ہے اس سے پیاظہار مقصود ہے کہ دیت کی مختلف مسیس ہیں مثلا ایک دیت تو وہ ہوتی ہے جو سن کوجان سے مارڈ النے کے بدلہ میں دی جاتی ہے اور ایک دیت وہ جوتی ہے جواعضاء کے نقصان کے بدلے میں دی جاتی ہے۔ پھرنوعیت وحیثیت کے اعتبارے بھی دیت دوطرح کی ہوتی ہے ایک تومغلظ کہانی ہے اور دوسری کو مخفف کہتے ہیں۔

دیت مغلظه توبید ب که میار طرح کی سوانٹیاں ہوں لین پہیں بنت مخاض (جوایک سال کی جوکر دوسرے سال میں تھی ہو) م اورچیس بنت لیون (جودوسال بین کلی بورس) میچین حقد (جوتین سال کی بوکر چوتے سال بین کلی بورس) اور پیس جذیه (جوجار سال کی جوکریا تھے یں سال میں لکی جون ) سیفھیل حضرت امام اعظم ابو حنیفداور حضرت ابوبوسف کے مسلک کے مطابق ہے، حضرت امام شافعی اور حضرت امام محد کے نزد کیک ویت معلظ میر ہے کہ تین طرح کی انٹنیاں ہوں لیعنی تمیں حقہ تمیں جذی وار جالیس مند (جو پانچ سال کی موکر چیف سال ش کی مول) اورسب حالمه مول و بت مغلظه اس مخص برواجب موتی ہے جو فکل شبه عمد کا

دے تعدد یہ ہے کما گرسونے کہ مے دیت دی جائے تواس کی مقدار ایک براردینار (اشرنی) ہے اور اگر جاندی کی شم ے دی جائے تو دی جزار درہم دیئے جائیں گے اور اگرانٹ کی قتم ہے دی تو یا پی طرح کے سوانٹ دینے ہوں کے یعنی میں این مخاض (وہ اونٹ جوایک سال کی ہو کر دوسرے سال میں لگے ہول) ہیں بنت بخاض ، ہیں بنت ابون ، ہیں جذعه دیت مخفقه اس مخص پرواجب موتی ہے جول خطا میاتل جاری مجری خطااوریاتل سبب کا مرتکب پایا گیا مو۔

حصرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول کر میصلی الشعلیہ وسلم نے بی احیان کی ایک عورت کے اس بچے کی دیت میں جومر کراس مے پیٹ کر پڑا تھا)(عا قلدیر) غرہ واجب کیا تھا،اورغرہ سے مرادغلام یالونڈی ہے، پھر جب وہ عورت (کہس کے عاقلہ برغرہ واجب کیا تھا) مرحنی تو آپ نے بی فیصلہ صا در فرمایا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں اور خاند کے لئے ہواراس کی دیت اس کے عصب پر ہے۔ " ( بخاری وسلم بھکوۃ شریف: جلدسوم: عدیث نمبر 652)

واقد یہیں آیا تھا کہ دوعور تیں آپس میں الریوی اور ان میں سے ایک نے دوسری عورت کے پھر مینی اراا تھاق سے وہ عورت حاملت اور پھراس کے بیٹ پراگاءاس کے نتیجہ بیہوا کہ جو بچیاس کے بیٹ بیل تھائی پھر کی چوٹ سے مرکز پیٹ سے باہرآ الياچنانجاس كى ديت يس بقر مارنے والے كے عاقله (يعنى الل خاندان) براك غرويعنى ايك اوندى يا ايك غلام واجب كيا مياء اورا گروہ بچے زندہ پیدا ہو کر بعد میں مرجا تا یا اگروہ بچے زندہ پیدا ہوتا اور اس کے بعدوہ پھر مارتی اور اس پھر کی چوٹ سے وہ بچے مرجا تا تواس صورت میں پوری دیت واجب کی جاتی۔

غره اصل میں تو اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑ ہے کی پیٹانی پر ہوتی ہے، پھر سفیدرگ کے فلام یالوغری کو جی غره کما جانے لگا

ليكن يهال مراد مطلق غلام يالوندى ب، ويفقها كنز ديك "غره "عديت كابيسوال حصد يعني بالحج سودرجم مرادب-"اوراس کی دیت اس کے عصبے رہے " اس عصب مراد عا قلہ ہیں اس جملہ سے بدواضح کرنا مراد ہے کہ آگر چاس کی دیت اس کے عاقلہ یعنی خاندان اور براوری والوں پر واجب ہوگی مروہ خاندان اور براوری والے اس کی میراث کے وارث تیں قرار یا تیں سے کیونکہ کسی کی دیت کا ذمددار ہونے ہے اس کی میراث کا حقدار ہونالا زم نیس آتا، بلکداس کی میراث توانبی لوگوں کو لے گی جواس کے شرق وارث ہیں ،اب رہی میہ بات کہ بہال وارثوں میں صرف بیٹوں اور خاو تدکی تحصیص کیوں کی گئی تو بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جس عورت کاذکر ہاس کے ورثاء میں صرف یجی لوگ موجود ہوں محاس نے انہی کاذکر کیا حمیا ورنہ مقصود يب كرميراث براس وارث كوطى جوموجووبوجيها كراكلي عديث كالفاظ (ورثها ولدها ومن معهم) عواصح ب-عا فکہ بردیت ہونے کافقہی مفہوم

عرب جاہلیت بیں تو ، جبیا کہ ہم نے عرض کیا ، مجرم کے قبیلے ہی کواس کی '' عاقلہ' سمجھا جاتا تھا اور رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دستورکوقائم رکھا بمین سیدنا عمرضی الله عند نے اپنے عبد میں جبٹی انتظامی تقسیم کرتے ہوئے ' ذیوان ' کانظام رائج کیا تو قبیلے کے بجاے ایک دیوان میں شریک لوگول کو عاقلہ 'قرار دیا۔ علامہ سرتھی نے سیدنا عمر منی اللہ عنہ کے اس اجتهاد کی اساس كوواس كرتے موئے لكھتے ہيں۔

علامدسرهى مفي عليه الرحمد لكهية بين كم

فان قيل كيف ينظن بهم الاجماع على خلاف ما قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا هذا اجتسماع عبلى وفاق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم علموا ان رسول الله قضى به على العشيسة باعتبار النصرة وكانت قوة المرء ونصرته يومثذ بعشيرته ثملها دون عمر رضى الله عنه البدواويس صارت القوة والنصرة بالديوان فقد كان المرع يقاتل قبيلته عن ديوانه . ( المبسوط ٢٨/٢٧ إ-

"اگريدكها جائ كرمحاب ك بارك بيل كيد يدكمان كيا جاسكتا ب كدانمول في رسول الشصلي الشعليدوسكم ك فيصل ك

ظلاف اجماع کرلیا ہوتو ہم جواب میں کہیں گے کہ بیا جماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے (خلاف نہیں، بلکہ اس کے)
مطابق ہے، کیونکہ صحابہ بیہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے قبیلے پر دیت کی ادائیگی امداد باہمی کے اصول پر لازم کی ہے ادرآ پ کے
زیانے میں کمی شخص کا قبیلہ ہی اس کی قوت اور نصرت کا مدار ہوتا تھا۔ پھر جب عمر رضی اللہ عند نے دیوان کا نظام بنادیا تو اب قوت اور
نصرت کا مدار دیوان بن گیا۔ چنا مچہ (اگر لڑ ائی کا موقع آ جاتا تو) ایک شخص اپنے دیوان کے دفاع میں اپنے ہی قبیلے کے خلاف
جنگ کیا کرتا تھا۔ "

فقہا ے احزاف نے اس اصول پر بعد میں دیوان کا نظام ختم ہوجانے کے بعد ایک پیشے سے منسلک افراد کے مجموعے کوعا قلبہ قرار دیا تھا، جبکہ فقہا ہے بھی قرار دیتے ہیں کہ جہاں عاقلہ کی کوئی بھی شکل باقی نہ رہ گئی ہو، وِہاں اگر قاتل کے لیے دیت کی ادائیگی مشکل ہوتو اس کی ذمہ داری ہیت المال کواٹھانا ہوگی۔

فساد کے سدباب کے لیے قاتل کوئل کرنے کابیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ آیک یمبودی نے ایک لڑکی کا سردو پیخروں کے درمیان میں لے کر پچل دیا تھا۔ اس لڑکی سے بوچھا گیا کہ بیتمہارے ساتھ کس نے کیا؟ کیا فلاں نے کیا ہے؟ کیا فلاں نے کیا ہے؟ آخر جب اس یمبودگی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر کے اشارے سے ( ہاں) کہا پھر یمبودگ لایا گیا اور اس نے افرار کرلیا چنا نچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم ہے اس کا بھی سرپھر سے کچل دیا گیا۔ ہمام نے دو پھرول کا ذکر کیا ہے۔ ( مسجح بخاری، رقم الحدیث ۲۸۸۴)

اختنامي كلمات شرح مدايي جلد مشتم

محمد لیاقت علی رضوی چک سنتیکا بهاولنگر





























زبييو سنغثر بهم الثويازار لابور

الف: 042-37246006